



### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ملاقیا اور دیگر دینی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجبول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیع و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر کسی مجبی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیع پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی منظمی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایکی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح جو سے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پید ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت ویگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کردانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،

# المالح المال

#### جمله حقوق ملكيت تجق نا نتر محفوظ ميں



مكتب جمانير دين

نام كتاب: مُصنعت بيب مُصنعت (جلد غير)

مترحم.

مولانا محمدا ونس سرفر زعين

ناشر ÷

مكتب رجانيه

مطبع ÷

خضرجاويد برنٹرز لا ہور



اِقرأ سَنتُر عَزَنِي سَكِرُيكِ ارُدُو بَاذَاذُ لاهُور فون:37224228-37355743



المجلد أبا

صينْ فِرا ابتدا تَا صِينْ فِيرِ ٣٠،٣٩ باب: إذا نسى أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى رَبَّعَ ،ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُورَ الْحِجّ

المجلد نمبرا

مريث بر٧٨٨ باب: فِي كُنْسِ الْهَسَاجِدِ تَا مِدِيث بِر ١٩٩٨ باب: فِي الْكُلُامِرِ فِي الصَّلَاةِ

البجلدنمبرا أ

صيننبر ١٩٥٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُقصر الصَّلاة :

صين برا ۱۲۲۷ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ المجلد مُبِنَ ﴾

> برب. صين بر١٢٢٧ كتابُ الأيْمَانِ وَالنَّنُ وُر

هریب ۱۲۲۲ نقاب الایک ن واننداور تا

صيت نم ا ١٦١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: باب: فِي المُحْرِمِ يَحْدِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ المِجلد نمبره أَهُ المُجلد نمبره أَهُ

بربين المالا المِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِيتْ بِمِ١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ بِبِ: مَا قَانُوْ الْحَيْفِ ،

﴿ جلد عُمراً ﴾ صيت نبر ١٩٧٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا مهيننبر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِفُلامِهِ مَا أَنْتَ إلاّكُرّ





| ۳۳         | معصیت کی اورجس چیز کاما لک نہ ہواس کی نذر نہیں ہے                                                              | $\mathfrak{C}$ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٣٦.        | نذركے كفارے كابيان                                                                                             | $\mathfrak{C}$ |
| ۳۸.        |                                                                                                                | $\mathfrak{C}$ |
| ۴          | ا یک شخص کے ذمہ نذرتھی اس نے ایک دن کاروز ہ رکھااس دن یوم الفطریا یوم الاضحٰ آجائے اس کا بیان                  | 6              |
| ۳۱         | للتراب والرباب المرابع | €              |
| ۳۳.        | بعض حضرات فرماتے ہیں کوشم کا کفارہ کھانے کا ایک مدہے                                                           | $\mathfrak{C}$ |
| רירי .     | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوایک بار کھانا کھلا نا کافی ہے۔                                                | €              |
| ra.        | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کومنج وشام کھانا کھلا ئیں گے                                                    | €              |
| ra.        | کوئی شخص بیوی کو یوں کہدد ہے قومیرے لئے فلاں کی بیوی کی پشت کی مانند ہے                                        | £              |
| rs.        | کوئی یوں کہددے کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے                                                        | ઉ              |
|            | کوئی عورت قتل خطاء کے کفارہ کے روزے رکھ رہی ہوتو روز کے ممل کرنے سے پیلے ہی اس کو حض آ جائے تو کیاوہ           | ઉ              |
| ٣٩.        | ا نبی روز دں وکھل کرے گی یا نے سرے ہے روزے رکھے گ                                                              |                |
| <b>«</b> ( | فشم كأذار وهم تنون وزير كه كعراي كاحيض تآيا بر                                                                 | C.             |

ا میں ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی شخص قرآن کی تنم کھائے اس پر کیا ہے؟

| معنف ابن الی شیرمترجم (جلدم) کی مسلف ابن الی مسلف الی مس |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| لنَكُرُ الْمِجنون اور كاناغلام آزادكرنا كاني موجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| ولدالزنی غلام ادا کرنا کافی ہوجائے گا کہ نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩        |
| كيا كافرغلام آزادكرنا كافي موجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ↔        |
| كفارات ميں مد برغلام آزاد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩        |
| كفاره ميں ام ولد كوآ زاد كرنا كافی ہو جائے گا كەنبىرى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
| مكاتبه لونڈى يااس كا بچه آزادكرنا كافي موجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| جس شخف کی وجہ ہے جنین گرے اس پرغلام آزاد کرنا اور تاوان دینا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| کفارہ ظہار میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گایا دس کو ہار ہار کھلایا جا سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
| کوئی مختص غیرالله کی یا اپنے والد کی قتم کھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b> |
| کوئی مخص لعمری کہدکر شم اٹھائے اس پر بچھ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| كونى شخص حلفت كيرليكن حلف ندا تهائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}       |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حانث ہونے کے بعد کفارہ ادا کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| بعض حضرات نے حانث ہونے ہے قبل ہی کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩        |
| وہ قتمیں جن پر کفارہ نہیں ہے اوراس میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| قتم ئيين ہےاس پر كفارہ اداكيا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b> |
| بعض حضرات فرماتے ہیں شم تب تک یمین نہیں بنتی جب تک ساتھ اللہ کی شم نہ کھ (باللہ نہ کہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| کوئی خص کہے مجھے تم دی گئی ہے، میں قتم اٹھا تا ہوں اللہ کے نام کی یا مجھ پر نذر ہے تو بیسب کلمات برابر ہیں ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| کوئی شخص ایک ہی چیز پر بار ہارقتم دہرائے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| کوئی شخص گھریا غلام کاھدیہ کریے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| كوئى چيز بيت الله كے ليے هديكى جائے تواس كاكيا كيا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| بعض حضرات بیت اللہ کے لیے هدیونا پہند کرتے ہیں اوراس کی جگه صدقه کواختیا رکیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| قتم کے کفارے کے تین روز ہے لگا تارر کھیں جائمیں گے یاان کے درمیان وقفہ کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b> |
| کوئی شخص حالت حیض میں عورت ہے جمبستری کریتو ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| کوئی فخض حلف اٹھالے کہ صلہ رحمی نہیں کروں گااس کو کیا حکم دیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> |
| کوئی عورت رمضان کے روزے قضا کررہی ہواور مرداس سے اس حال میں شرعی ملاقات کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مضامین کی   | مصنف ابن الباشية مترجم ( جلدم ) كري المحالي المحالية المحا | .) |
| ۷٦          | سن سی مخص کو بادشاہ تم دیدے کہ مجھے فلال شخص کے مال کی خبردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|             | کوئی فخص قشم اٹھالے کہ وہ اپنے غلام کو ضرور مارے گا ،تو کتنا مار نا کا فی ہو جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| LL          | کوئی فخص ظہار کے روز وں کے دوران بیوی ہے شرع ملا قات کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| LL          | کوئی فخص احرام کے ساتھ تھم اٹھالے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|             | كوني فخص يون شم اٹھائے الله كي شم ميں عنقريب تيرے پاس آؤں گاالله جہاں بھی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| لفاره ہے؟ 2 | کوئی فخص نذر مانے کہ وہ اپنی ناک میں نکیل ڈ الے گا ، (تکیل کی طرح سوراخ کرے گا ) تو اس کا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ۰<br>۸•     | مرداورعورت پيدل چلنے كي قتم الحاليكن اس كى طاقت نهر كھيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|             | کوئی فخص یوں کے کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف چلنا ہے اور یوں نہ کے کہ مجھ پر نذر ہے بیت اللہ کی طر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|             | پیدل چلنا ،تو کیااس پر بچھلا زم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|             | کوئی مشرک نذر مانے اور پھر مسلمان ہوجائے تواس کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|             | بعض حضرات نے نذر ماننے ہے روکا ہے اوراس کونا پند کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ۸۵          | مسلمان غلطی ہے کسی ذی کوتل کردے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ۸٦          | عورت غلطی ہے کئی گونل کردے اوراس کا کوئی و لی بھی نہ ہو جو کفار ہ ادا کرے اس کی طرف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|             | کو کی شخص کی کفلطی ہے آل کردے پھروہ روزے رکھے کیااس کی طرف سے غلام آ زاد کرنے سے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|             | کو کی شخص نذر مانے کہ کسی خاص جگہ قربانی کرنے کی یا نماز پڑھنے یااس کی طرف پیدل چل کرآنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|             | کوئی مرد یاعورت گائے قربان کرنے کی نذر مانے تواس کی کھال کوفروخت کر سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|             | کو کی شخص نذر مانے کہ وہ اونٹ یا گائے ذ <sup>رج</sup> کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|             | حالت اعتكاف ميں كو كي شخص بيوى ہے شرى ملا قات كرلے تواس پر كيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|             | جوقر آن پاک میں لفظ اَوْ آیا ہے تواس کواس میں اختیار ہے اور جو یہ آیا ہے وہ نہ پائے تو پہلے پہلا ، پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|             | دوآ دی مل کرا گر سی ایک شخص گوتل کردیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ۹۳          | کوئی شخص یوں کے کہ میں دلدا ساعیل میں سےغلام آ زاد کروں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ا           | کوئی خفص قتم کھائے کہ وہ کشخص سے ایک وقت تک ہات نہیں کروں گا تو اس سے کتناوقت مراد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ۹۵          | آپ مِرْ اَنْ عَلَيْهُ أَاور صحابه كرام وَيُنَا لَيْهُم كيب قسم اللهاتي تقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|             | کوئی شخص اپنی ہوئ ہے ایلاء کر لے اور اس کے قریب نیآ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|             | بعض حضرات کہتے ہیں اس کا (لوٹنا) بورا کرناہی کفارہ ہے اس پرادر کچھنیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

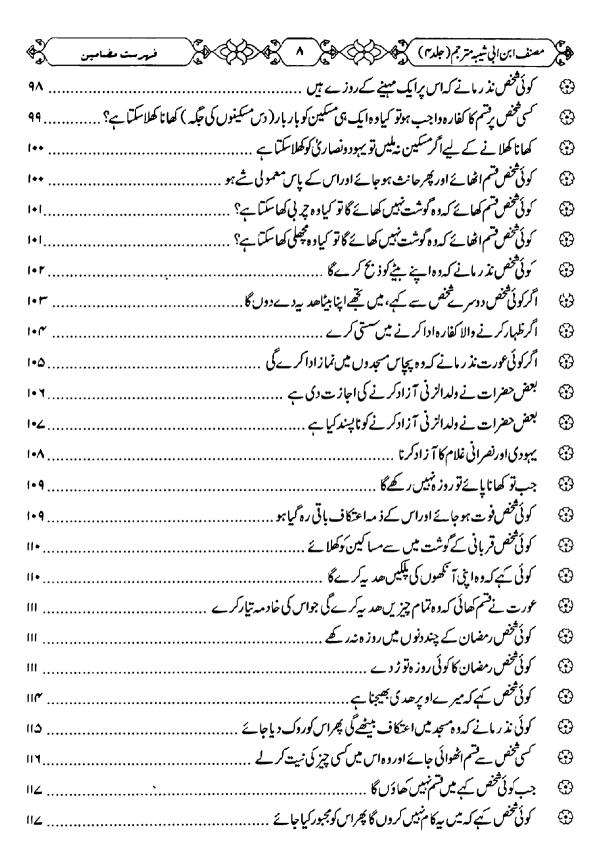

| , <del>s</del> /_ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>رچ</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 114               | کوئی شخص فوت ہو جائے اوراس پرنذ رہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\odot$   |
| 119               | کو ٹی شخص کسی شخص کے مال پرتیم اٹھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>  |
| IF•               | جس شخص کی محلوف علیه پرتسم کا اعتبار نبین کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>  |
| ir•               | جو خص با ندی سے ظہار کرے تو کیا اس کو <b>آ</b> زاد کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>  |
| IFI               | کوئی شخص غصہ میں کوئی چیز حرام کرد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>  |
| IFI               | کوئی شخص اپنے خادم کوطمانچہ مارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>  |
| IFF               | قتم کھانے کی ممانعت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>  |
| irr               | کوئی شخص یوں کیے مجھ پراللہ کاغضب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>  |
| (rr               | کوئی شخص کیجاللّٰدمیری بینیے کاٹ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>  |
| ır <b>r</b>       | کوئی شخص رمضان میں بیوی پر داخل ہواورا فطار کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☺,        |
| IFF               | ظہار کرنے والا اگر بری ہوجائے تو کیاوہ کفارہ ادا کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         |
| ırr               | کو کی شخص کھانے رقتم کھانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €         |
| IFM               | عورت نذر مان لے کہ وہ حیار برطواف کرے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩         |
| <u></u> د۱        | کوئی عورت اپنی باندی کوآ زاد کرنے کی تشم اٹھالے اگروہ اپنی پڑوین سے کلام نہ کرے ، پھر پڑوین فوت ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>  |
| IF\$              | کوئی شخص کیے مجھےاللہ تعالیٰ آ گ میں ڈالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |
| ITS               | کوئی شخص کھانا نہ کھانے کی قتم کھالے تو کیاوہ اس کانٹن کھاسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>  |
| IFY               | غلام آزاد کرنے کا جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| IFZ               | الگالگەدنوں میںاعتکاف بیٹھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)       |
| ITZ               | کوئی شخص نذر مانے کہاں پراونٹ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}        |
|                   | الكناسك الكناس |           |
| ira               | جج کے ثواب ہے متعلق جو دار د ہوا ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>  |
| rr.               | بیت اللہ کے طواف پراجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €         |
| rs                | احرام جلدی باندهنااوربعض حضرات نے دورمقام ہےاحرام باندھنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>  |

| \$\hota\)                               | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی کی اور کی این ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی کی اور سند مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IMA.                                    | جن حضرات نے جلدی احرام باند ھنے کونا پسند کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       |
| 129                                     | جواحرام بإند ھنے كااراده كرئے تو وہ جانوركو قلا دہ ڈالے گا اوراس كا اشعار كرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                       |
| IMT.                                    | کوئی شخص هدی جفیج دیے لیکن وه خود مقیم هوتو کیا وه احرام با ندھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(:)</b>                              |
| اسما                                    | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ هدی جیمینے والا ان چیزوں سے اجتناب کرے گاجن سے محرم اجتناب کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(:)</b>                              |
| IMM.                                    | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں عمرہ ہےاور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب جاہے عمرہ کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                       |
| ira                                     | ر رهب•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                     |
| البط.                                   | کوئی مردیاعورت مج کرنے کی نذر مانے لیکن اس نے پہلے نہ حج کیا ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       |
| 11/4.                                   | جوحفرات یہ پہند کرتے ہیں کہ نماز کے بعداحرام با ندھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €                                       |
| ۱۳۹                                     | محرم حالت احرام میں ناخن کتر سکتا ہے اورزخم کو چیرادے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €                                       |
| ۱۵+                                     | محرم کامسواک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                                     |
| ۱۵۱                                     | محرم كاداڑھ(وانت) نكلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                     |
| ior.                                    | ، درد ر ر ر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                     |
|                                         | جن حضرات کے نزد یک جج تمتع کرنے والے اگر دم میں شرکت کرلیں تو کانی ہو جائے اور جن حضرات نے اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>                                |
| ı۵۳.                                    | ناپند کیا ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| . ددا                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                                       |
| . aai<br>. rai                          | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پرآئندہ سال کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕<br>⊕                                  |
| •                                       | کو کی شخص حج قران کی نبیت سے نکلے پھروہ محصور کر دیا جائے ،تواس پر آ ئندہ سال کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| . rai                                   | کوئی شخص جج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پرآئندہ سال کیا ہے؟<br>جب جج اورغمرے کا کشھاا حرام باند ھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟<br>کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟<br>دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپہند کیا ہے۔                                                                                                                                                                                            | 3                                       |
| . rai<br>. rai                          | کوئی شخص جج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پرآئندہ سال کیا ہے؟<br>جب جج اورغمرے کا کشھاا حرام باند ھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟<br>کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟<br>دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپہند کیا ہے۔                                                                                                                                                                                            | ⊕<br>⊕                                  |
| . rai<br>. rai<br>. 2ai                 | کوئی شخص نج قران کی نبیت سے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پرآئندہ سال کیا ہے؟<br>جب حج اور عمرے کا کشااحرام بائد ھےاور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالازم ہے؟<br>کوئی شخص ایا م تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                      | &<br>&<br>&<br>&                        |
| . rai<br>. rai<br>. 2ai<br>. 2ai        | کوئی شخص جج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پرآئندہ سال کیا ہے؟<br>جب جج اور عمرے کا کشااحرام بائد ھے اور بھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی مدیاں بھیجنالا زم ہے؟<br>کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟<br>دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپسند کیا ہے۔<br>جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے۔                                                                                                                                      | 69 69 69                                |
| . rai<br>. rai<br>. 2ai<br>. 2ai        | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پرآئندہ سال کیا ہے؟ جب حج اور عمرے کا کشااحرام بائد ھے اور بھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟ کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ محرم کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا                                                                                                                   | 69 69 69                                |
| . rai<br>. 2ai<br>. 2ai<br>. 2ai<br>Pai | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ،تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ جب حج اور عمرے کا کشااحرام بائد ھے اور بھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟ کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے محرم کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا                                                                                                                   | 6 6 6 6 6 6                             |
| . rai<br>. 241<br>. 241<br>             | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نظے پھروہ محصور کردیا جائے ہتواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ جب جج اور عمرے کا کشھا احرام بائد ھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟ کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نظے گا کنہیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو تا پہند کیا ہے جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے محرم کا اپنی ہوگ کو بوسد دینا۔ محرم ہوگ کو آئھ ماردے ، چھولے یا اس سے شرقی ملاقات کرلے محرم کے لیے شیشے کی طرف دیکھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے | 000000000000000000000000000000000000000 |

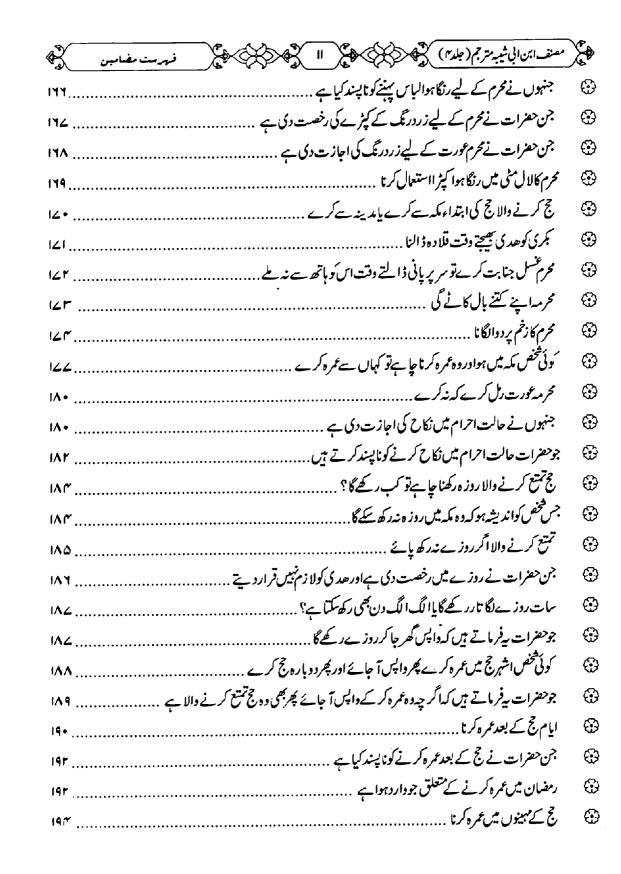

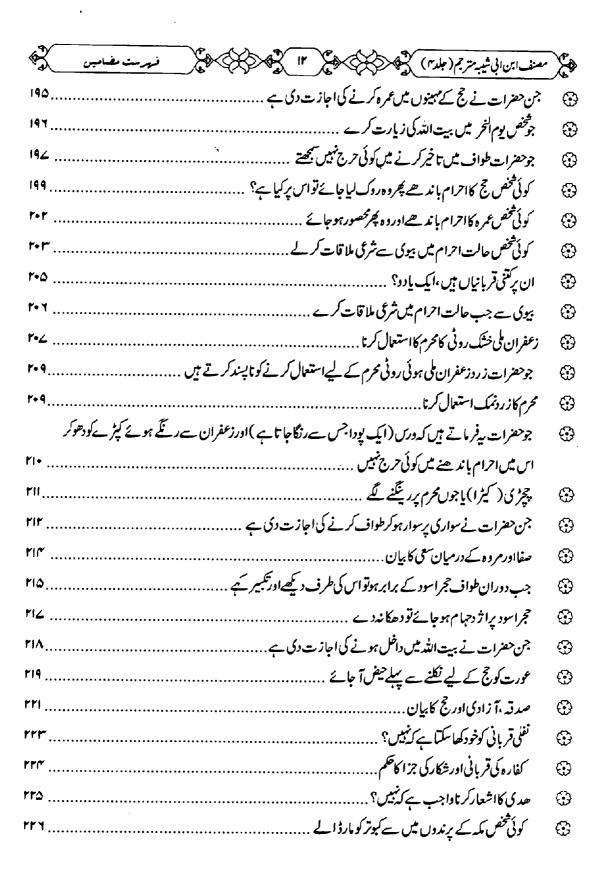

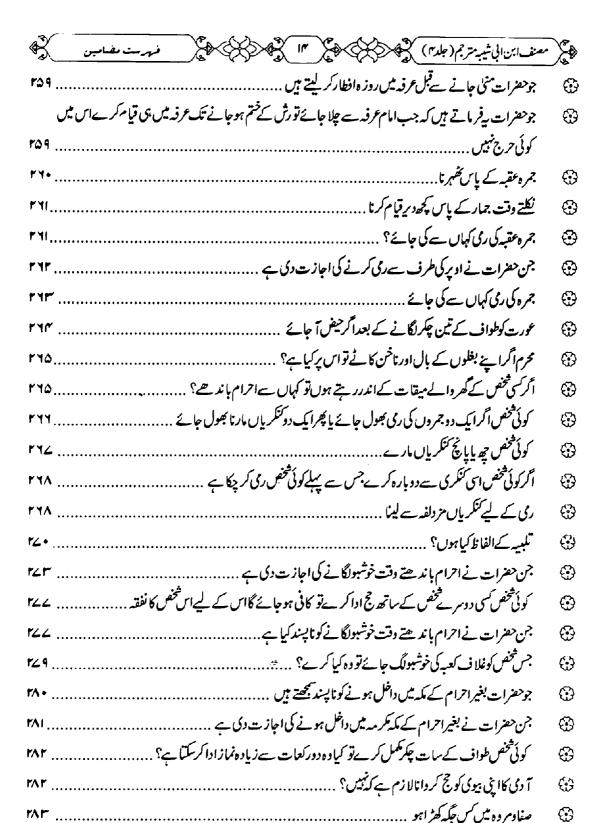

|                                                                                                                                                | ~~       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کسی این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کسی این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کسی این این این این این این این این این ای |          |
| کوئی فخض واپس جار ہاہوتو وہ بیت اللّٰد کی طرف دیکھے ،کن حضرات نے اس فعل کونا پسند کیا ہے؟                                                      | 3        |
| اونٹ کااشعار کہاں ہے کرے                                                                                                                       | 3        |
| کو کی شخص یوں کیے کہ وہ حج کے احرام کے ساتھ محرم ہے تواس پر کب حج واجب ہے؟                                                                     | ᢒ        |
| کو کی شخص اگر کسی دوسرے کی طرف سے حج کرر ہا ہوتو کیاوہ تلبیہ کہتے وقت اس کا نام لے گا؟                                                         | €        |
| اگروہ مخص اس کا نام لیتا بھول جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | <b>③</b> |
| اگروه مخص اس کانام لینا بھول جائے<br>عمرہ میں رمل کیا جائے گا کنہیں؟<br>۔                                                                      | €        |
| مكه كارہنے والافخف سفر حج میں نمازیں قصرا داكرے گا؟                                                                                            | €        |
| حج میں کیا احصار شار ہوگا؟                                                                                                                     | €        |
| جانور (اونث) باندها کس طرح جائے گا؟                                                                                                            | €        |
| جوحفرات یہ پیند کرتے تھے کہ جب تک وہ حجراسود کا استلام نہ کرے مجدحرام ہے باہر نہ نکلےا گرچہ طواف نہ بھی<br>۔                                   | <b>③</b> |
| کرد بابو                                                                                                                                       |          |
| جوحفرات اجازت دیتے ہیں کہ طواف کیا جائے کیکن حجراسود کا استلام نہ کیا جائے                                                                     | <b>③</b> |
| کوئی شخص نذر مانے کہوہ پیدل بیت اللہ جائے گا، پھروہ پچھ سفر طے کر کے عاجز آجائے                                                                | €}       |
| کوئی شخص عرفات ہے منیٰ کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ ہے نکلے                                                                                 | €}       |
| محرم اگراپے تین بال اکھیڑ دینواس پر کیالا زم ہے؟                                                                                               | €        |
| جب اونٹ کونحر کرنے کا ارادہ کریے تو اس کی جھول اتارے کہیں؟                                                                                     | €        |
| قصاب کوای جانور میں ہے کچھ دیا جائے گا کنہیں؟                                                                                                  | 0        |
| جو حفزات بیفرماتے ہیں کہ حاجی کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہونا جائے                                                                           | 3        |
| حج یاعمره کرنے والے کے لیے قصر کرنا کافی ہوجائے گا؟                                                                                            | 3        |
| جن حضرات نے عمر ہ میں حلق کروایا                                                                                                               | <b>③</b> |
| حلق کروانے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                       | (3)      |
| کوئی مخص عمرہ کرے جج کے بعد تو جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ اپنے سر پراسترا جلائے                                                               | <b>③</b> |
| الله تعالیٰ کے ارشاد:﴿ الْحَدُّ الشَّهُ مَعْلُومَتُ ﴾ ہے کون ہے مبینے مراد ہیں؟                                                                | €        |
| الله تعالى كاارشاد ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كَتفسير كابيان                                                                          | 0        |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عمرہ کر ناتفلی عبادت ہے                                                                                               | 0        |
| ·                                                                                                                                              |          |

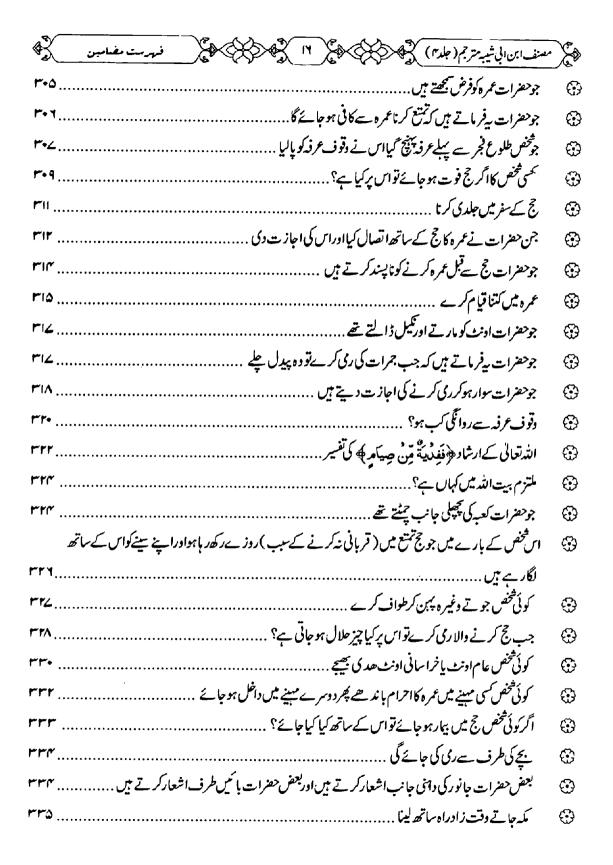

| ابن الى شير متر مجر (جلد) كري المن كا كري كري كا كري كري كا كري كري كا كري |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                           |              |
| ری کچ قران کرنے والے کی طرف سے کافی ہوجائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                         |              |
| ر کے بارے میں جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اس کی صدی ذبح ہوجائے تو وہ احرام کھول دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |              |
| ھنرات یہ پیند کرتے ہیں کدامام کے ساتھ عرفہ میں دونماز دن میں حاضر ہوا جائے<br>                                                                                                                            |              |
| عزات بیفر ماتے ہیں کہ عرف تمام کا تمام ظهر نے کی جگہ ہے سوالے طن عرف کے                                                                                                                                   |              |
| ضرات بیفر ماتے ہیں کدمز دلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے طن محتر کے                                                                                                                                        |              |
| النحر میں منیٰ کےعلاوہ دوسری جگہ سرکے بال مونڈوا نا                                                                                                                                                       |              |
| ھزات ایک اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جواس سے زیادہ کی کرتے ہیں                                                                                                                                            |              |
| ی کنگری ہے دی کی جائے اس کا سائز کیا ہو؟                                                                                                                                                                  | <i>y</i> ? 😯 |
| ف ممل کرنے کے فور ابعدا گر فرض نماز کھڑی ہوجائے                                                                                                                                                           |              |
| دالله کونگی بوئی زعفرانی خوشبو کامحرم کالینااورخو د کولگانا ۲۳۳۳                                                                                                                                          | ⊕ بيد        |
| نی شخص حالت احرام میں داڑھی کو ہاتھ لگائے جس کی وجہ ہے اس کی داڑھی کے چند بال گر جائیں ۳۴۶                                                                                                                | <b>€</b>     |
| تشریق کی تکبیرات کابیان                                                                                                                                                                                   | ·ii 😁        |
| ف اور سعی میں تفریق کرنا                                                                                                                                                                                  | 🤂 طوا        |
| ل شخص طواف سے پہلے ہی صفاد مروہ کی سعی شروع کردے                                                                                                                                                          | <b>S</b>     |
| محرم یمنی ( دھاری دار )ریشی چا در پین سکتا ہے؟                                                                                                                                                            | ř 🕀          |
| منرات بطن میل میں سعی کرتے تھے ۔<br>منرات بطن میل میں سعی کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                      |              |
| ل مخص طواف کرر ہاہوا ورطواف میں حطیم میں داخل ہو جائے                                                                                                                                                     | € کو         |
| ا کے متعلق کیا کہا گیا ہے کہ وہاں پر جمعہ ہوگا کہ ہیں؟                                                                                                                                                    |              |
| گرے چو تھے دن جمعہ کے بیان میں                                                                                                                                                                            |              |
| اگر حرم کے درخت کاٹ لے                                                                                                                                                                                    | ج<br>ج       |
| ا<br>کے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی وغیرہ پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                     | € کرم        |
| سود کا اشلام کس طرح ہو؟                                                                                                                                                                                   | جرا ججرا     |
| اگر بجو کوتل کرد ہے۔                                                                                                                                                                                      | € محرم       |
| ہ جمرہ کی ری تھی اگراس سے پہلے دوسر ہے جمرے کی ری کر بے تو                                                                                                                                                | ۔۔ جر        |
| یہ رون وی مات ہے۔ در مرتب رائے اور در اور در اور در ختوں کے جاتب ہے۔<br>کے جن بود وں اور در ختوں کے کا شخ کی اجازت دی گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                           | - w          |

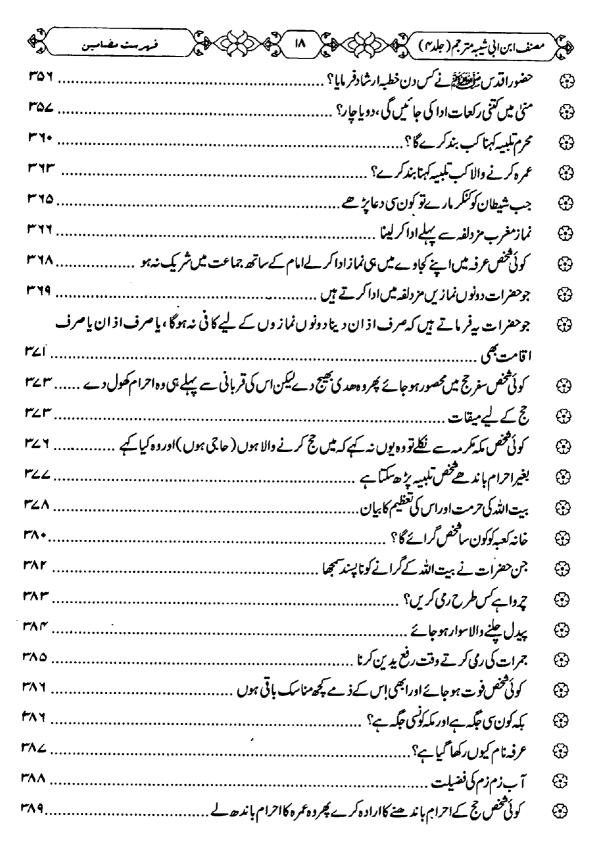

|                 |                                                                                                                  | \ <i>a</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | معنف ابن الیشیبه مترجم (جلد۳) کی است مضامین این الیشیبه مترجم (جلد۳) کی است مضامین                               |            |
| ۳۹۰             | بريش بالمراجع المستعدد | 0          |
| ۳۹۰             | حجراسودکہاں ہے آیا ہے؟                                                                                           | €}         |
| rgr             | الله كارشاد ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْ شَعَانِدُ الله ﴾ كي تفير من جودارد مواجاس كابيان                                  | 0          |
| mam             | جب مکه مکرمه آئے تو کس مقام پر پہلے اترے؟                                                                        | <b>(;)</b> |
| mam             | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب هدی حرم میں داخل ہو جائے تو اس کی ادائیگی ( پیکیل ) ہوگئی                            | 3          |
| ۳٩٣ <u>.</u> .  | جویہ فرماتے ہیں کہ حج قران اور تمتع کرنے والا ہراہر ہے                                                           | 3          |
| ۳٩٣ <sub></sub> | من حضرات نے رمل (اکڑ اکڑ کر چلنا) کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے                                                     | 0          |
| ۳۹۵             | محصر کے متعلق جو حضرات میفر ماتے ہیں کہ وہ قربانی کے بغیراحرام نہیں کھول سکتا ؟                                  | (3)        |
| ۳۹۵             | وتوف عرفه کی شام اونچی آ واز سے قرائت کرنا                                                                       | <b>(3)</b> |
| ۳۹۲             | کوئی شخص اپنے غلاموں کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل کر ہے                                                          | 3          |
| ٣٩٤             | کوئی فخص دودن پہلے پہنچ کر شکار کرلے                                                                             | (3)        |
| m92             | کوئی فخص اگر بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوجائے تو کیا کرے                                                   | 3          |
| ۳99             | جن حضرات نے حاجی کورخصت دی ہے کہ وہ قربانی ندکرے                                                                 | 3          |
| ۰۰۰             | کوئی هخص صفادمروہ کی سعی ترک کردیے تواس پر کیالا زم ہے؟                                                          | 3          |
| ۱۰۰۱            | اگرصفادمردہ کی سعی بھول جائے                                                                                     | 3          |
| ۱۰٬۱            | احرام دالی عورت کا زیوریازیب دزینت اختیار کرنا                                                                   | ₩          |
| ۳۰۳             | جن حفرات نے حالت احرام والی عورت کے لیے زیوراور زیب وزینت کونا پند کیا ہے                                        | 3          |
| ۳۰۳             | محر هخص کا آنگوشی پهننا                                                                                          | 0          |
| ۱۳۰۳            | محرمہ عورت کا دستانے استعال کرتا                                                                                 | 0          |
| ۳۰۲             | محره خف کاا بنا چېره ژ هانيپا                                                                                    | 0          |
| ſ <b>~</b> •Λ   | حالت احرام میں کی چیز کا سامیہ حاصل کرنا                                                                         | €}         |
| ۳۰۹             | جن حفرات نے محرم کے لیے سامیہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے                                                           | €          |
| ۳۱+             | جوحضرات بیفر ماتے <sup>م</sup> یں کہ یوم عرفہ میں ذکرواذ کاراور دعاوغیر ہ صرف مقام عرفہ میں ہی ہوگی              | 0          |
| ۳۱۲             | جوحفرات ایام تشریق میں بیت اللہ کی زیارت کو ناپند کرتے ہیں                                                       | 3          |
|                 | جن حضرات نے ہرروز دن رات میں بیت اللہ کی زیارت کی اجازت دی ہے                                                    | €          |
|                 | •                                                                                                                |            |

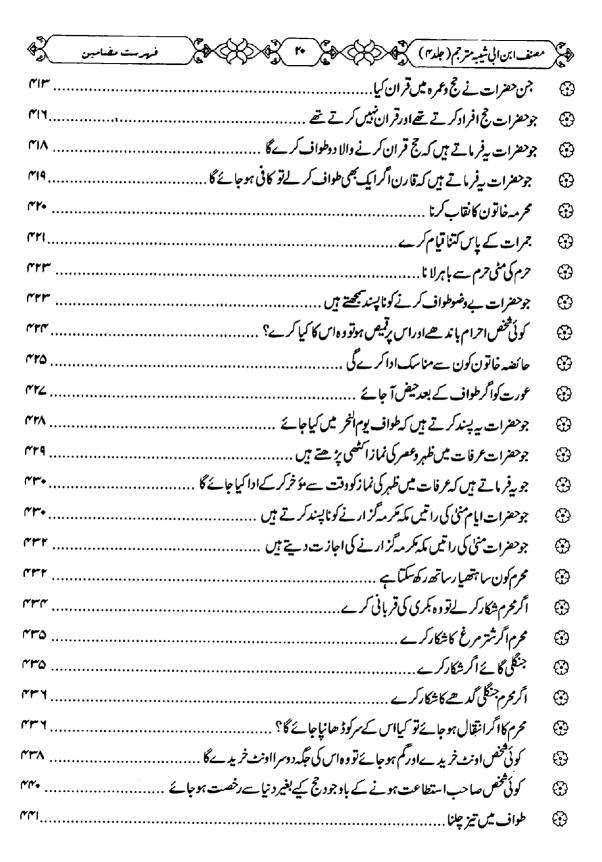

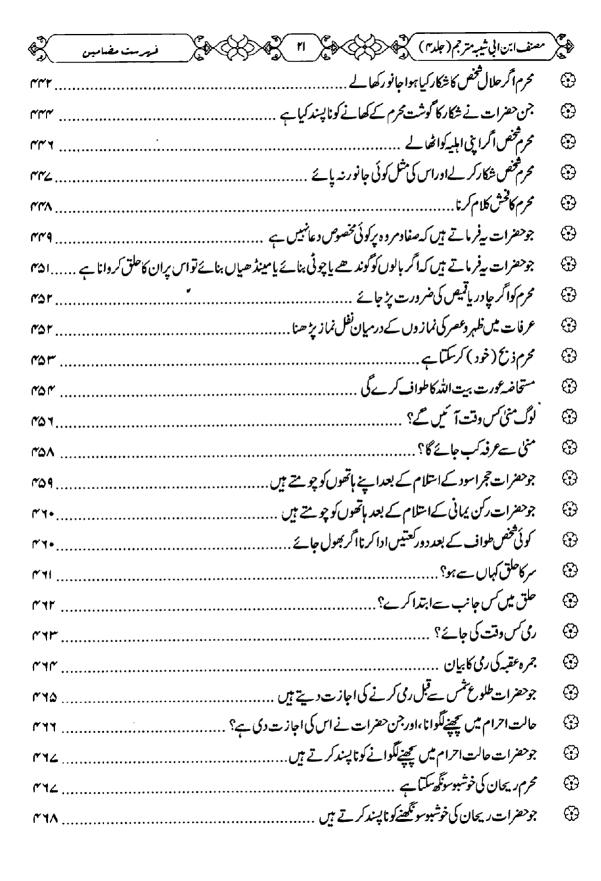

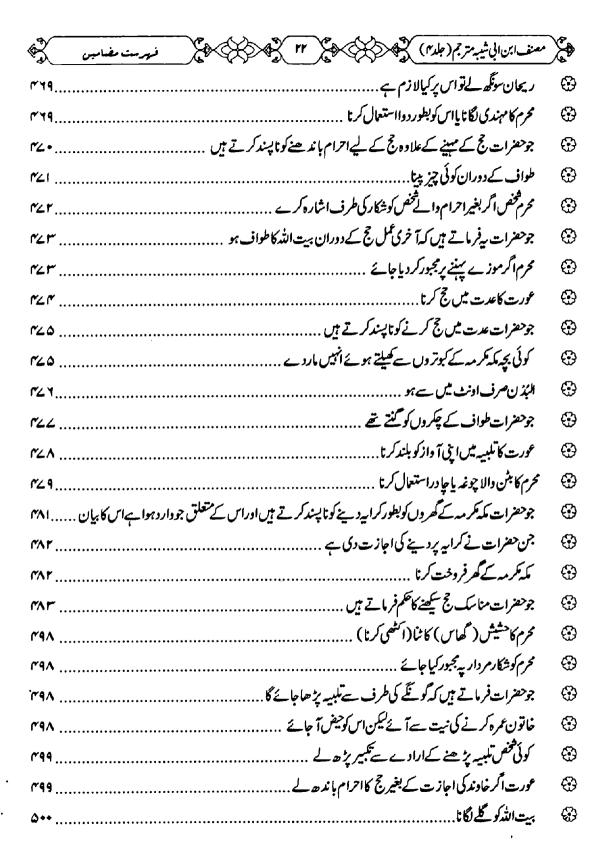

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستحق ٢٣٠ ١٠٠ المستحق ٢٣٠ المستحق ا |          |
| کیا خاوند بیت اللہ کے طواف کے بعد بیوی سے محبت کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b> |
| حج یا عمره کرنے والا اگر بیوی ہے صحبت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b> |
| فوت شدہ کی طرف ہے حج کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| حج میں کوئی شرط نگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| عرفه کی رات کواگر غلام کوآ زاد کردیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b> |
| ایک آ دمی دوسرے کی طرف سے حج کرے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوجائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| جوحضرات بدفر ماتے ہیں کہ جب ججرا سود کو بوسہ دے تواس پر بجدہ بھی کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| مثعرالحرام کس جگہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| كعبدكود يكھنے كى نضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
| آ دی کا جوتے یا موزے بہن کر بیت اللہ میں داخل ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b> |
| مجرم اگر فاخته کاشکار کرلے تواس پر کیالازم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| جو خض حج کرنے کاارادہ کرےاس کے لیے بال کا ٹانا پندیدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| محرم کا کیڑے بدلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}       |
| محرم كاحمام مين داخل بهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| طواف کے سات چکر ملاکر (لگا تار) کرنا ،اور کن حضرات نے اس میں اجازت دی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| کوئی مختص حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو صدود حرم میں لے جا کر پھر ذیح کرے تو اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| ھدی کا جانورا گرتھک جائے تو اس کوفر وخت کر کے اس کے ثمن ہے ( دوسراخرید نے میں ) مدد حاصل کرنا کا ۵۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| کو کی صخف عمر ہ کا احرام باند ھنے کے بعد بیوی ہے صحبت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| زیتون کی دھونی لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| جو حضرات پیفر ماتے ہیں کہ: جب حج کاارادہ کر دتو (احرام ہاندھتے وقت ) کسی چیز کانام ندلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| محرم کااپنے کیڑے دھوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €)       |
| محره فمخض ادرمحرمه خاتون کاسرمه استعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| کوئی محض میقات تک پہنچ جائے کیکن اس پر ہے ہوثی طاری ہوتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| کوئی شخص اس حال میں احرام با ندھنے کا ارادہ کرے کہ اس کے پاس شکار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |

| معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) في المستحد المست |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| بچه، غلام اوراعرا بی عج کریتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| بچہ بھی انہی چیزوں سے اجتناب کرے گاجن چیزوں سے برااجتناب کرتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b> |
| جوحظرات طواف میں حجراسود سے حجراسود تک رمل کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}       |
| كوئى فخص بغير طواف كے واپس چلا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| کو نی فخص حلق کروانے ہے قبل اپنے سر کو خطمی مٹی ہے دھولے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        |
| محرم كا ادنث پرسوار بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |
| طواف ہے قبل اگر کو کی مخص ہوی ہے صحبت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b> |
| محرم کا سرمین تھلی (خارش) کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| کوئی مخص ذی سے پہلے حلق کرواد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
| دوران طواف کچه دیراستراحت (آرام) کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| ھدی کے جانور کو دقو ف عرفہ کرانا لینی مقام عرفات میں لے کر جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}       |
| جو خض فج کا حرام با ندھے پھر عمرہ کو بھی اس کے ساتھ ملانے کا ارادہ کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| كن اركان كا استلام كيا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| جوحضرات رکن کااستلام کرتے ہیں پھرطواف کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| کوئی مردیاعورت کا انتقال اس حال میں ہوجائے کدان پر حج لازم ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}       |
| جو خض مکہ مرمہ میں مقیم ہودہ جج کے لیے احرام کب ہے باند ھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| جو خض طواف کرے، کن حضرات نے اس کوا جازت دی ہے کہ وہ دور کعتیں کعبہ میں پڑھ لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| منیٰ سے جاتے وقت نمازظہر کباں پراداکی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |
| جب طواف ممل كرلوتو مقام ابرا هيم علايتًا كابر دور كعتيس ادا كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| جوحفزات بیفرماتے ہیں کہ طواف کی دور کعتیں طواف کرنے والوں سے ایک طرف ہوکراوا کی جائیں گی ۵۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €}       |
| مسافروں کے لیے طواف کرناافضل ہے یا نماز پڑھنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}       |
| جوحضرات تلبيه میں آ واز بلند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| جو حضرات بيفرماتے ہيں كەتلىيە پڑھنا مج كى زينت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> |
| . جو حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ دالوں پرر طنہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| كو كي مخف يوم النحر ميں اگر طواف كريں تو كياده رال كرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |

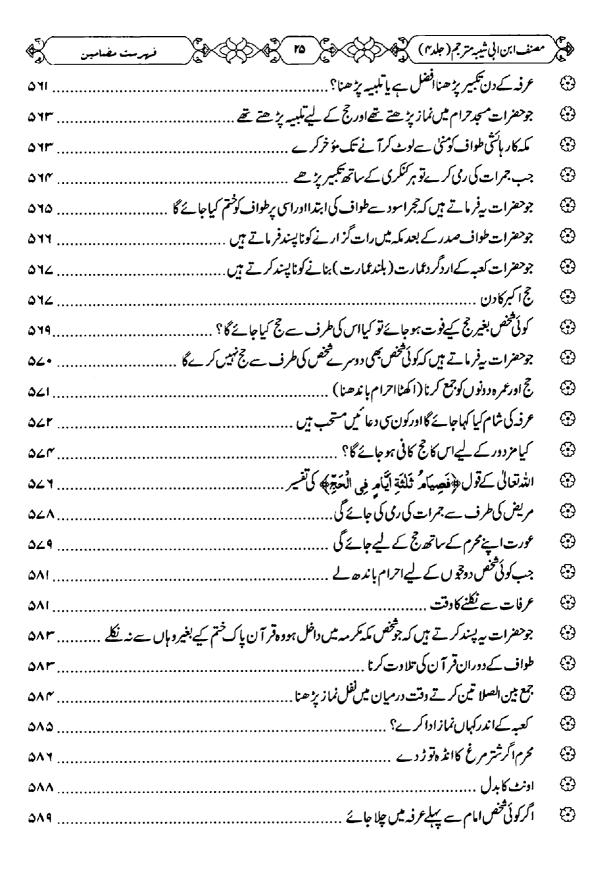

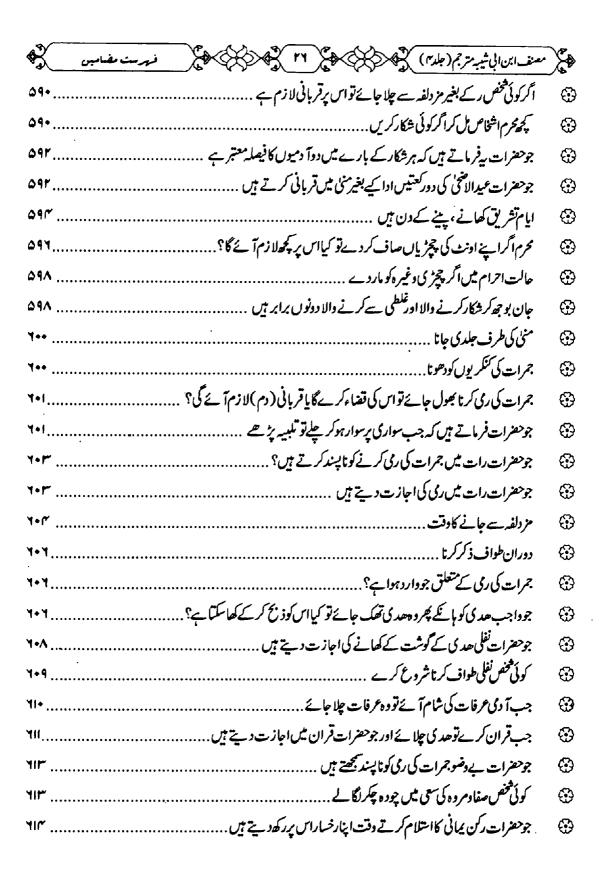

| معنف ابن الج شيبه متر جم (جلد۳) كي المستحدث المس |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوحضرات عرفات میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| جو حضرات قبلدرخ ہوکرری فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| جوح ضرات منی ہے اپناسامان پہلے متقل کرنے کو نا پہند سجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| کی شخص جج تمتع کر بے تو کمیان پر بھی هدی لا زم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہوو داس کی قربانی مکہ مرمہ میں کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| کوئی شخص یاعورت عمرہ کے لئے احرام ہاندھے پھرخدشہلاحق ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(:)</b> |
| جوحظرات محرم کے مبینے میں عمرہ کرنے کومتحب خیال کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| جوحفرات طاق طواف کر کے لوٹے کو پہند فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| کوئی خفس رمل کرنا بھول جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| کوئی مختص کعبہ کی طرف پشت کر کے فیک لگائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| الله تعالى كارشاد ﴿ وَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ الْهَلَّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ كَانفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ô</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ اونٹ کی بچھلی ٹائگوں کے گھٹنو کو کا ٹاجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| جوحضرات فرماتے ہیں کنہیں کانے جائیں محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| محرم کا پیٹ پر کپڑے کوگرہ لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| محرم کا نفتری اور نفقہ رکھنے کے لیے پیٹ پڑھیلی با ندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیراحرام باندھے آگے نہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| جوحفرات حرم سے مسواک وغیرہ توڑنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| جوحفرات محرم کے لیے حرم سے باہر نکلنے کو نالپند سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| متمتع ندروزے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے یہاں تک کہ دن گزرجائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| حج کے مہینوں کے علاوہ عمر ہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| جس کوروک دیا جائے وہ حلق کروانے سے پہلے قربانی کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        |
| محرم کا بھیڑ یے کو مار نا<br>عجمی شخص جج کرنے اور کسی چیز کا نام نہ لے ( لیعنی حج وعمرہ میں سے کسی کی تعیین نہ کرے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| كَائِ كُوقَلَاد وَوْالا جَائِ كَا كُنْيِس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |

جوحضرات بیفرماتے ہیں کنہیں ہے عمرہ سوائے اس عمرے کے جس کواپنے اھل کے پاس سے شروع کیا ہو ..... ۱۳۲

3

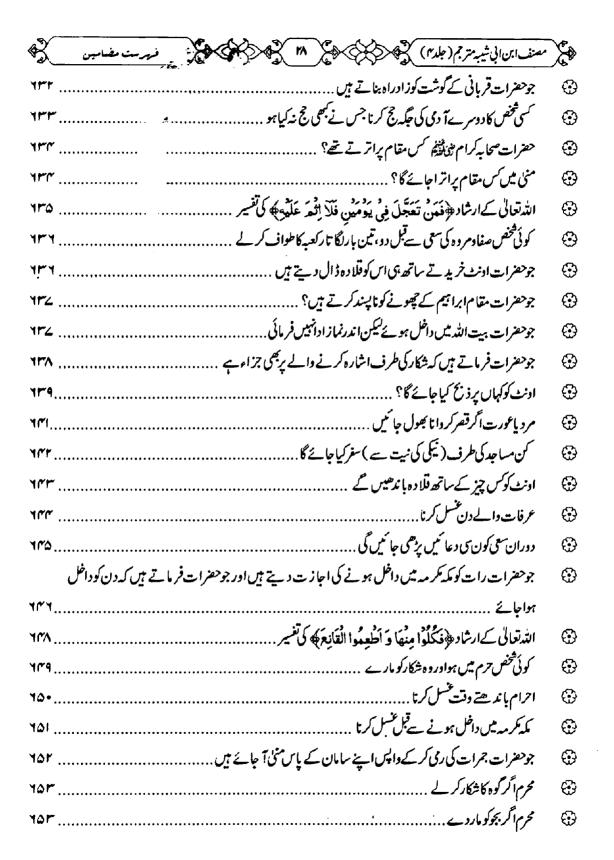

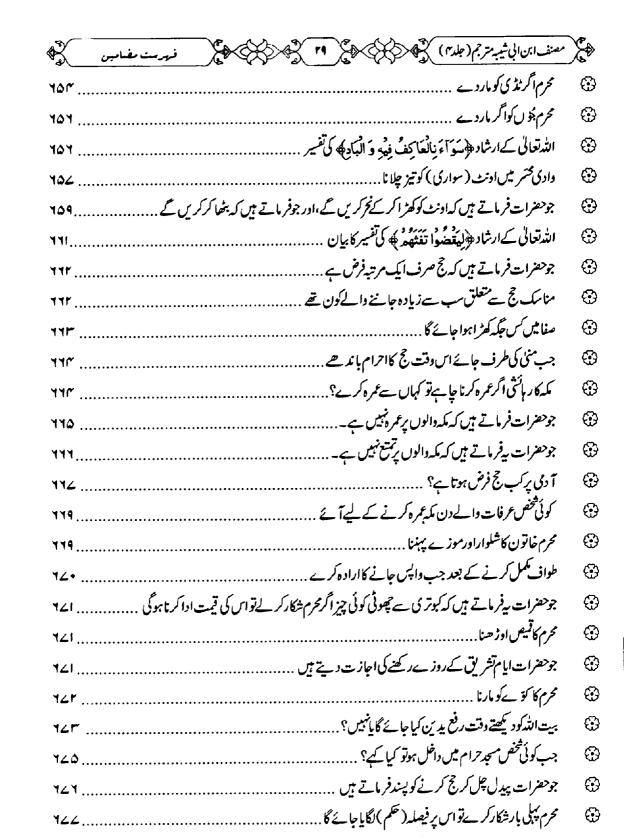

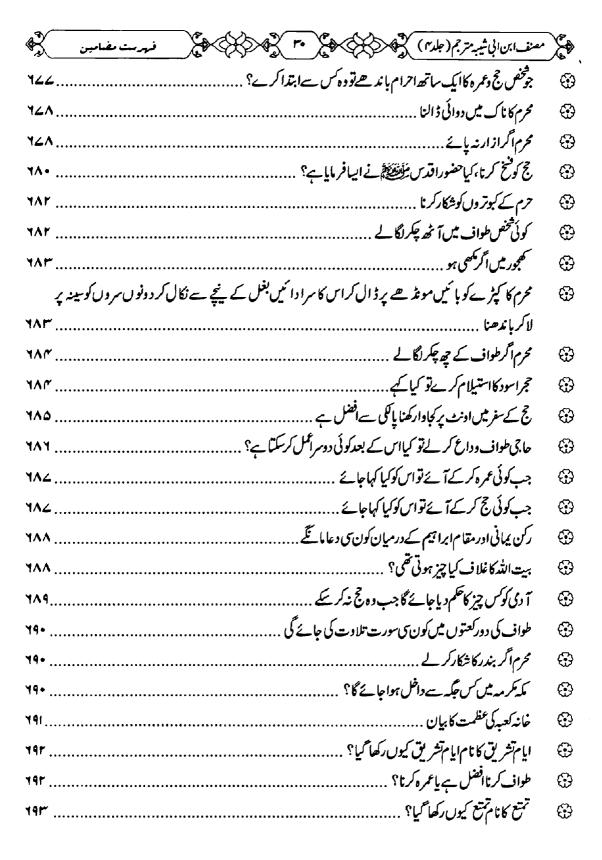

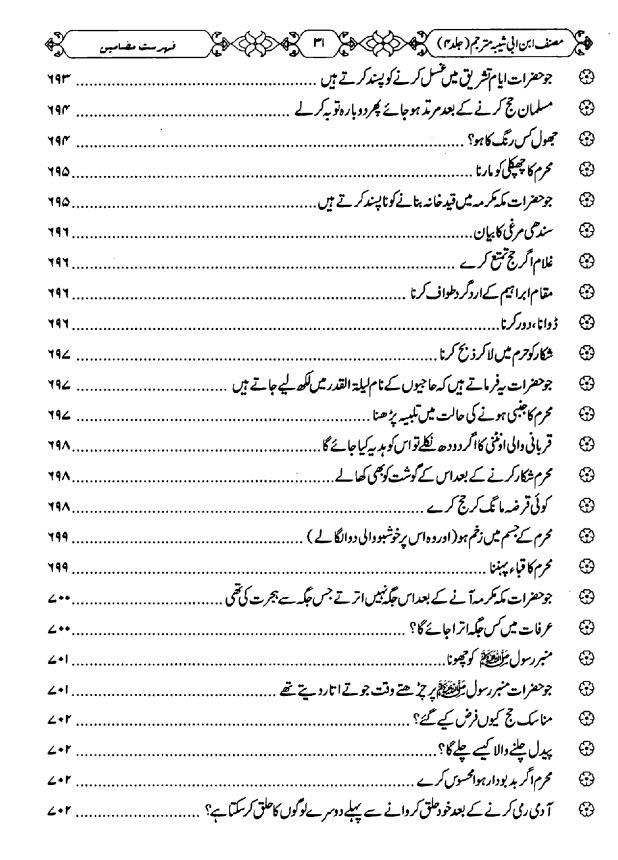

| <b>6</b> % | معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلدم) کی کسی است مضامین معنف ابن ابی شیر متر جم (جلدم)  |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷۰۳        | محرم کاحلق کرنے کے بعد یالوں کا فروخت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>(3)</b> |
| ۷۰۳        | ہر جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے                                     | <b>③</b>   |
| ۳۰         | طواف کے دوران چا درکودا ئیں بغل ہے نکال کر بائیس کندھے پر ڈالنا                 | <b>③</b>   |
| ۷۰۴        | الله تعالى كارثاد ﴿وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْفُ البَرِ ﴾ كَتَفير                | €          |
| ۷۰۴        | محرم کاریج ہوئے گذے پر بیٹھنا                                                   | €          |







# (١) مَنْ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

## معصیت کی اورجس چیز کا ما لک نہ ہواس کی نذر نہیں ہے

حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَهَى َّبُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ : ( ١٢٢٧٢ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى قَلْمَ فَهُوسَيْقِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمُلِكُ الْعَبُدُ. الْحُصَيْنِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمُلِكُ الْعَبُدُ

(ابوداؤد ٣٠٠ ـ احمد ٣/ ٣٣٣)

(۱۲۳۷۲) حضرت عمران بن حصین جی پیش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلاَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: نذ رمعصیت کی نہیں ہے، اور اس چیز میں جس کا انسان ما لک نہ ہو۔

( ١٣٢٧٢ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُّو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللَّهَ ، فَلَا يَعْصِهِ. (بخارى ٢٣٩٢ ـ ابوداؤد ٣٢٨٢)

(۱۲۲۷۳) حضرت عائشہ بٹکھنیٹنا سے مروی ہے کہ حضوراقدس مُلِلْظَیٰجُے نے ارشاد فر مایا: جو محض اللہ کی اطاعت کی نذر مانے اس کو چاہئے کہ اللہ کی اطاعت کر ہےاور جوالتہ کی نافر مانی کی نذر مانے اس کو چاہئے کہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے۔

( ١٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ النَّذُرَ لاَ يُفَدِّمُ شَيْئًا ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنَ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، فَلاَ وَفَاءَ بِالنَّذُرِ فِي مَعْصِيَةٍ.

(۱۲۲۷) حفرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ حفرت عبداللہ جاٹھ نے ارشادفر مایا: نذر کسی چیز کوآگے پیچھے نہیں کرتی ،لیکن اللہ یاک اس کے ذریعہ سے بخیل سے نکالتا ہے ، پس گناہ اور نافر مانی کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا۔

( ١٢٢٧ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ. (عبدالرزاق ١٥٨٣- احمد ٢٩٧)

(۱۳۲۷)حفرت جابر مٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ معصیت اور نا فرمانی کی نذر کو بورا کرنانہیں ہے۔

( ١٢٢٧٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْل ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ قَيْس ، عَنْ خَالَتِهِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَتْ : سَالَتُهُ عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ هُوَ فِى شَيْءٍ مِنْ طَاعَّةِ اللهِ فَأَمْضُوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِى شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَلاَ تُجيزُوهُ.

(۱۲۲۷) حفرت نعمان بن قیس اپنی خالہ حضرت ملیکہ میشید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبیدہ جھٹن سے نذر کے متعلق سوال کیا؟ آپ جھٹن نے فر مایا اگر کوئی نذراللہ کی اطاعت کی ہوتو اس کو پورا کر دو،اور جونذر شیطان کی اطاعت کی ہو اس کونبیس بورا کیا جائے گا۔

( ١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :النَّذُرُ نَذُرَانِ ، فَنَذُرُ اللهِ وَنَذُرُ الشَّيْطَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ فِيهِ ، وَلاَ كَفَّارَةً.

(۱۳۲۷) حضرت مسروق بایشین فر ماتے ہیں کہ نذر دوطرح کی ہے، ایک نذراللہ کے لیے ہےاور دوسری نذرشیطان کے لیے ہے، پس جونذ راللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا بھی ہے، پس جونذ راللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا ہی ہے، پس جونذ راللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا ہیں ہیں ہورا کرنا ہیں ہیں ہورا کرنا ہیں ہیں گفارہ بھی نہیں ہے۔

( ١٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : النَّذُرُ نَذْرَان فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلاَ تَفِ به ، وَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۲۷) حضرت علقمہ ویشی فرماتے ہیں کہ نذر دوطرح کی ہیں، پس جونذراللہ کے لیے ہواس کو پورا کرو، اور جونذرشیطان کے لیے ہواس کو پورامت کرو، اور تیرے ذرمداس کا کفارہ ہے۔

( ١٣٢٧٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَن عِمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَ اهيمَ، قَالَ: لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، كَفَّرْ يَمِينَك. (١٢٢٧ ) حضرت ابرا بيم طِيْعِ فرمات بين كه معصيت كى نذرنبين ب، اپن تشم كا كفاره اداكر،

( ١٢٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى نَذَرُت أَنْ أَقُومَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ عُرْيَانًا إِلَى اللَّيْلِ ، فَقَالَ : أَرَّادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُبُدِى عَوْرَتَكَ ، وَأَنْ يَضْحَكَ النَّاسَ بِكَ ، الْبَسْ ثِيَابَك وَصَلِّ عِنْدَ الْحِجْرِ رَكْعَتَيْنِ. ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستقد والكفادات المراب المراب والنفعد والكفادات المراب ا

(۱۲۲۸) حفرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس بنی پینٹن کے پاس آیا اور پو چھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں قعیقعان میں رات تک بر ہنہ کھڑا رہوں گا ، آپ دہائی نے فرمایا شیطان حیا ہتا ہے تیراستر فلاہر کر دے اور لوگ تجھ پر ہنسیں ،اپنے کپڑے بہن اور حجرا سود کے پاس جا کردورکعت نماز اداکر۔

( ١٢٢٨١) حَدَّنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حدَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ الْأَنْصَارِ فَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

(بخاری ۲۰۳۷ مسلم ۱۵۳)

(۱۲۲۸) حضرت ثابت بن الضحاك انصاری دون شخط ہے مروی ہے كەحضورا قدس مَرَّفَظَةَ نِنْهِ ارشادفر مایا: آ دی پراس چیز کی نذر نہیں ہے جس کا وہ ما لک نہیں ہے۔

( ١٢٢٨٢ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذُرِ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۲۲۸۲) حفرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی دین اے معصیت کی نذر سے متعلق دریا فت فرمایا کہ اس کو بورا کیا جائے گا؟ آپ دیا تھے فرمایا نہیں۔

ر سے اس کی دورہ کے اور میں میں میں اس میں میں اس میں اس کی اور میں اس میں اس میں اس کی اس میں اس کا ہوا ہے بات خاموش بیٹھی تھی ، وہ آپ ٹڑائٹو کی طرف اشارے کررہی تھی لیکن بات نہیں کررہی تھی ، آپ ٹڑاٹٹو نے فرمایا اب تاکر ، یہ تیرے نہیں کررہی؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ خاموش رہ کر حج کرے گی ، آپ ٹڑاٹٹو نے فرمایا اب تاکر ، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے ، یہ جاہلیت کے کاموں میں ہے ہے۔

ليے جائز نہيں ہے، يہ جا لميت كے كاموں ہيں ہے ہے۔ ( ١٢٢٨٤ ) شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الحويرثة ، أَوْ عَنِ ابنى الْجُويْرِيَةِ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَدْرِ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ.

(۱۲۲۸) حفرت عبدالله بن بدر رفاق سے مروی ہے كه حضورا قدس مَنِ اَفَظَیْ آنے ارشاد فرمایا: معسیت كی نذر نہيں ہے۔ ( ۱۲۲۸) حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي فَرُوةً يَزِيدَ بْنِ سِنانِ ، عَنْ عُرُوةً بْنِ رُويْمٍ ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ.

رِیں۔ (۱۲۲۸۵) حضرت ابولٹلبہ انتفنی مزاتنو سے مروی ہے کہ حضورا قدس میز پہنچا نے ارشاد فر مایا: معصیت کی نذر کو پورا کرنانہیں ہے۔

#### (٢) النَّذُرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ ؟

#### نذركے كفارے كابيان

( ١٢٢٨٦) حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ ، قَالَ : لَمْ يَأْلُ أَنْ يُعَلِّظُ عَلَى نَفْسِهِ ، يَعْتِقُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتَينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، فَقَالا : إِنْ لَمْ يَجِدُ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۸۱) حضرت ابن عباس بنکھ بننا فرماتے ہیں کوئی محف تشم کھائے یائسی چیز کواپنے اوپر حرام کرنے کی نذر مان لے تو غلام آزاد کرے یا دومہینے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیٹین اور حضرت مجاہد پریشین ہے دریافت فرمایا تو دونوں حضرات نے فرمایا:اگروہ نہ پائے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلادے۔ پریس و دیرو دو ووردیس مدد مدد سے بریس دیروں دیں جاری کے دوروں میں دوروں ہے ہوہ سے بھو

( ١٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ :أَوْفُوا بِالنَّذُورِ.

(۱۲۲۸۷) حضرت عمر و پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر منی پین سے سنا آپ فر ماتے تھے نذروں کو پورا کرو۔

( ١٢٢٨٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذُرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۲۸) حضرت عبدالله جلین فرماتے ہیں که معصیت کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا،اس کا کفار ہے۔

( ١٢٢٨٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كفاريه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(۱۲۲۸ عضرت جابر جائث فرماتے ہیں کہ نذر کا کفار ہتم والا کفار ہی ہے۔

( ١٢٢٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَذْخُلَ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ ، فَقَالَ :يَذْخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۹۰) حضرت عبد الملك ويشين فرماتے بين كه حضرت عطاء ويشين سے ايک شخص نے دريا فت فتر مايا كه ميں اپنے بھائی اور بہن

کے پاس (گھر میں )نہیں جاؤں گا؟ آپ ہوئے لئے فر مایاان کے پاس جاؤاوردس مسکینوں پرصدقہ کرو( کھانا کھلاؤ)۔

( ١٢٢٩١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى الْمُعَلِّمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹) حضرت جابر بن زید برشینه فرمات میں که نذر قشم ہی ہے۔

( ١٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۲)حفرت طاؤس میشیدے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٢٢٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ :النَّذُرُ

يَمِينٌ مُعَلَّظَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

(۱۲۲۹۳) حفرت فعمى ويتين فرمات بين اليك قوم كهتى بك نذر بخت فتم ب بيشك بيتوقتم باس كا كفاره ادا كياجائى - ( ١٢٢٩٠) حدَّثَنَا ابْنُ عُيينَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۳)حضرت مجاہد مایشے؛ فرماتے ہیں کہ نذرفتم ہی ہے۔

( ١٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنظلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا وَفَاءَ لنذر فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. (طيالسي ٨٣٩)

(۱۲۲۹۵) حضرت عمران بن حصین بن وی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَ نَظِیمَ نَظِیمَ الله عصب کی نذر کا پورا کرنانہیں ہاوراس کا کفاروتھم والا کفارہ ہے۔

( ١٢٢٩٦) حدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الزبير الحنظلي ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ مِثْلَهُ.

(۱۲۲۹۱) حضرت عمران بن حقیمن ٹئا دینئا ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قُلْتُ رِلابْنِ الزُّبَيْرِ : حَدَّثَكَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ عِمْرَانَ، قَالَ: لَا وَلَكِنْ حَدَّثِنِيهِ رَجُلٌ، عَنْ عِمْرَانَ.

(۱۲۲۹۷) حضرت معتمر بایشیئ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر ٹنکاؤٹن سے دریافت کیا آپ سے بیان کیا ہے جس نے

عمران سے سنا ہے؟ آپ نے فر مایانہیں مجھ سے ایک حفس نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمران مٹائٹو ہے۔

( ١٢٢٩٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسعَر ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ معقل ، قَالَ :النَّذُرُ الْكِمِينُ الْعَلْطَاءُ.

(۱۲۲۹۸) حضرت عبدالله بن معقل ولاتؤ فرماتے ہیں کہنذ ریخت تسم کی قتم ہے۔

( ١٢٢٩٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ عن سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذُرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۹۹) حضرت حسن مِشْعِدُ ارشا دفر ماتے ہیں کہ اگر نذ رمعصیت کی ہوتو اس کا کفار ہ دی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

( ١٢٢٠٠ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشُعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينِ فَحَنِتْ ، فَعَلَيْهِ كُفَّارَةُ يَمِينِ مُغَلَّظَةٌ.

(۱۲۳۰۰) حضرت عبداللہ بن عباس بڑکھ پین فرماتے ہیں جس شخص نے نذر مانی قتم پر پھروہ حانث ہو گیا تو اس پر پمین مغلظہ کا ۔

کفارہ ہے۔

( ١٢٣٠١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :عَلَىَّ نَذُرُّ :فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ ، فَعَلَيْهِ نَذُرُّ.

(۱۲۳۰۱) حضرت سعید بن المسیب بیشط فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا مجھ پر نذر ہے، پھرفتم کو بیان نہ کیا اور خاموش ہو گیا تو

هي معنف ابن اني شيرمتر جم (جلدم) کي په هي هم ان په معنف ابن اني شيرمتر جم (جلدم) کي په هنفد والكفارات کي په معنف ابن اني شيرمتر جم (جلدم)

ال برنذر( کا بورا کرنا) ہے۔

( ١٢٣.٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَ جُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

(۱۲۳۰۲) حفرت قیس بیشین فرماتے ہیں کہنذ را یسی چیز ہے جس کے ذریعہ بخیل ہے پچھ نکالا جاتا ہے۔

( ١٢٣.٣ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :النَّذُرُ يَمِينٌ مُغَلَّظُهُ.

(۱۲۳۰۳) حضرت عبدالله بن عباس مئند من فرماتے ہیں کہ نذریمین مغلظہ ہے۔

(٣) اَلْنَادُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً

نذر کا اگرنام نہ لے تو کیااس پر کفارہ ہے؟

( ١٢٣.٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :النَّذْرُ إِذَا لَمُ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَات.

(۱۲۳۰ ۳) حضرت عبدالله بن عباس مئی دین فرماتے ہیں نذ رکا جب نام نہ لے تو وہ سخت قتم ہے، اور اس پر کفارات میں سے سب ہے بخت (بیژا) کفارہ آئے گا۔

( ١٢٣.٥ ) حَلَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيث ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ معقل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّمُ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ.

(۱۲۳۰۵) حضرت عبدالله بن مسعود جناثی ارشا دفر ماتے ہیں جوفض یوں کیے بھے پراللہ کے لیے نذر ہے لیکن اس کا نام نہ لے تو

· اس کے ذمہ غلام آزاد کرتا ہے۔

( ١٢٣.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : عَلَىّ نَذُرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ التي تليه ثم التي تليه ثم التي تليه.

(۱۲۳۰۱) حضرت عبدالله بن عمر منی پیشن ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب کوئی محف یوں کیم مجھ پرنذ رہے اوراس کومتعین نہ کرنام لے

کرتواس پر چیچھے آنے والا کفارہ ہے بھروہ جواس کے بعد ہےاور پھروہ جواس کے بعد ہے۔ پیس بھی رمٹے دو رہی ہے وہ سیار وہ ایک میں دور میں اور دیں اس کا بیار سیائی رہے گئے ہے۔

( ۱۲۳۰۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَفَّارَةُ النَّذُرِ غَيْرُ الْمُسَمَّى ، كَفَّارَةُ الْيَهِينِ. ( ۱۲۳۰۷ ) حضرت ابراہيم مِينِيْدِ فرماتے بين كهوه نذرجس كانام لے كراس كو تعين نه كيا بواس كا كفاره تم والا كفاره ہے۔

( ١٢٣.٨ ) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: عَلَىَّ نَذُرٌ فَعَلَيْهِ نَذُرٌ المِهِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: عَلَى نَذُرٌ فَعَلَيْهِ نَذُرٌ السِمِينِ فِي اللَّهِ مَا تَتَ بِينَ كَهِ جَبِ كُونُ فَعْصَ يول كَهِ جَمِي بِنذر ہِ تِوَاس بِنذر ( كا يوراكرنا ) ہے۔ ( ١٢٣٠٨ ) مفرستا بن المسيب بِينِيْ فرماتے بين كه جب كونُ فَعْصَ يول كَهِ جَمِي بِنذر ہِ تَوَاس بِنذر ( كا يوراكرنا ) ہے۔

( ١٣٣.٩ ) قَالَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا قَالَ : عَلَىَّ نَذُرٌ ، فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى وَإِنْ نَوَى فَهو مَا نَوْى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

(۱۲۳۰۹) حضرت جابر بن زید پرایشیز فرمات میں کہ جب کوئی شخص کیے مجھ پرنذ رہے، پھرا گروہ نام لے کرمتعین کر دے تو وہ

ہے جس کواس نے متعین کیا ،اوراگروہ کسی کی نیت کر لے تو وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اوراگراس نے کسی کو متعین نہ کیا

ہوتوایک دن کاروز ہ رکھ لے یا دور کعت نماز پڑھ لے۔

( ١٢٣١ ) حدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ عَلَىّ نَذُرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، فَهِى يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِنِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ :وَقَالَ الْحَسَنُ :هِى يَمِينْ يُكُفِّرُهَا.

(۱۲۳۱۰) حضرت عبدالله بن عباس بن هین فرماتے ہیں جب کوئی شخص کے بچھ پر نذر ہے اور اس کو متعین نہ کرے تو وہ میمین مغلظہ ہے، وہ غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھ یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، حضرت حسن بیٹین فرماتے ہیں کہ وہ تتم ہے اور اس پر کفارہ ادا کیا جائے گا۔

( ١٢٣١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِع ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(مسلم ۱۳ ابوداؤد ۳۳۱۲)

(۱۲۳۱۱) حضرت عقبہ بن عامر منی پیشن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِقَظَةَ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے نذر مانی اوراس کا نام لے کراس کومتعین نہ کیا تو اس برقتم والا کفارہ ہے۔

( ١٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا:عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۳۱۲) حضرت شعبہ بریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم بریشین اور حضرت حماد بریشین سے پوچھاا یک محض کے بارے میں کہ اس نے نذر مانی ہے کیکن اس کا نام لے کرمتعین نہیں کیا؟ آپ دونوں نے فر مایا اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٦١٣) وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَّ ، عَنْ كُويُبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُويُبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، قَالَ :النَّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا يُعِينَ ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا يَعْفِي يُعْفِي ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرً نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَهِمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرً نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَهِمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرً لَا فَرَالَ اللّهُ عَنْهُمُ مُ لَكُونُ لِلْأَولُ فَيْ بِنَذُرِهِ . (ابوداؤد ٣٤٥٥ ـ دارقطني ٢)

(۱۲۳۱۳) حضرت عبداللہ بن عباس بنی پینارشا دفر ماتے ہیں کہ نذر کی جارتشمیں ہیں کسی شخص نے نذر مانی لیکن اس کو شعین نہ کیا تو اس کا کفار ہتم والا کفارہ ہے،اور کسی نے معصیت کی نذر مانی تو اس کا کفار ہتم والا کفارہ ہے،اور جس نے نذر مانی اس چیز کی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ تسم والا کفارہ ہے،اور جس نے نذر مانی اس چیز کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي المسلمات المسلم

اس کو جاہے کہ اپنی نذر بوری کرے۔

( ١٢٣١٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي النَّذْرِ لَا يُسَمِّى كَفَّارَةً ، قَالَ :يَمِينٌ مُغَلَّظُةٌ.

(۱۲۳۱۴) حضرت عکرمه ریشیا فر ماتے ہیں وہ نذرجس کومتعین نہ کیا ہووہ پمین مغلظہ ہے۔

(٤) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ ، أَوْ أَضْعَى

ایک مخص کے ذمہ نذرتھی اس نے ایک دن کاروز ہ رکھااس دن بوم الفطریا یوم الاضحیٰ آ جائے اس کابیان ( ١٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ ،

عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطِّرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذُرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ.

(۱۲۳۱۵) حضرت زیاد بن جبیر بریشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پینٹائے پاس آیا اور دریافت کیا کہ ایک تخص نے نذر مانی ہے کہ وہ ایک دن کاروز ہ ر کھے گا ،اس دن عیدالفطر یا عیدالاضحٰ آجائے تو؟ حضرت ابن عمر ٹکھٹین نے فر مایا:

الله تعالى نے نذر کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے،اورحضوراقدس مِلْ اَللَّهُ فَان دنوں میں روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٣١٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يوم الإثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ ، فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرِ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ :يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَّانَهُ.

(۱۲۳۱۲) حضرت حسن ولیٹیویا ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخفس نے نذر مانی ہے کہ وہ پیراور جعرات کا روزہ رکھے گا ، ان دنوں میں اگر عید الفطراورعید الضیٰ آ جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن روز ہنیں رکھے گااس کے بدیلے دوسرے دنوں میں

( ١٢٣١٧ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۳۱۷) حضرت ابرا ہیم دینیجا: فرماتے ہیں اس کے بدلہ دوسرے دن روز ہ رکھے گا اور اس کا کفارہ ا داکرے گا۔

( ١٢٣١٨ ) حدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ ، أَنَّهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطُرِ ، أَوْ أَضْحَى ، فَسَأَلَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ : أَطُعِمِي مِسْكِينًا.

(۱۲۳۱۸) حضرت شعبہ ریشیٰ اپنی خالہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نذر مانی تھی کہوہ ہر جعہ کوروز ہ رکھے گی ، پھراس

ون عيد الفطريا عيد الاصلى آگئى ، انهول نے حضرت جابر بن زيد بريطية سے اس كے بارے بيس دريا فت كيا؟ آپ برايشيذ نے فرمايا: مسكيين كوكها ناكھلا دوب

( ١٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ نَصُومَ كُلَّ

جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيُومُ يَوْمَ فِطْرِ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَا : تَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفَّرُهُ.

(۱۲۳۱۹) حضرت شعبہ ویشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ویشینے اور حضرت حماد ویشینے سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ وہ ہر جمعہ کے دن روز ہ رکھے گی ، پھراگراس دن عیدالفطر یا عیدالاضیٰ آ جائے؟ آپ دونوں نے فر مایا: اس کے بد لے دوسرے دن روز ہ رکھے اور اس کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٣٠ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى ، أَوْ فِطْرٌ ، فَقَالَ :يُفْطِرُ ، ثُمَّ يَنِنِي عَلَى صِيَّامِهِ.

(۱۲۳۲۰) حضرت سلیمان بن ابی داو ٔ دیویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن ابی رباح بیشید سے بوچھا گیا کہ ایک شخص لگا تار ساٹھ روزے رکھ رہا ہواور درمیان میں عیدالفطر یا عیدالاضیٰ آجائے تو؟ آپ بیشید نے فرمایاس دن روزہ نہ رکھے پھراپنے روزے پر بناء کرے۔

### ( ٥ ) فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ قَال نِصْفُ صَاعِ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ نصف صاع ہے

( ١٢٣٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَقَّارَةُ الْيَمِينِ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينِ نِصْفُ صَاع.

(۱۲۳۲۱) حضرت علی کرم الله و جهه فر ماتے ہیں قتم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھا نا کھلا نا ہے، برمسکین کے لیے نصف صاع ہے۔

( ١٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَوْطٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ :إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(۱۲۳۲۲) حضرت عائشہ خی ہیئافر ماتی ہیں کہ بیشک ہم کھلاتے تھے نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجورتنم کے کفارہ میں۔

( ١٢٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، فَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : إِنِّى أَحْلِفُ أَلَّا أَعْطِى أَقُوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِى فَأَعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

(۱۲۳۲۳) حضرت بیار بن نمیر دلیتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منافق نے مجھ سے فرمایا: میں نے قتم کھائی تھی کہ کسی کو پچھ نہ دول گا، پھرمیر سے پاس پچھلوگ آئے تو میں نے پچھان کو دے دیا، جب میں نے اس طرح کیا تو تم میری طرف سے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، دومسکینوں کے درمیان ایک صاع گندم ہو، یا ایک صاع تھجور ہرمسکین کے لیے ہو۔

( ١٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ :

مدن بعد بسبین. (۱۲۳۲۲) حفرت معید بن میتب براتید فرماتے بین کوشم کے کفارہ میں بر مکین کے لیے دومد (ایک پیاندہ) ہیں۔ (۱۲۳۲۵) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظَّهَادِ يَصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ -

و المسرسين. (١٢٣٢٥) حفرت ابرائيم بيشي فرمات بين كفتم اورظهارك كفاره مين برمكين كونصف صاع ديا جائكا۔ ( ١٢٢٦١) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كل كَفَّارَة فِي ظِهَارٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ

(۱۲۳۲۷) حضرت مجاہد مِیشینے فرماتے ہیں کہ ہر کفارہ خواہ وہ ظہار کا ہویااس کے علاوہ کوئی ادر ہواس میں گندم کا نصف صاع دیا

( ١٢٣٢٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ :مدان ، أَوْ أَكُلَةٌ مَأْدُومَةٌ.

(۱۲۳۲۷) حضرت محمد وایشی: فر ماتے ہیں کہ تتم کے کفارہ میں دو مدد ہے جا کیں گے، یاروٹی کے ساتھ سالن ملا کر کھلا یا جائے گا۔

( ١٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، أَعْطِهِمْ مُذَّا يِن مُدًّا لِطَعَامِهِمْ وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ.

(١٢٣٢٨) حفرت عبدالكريم بيفيظ فرمات بي كه ميس في حضرت معيد بن جبير ويفيظ سے عرض كيا كيا ميں ان كوجمع كرلوں؟ آپ في فر مایانہیں ،ان کودوردے ایک مدرونی کے لیے اور ایک مرسالن کے لیے۔

( ١٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ قَالَ :لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَـمُرٍ.

(۱۲۳۲۹) حضرت ابوقلا بہ رہیٹی فرمائتے ہیں ظہار کے کفارہ میں مسکینوں کواس طرح کھانا کھلایا جائے گا کہ ہرمسکین کے لیےا یک مہ گندم کااورایک مدتھجور ہو۔

( .١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.

(۱۲۳۳۰) حضرت مجامد بیشی فرماتے ہیں کہ ہرسکین کے لیے گذم کا ایک مد ہے۔

( ١٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : إطْعَامُ عَنْمَرَةِ مَسَاكِينَ ، مَكُوكٌ مَكُوكٌ لِكُلِّ إِنْسَان.

(۱۲۳۳۱) حفرت عثان بن غیاث مِیْتِین فر ماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن زید ہے تتم کے کفارہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا دس مسکینوں کواس طرح کھانا کھلانا ہے کہ ہر مسکین کے لیے ڈیڑھ، ڈیڑھ صاع ہو۔

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ :مَكُوكٌ طَعَامُهُ وَمَكُوكٌ إِدَامُهُ.

(۱۲۳۳۲) حفزت معنی پیشید فرماتے ہیں کہ متم کا کفارہ ڈیڑ ھ صاع رونی اور ڈیڑ ھ صاع سالن ہے۔

( ١٢٣٢٢) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ:قَالَ:إنِّى أَلِى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا رَأَيْتَنِى قَدُ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمُ أَمْضِهَا ، فَأَطْعِمُ عَنَى عَشَرَةً مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرُّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ.

(۱۲۳۳۳) حضرت بیار بن نمیر بیشید فرماتے ہیں کو قُر مایا: میں مسلمانوں کا حاکم بنتا ہوں پس جب تم مجھے دیکھوکہ میں نے کو کی قتم کھائی ہے جسے بورانہ کروں تو میری طرف سے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کے لئے نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا ایک صاع مجور ہو۔ صاع مجور ہو۔

#### (٦) مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامِ

## بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ کھانے کا ایک مدہ

( ١٢٣٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مُلَّا رَيْعُهُ إِدَامُهُ.

(۱۳۱۳۴) حضرت عبدالله بن عباس بن الأمن فرمات بين كوشم كا كفار ه ايك مد ہاس كو برد هاً يا جائے گا سالن كے ساتھ \_

( ١٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مُلَّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينِ.

(۱۲۳۳۵) حضرت زید بن ثابت می دنناارشا دفر ماتے ہیں کہ ہر مسکین کے لئے ایک مد گندم کا ہو۔

( ١٢٣٣٦) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِكَ أَطُعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ مُلَّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُذَّ الأوَّلِ.

(۱۲۳۳۱) حضرت نافع مِنْشِيْدُ فرماًت ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر نئن پئن جب حانث ہوتے تو دس مسكينوں كو كھانا كھلاتے ہر مسكين كے لئے ايك مدہوتا گندم كا، يسلے مد كے برابر۔

( ١٢٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُدُّ.

(١٢٣٣٤) حفرت عطاء والتياذ فرمات بين كدايك مدب

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ وَيزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ مِنْ بُرِّ.

( ۱۲۳۳۸ )حضرت سلیمان بن بیار جیٹیلا فر ماتے تیں کوشم کا کفارہ گندم کا ایک مدے۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) في المستقل المستق

( ١٢٣٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَا : مُذَّ لِكُلِّ مِسْكِينِ.

(۱۲۳۳۹) حضرت قاسم مِلِيني اورحضرت سالم والفيل فرماتے ہیں کہ شم کا کفارہ ہرسکین کے لئے ایک مدہ۔

( ١٢٣٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي إطْعَامِ الْمِسَاكِينِ: مُدُّ مِنْ قَمْحِ.

(۱۲۳۴۰) حضرت ابوسلمہ واٹین فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے گامسا کین کوایک مدیمہوں میں سے (ایک کے لئے ہو)۔

( ١٢٣٤١ ) حدَّثَنَا حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مُدٌّ.

(۱۲۳۴۱) حضرت عطاء والثير فرمات بين كدايك مرب-

## ( ٧ ) مَنْ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِلَةً

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوایک بارکھانا کھلانا کافی ہے

( ١٢٣٤٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَجُبَّةٌ وَاحِدَةً.

(۱۲۳۴۲)حضرت حسن والعاد فرماتے ہیں کدا یک مرتب کھلا ناضروری ہے۔

( ١٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةٌ فَيُشْبِعُهُمْ.

(۱۲۳۴۳) حضرت ابن سیرین ویشی؛ فرماتے ہیں کہ کفارہ میں مساکین کوایک ہی بارجمع کرے اوران کو پیپ بھر کر کھا تا کھلا دے۔

( ١٢٣٤٤) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ابى مَسْلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، عَنُ إِطُعَامِ الْمِسْكِينِ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :أَكُلَةٌ ، قُلْتُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُوكٌ ، فَقُلْت : مَا تَرَى فِى مَكُوكِ بُرٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ مَكُوكَ بُرُّ لَا يُجْزِءُ.

(۱۲۳۴۳) حفرت سعید بن یزید ابومسلمه واینی فرماتے بین که میں نے حفرت جابر بن زید والی نے ستم کے کفارہ میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ والی کیا کھانا کھلانا ہے میں نے عرض کیا حضرت حسن والی فی فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کے لئے ڈیڑھ صاع ہے، کیا آپ کے نزدیک ڈیڑھ صاع گندم درست نہیں ہے؟ آپ والی فی فرمایا ڈیڑھ صاع گندم کافی نہیں ہوتی۔

( ١٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُشْبَعَهُمْ.

(۱۲۳۴۵) حضرت کمحوَّل النبطة فرماتے ہیں کوشم کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہاں تک کہان کا پیٹ بھردیا جائے۔ معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

( ١٢٣٤٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّنِني يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حميد ؛ أَنَّ أَنْسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ،

فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاتِينَ مِسْكِينًا ، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكُلَةً وَاحِدَةً.

(۱۲۳۳۱) حضرت جمید دیشید فرماتے ہیں کہ و فات ہے قبل حضرت انس شائٹر بیار ہوئے ،آپ شائٹر میں روز ہ رکھنے کی طاقت نہ

تھی ،آپ ڈٹاٹھ نے تمیں مسکینوں کوجمع کر کےان کوایک وقت کھانے میں روٹی اور گوشت کھلا دی۔

( ١٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَهُم.

(۱۲۳۴۷) حضرت حسن رفیظیز فر ماتے ہیں کہ تتم کے کفارہ میں ایک وقت کے کھانے میں روٹی اور گوشت کھلایا جائے گا یہاں تک کہوہ سیر ہوجائے۔

#### ( ٨ ) مَنْ قَالَ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوشیح وشام کھانا کھلائیں گے

( ١٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : يُغَذِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ.

(۱۲۳۴۸) حضرت قماده وبلیشید فر ماتے ہیں کدان کوشیج وشام کھانا کھلائیں گے۔

( ١٢٣٤٩ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ.

(۱۲۳۴۹) حضرت فتعنی بریشید فر ماتے ہیں کہ صبح وشام کا کھا نا کھلا کیں گے۔

#### (٩) إمرأته عَلَيْهِ كَظَهْر امرأَةِ فُلاَنٍ

کوئی شخص بیوی کو بول کہدد ہے تو میرے لئے فلال کی بیوی کی پشت کی ما نند ہے

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ زِلاَمْرَأَةٍ أَنْتِ عَلَىّ كَظَهْرِ الْمَرَأَةِ فُلَانِ ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ. ( ١٢٣٥ ) حضرية حسن رقيق في الرجن كرجد كَوَ أَتَحْض لون كرية مرار لرفان كي يدى كي يدهُ عن كرط حريرة اس

( • ۱۲۳۵ ) حضرت حسن مرتبطینه فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یوں کہے: تو میرے لیے فلاں کی بیوی کی پیٹت کی طرح ہے تو اس پر کوئی کفار ونہیں ہے۔

، رود و يو رود و يو ريا کاران ک

## (١٠) يَقُولُ أَنْتِ عَلَى كَبَطْنِ أَمِّي

کوئی یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ حبيب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرْمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ زِلامُوَأَتِيهِ :

أَنْتِ عَلَىَّ كَبَطُنِ أُمِّي ، قَالَ :الْبَطُنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظَّهارِ .

(۱۲۳۵۱) حفزت عمرو بن هرم طِیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت جابر بن زید طِینینا سے دریا فت کیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو بوں کہد دیا کہ تو میرے لئے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے؟ آپ طِیشینا نے فرمایا ظہار میں پیٹ اور پشت ایک ہی ہیں (اس بر کفارہ ہے)۔

## (١١) فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ خَطَّا ثُمَّ تَحِيضٌ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمَّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ

کوئی عورت قتل خطاء کے کفارہ کے روز ہے رکھر ہی ہوتو روز ہے ممل کرنے سے پہلے ہی اس کو بیض

آ جائے تو کیاوہ انہی روزوں کو کمل کرے گی یا نے سرے سے روزے رکھے گی

( ١٣٥٢ ) حدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتُ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيْتًا ، قَالَ :أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قُلْتُ : فَإِنْ حَاضَتُ قَالَ : ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ تَقْضِى أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتُ.

(۱۲۳۵۲) حفرت مغیره بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیشین سے دریافت کیا ایک بڑے سروالی عورت کے ساتھ اس کا بچسویا ہوا تھا، صبح وہ مردہ پایا گیا، (اس کا کیا تھم ہے؟) فرمایا اس کے نفس کی پاکی ہے کہ وہ کفارہ اوا کرے ایک غلام آزاد کرے، یالگا تارساٹھ روزے رکھے، میں نے عرض کیا اگر روزوں کے درمیان اس کو چیش آجائے؟ فرمایا بیتوعورتوں کے لئے لازی چیز ہے، جب چیش بند ہوجائے تو ان دنوں کے روزوں کی قضاء کرلے، (دوبارہ سارے روزے ندر کھے)۔ لئے لازی چیز ہے، جب چیش بند ہوجائے تو ان دنوں کے روزوں کی قضاء کرلے، (دوبارہ سارے کو فضامت ، ثم تم خاصَتُ (۱۲۲۵۲) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ هِ شَام ، عَنِ الْحَسِنِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَتِ الْمَوْأَةُ نَفْسًا حَطَاً فَصَامَتُ ، ثُمّ حَاصَتُ

١٢٣٥١) حدثنا أبو أسامه ، عن هِشَاهٍ ، عنِ الحسنِ ، قال : إذا فتلتِ المراة نفسا حطا فضامت ، تم حاصت قَضَتُ يَوْمًا مُكَانَّهُ.

(۱۲۳۵۳) حفزت حسن ہیٹی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی کو خطا قبل کردے پھر ( کفارے میں )روزے رکھے اور اس کو حیض آجائے ، تو ان ایام کی بعد میں قضاء کرلے۔

( ١٢٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُبِيَّمُ مَا بَقِيَ.

(۱۲۳۵۳) حفزت ابن المسيب بليني فرمات بين كه عورت روز به ركھ، پھر جب اس كوچش آ جائے تو جو باقی روز به رہ گئے جہ ان كھمل كر لے۔ هُ مَعنف ابن الى شير مَرْ جَلَام ) في معنف ابن الى شير مَرْ جَلَام ) في معنف ابن الى شير مَرْ جَلَام ) في معنف المَر أَةِ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذْرَكَهَا الْحَيْضُ ، وَي الْمَرَأَةِ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذْرَكَهَا الْحَيْضُ ،

قَال : تَقُضِی مَا مَحَاضَتُ مِنُ عِدَّةِ أَیّامٍ أُخَرِ . (۱۲۳۵۵) حضرت حسن بیشی فر ماتے ہیں کہ کو گئ عورت اعتکاف کی نذر مانے پھراس کوان دنوں میں حیض آ جائے تو جن دنوں میں اس کویض آیا ہےان دنوں کی بعد میں قضاء کرلے ۔

## ( ١٢ ) تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينِ ثُمَّ تَحِيضُ

## فتم کے کفارہ میں تین روز ہے رکھے پھراس کوحیض آ جائے

( ١٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(۱۲۳۵۱) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت قتم کے گفارے کے تین روزے رکھے اورروز و کممل ہونے سے بل ہی اس کوچف آجائے تو وہ نے سرے سے تین دن کے روزے رکھے۔

### (۱۳) فِی الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِكَ کوئی شخص قرآن کی قسم کھائے اس پر کیاہے؟

( ١٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ.

(۱۲۳۵۷) حفرت مجاہد ہیشجیئا ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْزِفْتِیْجَ نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے قرآن پاک کی کسی سورت کی قتر مدری تاریخ

قتم اٹھائی تواس پر ہرآیت کے بدلے تتم ہے، پس جو چاہاں سے بری ہو جائے اور جو چاہے گناہ گار ہو جائے۔

( ١٢٣٥٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى كَنَفٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللهِ فِى سُوقِ الرقِق فَسَمِعَ رَجُلاً يَحُلِفُ :كَلاَّ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَهِين.

رب رون من رون من من رب المعلم المعلم

ا ٹھار ہاتھا'' ہرگزنہیں سور ۃ البقرہ کی قتم'' حضرت عبداللہ میٹینے نے فرمایا: اس پر ہرآیت کے بدلے ایک قتم لا زم ہوگئی ہے۔ مصدر میں بیٹین دو جو برد سریس میں مرد و دریاں سرد بجائیں سرید و برد سرد دو جو برد سرد برد برد

( ١٢٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنظَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْ آنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِين.

(۱۲۳۵۹) حضرت عبدالله دلیتید فرماتے ہیں کہ جو تخص قرآن پاک کی کسی سورت کی قتم اٹھائے اس پر ہرآیت کے بدلے ایک

( .١٢٣٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، عَنْ سَهل بْنِ مِنْجَابٍ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرُ آنِ لَقِىَ اللَّهَ بِعَدَدِ آيِهَا حَطَايَا.

(۱۲۳٬۹۰) حضرت تھم بن منجاب پہٹیمیز فر ماتے ہیں کہ جوشخص قر آن پاک کی کسی سورت پر حلف اٹھائے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس سورت کی آیات کی تعداد کے برابر گنا ہول کے ساتھ۔

( ١٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرُآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

(۱۲۳ ۲۱) حضرت مجامد میشید فر ماتے ہیں کہ جو محض قرآن پاک کی کسی سورت پر صلف اٹھائے تو اس پر ہرآیت کے بدلے میمین ہے،اور جوکسی ایک آیت کا کفارہ اداکرد ہے تو وہ اس کی طرف سے سب کا کفارہ ہو جائے گا۔

( ١٢٣٦٢) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَهِينٌ.

(۱۲۳ ۲۲) حضرت عبدالله وليطين فرماتے ميں كه جوقر آن برحلف انھائے اس بر مرآيت كے بدلے يمين ہے۔

( ١٤ ) فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ وَالْأَعْوَرِ يُجْزِءُ فِي الرَّقَبَةِ

كنگرا، مجنون اور كاناغلام آزاد كرنا كافي موجائے گا؟

( ١٢٣٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَهٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجُزَاَهُ ، وَلَا يُجْزِنه مَنْ لَا يَعْمَلُ فَآمًا الَّذِى يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ وَنَحُوهُ ، وَأَمَّا الَّذِى لَا يَعْمَلُ فَالْأَعْمَى وَالْمُقْعَدُ.

(۱۲۳ ۱۳) حضرت ابراہیم میٹانیڈ فر ماتے ہیں کہ جس کے ذمہ غلام آزاد کرنا ہوتو وہ ایک جان (غلام) فریدے، پھر جب اس کو نا فذکیا کئی مل سے کئی مل کی طرف ، تو اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا ،اور کافی نہیں ہوگا جو اس نے عمل نہیں کیا ، پس جوشخص عمل کرے تو کا نا اور اس کی مثل ہے ،اور جوممل نہ کرے تو اندھااور لنگڑ اسے مثل ہے۔

( ١٢٣٦٤ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَغْرَ جَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۱۲۳ ۱۴) حضرت حسن مِشِيد لَتَكُرْ ےغلام اوروہ غلام جس كے اعضاء ميں خرالي ہوكور قبدوا جبہ ميں نابيند فرماتے تھے۔

( ١٢٣٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ أَيُجْزِءُ فِي عِنْقِ الرَّقَيَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعُورُ ؟ فَقَالَ :رُبَّ أَعُورَ ثُمَّ ثم دَارَ فَقَالَ :يُجْزِءُ الْأَعْرَجَ قَالَ :فَقَالَ :السَّاعَة تجيء بِالْمُفْعَدِ. (۱۲۳۷۵) حضرت عکرمہ برائین سے ایک مخص نے سوال کیا کہ رقبہ واجبہ میں کانا غلام کافی ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایا: بہت ہے کانے غلام کافی ہوجاتے ہیں، چھروہ لوٹا اور عرض کیا کیا لئنگڑ اغلام کافی ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن وہ

( ١٢٣٦٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْأَعُورُ.

لنگڑے بن کے ساتھ آئے گا۔

(۱۲۳ ۲۲) حضرت ابراہیم مِرتینی فرماتے ہیں کہ کا تا غلام کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٣٦٧ ) حلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِءُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ.

(١٢٣ ٦٤) حضرت تھم مِیشِید فرماتے ہیں کہ جس پر غلام آزاد کرنا ہے اس کی طرف ہے مجنون غلام کافی نہ ہوگا۔

( ١٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ فِى قَتْلِ النَّفْسِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ ، أَوْ أَشَلُّ ؟ فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةِ.

رِیوں ور دیا ہے ہوں ہوں ہے ہوں کہ میں نے حضرت عطاء پیٹی یہ میں مؤمن غلام کو انت کیا، کیا قل نفس میں مؤمن غلام کو آزاد کرنا جو کہ تندرست نہ ہو کا فی ہو جائے گا اور وہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، وہ غلام کنگڑا ہے یا اس کاعضوشل ہے؟

آپ پایٹینا نے اس کاا نکار کیا اور تندرست غلام کو پسند کیا۔

( ١٢٣٦٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْأَعْمَى فِي الْكُفَّارَةِ.

(۱۲۳۷۹) حضرت عامر مِلِیُّطِیْهٔ فر ماتے ہیں کہ نابینا غلام کفارہ میں دینا جائز ہے۔

( ١٢٣٧ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لاَ يُجْزِءُ.

(۱۲۳۷) حفرت عمر ویولینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویفید سے نابینے اور معذور غلام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا کافی نہیں ہے۔

( ١٥ ) فِي وَلَكِ الزُّنَا يُجُزُّ فِي الرَّقَبَةِ أَمْرُ لَا ؟

ولدالزنی غلام ادا کرنا کافی ہوجائے گا کہ ہیں؟

( ١٢٣٧١) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى أَنَّهُمَا قَالاً : لا يُجْزِءُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزُّنَا. ( ١٢٣٧) حضرت ابراہيم مِيْنَظِيْ اور حضرت تعلى بينظيْ فرماتے ہيں كہ جبال پرغلام آزاد كرنا واجب ہوو ہال ولد الزنى اواكرنا جائز نہيں ہے۔

( ١٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِى فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ ، فَوَجَدُت نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّةُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :أَكُرَهُ ذَلِكَ. (۱۲۳۷۲) حضرت عثمان بن الاسود مِلِيَّيْنَ فرماتے بین کدمیرے اصل میں ہے ایک شخص فوت ہوا اور اس نے ایک غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی ، میں نے ایک غلام پایا جس کے ماں باپ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا، میں نے اس بارے میں حضرت عطاء مِلِیٹیو سے دریافت کیا تو آپ مِلِیٹیوٹنے فرمایا میں تو اس کونا پہند کرتا ہوں۔

( ١٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ فُلانِ بن عَمْرٍو قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ عِنْقِ وَلَدِ الزَّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ: يُجْزِءُ.

(۱۲۳۷۳) حضرت فلان بن عمر و بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیشید سے کفارہ کمین میں ولد الزنی آزاد کرنے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ بیشید نے فر مایا کافی ہوجائے گا۔

( ۱۲۳۷۱ ) حَذَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِءُ فِي الْوَاجِبِ ، وَلَا يَفُضُلُهُ الَّذِي لِمِ شدةٍ إلَّا بِتَقُوَّى. (۱۲۳۷ ) حضرت يونس بِيشِيْهُ فرماتے ہيں كه ولدالزنی غلام كافی ہوجائے گا اور سجح النسب غلام آزاد كرنے والے كوكوئی فضيلت نہيں سوائے تقویٰ کر بر

( ١٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ وَلَدُ الزُّنَا فِي الرَّفَيَةِ.

(۱۲۳۷۵) حضرت طاوَس مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ غلام آ زاد کرنے میں ولدالزنی آ زاد کرنا کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۲ ۱۲۳۷) حضرت ابراہیم مرتیمین فرمائتے ہیں کدر قبدوا جبہ میں ولد الزنی دینا کافی نہیں ہے۔

( ١٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ : أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِنُهَا ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۲۳۷۷) حضرت سعید بن ابوسعید میشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت ابو هریرہ رہی تین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ میرے پاس ایک لونڈی کا بیٹا ہے جو سیح النسب نہیں ہے اور میرے ذمہ غلام آزاد کرنا واجب ہے کیاوہ غلام آزاد کرنا کافی ہوجائے گا؟ آپ ڈاٹوز نے فرمایا: ہاں

### ( ١٦ ) أَلْكَافِرُ يُجْزِءُ مِنَ الْكَفَّارَةِ

#### کیا کافرغلام آزاد کرنا کافی ہوجائے گا؟

( ١٢٣٧٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عِنْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ. ( ١٢٣٧٨ ) حفرت يونس بيني فرمات بين كرحضرت صن بيني كفارات مين كافرغلام آزادكر في كودرست نستجمت تته \_\_\_\_\_

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستخطف المستخطف المستخطف المستفد المنافل المستقد والمكفل التستخطي

الله المستقبل المستق

(۱۲۳۷۹) حضرت طاؤس ﷺ فرماتے ہیں کہ کفارہ کیمین میں یہودی یانصرانی غلام آ زاد کرنا کا فی ہے۔

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ عِنْقُ أَهْلِ الْكُفُورِ.

(۱۲۳۸۰)حضرت ابرا ہیم پیٹیلیز فر ماتے ہیں کا فرغلام کا آزاد کرنا کا فی نہیں ہے( کفار ہ ادانہیں ہوگا)\_

( ١٢٣٨١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُجْزِءُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۱۲۳۸۱) حضرت ابرا ہیم پریشیڈ فرماتے ہیں یہودی اورنصرانی غلام کا آ زاد کرنا کافی ہو جائے گا۔

( ١٧ ) فِي عِتْقِ الْمُكَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ

#### كفارات ميں مد برغلام آزادكرنا

( ١٢٣٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِنْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلُّها.

(۱۲۳۸۲) حضرت یونس طِیتُیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن طِیمیدُ تمام کفارات میں مد برغلام کوآ زاد کرنا کا فی اور صحیح سمجھتے تھے۔

( ١٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوس : قَالَ : يُجْزِءُ عِنْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ.

(۱۲۳۸۳) حضرت طاؤس مِلِيَّنِيْهُ فرماتے ہیں کہ کفارہ میں مد برغلام آ زاد کرنا کانی ہوجائے گا۔

( ١٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجْزِءُ الْمُدَبَّرَة.

(۱۲۳۸۴) حفرت حسن مِلتُنظِ فرماتے ہیں کہ تیری طرف سے مد برغلام کانی ہوجائے گا۔

( ١٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُجْزِءُ الْمُغْتَقُ عَنْ دُبُرِ فِي الْكَفَّارَةِ.

(۱۲۳۸۵) حضرت ز مری ویشید فرماتے ہیں کہ کفارات میں مد برغلام آزاد کرنا کافی نہیں ہے۔

( ١٢٣٨٦ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ بُنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِءُ.

(۱۲۳۸ ) حضرت ابراہیم پرچینے فرماتے میں مدبرہ باندی کافی (جائز)نہیں ہے۔

( ١٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ الْمُدَبَّرُ.

(۱۲۳۸۷) حضرت شعمی مِلِیّنی فرماتے ہیں مد برغلام آ زاد کرنا کافی نہیں ہے۔

( ١٢٣٨٨ ) حدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِءُ.

(۱۲۳۸۸) حضرت ابراہیم طِیٹی فرماتے ہیں کہ مد برغلام آزاد کرنا کانی نہیں ہے۔

### هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي په کان که کان که کان الديسان والندو والكفارات کي

### ( ١٨ ) فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِءُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا ؟

#### کفارہ میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی ہوجائے گا کہیں؟

- ( ١٢٧٨٩) حدَّثْنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
- (۱۲۳۸۹) حضرت طاؤس پراٹیمیز فر ماتے ہیں کہ ظہار میں ام ولد کوآ زاد گرنا کا فی ہوجائے گا۔
- ( ١٢٣٩ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِءُ أَمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
  - (۱۲۳۹۰) حفرت ابراہیم پیشیز بھی یہی فرماتے ہیں۔
  - ( ١٢٣٩١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :تُجْزِءُ فِي الظَّهَارِ.
    - (۱۲۳۹۱) حضرت ابراہیم م<sup>یش</sup>ینہ ہے ای طرح منقول ہے۔
      - ( ١٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ هِشَامٍ
      - (۱۲۳۹۲) حفرت هشام برشید سے ای طرح منقول ہے۔
- ( ١٢٣٩٣ ) وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وعَنْ اللَّيْثِ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَا تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
  - (۱۲۳۹۳) حضرت طاوَس ويَشْيَدُ فرمات مِين كفاره ظهار مين ام ولدكوآ زادكرنا كافى نبيس موكار ( ۱۲۳۹٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تُحْزِءُ أَمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَارَةِ.
    - (۱۲۳۹۴) حضرت امام ز مری بیشید فر مائتے بیں کہ کفارظہار میں ام ولد کوآ ز اوکر نا کافی نہ ہوگا۔
  - ( ١٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
    - (۱۲۳۹۵) حضرت حسن ریشطٔ فر ماتے ہیں ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی نہیں ۔
- ( ١٢٣٩٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمَّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ.
- (۱۲۳۹۲) حضرت یونس پریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پریشی؛ کفارات میں ام ولد کو آزاد کرنے کو درست نہ جھتے تھے۔
- ( ١٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَن ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ ، قَالَ : لَا تُجْزِنه ، وَقَالَ : الْحَكَمُ: غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، وَأَرْجُو .
- (۱۲۳۹۷) حضرت حماد مِلِینی فرماتے ہیں کہ کفارہ ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی نہیں ہے،اور حضرت حکم مِینین فرماتے ہیں کہ
  - میرے نز دیک اس کےعلاوہ کوئی اورغلام آ زاد کرنا پیندیدہ ہے (اور میں امید کرتا ہوں )۔ میرے نز دیک اس کے علاوہ کوئی اور غلام آ زاد کرنا پیندیدہ ہے (اور میں امید کرتا ہوں )۔
  - ( ١٢٣٩٨ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَا تُجْزِءُ أُمَّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّفَبَةِ.
  - (۱۲۳۹۸) حضرت ابراہیم مِلینیمیز اور حضرت محصی مِلینیمیز فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے میں ام ولد کوآزاد کرنا کافی نه ہوگا۔

( ١٢٣٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ.

(۱۲۳۹۹) حضرت علی خانٹو ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٩ ) فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِءُ ۚ أَوْ وَلَكُهَا ؟

#### مكاتباوندى ياس كابحة زادكرنا كافي موجائكا؟

( ١٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُغْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ ، فَقَالَ : لَا أَغْتِقُ غَيْرَهُ.

(۱۲۴۰۰) حضرت جعفر بن برقان پایٹیئا ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ غلام آ زاد کرنا تھا اس نے اپنی مکاتبہ باندی کے بیٹے کو آ زاد کرنا چاہا؟ حضرت میمون پریٹیئانے فرمایانہیں اس کے علاوہ کوئی اور غلام آ زاد کرو۔

( ١٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُجْزِءُ فِي الظَّهَارِ ، وَلَا التَّخْرِيرِ ، وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ.

(۱۲۳۰۱) حضرت ابراہیم ویٹینے فرماتے ہیں کہ ظہار میں ،غلام آ زاد کرنے میں اور قبل کے کفارہ میں مکا تبہ کا بیٹا آ زاد کرنا کا فی نہ ہوگا۔

### ( ٢٠ ) أَلَذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغَرَّةِ

### جس شخص کی وجہ ہے جنین گرےاس پرغلام آزاد کرنااور تاوان دینا ہے

( ١٢٤.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِنْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ.

(۱۲۴۰۲) حضرت ابراہیم پرلیٹیلا، حضرت حجاج پرلیٹیلا اور حضرت عطاء پرلیٹیلا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے جنین گرے اس پر غلام آزاد کرنا اور تا وان دینا واجب ہے۔

( ١٣٤.٣ ) غُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ وَٱلْقَتْ جَنِينًا، قَالَ: صَاحِبُهُ يُعْتِقُ.

(۱۲۲۰۰۳) حضرت شعبہ میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پیشید ہے سنا کہ عورت کو مارا جائے جس کی وجہ ہے وہ جنین (مرا ہوا بچہ ) جنے تو جس نے مارااس برغلام آ زاد کرنا ہے۔

﴿ ١٢٤٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَمْرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْنِقَ. (۱۲۴۰) حضرت مجاہد موضید فرماتے ہیں کہا یک شخص نے عورت کے پیٹ کوچھوا تو اس کا مراہوا بچہ پیدا ہوا،حضرت عمر شاتئونے نے تھم فرمایا پیغلام آزاد کرے۔

( ٢١) فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَو عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمُ الإضعامَ كفاره ظهار ميں ساٹھ مسكينوں كوكھانا كھلايا جائے گايادس كوبار باركھلايا جاسكتا ہے؟

( ١٢٤٠٥ ) عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ فَأَطْعَمَ عَشَرَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمُ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

(۱۲۳۰۵) حضرت هشام میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن میشید ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے ذمہ کفارہ ظباریش ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ دس کو کھلاتا ہے پھر دوبارہ انہی دس کو کھلانے کا ارادہ رکھتا ہے تا کہ ساٹھ کمل ہو جا کیں (تویہ ٹھیک ہے؟) آپ میشید نے فرمایا نہیں وہ ساٹھ مسکینوں کوہی کھانا کھلائے۔

( ١٢٤.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

(۱۲۴۰۲) حضرت شعبی مرشینہ ہے اس کے مثل منقول ہے۔

( ۲۲ ) الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ بِأَبِيهِ كُونَى شخص غيرالله كي يااينے والد كي فتم كھائے

( ١٣٤.٧) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وهو يَقُولُ : وَأَبِى وَأَبِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَقَالَ :عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا حَلَفْت بِهَا لَا ذَاكِرًا ، وَلَا آثِرًا. (بخارى ١٦٣٠ـ مسلم ٢)

(۱۲۴۰۷) حضرت سالم طِینْظِ اپنے والدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس مِینْظِیْظَۃ نے سنا کہ حضرت عمر حِینْ اپنے والد کی تسم کھار ہے ہیں، آپ مِینْظِیْظَۃ نے ارشاد فرمایا: ہیٹک اللہ تعالیٰ نے تنہیں اپنے آباؤ اجداد کی تسمیس کھانے سے روکا ہے، حضرت عمر رہا تین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جان ہو جھ کراور نہ ہی بھول کرآ باءواجداد کی قسم کھائی۔

( ١٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَذْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ : وَأَبِى ، وَأَبِى ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ. (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ ترمذى ١٥٣٣)

(۱۲۴۰۸) حضرت ابن عمر شیند من فرماتے ہیں کدایک سفر میں حضور اقدس مَؤْفِفَیْجَ نے حضرت عمر شاہنو کو پایا کہ وہ اپنے باپ کی

ور معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدس) کی کی کاب الذب ان وان نعد و علفدات کی معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدس) کی کاب الله تعالی نے تمہین آباء کی قسمیں اٹھانے سے منع فر مایا ہے، جس نے قسم اٹھانی

جوه الله كُنتم الله عَنْ الْمَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ. (مسلم ٢- احمد ٥/ ١٢)

(۱۲۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ مِلِیَّظ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْلِظ ﷺ نے ارشادفر مایا: اپنے آباؤا جداداور شیطانوں کی قتم مت انھاؤ۔

ا سَمَّا اللهِ عَلَيْهِ الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَدَّثُت قَوْمًا حَدِيثًا ، فَقُلْت : لاَ وَأَبِي ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ

: لَوُ أَنَّ أَحَدَّكُمُ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ لَهَلَكَ ، وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَانِكُمْ. (عبدالرزاق ١٥٩٢٥) (١٢٣١٠) مفرت عمر جلطُو فرماتے بین کہ بین نے ایک قوم سے کوئی بات کی پھر میں نے کبانہیں میرے باپ کی تنم ،ایک شخص نے میرے پیچے سے کہا: اپنے آباؤ اجداد کی قتم مت اٹھاؤ، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا وہ رسول

ے میرے چیچے سے لہا: اپنے اباؤ اجداد بی عم مت اٹھاؤ، جب میں اس بی طرف متوجہ ہوا تو میں ہے ویلھا وہ رسول اکرم مُنْزِنْفَظَامِ ہیں، آپ مِنْزِنْفِظَامُ نے فرمایا: اگر کوئی شخص حضرت سے علایئلا کی قتم اٹھائے تو وہ صلاک ہو گیا حالا نکہ حضرت سے علایئلا تبہارے آباء سے افضل اور بہتر تھے۔

( ١٢٤١١ ) حَذَّنَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :حَلَفْت بِأَبِى ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى يَقُولُ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْه وَسَلَّمَ. (احمد ١٩)

علی و صفعت بیبی به بید ربی بین علی یعون بر تعریب بیبوت به تعرف کانت میراند اسو رسوی اسو علی است عَلَیْه وَسَلَّهَ. (احمد ۱۹) (۱۲۴۱) حضرت عمر زنافی فرماتے میں کہ میں نے اپنے والد کی تم اٹھائی میرے پیچے سے ایک شخص نے کہا اپنے آباؤ اجداد کی

قَّمَ مت اللهَ وَ، جب مِين اس كَاطر ف متوجه والووه صور اكرم مِنْ فَقَاقَ عَلَى اللهَ عَمَرَ فِي حَلْقَةٍ ، فَسَمِعَ رَجُلاً ( ١٢٤١٢ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابن عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُول : لاَ ، وَأَبِى ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى ، وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ يَمِين عمر ، فَنَهَاه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا،

يَقُول : لاَ ، وَأَبِى ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى ، وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ يَمِين عمر ، فَنَهَاه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، وَقَالَ : إِنَّهَا شِرْكٌ. (احمد ٢/ ٥٥- طحاوى ٥٢٥) وقَالَ : إِنَّهَا شِرْكٌ. (احمد ٢/ ٥٥- طحاوى ٥٢٥) (١٢٣١٢) جفرت سعد بن سبيده ولِينْمِلا فرمات بين كه بم حضرت ابن عمر جَيْدِ مِن ساتِها ايك طقه (مجلس) مِيس تَهِ، آبِ بَلْمَوْدِ

ے سنا ایک شخص اپنے باپ کی متم اٹھار ہا تھا، آپ ٹڑا ٹُڑنے نے اس کو کنگر مارااور فر مایا بید حصزت عمر بڑوٹین کی متم تھی آنخصرت مِئرِ آئیں۔ نے ان کواس سے روکااور فر مایا بیر شرک ہے۔

( ١٣٤١٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ الحسن بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ليس منا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، أو قَالَ بِغَيْرِ الإسلام.

(۱۲۴۱۳) حضرت حسن بن محمد مِیتُنید سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَیْرِ اَنْفِیْجَ نِے ارشاد فرمایا: جو غیرالله یا غیراسلام کی قتم اٹھائے وہ ہم میں سے نبیں۔

( ١٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أَخْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ.

(۱۲۳۱۳) حفزت عبدالله دلافی فر ماتے ہیں کہ میں الله پرجھوٹی قتم اٹھا ؤں یہ بجھے زیاد ہ پہند ہے کہ اس بات ہے کہ میں غیرالله کی قتم اٹھا ؤں اور میں سچا ہوں ۔

( ١٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَرَّ عُمَرُ بِالزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا وَالْكَعْبَةِ ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، وَقَالَ :الْكَعْبَةُ لَا أُمَّ لَكَ تُطُعِمُك وَتَسْقِيك؟.

(۱۲۳۱۵) حفزت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تیز حضرت زبیر جوانی کے پاس سے گزرے وہ کعبہ کی قتم اٹھار ہے تھے، حضرت عمر توانیز نے اپنا درہ ان پر بلند کیاا ورفر مایا: کعبہ! تیری مال نہ ہو، وہ تجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟۔

( ١٢٤١٦) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ كَفُبٌ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقٌ ؟ قَالَ : يَحْلِف الرَّجُلُ لَا وَأَبِى ، لَا وَأَبِيك ، لَا لَعَمْرِى ، لَا وَحَيَاتِكَ ، لَا وَحُرُمَةِ الْمَسْجِدِ ، لَا وَالإِسْلَامِ ، وَأَشْبَاهِدِ مِنَ الْقَوْلِ.

(۱۲۳۱۱) حفرت کعب ویشید نے فر مایا بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق پیشید! کیے؟ آپ بیشید نے فر مایا: لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں میرے باپ کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میری زندگی اور عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم حرمت کی قسم، اسلام کی قسم اور اس کے مشابہہ دوسری قسمیں (بیسب شرک ہی توہے)۔

( ١٣٤١٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَقَدُ أَدْرَكُت النَّاسَ ، وَلَوُ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ رَاحِلَتَهُ لَانْضَاهَا قَبْل أَنْ يَسْمَعَ رَجُلاً يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ.

(۱۲۳۱۷) حضرت حسن میشیخذ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہا گران میں سے کوئی سواری پرسوار ہوتا تو و ہ فور ااس سے پہلے کہ کوئی غیراللّٰہ کی تتم کھائے اپنی سواری دوڑا دیتا تھا۔ ( لیعنی غیراللّٰہ کی تتم سے د ہ لوگ اتناڈ رتے تھے )۔

( ١٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الحسن ، قَالَ :لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ.

( ۱۲۳۱۸ ) حضرت حسن مِلينطية فرمات مين كهايخ آباً وَاجداد اورطاغوت كي تشم مت اشها وَ\_

( ١٣٤١٩) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي حَلَفْت بِحَيَاةِ رَجُلٍ ، أَوْ بِالصَّليبِ. ( ١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَحَيَاتِك.

(١٢٣٠) حفرت ابرا ہيم ويلين اس بات كونا پندكرتے تھے كه كوئى فخص زندگى كى قتم اٹھائے۔

( ١٢٤٢١ ) حدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُفْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يُفْسِمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، وَمَنْ أَقْسَمَ بِالله فَلاَ يَكُذِبُ.

(۱۲۳۲۱) حصرت میمون بلیٹید فرماتے ہیں کہ بیٹک اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق میں جو چاہاتقسیم کیا اور کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ غیراللہ کی قتم اٹھائے ،اور جواللہ کی قتم اٹھائے وہ جھوٹی قتم نہ اٹھائے۔

( ١٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ بَكُر بِنْتِ الْمِسْوَرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ سَمِعَ ابْنَا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ : أَشُرَكُت بِاللَّهِ ، أَوْ كَفَرْت بِاللَّهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ :قُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ آمَنْت باللَّهِ ، ثَلَاثًا.

(۱۲۳۲۲) حضرت ام بکر بنت مسور مینید فرماتی ہیں کہ حضرت مسور پیشید نے اپنے بیٹیے سے سناوہ کہدر ہاتھا میں نے اللہ کے ماتین شرک میں اتر کا کہ ایک کا آپ دائیں کے اللہ کا ایک کا ایک

ساتھ شریک تھمرایایا میں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ،آپ ویٹیلے نے اس کو مارااور فرمایا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ کہداور آمَنْت بِاللَّهِ کہد، تین ماریمی فرمایا۔

( ١٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : حَلَفْت بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : إِنِّى حَلَفْت بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى ، قَالَ :

قُلْ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، ثَلَاثًا ، وَانْفُتْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ لَا تَعُدْ.

(ابن ماجه ۲۰۹۷ احمد ۱۸۲)

( ٢٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَعَمْرِي، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟

کوئی شخص تعمری کہہ کرفتم اٹھائے اس پر پچھ ہے؟

( ۱۲۲۲ ) حدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: لَعَمْرِي. ( ۱۲۳۲۳) حضرت عيينه بن عبدالرحمٰنا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن البالعاص بنی پین لعمری (میری عمر کی قتم ) کہہ کرفتم اٹھاتے۔

( ١٢٤٢٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :نبئت أن أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ ، قَالَ :إِذَا سَمِعْتُمُونِي أقول :لاَهَا اللهِ إذًا ، أوْ لَعَمْرِي ، فَذَكِّرُونِي.

(۱۲۳۲۵) حضرت ابن عُون مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالسوار العدوی بیٹید نے ہمیں خبر دی کہ جب تم مجھ سے سنو کہ میں یول سر مند مند مند مند وقت میں مریم بات متندیقہ میں میں

کہدر ہاہوں نہیں اللہ کی قسم تب، یامیری عمر کی قسم تو تم مجھے یا دولا دو۔ د - ورد مرحہ تَذَکُ عَرْدُ مِنْ لَا خُورَ مِن عَرْد مرح مرکز قسم تو تم مجھے یا دولا دو۔

( ١٢٤٢٦ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :لَعَمْرِى لَا أَفْعَلُ كَذَا كَذَا ، إِنْ حَنتُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۳۲ ) حضرت حسن میشینز فرماتے ہیں کداگر کو کی شخص قتم اٹھائے کہ میری عمر کی قتم میں یہ بینییں کروں گا ، پھراگروہ حانث ہو جائے تو اس بر کفارہ ہے۔

( ١٢٤٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَعَمْرِي لَغُوُّ.

( ۱۲۳۲ ) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ تعمری کہد کرفتم اٹھا نالغو ہے۔

( ١٢٤٢٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَعَمْرِي.

(۱۲۴۲۸) حفرت اعمش مِیشید فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم مِیشید لعمری کہدکرتشم اٹھانے کو ناپیندکرتے تھے۔

( ١٢٤٢٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ كَعْبٌ :إنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالُوا :وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ :يَقُولُ أَحَدُكُمُ :لَا ولَعَمْرِى ، لَا وَحَيَاتِك.

۔ (۱۲۳۲۹) حضرت کعب بیشینهٔ فر ماتے ہیں کہ بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق بیشینه! وو کیسے؟

آپ پیٹید نے فر مایاتم کوئی سے کوئی شخص قتم اٹھا تا ہے یوں کہد کرمیری زندگی کی قتم، تیری زندگی کی قتم۔

( ٢٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ حَلَفُت وَلَمْ يَخْلِفُ

## کوئی شخص حلفت کے کیکن حلف ندا ٹھائے

( ١٣٤٣ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ حَلَفُت أَن لَا تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ :نَهُمْ ، وَلَمْ يَخْلِفُ ، قَالَ :عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۳۳۰) حضرت ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ جب کسی مخص کو کہا جائے کہ تو نے حلف اٹھایا ہے کہ تو ایسے ایسے نہیں کرے گا؟وہ .......

کے ٹھیک ہے اور حلف ندا ٹھائے ،فر مایا اس پرقتم کا کفارہ ہے۔

( ١٢٤٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هُشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَالَ :عَلَى يَمِينٌ ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ.

(۱۲۴۳۱)حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کیے جمجیے پر نمیین ہے بھرحانث ہوجائے تواس پر کفارہ ہے۔

( ۱۲۲۲۲) حدَّثَنَا غنْدُرٌ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:إِذَا قَالَ:قَدْ حَلَفْت ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَف ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الكَفَّارَة. (۱۲۳۳۲) حضرت حماد مِيَّتِيْ فرمات بين كه جب كوئى شخص كيم مِين نے علف اٹھايا حالاتكه اس نے تشم نہيں اٹھائى تھى، تو اس پر كفارة نہيں ہے۔

( ١٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ :الرَّجُلُ حَلَفُت ، وَلَمْ يَحُلِفُ فَقَدُ كَذَبَ وَحَلَفَ ، وَإِذَا قَالَ :قَدْ حَلَفْت وَكَذَبْت ، فَقَدُ كَذَبَ.

(۱۲۳۳۳) حضرت ابراہیم میٹیو فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص کیے میں نے حلف اٹھایا ،اور حالا نکہ اس نے تتم نہیں کھا کی تھی ،تو شختیق اس نے جھوٹ بولا اور وہ حالف بن گیا اورا گر کہ تحقیق میں نے حلف اٹھایا اور جھوٹ بولا تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا۔

#### ( ٢٥ ) مَنْ قَالَ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حانث ہونے کے بعد کفارہ ادا کیا جائے گا

( ١٢٤٣٤) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طُرْفَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَ عُ يَمِينَهُ ، وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيُكُفِّرْ يَمِينَهُ. (مسلم ١٢٧٢ ـ احمد ٣/ ٢٥١)

(۱۲۳۳۴) حفزت عدی بن حاتم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثَلِقَتَائِ نے ارشادفر مایا : جو محض کو کی قسم اٹھائے پھراس سے اچھی چیز دیکھے تو اپنی پمین کوچھوڑ دےا درآئے اس کے پاس جو بہتر ہے اورا پی قسم کا کفار ہ اداکر دے۔

( ١٢٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ رَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيْ مَنْ عَبُدُ الرَّحْمَٰ ِ بُنُ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَلَفْت الْحَسَنُ ، قَالَ : حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَانْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ يَمِينَك. (بخارى ٢٩٢٢ ـ ابو داؤد ٢٢٥١)

(۱۲۳۳۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ مِلِیُّظِ ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مِنْوَفِظَیَّا نے ارشاد فرمایا: جب تو کو کی قتم انھائے ، پھر اس ہے بہتر کو کی چیز دیکھےتو بہتر کے پاس آ جا وَاور بمین کا کفارہ اوا کردو۔

( ١٣٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّوْ عَنْ يَمِينِهِ. (طبرانی ٨٤٣ـ طيالسي ١٣٤٠)

(۱۲۳۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن اذینه بریشینهٔ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مِنْزَفِظَةَ بِنَے ارشاد فرمایا: جب تو

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

کوئی قتم اٹھائے ، پھراس سے بہتر کوئی چیز دیکھے تو بہتر کے پاس آ جاؤاور پیمین کا کھارہ ادا کردو۔

( ١٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَيَحْنَثُ فِيهَا ، حَتَّى نَزَلَتُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، قَالَ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْت يَمِينِي.

(۱۲۳۳۷) حفرت عائشہ ٹنکھٹیونا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹو قشم کا کفارہ نازل ہونے سے پہلے کوئی قتم تو ڑتے نہ

تھے۔ جب قتم کے کفارے کا حکم نازل ہوا تو آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی قتم اٹھا تا ہوں تو وہی کرتا ہوں جس میں بہتری

ہو،اگرفتم تو ژنا بہتر ہوتو میں تتم تو ژکر کفارہ دے دیتا ہوں۔<sup>'</sup>

( ١٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ رضى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَتُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ، فَكَانَ إذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ،

فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

(١٢٣٨) حضرت قاسم يطيعة فرماتے ہيں كەحضرت ابو بكرصديق والنئر جب متم اٹھاتے تو حانث نہ ہوتے يہال تك كه قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ﴿ لَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ پمرجب آپ علف اٹھاتے اور اس كے علاوہ ميں خيرد كيهية تواس كوانجام دية اوراين يمين كا كفاره اداكر لية \_

( ١٢٤٣٩ ) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى مَا

هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَيْدَ عُ يَمِينَهُ وَلَيُأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيْكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۳۹) حضرت ابن سیرین ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام چھکٹٹے فرماتے تھے، جو مخص قتم اٹھائے اور اس کے غیر میں خیر

و کیجے توا پی تم کو چھوڑ کراس خیر کوانجام دیدے اور اپنی پیمن کا کفار ہ ادا کرے۔ ( ١٣٤٤. ) حِلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ : حَلَفْت عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ادعه

وأَكُفُرُ يَمِينِي ؟ قَالَ :نَعُمْ.

( ۱۲۴۴۰ ) حضرت ابن جریج بیشینهٔ فرماتے میں کہ میں نے حضرت عطاء پیشیئر سے بوجھا میں کسی کام پرنتم اٹھاؤں پھراس کے علاوه میں خیر دیکھوں توقعم کوچھوڑ کراس کا کفارہ ادا کرلوں؟ آپ بیلٹیلانے فرمایا: ہاں۔

( ١٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ

يَقُولُ :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۴۱) حضرت قبیصہ بن جابر پر پیلیونو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دوائٹو سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ کو کی شخص قشم اٹھائے پھراس کے علاوہ میں خیر دیکھے تو اس کوانجام دیدے اورا پی نمین کا کفارہ ادا کردے۔

( ١٢٤٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى خَالَتِهِ ، قَالَ :يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ

(۱۲۴۴۲) حفرت عاصم بن المنذ ر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر سے دریا دنت کیاا کی شخص نے نذر مانی ہے کہاپٹی خالہ کے گھر داخل نہیں ہوگا؟ آپ جیشید نے فرمایا: وہ داخل ہو جائے اور پمین کا کفارہ ادا کرے۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ أُتِى عَبْدُ اللهِ بِضَرْعِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :ادْنُ ، فَقَالَ لَهُ :الرَّجُلُ : إِنَّى حَلَفْت أَنْ لَا آكُلَ ضَرْعَ نَاقَةٍ ، فَقَالَ : اذْهُ فَكُلُ

(۱۲۳۳۳) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا تی ہیں اونٹ کا گوشت لایا گیا میں آپ کے پاس تھا، تو م میں سے ایک مخص الگ ہوگیا، حضرت عبداللہ وٹاٹیؤ نے اس سے فرمایا: قریب جو جاؤ، اس مخص نے کہا میں نے تسم اٹھائی ہے کہ میں اونٹ کا گوشت ( تھن کی طرف والا گوشت ) نہیں کھاؤں گا، آپ دٹاٹیؤ نے فرمایا: قریب ہوجا اور کھا۔

( ١٢٤١٤ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْه ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَخْنَك.

(۱۲۳۳۷) حضرت نافع مِلَيْمِيْ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر تفاه وناحانث مونے ہے قبل ہى كفار واوا فرما ديا كرتے تھے۔

#### ( ٢٦ ) مَنْ رَخُصَ أَنْ يُكَفِّر قَبْلَ أَنْ يَحْنَثُ

بعض حضرات نے حانث ہونے سے بل ہی کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٤٤٥ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَن مَسْلَمَةَ بن مَخَلَّد وَسَلْمَانَ كَانَا يَرَيَانِ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَخْنَكَ.

(۱۲۳۴۵) حفرت ابن عون بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد بیشید اور حضرت سلمان میشید حانث ہونے ہے قبل بی کفارہ اداکرنے کو حائز سجھتے تھے۔

( ١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَابٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فَصَنَعَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

(۱۲۳۳۲) حضرت این سیرین میلینی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء شاشئے نے ایک غلام کو بلایا اوراس کو آزاد کر دیا ، پھر بعد میں وہ حانث ہوئے تو اس غلام کواس قتم کا کفار ہ بنادیا۔

( ١٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَكَ.

(۱۲۴۷) حضرت یونس پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید حانث ہونے ہے قبل ہی کفار وا دافر ما دیا کرتے تھے۔

- ( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفُّو قَبْلَ أَنْ يَحْنَتْ.
- ( ١٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُكُفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَخْنَتُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :يَخْنَتُ ، ثُمَّ يُكَفِّرُ.
- (۱۳۳۷) حضرت ابن عون پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت محمد چیشینہ حانث ہونے سے قبل ہی کفارہ ادا فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسن چیشینہ حانث ہوتے پھر کفارہ ادا کرتے ۔
- ( ١٢٤٥ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ :حلَفْت عَلَى يَمِينِ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا ، قَالَ :كَفِّرُ يَمِينَك وَاغْمِدُ إلى الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.
- (۱۲۳۵۰) حضرت عبداللہ بن کنیر میشید فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کدا یک تخص نے حضرت جابر بن زید بیٹیدی سے سوال کیا کہ میں نے تشم کھائی پھراس کے علاوہ میں اس سے بہتری دیکھوں تو؟ آپ بیٹید نے فر مایا اپنی تشم کا کفارہ ادا کراور جو بہتر ہے اس کا ارادہ کر۔

## ( ٢٧ ) فِي ٱلْأَيْمَانِ الَّتِي لاَ تُكَفَّرُ وَانْحَتِلاَفُهُمْ فِي فَلِكَ

#### وہ شمیں جن پر کفارہ نہیں ہے اوراس میں اختلاف

- ( ١٢٤٥١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ :يَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، الرَّجُلُ يَحُلِفُ عَلَى الْكَذِبِ يَتَعَمَّدُهُ ، فَذَلِكَ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
- (۱۲۳۵۱) حَفَرت ابوما لک مِیْتِیْ فرماتے ہیں کہ وہ تم جس پر کفار ہنیں ہے، کوئی شخص دانستہ جھوٹ پرقتم اٹھائے تو وہ اللہ پر ہے اگر جا ہے تو اس کوعذاب دے اوراگر جا ہے تو معاف کردے۔
- قَالَ حِمَّادٌ : لَيْسَ لِهَذَا كَفَّارَةٌ ، وَقَالَ : الْحَكَمُ : الْكَفَّارَةُ حَيْرٌ . (۱۲۳۵۲) حضرت شعبه مِلِيَّيْةِ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان ہوجھ کرئسی چیز پرقتم اٹھائے تو حضرت حماد مِلِیَّیْةِ فرماتے ہیں اس
- (۱۲۳۵۲) حضرت شعبہ مِیشید فر ماتے ہیں کہ الرکولی تھی جان ہوجھ کرتھی چیز پرشم اٹھائے کو حضرت حماد مِیشید فر ماتے ہیں اس پر کفار ونہیں ہےاور حضرت تھم مِیشید فر ماتے ہیں کہ کفار وادا کرنا بہتر ہے۔
- ( ١٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ عِنْدَهُ ، وَلَا يَدْرِى ثُمّ يدرى أَنَّهُ عِنْدَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، قَالَ :وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْحَكُمُ فِي التي لَا تُكَفَّرُ :كَفِّرُ
- (۱۲۳۵۳)حفرت ابراہیم بیشیٰ فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص کسی چیز کے بارے میں شم اٹھائے کدوہ اس کے پاس ہےاوراس کو

ابن ابی شیرمترجم (جلدم) کی سخت این ابی شیرمترجم (جلدم) کی سخت کا است والنفد والكفلاات کی است المداد کی است المداد

معلوم نہ ہو، پھراس کومعلوم ہو جائے کہ وہ اس کے پاس ہے، فرماتے ہیں پیمین کا کفارہ اداکرے، اور حضرت عطاء اور حضرت تحكم بُرَاليَّة افرماتے ہیں اس کے متعلق جس میں کفارہ ادا نہ کیا جا تا ہو، فرماتے ہیں کفارہ ادا کرے۔

( ١٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ ، فَيَمِينَان يُكَفَّرَان وَيَمِينَان لَا يُكَفَّرَانِ:وَاللَّهِ لَا افْعَلُ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ :فَهُمَا تُكَفَّرَانِ ، وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتُ ، فَلاَ تُكَفَّرَانِ . (۱۲۲۵۴) حضرت ایرانیم جیشید فرماتے ہیں کہ میمین کی جارتشمیں ہیں دوقسموں کا کفارہ ہواوردو کا کفارہ نہیں ہے،اللہ کی قتم نہیں کروں گایا اللہ کی قتم ضرور کروں گا ان دونوں میں کفارہ ہے،اوراللہ کی قتم میں نے نہیں کیا،اوراللہ کی قتم میں کرچکا ان میں کفارہ نہیں ہے۔

#### ( ٢٨ ) مَن قَالَ الْقَسَمُ يَمِينُ يَكُفُرُ

#### قتم یمین ہےاں پر کفارہ ادا کیا جائے گا

( ١٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ. (۱۲۳۵۵) حضرت ابن عمر مؤید بین فرماتے ہیں کہ قتم بمین ہے۔

( ١٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

(١٢٣٥٦) حضرت مجامد وينفي فرمات مين كوتم يمين ب بهرآب نے بيآيت الاوت فرمائي، ﴿وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيُّمَانِهِمْ ﴾.

> ( ١٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَفْسَمُت يَمِينٌ . (١٢٣٥٤) حضرت ابراہيم طِيني فرماتے ہيں كه أفْسَمْتُ مِنْ فِينَم الله أنى يبين بـــ

( ١٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : أَفْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَهِنِ

شَاةِ الْمُوَاتِّيةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ. (۱۲۳۵۸) حضرت ابوالبختر کی بیشیز فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے قتم اٹھائی کہ بیوی کی بکری کا دود ھنہیں پیئوں گا،حضرت عبد

التدميتين نے فر مايا: اس كنس كے ليے پنديده بيہ ہے كدوه اپنی قتم كا كفاره اداكر ہے۔ ( ١٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَفْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَخْنَتُهُ ، قَالَ :أَحَبُّ إلَى أَنْ يُكَفَّرَ

(۱۲۳۵۹) حضرت ابراہیم مِیٹیز فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص ہے تتم اٹھوائے اور پھراس قتم تو ڑوادے، تو فر مایا میں پیندکرۃ

ہوں کہاس کی شم کا کفار ہ ادا کر دے۔

( ١٢٤٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، أَنَّ رَجُلاً أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَتُهُ ، قَالَ أَبُو العَالِية : كَفِر يَمينك.

(۱۲۳۷۰) حضرت ابوالمنصال بیشی؛ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کوقتم اٹھوائے اور پھراس کو حانث کروائے ،حضرت ابو العاليہ پیشی؛ فرماتے ہیں کہانی قتم کا کفارہ ادا کر۔

( ١٢٤٦١ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُور ۚ ، عَنِ الحَسَن قَال : كَان لَا يَرى عَلَيه كَفَّارَةٌ إِذَا ٱقْسَمَ عَلَى غَيره فَأَحْنَثَهُ قَالَ :إِلَّا أَنْ يُقُسِمَ هُوَ ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۳۲۱) حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کہ جب کوئی مخص غیر پرتتم انھوائے اور پھراس نے اس حالف کو حانث کر دیا تو اس پر کفار ہنہیں ،گریہ کہ دہ خود تتم اٹھائے ، پھر جب وہ تتم اٹھائے اور حانث ہو جائے تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ.

(۱۲۳۲۲) حضرت تعلم ويشيذ فرمات بيل كفتم يمين بـ

( ١٢٤٦٢ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْفَسَمُ يَمِينٌ.

(۱۲۴ ۱۲۳) حضرت ابن عباس بني دينونا فرمات بين كوتهم يمين ہے۔

( ١٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَنَهُ فَالإِثْمِ عَلَى الَّذِى أَحْنَنَهُ ، لَأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ ثَقَةً بِهِ.

(۱۲۳۶۳) حضرت بکر پیشید فرماتے ہیں کہ جب کو فی مخص کسی کوشم دلوائے پھراس کو جانث کرواد ہے تو گناہ اس کو ہوگا جس نے جانث کروایا ، کیونکہ جب اس نے اس برقم دلوائی تو اس پراعتاد کیا۔

( ١٢٤٦٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الْقَسَمُ يَعِينُّ.

(١٢٣٦٥) حفزت علقمه ويطيط فرمات بين كوشم يمين ہے۔

## ( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ بِاللَّهِ

لعض حضرات فرمات بين شم تب تك يمين نهيس بنتى جب تك ساته الله كانتم نه كه (بالله نه كه) ( بالله نه كه ) در الله نه كه ) حدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْت عَلَيْك ، فَلِي كَفَّارَةُ يَمِينٍ . فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ : أَقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللّهِ ، فَهِي كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

مسنف ابن الى شير مرجم (جلدم) كان مسنف ابن الى شير مرجم (جلدم) كان كان كان المنا من المنا من المنا من المنا المنا

(۱۲۴۷۱) حضرت ابراہیم پر پینی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کیے میں مجھے تتم دیتا ہوں تو اس پر پچھ نہیں ہے،اور جب وہ کیے تجھے اللہ کے نام کے ساتھ تتم دی گئی ہے تو یہ کفارہ پمین ہے۔

· ( ١٢٤٦٧ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَى ابْدِ مَ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَى ابْدِ مَ مَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۲۲۷۷) حضرت ابن جرج کیالیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پر بیٹیا سے سنا آپ پراٹیلیا فرماتے ہیں کہ شم تب تک یمین

بیں ہے جب تک یوں نہ کیے، میں قتم ویتا ہوں اللہ کے نام کے نماتھ۔ نہیں ہے جب تک یوں نہ کیے، میں قتم ویتا ہوں اللہ کے نام کے نماتھ۔

( ١٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :أَفْسَمْت ، أَوُ أَشهد ، وَلَمْ يَقُلُ :باللَّهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۲۳۷۸) حضرت حسن بیشین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یوں کیے میں قتم کھا تا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کا نام نہ لے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

( ١٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا قَالَ :الرَّجُلُ أَقْسَمْت ، أَوْ أَشُهَدُ أَو أَخْلِفُ ، فَلَيْسَ بِيَمِينِ حَتَّى يَقُولَ :بِاللَّهِ.

مسیس بیوسی سنی بینوں . بامیو . (۱۲۳۲۹) حضرت زہری میلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یوں کے میں قتم کھا تا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں یا میں حلف اٹھا تا

ر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ کے سرت را ہر ان میں ہوں ہوں ہوں ہے ہیں م ھا ماہوں یا ہی واہن دیا ہوں یا یا صف ا ھا تا ہول تو جب تک اللہ کے تام کے ساتھ نہ ہووہ میمین نہیں ہے۔

( ١٢٤٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا : إذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَفْسَمْت فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ.

(۱۲۴۷۰) حضرت ابن الحفیه وظیلا فرماً تے ہیں کہ جب کوئی شخص کے میں تتم اٹھا تا ہوں تو جب تک اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو وہ میمین نہیں ہے۔

(٣٠) مَنْ قَالَ أُقْسِمُ ، أَوْ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى نَذْرٌ سَوَاءُ

کوئی شخص کیے مجھے شم دی گئ ہے، میں شم اٹھا تا ہوں اللہ کے نام کی یا مجھ پرنذر ہے تو یہ سب کلمات برابر ہیں

( ١٢٤٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَى يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ ، أَوْ عَلَيه نَذُرٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَقُسَمْت بِاللَّهِ ، أَوْ أَقْسِمُ سَوَاءٌ. معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) في معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) (۱۲۳۷) حضرت ابراہیم النیمی ویشی؛ فرماتے ہیں ک جب کوئی شخص یوں کیے اللہ کی قتم مجھ پر ہے یا مجھ پر جج لا زم ہے بیدونوں برابر ہیں، اور جب یوں کے، اللہ کے لیے مجھ پرنذ رہے یا مجھ پرنذر ہے توبید دونوں برابر ہیں اور جب یوں کے، میں نے اللہ

کے نام کے ساتھ تم کھائی یا میں اللہ کے نام کے ساتھ قتم اٹھا تا ہوں توبیہ برابر ہے۔

( ١٢٤٧٢ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : أُقْسِمُ ، أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ عَلَى حَجَّةٌ ، أَوْ عَلَىَّ حَجَّةٌ لِلَّهِ ، أَوْ عَلَى نَذُرْ ، أَوْ عَلَى نَذُرْ لِلَّهِ.

(۱۲۳۷۲) حضرت ابراہیم پیٹیلیو قرماتے ہیں کہ برابر ہے کو کی محض یوں کیے کہ میں قشم کھا تا ہوں یا یوں کیے کہ میں اللہ کی قشم کھا تا

موں کہ مجھ رج جے ہاور مجھ پراللہ کے لیے جج ہے یا مجھ پرنذرہے یا مجھ پراللہ کے لیے نذرہے۔ ( ١٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو اسَامَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَىَّ الْمَشْيُ

إِلَى الْكُعْبَةِ ، قَالَ : هَذَا نَذُرٌ فَلْيَمْشِ.

(١٢٨٧) حفرت نافع ويشيئ فرماتے ہيں كما يك فخص نے كہا مجھ پركعبه كي طرف بيدل چلنا ہے تو حضرت عبد الله بن عمر مخافظات نے فرمایا پینڈ رہے ہیں وہ پیدل ہلے۔

( ١٢٤٧٤) حَذَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ محمد بْنِ هِلَالِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْكُعْبَةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ :عَلَى نَذْرُ مَشْي.

(۱۲۴۷) حضرت محمد بن هلال الشيئة فرماتے ہیں كەمیں حضرت سعید بن المسیب ویشیئ سے سنا آپ ویشیئ فرماتے ہیں كہ جو یوں

کے کہ جھ پر کعبہ کی طرف پیدل سفرلازم ہے تواس پر کچھنہیں ہے جب تک وہ یوں نہ کیے جھے پر پیدل چلنے کی نذر ہے۔

( ١٢٤٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ :جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي شَيْءٍ فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ.

(۱۲۴۷۵) حفرت هشام بن عروہ وراثیجا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے بیوں کہا مجھ پر کعبہ کی طرف پیدل جلنا ہے کی چیز میں، پھروہ حضرت قاسم ویشید کے پاس آیا اور آپ ویشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دیشید نے فر مایا وہ چلے گا میت الله کی طرف ۔

( ١٢٤٧٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :لِلَّهِ عَلَىَّ

يَمِينُ ، قَالَ :يُكُفُرُهَا. (۱۲۳۷) حضرت ما لک بن مغول بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بریشید سے دریافت کیا ایک شخص بوں کہتا ہے مجھ پر

اللہ کے لیے یمین ہے؟ آپ طِیٹھیانے فرمایا وہ اس کا کفارہ دے گا۔

### ( ۳۱ ) فِی الرَّجُلِ یُرَدِّدُ الْایْمَانَ فِی الشَّیْءِ الْوَاحِدِ کوئی شخص ایک ہی چیز پر بار بارتم دہرائے

( ١٢٤٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَلَفَ أَطْعَمَ مُدًّا وَإِنْ وَكَد أَعْتَقَ ، قَالَ : فَقُلْت لِنَافِع :مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ :يُرَدِّدُ الْيَمِينَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ.

(۱۲۳۷۷) حضرت نافع پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شیندین جب حلف اٹھاتے تو ایک مد کھلا دیتے اور اگر اس کو بختہ کرتے تو غلام آزاد کرتے ، حضرت ایوب پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع پیشینے سے پوچھا تا کیداور پختہ کرنا کیا ہے؟ آپ پیشین نے فرمایا، ایک بی چیز پر بار بارتشم اٹھانا۔

( ١٢٤٧٨) حَلَّانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَستَوائى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ مَالٌ : إِنْ لَمْ تَقْضِنِى يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ عَلَيْك صَدَقَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِن قَالَ : وَإِنْ لَمْ تُعْضِنِى إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَهُو فِى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ، فَهُو كَمَا قَالَ .

(۱۲۲۷۸) حضرت ابراہیم پیشیوں فرماتے ہیں ک جب کوئی شخص دوسرے سے کیے، اس کا اس شخص کے ذمہ مال ہے، اگر تونے مجھے فلان دن ادانہ کیا تو وہ تچھ پرصد قد ہے، تو وہ پچھ بھی نہیں ہے، اور اگروہ یوں کہے کہ اگر تونے مجھے فلان دن عطانہ کیا تو وہ مسکینوں کے لیےصد قد ہے، تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا۔

( ١٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُا مَا يُكُفِّرُ قَوْلَ الإِنْسَانِ : كُلُّ مَالِى فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ فِى رَتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَتْ : يُكَفِّرُهَا مَا يُكُفِّرُ الْيَمِينَ.

(۱۲۳۷۹) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن ولیشی؛ فر ماتے ہیں کہ میں میری والدہ ہیں نے حضرت عائشہ بڑی اللہ ان کے اس کا ک انسان کے اس قول پر کیا کفارہ ہے کہ وہ یوں کیے میرا سارا مال اللہ کے رائے میں یا تعبہ کے دروازے کے لیے؟ ای عائشہ ٹٹی انڈونانے فرمایا: وہ اس کا کفارہ اداکرے گا جوتتم کا کفارہ ہے۔

### ( ٣٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي مَالَهُ ، أَوْ غُلاَمَهُ

### کوئی شخص گھریا غلام کاھدیہ کرے

( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يُحَدِّثُ الْحَكَمَ بْنَ عُنَيْبَةَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ إِنَّ الْمُرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسِ تُهْدِى ثَمَنَهَا. (۱۲۳۸) حفرت علم بن عتیبہ بلٹید فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک عورت تھی جس نے اپنا گھر حدید کیا ،تو حفرت ابن عباس ٹنا پیئن نے اس کو عکم دیا کہ اس کانمن حدید کردے۔

( ١٢٤٨١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِى دَارَهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَالَ : يَبِيعُهَا وَيَهْعَثُ ثَمَنَهَا إِلَى مَكَّةَ ، أَوْ يَنْطَلِقُ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ ، أَوْ يَشْتَرِى ذَبَائِحَ فَيَذْبَحُهَا بِمَكَّةَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

(۱۲۳۸۱) حضرت عطاء پیشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخفس نے اپنا گھر بیت اللہ کے لیے ھدیپر کردیا، آپ پیشین نے فرمایا اس گھر کو پچ کراس کے پیسے مکہ بھیج دے یا بیخودا کراس کی رقم مکہ کر مہیں صدقہ کردے، یا اس سے جانور خرید کران کو مکہ میں ذک کرےاوران کا گوشت صدقہ کردے۔

( ١٣٤٨٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : هُوَ هَدِيَّةٌ ، قَالَ : يُهُدِي قِيمَتَهُ.

(۱۲۳۸۲) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص اپنے غلام کو بوں کہے بید صدید ہے، فرمایا اس کی قیمت صدید کی حائے گی۔

( ١٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَتِيقٍ فِى رَجُلٍ أَهْدَى مَمْلُوكَهُ وَمَمْلُوكَتُهُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : يُهْدِى قِيمَتَهُمَا وَقَالَ عَطَاءٌ :يُهْدِى كَبْشًا.

(۱۲۳۸۳) حضرت علی بن عتیق ویشیلا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے غلام یا با ندی کو صدید کرے تو حضرت شععی ویشیلا فرماتے ہیں کہاس کی قیمت صدید کی جائے گی اور حضرت عطاء ویشیلا فرماتے ہیں کہ مجری صدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عِنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يُهْدِى غُلَامَهُ ، قَالَ :يُهْدِى كَيْشًا مَكَانَهُ.

(۱۲۲۸۳) حضرت تجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا کہ ایک شخص کہنا ہے صدید کیا گیا ہے اس کے غلام کو؟ آپ ویشید نے فرمایاس کی جگہ بکری صدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُهْدِى دَارَهُ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَهِمِينِ

(۱۲۳۸۵) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص اپنا گھر بدیہ کرنے کی نذر مان لے تواسے تسم کا کفارہ دینا ہوگا۔

( ١٢٤٨٦) حلَّثَنَا دَاوُد بُنُ كَثِيرٍ الْجُزرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بن أَبِي مُرَّةَ ، قَالَ :حلفت لِامْرَأَتِي فِي جَارِيةٍ لَهَا إِنْ أَنَا وَطِنْتَهَا فَهِي هَدِيَّةٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَوَطِنْتَهَا ، فَسَأَلْت سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدُنَّا ، ثُمَّ انْحَرُهَا. (١٢٨٦) حضرت طارق بن ابوم و الشي فرمات بي كه مِين في الله عَالَى الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَل کی تو لونٹری وہ بیت اللہ کے لیے ھدید ہے بھر میں نے اس سے وطی کرلی ، پھر میں نے حضرت سعید بن جبیر پڑٹیجیز سے دریا فت کیا؟ آپ پڑٹیجئز نے فرمایااس کے پیپول سے اونٹ خرید کر پھراس کوقربان کر دو۔

( ١٢٤٨٧ ) حَلَّثُنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِى الدَّارَ ، قَالَ : مُعْدَى، فَسَمَتَهَا.

(۱۲۳۸۷)حضرت تھم پر پیلینے فرماتے ہیں کوئی فخص گھر کاہدیہ کرے،آپ پر پیٹینا نے فرمایا اس کی قیمت هدیہ کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا كثير بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَات ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ : هُوَ عَلَيْهِ هَدُیْ، فَكَفَّارَةُ يَمِينِ هُوَ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطان.

(۱۲۲۸۸) حضرت عکرمہ مِیشینۂ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کے متعلق کہا جائے بیاس کے لیےصدقہ ہے تو کفارہ بمین ہے اور بی شیطان کے راستوں میں چلنا ہے ( اس کے نقش قدم یہ چلنا ہے )۔

( ١٢٤٨٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ :هُوَ يُهْدِى سَارِيَةٌ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، يُهْدِى قِيمَتَهَا ، أَوْ ، قَمَنَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَهْدَى مَا بَلَغَ مَالَهُ وَكَفَّرَ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۸۹) حضرت ابراہیم پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخف یوں کہے کہ هدید کیا گیا ہے مجد کی ستونوں کے لیے ،تو اس کی قیمت یا ثمن هدید کی جائے گی اورا گروہ نہ پائے تو جو مال اس کو پہنچے اس کو هدید کردیے اورا پی قتم کا کفارہ ادا کرے۔

( ١٣٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إذَا أَهُدَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُمْضِيَةُ.

(۱۲۳۹۰) حفرت ابراہیم میلین پسندفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز هدیہ کرے تو اس کو چلا دے ( نا فذ کر دے )۔

( ١٢٤٩١) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَا أَمْشِي بِرِدَانِي هَذَا حَتَّى أَسِيرَ بِهِ إِلَى الْكُغْبَةِ إِنْ كَلَّمت صَاحِبًا لِي ، قَالَ : فَنَدِمْت ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبُ فَالْبَشْ تَوْبَك ، فَمَا أَغْنَى الْكُغْبَةَ ، عَنْ تَوْبِكَ وَعَنْك ، وقل : سَعِيد أَمَرَنِي فَأَتَيْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، فَلَمَّا خَرَجْت مِنْ عِنْدِهِ أَذْرَكِنِي رَسُولُهُ فَقَالُ : عِنْدَك دِرْهَمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَصَدَّقُ بِهِ ، وَقُل : أَمْرَنِي بِهِ الْقَاسِمُ.

(۱۲۳۹۱) حفرت محمد بن قیس پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پریشید سے عرض کیا کہ میں نے تسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اپناسساتھی سے بات کی تو میں اپنی اس جا در کے ساتھ چل کر مکہ مکر مدجاؤں گا۔ آپ پریشید نے فر مایا تواس سے نادم ہوا؟ میں نے عرض کیا ہاں، آپ پریشید نے فر مایا جا اور اپنے کپڑے کو پہن لے تعبہ تیرے اور تیرے کپڑے سے غن (ب نیاز) کردیا گیا ہے، اور کہددے کہ سعید نے مجھے تھم دیا ہے پھر میں حضرت قاسم بن محمد پریشید کے پاس آیا اور جو بات حضرت سعید نے کہی تھی وہی انہوں نے بھی کہی ، پھر جب میں ان کے پاس سے نکلاتو ان کا قاصد میرے پاس آیا اور پوچھا تیرے پاس درهم ہے؟ میں نے کہا ہاں ،اس نے کہا اس کوصد قد کردے اور کہدوینا کہ مجھے قاسم پریٹھیا نے تھم دیا ہے۔

( ١٢٤٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ حَمَّاد ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ يُهْدِى الْفُرَاتَ وَمَا سَمَّى ، قَالَ : يُهْدِى مَا يَمْلِكُ.

(۱۲۳۹۲) حضرت ابراجیم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص یوں کیے میں نے سمندر بعنی بہت زیادہ مال حدید کیالیکن مقدار بیان نہیں کی ،آپ ریشی؛ نے فرمایا جس کاوہ مالک ہےوہ حدید کرےگا۔

( ١٢٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۳۹۳) حضرت عطاء پیشیز فر ماتے ہیں کوشم کا کفارہ ہے

### ( ٣٣ ) مَا يُهُدى إلَى الْبَيْتِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

#### كوئى چيز بيت الله كے ليے هديك جائے تواس كاكيا كيا جائے گا؟

( ١٣٤٩٤ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيث ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ من هَدْيِ إلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدُنَا فَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

(۱۲۳۹۴) حضرت طاؤس ویشید ،حضرت عطاء ویشید اور حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کہ جو چیز بیت اللہ کے لیے صدید کی جائے تو اس کو چی کراونٹ خرید اجائے گا اور اس کو صدقہ کیا جائے گا۔

( ١٢٤٩٥) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ سبعة دَرَاهِمَ بَعَنْتُ بِهَا امْرَأَتُهُ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ عَطَاءً: إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ دَرَاهِمِكُمْ، وَلَكِنْ أَعْطُوهَا فُقَرَاءَ كُمْ، إِنَّمَا الْبُدُنُ هَدَايَا الْبَيْتِ.

(۱۲۳۹۵) حفرت علاء بن المسيب وليطيط فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء وليطیط سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے سات درهم بیت اللہ کے لیے حدید ہیں بیسے ہیں؟ حضرت عطاء ولیطی فرماتے ہیں کہتمہارا گھر (بیت اللہ) تمہارے دراهم ہے ستغنی ہے، لیکن بیاس کے فقراء کوعطا کرو، بیشک اونٹ بیت اللہ کے حدید ہیں۔

#### ( ٣٤ ) مَنْ كَرِهَ الْهَدِيَّة إلَى الْبَيْتِ وَانْحَتَارَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذَلِكَ

بعض حفرات بیت اللہ کے لیے صدیونا پسند کرتے ہیں اوراس کی جگہ صدقہ کو اختیار کیا ہے ( ۱۲۶۹۱) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتُ : كُنْت عِنْدَ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَتْهَا هُ مَعنف ابن الب شير سرج (جلرم) في هن المنفد ما كنف المنفد ما كنفد ما كنفد ما كنفد ما كنفد ما كنفد المنفد المراقة الم

وَالْبُنَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ يُعْطَى وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللهِ. (١٢٣٩١) حضرت قيس مِشِيدُ فرمات بين كدا يك عورت كبتى ب كدمين ام المؤمنين حضرت عائشه شاهدُ فا ياس تقى توايك

عورت اپناز بور کے کرآئی اور عرض کیا میں یہ بیت اللہ کے لیے حدید کے کرآئی ہوں، حضرت عائشہ شی مذان نے اس سے فر مایا: اگر تو اس کواللہ کے راستے میں دے دیتی تیمیوں اور مسکینوں کو، (توبیر بہتر تھا) ہیٹک اس گھر کے لیے اللہ کے فز انوں سے عطا اور

هَذَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَهْدِى إِلَى الْكَعْبَو أَلْفًا. (١٢٣٩٤) حضرت عائشہ تف فنونافر ماتی بیں كه میں اپنی بدا گوشی صدقة كردوں بد مجھاس بات سے زیادہ محبوب ہے كہ میں كعب

( ۱۲۴ ۹۷ ) مطرت عاکشہ تکامیز خاخر ماق بین کہ یں اپنی سیامو ی صدفہ مردوں پیہ بھے اس بات سے زیادہ مبوب ہے کہ یں تعب کے لیےا یک ہزار حدید کروں۔

( ١٢٤٩٨) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَآنُ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إلَى مِنْ أَنْ أُهْدِى إلَى البَيْتِ مِنْهَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَلَوْ سَالَ عَلَى وَادِى مَالٍ مَا أَهْدَيْت إلَى الْبَيْتِ مِنْهُ دِرْهَمًا. (١٢٣٩٨) حفرت قاسم بن محد يِظِيْ فرمات بين كه يس ايك درهم الله كي راه مين صدّته كرون به مجصاس بات سے زياده پند

ہے کہ میں بیت اللہ کے لیے ایک لا کھ درھم صدیہ کروں ، اگر میری طرف پوری وادی مال کی بہے (جمھے ملے ) تو میں اس میں ہے ایک درھم بھی بیت اللہ کے لیے صدیہ نہ کروں ۔

( ١٢٤٩٩ ) حَلَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَدِيَّةِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ :إنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ هَدِيَّتِكَ ، أَنْظُر إنْسَانًا فَقِيرًا أَو مِسْكِينًا فَأَطِعِمه كِسرَة.

(۱۲۳۹۹) حفرت سالم مرافعین سے ایک شخص نے کعبہ کو صدید دینے سے متعلق سوال کیا؟ آپ مرافعین نے فرمایا: کعبہ تمہمارے مدیوں

ر منظم ہے۔ سے بے نیاز ہے، فقیراور مسکین انسان تلاش کرواس کوروٹی کاایک فکڑا کھلا دو (بیاس سے بہتر ہے)۔

# ( ٣٥ ) فِي الصِّيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَمْ لا ؟

قَسَم کے کفارے کے تین روزے لگا تار رکھیں جائیں گے یاان کے درمیان وقفہ کیا جائے گا؟ (۱۲۵۰) حدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّفِّيُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا یُفَرِّقُ صِیامَ الْیُمِینِ التَّلَافَةِ آیَامٍ.

(۱۲۵۰۰) حضرت حارث ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں فوق قتم کے تین روزوں کے درمیان تفریق نہیں فرماتے تھے (لگا تار

( ١٢٥.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن صِيَامِ الثَّلَائَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ فِي قِرَانَتِنَا :﴿ فَصِيَامُ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ﴾.

(۱۲۵۰۱) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے کفارہ کیمین کے تین روزوں سے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا ہماری قراءت میں تو ﴿ فَصِیامٌ فَلاَئَةِ أَیّامٍ مُتَمَابِعَاتٍ ﴾ کی قیدموجود ہے۔

( ١٢٥.٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ صِيامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.

(۱۲۵۰۲) حضرت مجاہد ویطیع فر ماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے روز وں کا ذکر ہے سب لگا تارر کھے جا کیں گے سوائے رمضان کی قضائے۔

( ١٢٥.٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ أَبَى يَفُرَوُهَا : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ﴾.

(١٢٥٠٣) حفرت ابوالعاليه ويشير فرمات بين كه حفرت الى ولا فراس كويول برص : ﴿ فَصِيامُ فَلاَقَةِ أَيَّامٍ مُتَمَّا بِعَاتٍ ﴾

( ١٢٥٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفيان، عَنُ جابر، عَنُ عامر قَالَ: في قراءة عبدالله: ﴿فَصِيَامُ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ﴾.

(١٢٥٠٨) حفرت عامر ويشيد فرمات بين كه حضرت عبدالله والثوري كقراءت يون في في في الله أيّام مُتَّابِعَاتٍ ﴾

( ١٢٥.٥ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يَصُومُهُ مُتَنَابِعًا ، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ قَضَى يَوْمًا مَكَانَ يَوْمٍ.

(۵۰۵) حضرت حسن میطین فرماتے ہیں کہ قتم کے کفارہ کے روز وں کولگا تارر کھے گا ،اگر کسی دن عذر کی وجہ ہے افطار کرلیا تو اس کے بدلے دوسرے دن قضا کرلے۔

( ١٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَمِيد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاء ، وطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا إِلَّا مُتَتَابِعًا.

(۱۲۵۰۲) حفرت طاؤس، حضرت عطاء پریشی اور حضرت مجاہد پریشی فرماتے ہیں کہ سوائے رمضان کے روزوں کے باقی سب روزے لگا تارر کھے جائیں گے۔

( ٣٦ ) مَنْ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَانِضٌ مَا عَلَيْهِ ؟

کوئی شخص حالت حیض میں عورت سے ہمبستری کرے تو؟

( ١٢٥.٧ ) حدَّثْنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

إنِّي وَقَعْت عَلَى امْرَأْتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ٢٥٠- بيهقي ٣١٦)

( ۷۰ ۱۲۵ ) حضرت ابن عباس بی پینین سے مرفو عا مروی ہے کہ ایک شخص حضور مَثِلَ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں

نے حالت حیض میں عورت ہے ہمبستری کرلی ہے؟ آپ مِرَافِظَةَ خِرْ مایا: نصف دینار صدقہ کردے۔

( ١٢٥٠٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

( ۱۲۵۰۸ ) حضرت ابن عباس بن و مناسب مرفو عامروی ہے کہ حضور مَرَافِظَةَ نے فر مایا: نصف دینار صدقه کردو۔

( ١٢٥.٩ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

(ابوداؤد ۲۲۸ نسائی ۲۸۲)

(۱۲۵۰۹) حضرت ابن عباس می پیشن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَوْفَضَةَ فَیْرِے ارشاد فر مایا ایک یا آ دھادینارصد قد کر دو۔

( ١٢٥١ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :أَتَى رَجُلٌ أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :إنَّى رَأَيْت فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، فَقَالَ :أَرَاك تَأْتِى الْمَرْأَةَ وَهِىَ حَائِضٌ ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :اتَّقِ اللَّهَ ، وَلاَ تَعُدُ.

(۱۲۵۱۰) حضرت ابوقلا بہ ویشین فرماتے ہیں کہ ایک محض حضرت ابو بکر خاتئو کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا پیشاب خون ہے، آپ جناثو نے فرمایا میرا خیال ہے تو نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں بمبستری کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ جناٹو نے فرمایا اللہ سے ڈراور دوبارہ ایسامت کرنا۔

( ١٢٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَهِى حَائِضٌ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

(۱۲۵۱۱) حضرت ابن عباس تکاهیمنا فرماتے ہیں کہ کو کی شخص حالت حیض میں بیوی ہے بمبستری کرے تو وہ ایک یا آ دھا دینار صدقہ کرے۔

( ١٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

(۱۲۵۱۲) حفرت سعید بن جبیر واکٹو فر ماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہے استغفار کرے۔

( ١٢٥١٣ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضُ ، قَالَ : ذَنْبٌ أَتَاهُ ، يَسْتَفْفِهُ اللَّهَ مِنْهُ.

(۱۲۵۱۳) حفزت ابراہیم بلیٹیا ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کر لی ہے آپ بلیٹیا نے فرمایا اس نے گناہ کا کام کیا ہے وہ اللہ سے اس پراستغفار کرے۔

( ١٢٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

- (۱۲۵۱۳) حضرت معنی ویشید ہے بھی اس کے مثل منقول ہے۔
- ( ١٢٥١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى عَلَيْهِ مَا يَرَى عَلَى الْمُظَاهِرِ.
- (۱۲۵۱۵) حضرت ابن سیرین بریشویز فر ماتے ہیں کہ وہ استغفار کرے اور حضرت حسن بریشویز فر ماتے ہیں کہ جو کفارہ ظہار کرنے والے برہے وہی اس برہے۔
- ( ١٢٥١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَطِءَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ ، نَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
- (۱۲۵۱۷) حضرت حسن پایٹیا کے نز دیک ایسے مخص پر جو حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے دی کفارہ ہے جوظہار کرنے
- ( ١٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِضٌ ، قَالَ : يَعْتَذِرُ ، ويَتُوبُ إِلَى اللهِ.
- (۱۲۵۱۷) حفرت عبد الرحمٰن بن قاسم ولیٹی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ کوئی مخص حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے تو وہ معانی مائے اور اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کرے۔
  - ( ١٢٥١٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُثَّنِّي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
    - (۱۲۵۱۸) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔
- ( ١٢٥١٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ :الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ.
- (۱۲۵۱۹) حضرت عطاء مِلِیٹینز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس جوکا بین سے دریا فت کیا کہ اگر کو کی شخص حالت حیض ۔
  - · میں بیوی سے جمبستری کرے؟ آپ ڈٹاٹھ نے فرمایا ایک دینار صدقہ کرے۔
  - ( ١٢٥٠ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ لاَ يَعُدْ.
    - (۱۲۵۲۰) حضرت ابراہیم پیٹیا فرماتے ہیں کہاس پر پچھٹیں ہے لیکن دوبارہ ایبانہ کرے۔
      - ( ١٢٥٢١ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنهُ.
        - (۱۲۵۲۱) حضرت مماویلی فرماتے ہیں کہ بیگناہ ہاللہ سے استغفار کرے۔
- ( ١٢٥٢٢) حدَّثَنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ الحُبلى ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيًّا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ وَهِيَ حَانِطٌ ؟ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدس) کی کی کی کی کار کار کی کی کنب الذب ان مان فیصله به جو حالت حیض میں الم الم کار کی کار کے میں کیا فیصلہ بے جو حالت حیض میں الم کار کی کار کے میں کیا فیصلہ بے جو حالت حیض میں

ا پی بیوی ہے جمستری کرے؟ آپ دی ڈنے فرمایا اس پر کفارہ تونہیں ہے گروہ تو بہ کرے۔ ( ۳۷ ) فِی الرَّجْلِ یَحْلِفُ لاَ یَصِلُ رَحِمَهُ مَا یُوْمَرُ ہِهِ ؟

کوئی شخص حلف اٹھا لے کہ صلہ حی نہیں کروں گااس کو کیا تھم دیں گے؟

( ١٢٥٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ ، قَالَ : يَصِلُ رَحِمَهُ وَيُكُفِّرُ يَمِينَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : يَصِلُ رَحِمَهُ ، وَلَا يُكُفِّرُ يَمِينَهُ ، وَلَوْ أَمَرْتِه أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ ، أَمَرْتِه أَنْ

یئے می مکنی فورلو. (۱۲۵۲۳) حضرت مغیرہ پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشیئے ہے دریا بنت کیا گیاا کیٹ محض نے حلف اٹھایا کہ وہ صلد رحی نہیں کرےگا ، آپ پریشینز نے فرمایا وہ صلد رحی کرے اورا پی فتم کا کفارہ اوا کرے، حضرت قعمی پریشینے فرماتے ہیں کہ وہ صلد رحی کرے ایر بنتہ میں ب

لَيَكُنْ شَمَ كَا كَفَارُهُ بَيْنِ سِهَا كُرْمِيں اسے شم كَاكْفَارُه دِينَ كَاتَكُمُ دِيَّا تَوْمِيں اسے اس كى بات پورى كرنے كا عَمْ دِيَّا۔ ( ١٢٥٢٤ ) حَلَّا ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نَبَاتَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، وَأَنَّ أَحَدُهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ ، فَفَالَ : كَلَّ مَمْلُوكَ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقُ أَخَاهُ وَإِنَّ أُمَّةُ أَمَرَتُهُ أَنُ لَا يُفَارِقَ أَخَاهُ ، فَسَأَلْتَ الْحَسَنَ ، أَوْ سُنِلَ وَهُو بَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لِيُكَفِّرُ يَهِينَهُ وَيَصِلُ رَحِمَهُ ويُشَارِكُ أَخَاهُ ، أَوْ كَمَا

قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَنِيرٌ : فَحَدَّنت بِهِ الْحَكَّمُ بُنُ أَبَانَ ، فَقَالَ : هَذَا قَوْلُ طَاوُوس. (١٢٥٢٣) حفرت كثير بن نبات بالتي بالتي الشيط سے مروى ہے كدو بھائى آپس ميں شركك تصان ميں سے ايك نے اپنے بھائى سے جدا

١١١) حالت عنصه بن طبيع ، و كلا يُحكِّمه . قَالَ : يلطفه وَيَدُّخُلُ عَلَيْهِ ، و كلا يُحكِّمه . ٢٥) حصر ما عمش وطور في الترجي حصر من الماريم الله من من الذهبي التي التي التي الشخص فتحمد من الأسراب

(۱۲۵۲۵) حضرت اعمش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے قتم اٹھائی ہے کہ وہ اپ باپ یا بھائی سے دو ماہ تک کلام نہ کرے گا، آپ پیشید نے فر مایا: وہ اس کے ساتھ مہر بانی کرے اور اس کے پاس جاتا بھی رہے بس کلام نہ کرے۔ هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي محل المعلمات المعلمات المعلم المعلمات المعلمات المعلمات المعلمات المعلم

#### ( ٣٨ ) فِي الرَّجُل يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وهي تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ

کوئی عورت رمضان کےروز ہے قضا کررہی ہواورمرداس ہےاس حال میں شرعی ملا قات کرے ( ١٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنِ الرَّبيع ، عَنِ الْمَحسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي

امْرَأْتَهُ وَهِيَ تَقُضِى شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَالَّا :لَيْسَ عَكَيْهِ شَيْءٌ. (۱۲۵۲۷) حضرت رئے پر بیٹینہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پر بیٹینہ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص بیوی سے اس حال میں شری ملا قات

کرلیتا ہے کہ وہ رمضان کے روز وں کی قضاء کرر ہی تھی ، آپ پر پیٹینے نے فرمایا اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔

( ٣٩ ) فِي الرَّجُل يُحَلِّفُهُ السُّلُطَانُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَالِ رَجُلٍ

کسی شخص کو با دشاہ تتم دیدے کہ مجھے فلاں شخص کے مال کی خبر دے

( ١٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَهُ مَالاً وَكَانَ لِلسُّلُطَانِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بُغْيَةٌ ، فَقَالَ لِشُرَيْحِ : إِنَّا نَسْتَحُلِفُك ، قَالَ : كُنْتُ أَدْفَعُ ، عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْت

مَا لَمَ اضطرَّ إِلَى الْيَمِين.

( ۱۲۵۲۷ ) حضرت شریح ہیں ہے یاس ایک مخص نے مال امانت رکھوایا، اس مخص کے ذمہ بادشاہ کا میجھ مال باقی تھا، حضرت شری میشید سے کہا گیا بیشک ہم مجھے قتم ویتے ہیں،آپ نے فرمایا جب تک میں طاقت رکھتا ہوں اس کے مال کا دفاع کرتا رہوں

گا (اورلوگوں کو دفع کرتار ہوں گا) جب تک کہ مجھے تئم پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٢٥٢٨ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحْلِفُهُ السُّلُطَانُ عَلَى أَنْ يَدُلُّ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ عَلَى مَالِهِ ، فَقَالَ : يَخْلِفُ وَيُكُفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۵۲۸) تصرت حسن بیشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو بادشاہ نے قتم دی ہے کہ وہ اس کوفلاں مسلمان کی خبر دے گایا اس کے مال کی ،آپ پریشینہ نے قر مایا وہ شم اٹھا لے اور بعد میں اپنی شم کا کفارہ ادا کرے۔

(٤٠) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ مَا يُجْزِيْهِ مِنْ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص قتم اٹھالے کہ وہ اینے غلام کو ضرور مارے گا ،تو کتنا مارنا کا فی ہوجائے گا؟ ( ١٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِطَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ.

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي مستف ابن الي شيرمترجم (جلدم)

(۱۲۵۲۹) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيخ اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كہ وہ مخص اپنے غلام كومعمولى سا (بلكا سا) مارنے کی وجہ سے اپن قتم سے بری ہوجائے گا۔

( ١٢٥٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخُولِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ

يَمِينِهِ لَيَضُرِبُنَّهُ فَكُفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَلَهُ مِنَ الْكُفَّارَةِ حَسنَهُ. (۱۲۵۳۰) حضرت ابن عباس تفادین فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص قتم اٹھائے کہ وہ اپنے غلام کوضرور مارے گا تو اس کا کفار ہ اس

کونہ کرنا ہے،اوراس کے لیے کفارہ میں نیکی ہے۔ ( ١٢٥٣١ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ

أَنْ يَضْرِبُ غُلَامَهُ ثَلَالِينَ سَوْطًا ، أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ :يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

(۱۲۵۳۱) حضرت ابن عباس تک وین سے در مافت کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنے غلام کوتمیں یا اس سے زیادہ کوڑے ماروں گا،آپ زُوٰتُوْنے فرمایا سب کوڑوں کوا کھٹا جمع کرےاوراس کے ساتھ ایک ہی مرتبہ ماردے۔

# ( ٤١ ) فِي رَجُّلِ صَامَ فِي ظِهَارٍ ثُمَّ جَامَعَ

# کوئی مخص ظہار کے روز وں کے دوران ہیوی سے شرع ملا قات کر ہے

( ١٢٥٣٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُظَاهِرِ جَامَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، أَوِ النَّهَارِ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ.

(۱۲۵۳۲) حضرت ابراہیم جیٹیئے سے دریا فت کیا گیا کہ ظہار کرنے والا رات کے آخری حصہ میں یا دن کو بیوی سے شرعی ملا قات

کرےآپ پرلیٹیزنے فرمایا دو بارہ سارے روزے رکھے۔

# ( ٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ بِالإِخْرَامِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص احرام کے ساتھ تھم اٹھالے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟

( ١٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابن رَّبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالإِحْرَامِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۲۵۳۳) حفرت مجاہد رائیے: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تحض احرام کے ساتھ تسم اٹھالے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

، ١٢٥٣٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كفارة يَمِينٍ. (۱۳۱۳۴) حضرت ابووائل پایٹیڈ فر ماتے ہیں کہاس پرقتم کا کفارہ ہے۔

١٢٥٣٥ ) مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنَّى حَلَفْت

ی سے سول اور ایک میں ابی کی پراٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدراتی ہے سنا جب ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں نے حضرت عمر مدراتی ہے سنا جب ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں نے دس میں ان کے کہ اگر میں نے اپنی ہاندی سے ہمبستری نہ کی تو اپنی بیوی سے دس مج کرواؤں گا؟ آپ پراٹین نے نہ میں اس کے کہ اور اس کی اور اس کی تعدید میں ساک نا مال کیا گائے ہیں کہ میں میں کرواؤں کا بھی میں کا میں میں کہ میں میں کرواؤں کی کہ میں میں کرواؤں کی جائے ہیں کہ میں میں میں کرواؤں کا بھی میں میں کرواؤں کی جب میں میں کرواؤں کی کہ میں میں کرواؤں کی میں کرواؤں کی میں کرواؤں کی جب میں کرواؤں کی جب میں میں کرواؤں کو کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کرواؤں کرواؤں کی کرواؤں کی کرواؤں کرو

فر مایا اگر تونے میشم پوری کر لی توبیشیطان کے لیے ہوجائے گا، جا چلا جائیتم ہے اس کا کفارہ اوا کر۔ ( ۱۲۵۲۱ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

( ١٢٥٣٦) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالاً :إِذَا قَالَ :هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ كَفَّرَ يَمِينَهُ. (١٢٥٣١) حضرت حسن بِيَتِينِ اور حضرت جابر بن زير بِيلِينِ فرماتے بين كه جب كوئى فخص ج كے احرام كى حالت ميں قتم كھائے تو

ا پنی شم کا کفارہ اواکرے۔ ( ۱۲۵۲۷) حدّ تَنَا الْمُحَارِبِیُّ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی رَجُلٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. ( ۱۲۵۳۷) حفرت عطاء ويشين سے دريافت کيا گيا که کوئی مخص قتم اٹھائے کہ ميرے ذمہ ہزار قح ہيں ، آپ نے فرماياس کے

(۱۲۵۳۷) حفرت عطاء ويشيز سے دريافت كيا كيا كدكولى حص مم اٹھائے كدمير سے ذمہ بزار بج بين، آپ نے فرماياس كے ذمہ شم كا كفاره اواكر ناہے۔ ذمہ شم كا كفاره اواكر ناہے۔ (۱۲۵۲۸) حدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ

بِاْلْفِ حَجَّةٍ ، یَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ. (۱۲۵۳۸) حفرت ابراہیم پراٹیو سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص قتم اٹھا تا ہے کہ وہ ہزار قوں کے ساتھ محرم ہے، آپ پراٹیونے

فر ما یا وہ جتنی استطاعت رکھتا ہوا تنے حج کرے۔

( ٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَإِنِّي سَأَتِيك وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ

کوئی شخص یوں قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں عنقریب تیرے پاس آؤں گااللہ جہاں بھی ہو حدَّنَا عَنْدُ الله نُهُ مُحَمَّدِ ، قَالَ:

حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ( ١٢٥٣٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّى سَآتِيك وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ ، قَالَ :فَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ مَكَان.

(۱۲۵۳۹) حضرت ابراہیم میشین ناپند فرماتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں عنقریب تیرے پاس آؤں گا اللہ جہاں بھی ہو، فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ ہرجگہ ہے۔ عہیں دو وردی سر دیر دیسے جو برد سے جو برسر میں سرشرہ وجود سرد سرس و ورسوں و بریروں کا سرز کرد و میں سر

رمينين مُن مُن عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَا وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ ،

(۱۲۵۴۰) حضرت عمر ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہدین نے ایک مخص سے سناوہ کہدر ہا تھانہیں اللہ کی نتم وہ جہاں بھی ہے، آپ دائشو نے اس کونا پسند فر مایا ، کیونکہ اللہ تعالی تو ہر جگہ ہے۔

( ١٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا يَأْتِي شاننك.

(۱۲۵ ۳۲) حضرت اُبوالیختر ی وظیمۂ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یوں مت کیے کہ میرا باپ میرے رب پر فدا ہو۔ کیونکہ وہ کسی چیز کو اللّٰہ پر فدانہیں کرسکتا۔

## ( ٤٤ ) نَنْرَ أَن يَزْمَ أَنفُهُ مَا كَفَارَتُهُ ؟

## کوئی شخص نذر مانے کہوہ اپنی ناک میں نکیل ڈالےگا، ( نکیل کی طرح سوراخ

#### کرے گا) تواس کا کیا کفارہ ہے؟

( ١٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو فِى رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ .

(۱۲۵ ۳۳) حفرت عبداللہ بن عمرو ٹنکاویئن سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اپنی ناک میں (نکیل کی مانند) سوراخ کرےگا،آپ جھٹن نے فرمایاوہ اپنی قتم کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذُرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكُفُّارَةُ ، أَطُلِقُ زِمَامَك وَكُفُّرُ نَهِ نَاهِ .

(۱۲۵۳۳) حضرت ابو جمرہ میشینے فرماتے ہیں کہ بن سلیم کے ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ اپنی ناک میں (تکیل کی طرح) سور کرے گا، حضرت ابن عباس مین پینئن نے فرمایا: نذر دوطرح کی ہوتی ہیں، پس جواللہ کے لیے ہواس کو پورا کیا جائے گا، اور جو شیطان کے لیے ہواس کا کفارہ دیا جائے گا،اپنی لگام کھول دے اوراپنی قتم کا کفارہ اداکر۔

( ١٢٥٤٥ ) حَذَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ

حَلَقَةً مِنْ ذَهَبِ ؟ قَالَ : لَا يَزَالُ عَاصِيًّا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلَيُكَفِّرْ يَمِينَهُ.

(۱۲۵۴۵) حضرت عثمان بن غمیاث دیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید پرتین نے دریافت کیا کہ ایک شخص نے نذر مانی کہوہ میں سونے کا حلقہ ڈالےگا، (سوراخ کرکے ) آپ نے فرمایا جب تک وہ رہے گاوہ شخص گناہ گار ہوتار ہےگا، پس اس کو حکم دو کہوہ اپنی قتم کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٥٤٦ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى أَنْفِهِ أَنْ يَزُمَّهَا وَيَحُجَّ مَاشِيًّا ، قَالَ :قدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ ، انْزِعْ هَذَا وَحُجَّ رَاكِبًا وَانْحَرْ بَدَنَةً.

(۱۲۵ ۲۲) حضرت حسن بلیجیئے سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنی ناک میں سوراخ کرے گا (کہ اس میں لگام یا تکیل ڈالے ) اور پیدل حج کرے گا، آپ نے فرمایا کہ حضورا قدس مِنْزَفِظَةِ نِے مثلہ کرنے ہے منع فرمایا ہے، اس کو اپنے سے اتاردے اور سوار ہوکر حج اداکر اور اونٹ کی قربانی کر۔

( ١٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؟ قَالَ : لَا زِمَامَ ، وَلَا خِزَامَ ، وَلَا نِيَاحَةَ ، يَغْنِى فِى الإسْلَام.

(۱۲۵ میرت طاؤس پیشیز فرماتے ہیں کہ اسلام میں کمیل ڈالنا، اور بالوں کا حلقہ بنانا اور نوحہ کرنانہیں ہے، (خز امہ کہتے ہیں کہ بالوں کا حلقہ جواونٹ کی ناک کے سوراخ میں ڈالا جانا ہے اوراس ہے اس کی لگام کو باندھا جاتا ہے )۔

# ( ٤٥ ) الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَحْلِفَانِ بِالْمَشْيِ وَلاَ يَسْتَطِيعَانِ

## مرداورعورت پیدل چلنے کی شم اٹھا لے کیکن اس کی طافت نہ رکھیں

( ١٢٥٤٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِلِهِ الْأَ-ْ سَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الرَّعَيْنَى ، قَالَ : نَذَرَتْ أَخْتِى أَنْ تَمْشِى حَافِيَةً إِلَى الرَّعَيْنِى ، قَالَ : نَذَرَتْ أَخْتِى أَنْ تَمْشِى حَافِيَةً إِلَى بَنْ عَلْمِ الْجُهَيْنَى ، قَالَ : نَذَرَتْ أَخْتِى أَنْ تَمْشِى حَافِيَةً إِلَى بَيْتِ اللهِ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَسَأَلَتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْ أَخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرُ وَلْتُرْكَبُ وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ. (بخارى ١٨٢١ عسلم ١٣٦٣)

(۱۲۵۴۸) حفرَت عقبہ بن عامر جی پیشن فر ہاتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ ننگے پاؤ بغیر چا دراوڑ ھے بیت اللہ کی طرف جائے گی ، میں نے حضور اقدس مَؤْفِشَةَ ہِے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ مِیَّوْفِشَةَ ہِے فرمایا: اپنی بہن کو عکم دے کہ وہ چا در اوڑ ھے کرسوار ہوکر جائے اور تین دن کے روزے (بطور کفارہ) رکھ لے۔

( ١٢٥٤٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هُ مَعنف ابن البِ شَيِهِ مَرْجُهِ (جَلَهُ ) فَقَالَ نَهَا هَ أَذَا ؟ فَقَالُ ا نَذَا رَدُّ مَا فَيَالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللْمُعِلَّالِمُ اللَّالِي الللِّلِي الللَّالِي اللْمُعِلَّالِي اللَّالِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمُشِى إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَيْنٌ ، عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ. (بخارى ١٨٦٥ مسلم ٩)

لعینی ، عن تعدیب هذا نفسه ، تم امر ه فر یک. (بخاری ۱۸۱۵ مسلم ۹)

(۱۲۵۴۹) حضرت انس را شخص مروی ہے کہ حضور اقدس مُرافِقَعَ فَم نے ایک شخص کودیکھاوہ اپنے دو بچوں کے درمیان لڑ کھڑا کر

علی رہا ہے، آپ مُرافِقَعَ فَم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے نذر مانی ہے کہ بیت اللہ پیدل چل کر جا کیں گے،

مَنْ مُنْ اَوْمَ مَنْ اَوْمُ مَا اَوْمُ مِنْ اَوْمُ مِنْ اَوْمُ مِنْ اِنْ اِوْمُ کِلُونِ اِنْ اِوْمُ کِلُونِ اِنْ اِوْمُ کِلُونِ کِلُونِ اِنْ اِوْمُ کِلُونِ کِلُونُ کِلُونُ کِلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کِلُونِ کِلُونِ کُلُونِ کُلُونِ

آ بِ مِلْفَظَةَ فَحَ ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ میخف اپنے آپ کو تکلیف دے۔ پھر آپ مِلْفِظَةَ ﴿ نے ان کو حکم دیا تو وہ سوار ہو گئے۔

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنُ عُرُوةَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ جَدَّنَهُ ، وَقَالَ : مَالِكٌ : إِنَّ أُمَّهُ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْىَ فَمَشَتْ حَتَّى الْتَهَتُ إِلَى السُّقُيَا ، ثُمَّ عَجَزَتُ فَمَا مَشَتْ ، فَسَأَلْتِ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مُرُّوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَتَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتُ.

مَشَتْ، فَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: مُرُّوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَتَمْشِيَ مِنْ حَبْثُ عَجَزَتْ.

(۱۲۵۵) حضرت عروه بن اذینه بایشیا سے مروی ہے کہ حضرت عبید الله فرماتے ہیں اس کی دادی تھی اور حضرت مالک بایشیا فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی، انہوں نے نذر مانی کہ وہ پیل چلے گی، پھر جب وہ چل کرسقیا مقام پر پنچی تو مزید چلنے سے فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی، انہوں نے نذر مانی کہ وہ پیل چلے گی، پھر جب وہ چل کرسقیا مقام پر پنچی تو مزید چلنے سے عاجز آگئی، میں نے حضرت ابن عمر تفکید من سے دریافت کیا؟ آپ ٹوٹو نے فرمایا اس کو تھم دو کہ اس کے سال دوبارہ آئے اور جہاں

إِلَى الْكُفْيَةِ ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ نِصْفَهُ قَالَ : فَقَالَ عامر : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَرْكَبُ مَا مَشَى وَيَمْشِى مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِى بَدَنَةً.

(۱۲۵۵) حفرت فعمی بیشی سوال کیا گیا که ایک مخف نے نذر مانی ہے که پیدل کعبہ جائے گا، پس وہ آ وهارات پیدل اور آ دها سوار ہوکر گیا ہے؟ فرمایا که حضرت عامر بیشی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ٹیکھ ٹن نے فرمایا: آئندہ سال جتنا پیدل چلا ہے اتنا سوار ہوا ور جتنا سوار ہوا ہے اتنا پیدل چلے ،اور ایک اونٹ هدید کرے (قربان کرے)۔

( ١٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ : من قَالَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى.

(۱۲۵۵۲) حفرت علی جہائٹر فرماتے ہیں کہ جوشخص یوں کہے میرے اوپر پیدل چلنا ہے، تو اگر وہ چاہے تو سوار ہو جائے اور (اونٹ)ھدیدکردے۔

( ١٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيُّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ : يَرْكَبُ وَيُهْرِيقُ دُمَّا ، وَفَالَ :أَبُو خَالِدٍ : يُهْدِى بَدَنَةً. ( ١٢٥٥٤) حَذَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِىّ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبِو ابْنِ الزَّبَيْرِ وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلَّ ، وَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى نَذَرْتَ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًّا ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَشَيْت خَشِيت أَنْ يَقُوتَنِي الْحَجُّ ، رَكِبْت ، قَالَ : لا خَطَأَ عَلَيْك ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْت وَارْكَبْ مَا مَشَيْت.

(۱۲۵۵۳) حفزت عمر و بن سعید الهجلی ولیطیا فرماتے ہیں که حضرت عبد الله بن زبیر تفاوین منبر پر تھے اور میں منبر کے نیچے (سامنے) بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے نذر مانی تھی کہ پیدل حج کروں گا جب میں اتنا آتا سفر پیدل کر چکا تو مجھے خوف ہوا کہ میرا حج فوت ہوجائے گا پھر میں سوار ہوگیا؟ آپ دفاتھ نے فرمایا تجھ پرکوئی غلطی نہیں ہے، اسکے سال دوبارہ لوٹ جوسوار ہوا ہے وہ پیدل چل اور جو بیدل چلاتھا اتنا سوار ہو۔

( ١٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًّا ، قَالَ :يَمُشِي ، فَإِنَ انْقَطَعَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً.

(۱۲۵۵۵) حضرت حسن میشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مختص نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گا ، آپ میشین نے فر مایا وہ پیدل چلے پھر جب منقطع ہوجائے اس کا چلنا تو سوار ہوجائے اوراونٹ ھدی بھیج دے۔

( ١٢٥٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِى اللّهِ اللّهِ بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : إذَا كَانَ قَابِلْ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ وَلَيَرْكُبُ مَا مَشَى ، قَالَ : وَسَمِعْت يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ : يَرْكُبُ وَيُهْدِى بَدَنَةً.

(۱۲۵۵۷) حضرت مویٰ بن عبیدہ ویشیؤ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم میشیڈ سے سنا ایک شخص نے سوال کیا کہ تم اٹھائی ہے کہ وہ بیت اللہ پیدل جائے گا بھر جب وہ تھک گیا تو سوار ہو گیا، آپ میشیڈ نے فرمایا: جب آئندہ سال آئے تو جتناوہ سوار ہوا تھا وہ بیدل چلے اور جو پیدل چلاتھاوہ سوار ہو کر جائے۔

( ١٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ مَشْى إِلَى الْبَيْتِ ، فَيَمْشِى ، وَمَشَى مَا رَكِبَ.

(۱۲۵۵۷) حضرت ابراہیم بریشین نے دریافت کیا گیا ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے تنم اٹھائی ہے کہ وہ بیت اللہ پیدل جائے گا پھر جب وہ تھک گیا تو سوار ہو گیا، آپ پریشین نے فر مایا: جب آئندہ سال آئے تو جتنا وہ سوار ہوا تھا وہ پیدل چلے اور جو پیدل چلا تھا وہ سوار ہو کر جائے۔ ه معنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی همنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی همنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی همنف است کی است کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی هماند است کی مصنف ابن الی مصنف الی مصنف

﴿ ٤٦) اَلرَّجُلُ يَقُولُ عَلَى نَذُر الْمَشَى إِلَى الْبَيْتِ وَلاَ يَقُولُ عَلَى نَذُرُ مَشَى إِلَى الْبَيْتِ وَلاَ يَقُولُ عَلَى نَذُرُ مَشَى إِلَى الْكَعْبَةِ هِل يلزمه ذَلِكَ ؟ بَيْتِ اللهِ ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ هِل يلزمه ذَلِكَ ؟

کوئی شخص یوں کیے کہ مجھ پر بیت اللّٰہ کی طرف چلنا ہے اور یوں نہ کیے کہ مجھ پر نذر ہے

سيد الله کی طرف يا کعبه کی طرف بيدل چلنا، تو کيااس پر پچھالازم ہوگا؟ بيت الله کی طرف يا کعبه کی طرف بيدل چلنا، تو کيااس پر پچھالازم ہوگا؟

( ١٢٥٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ الْمَشْتُ لِلَي الْكَمْيَةِ ، قَالَ : هَذَا نَذْرٌ ، فَلْتُمْشِ

الْمَشْیُ اِلَی الْکَعْبَةِ ، قَالَ : هَذَا نَلْزٌ ، فَلْیَمْشِ. (۱۲۵۵۸) حضرت ابن عمر تفایی می دریافت کیا گیا ایک شخص کهتا ہے جھ پر کعبہ کی طرف چلنا ہے، آپ دہا ہے نے فر مایا پینذر

باس كوچا مخ كد پيدل چلد ( ١٢٥٥٩ ) حدَّثْنَا حمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْحَيَّاطُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هلال سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَىّٰ الْدَهُ \* وَلاَ يَدُ مِنَا اللهِ هَا دُورِ مِنْ مَا ذَا يُرَادُ مِنْ اللهِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ هلال سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَىّٰ

الْمَشْیُ إِلَى بَیْتِ اللهِ ، فَلَیْسَ بِشَیْءٍ إِلَّا أَنْ یَقُولَ :عَلَیْ نَذُرٌ مَشْیِ إِلَی الْکَعْبَةِ. (۱۲۵۹) حضرت محمہ بن حلال بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیشید سے سنا آپ بیشید فرماتے ہیں کہ جو و.

المن الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَمْشِي إلَى الْبَيْتِ. فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَمْشِي إلَى الْبَيْتِ. (١٢٥٦٠) حضرت هشام بن عروه ويطيط فرمات بي كه بم مي سے ايک شخص نے كہا مجھ پركسى چيز ميں بيت الله كى طرف چلنا

ے، پھروہ حضرت قاسم بِرِشِيْ كے پاس آ يا اور آپ بِرِشِيْ سے دريا فت كيا ، آپ برائِيْ نے فرمايا: وہ بيت الله كی طرف بيدل جائے۔ ( ١٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشُو ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيْ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَى ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ ، أَو عَلَى لله ، فَسَوَاءٌ.

(۱۲۵ ۱۱) حفزت یزیدالی ابراہیم انتی پریٹی فرماتے ہیں کہ جب کو کی صحف یوں کیے اللہ کے لیے مجھ پر ہے یا مجھ پر جج کرنا ہے تو بیدونوں برابر ہیں ،اور جب یوں کیے مجھ پرنذر ہے یا اللہ کے لیے مجھ پر ہے تو بیدونوں برابر ہیں۔ ( ۱۲۵۶۲ ) حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَیُّوْبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَیْلْہِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى الْقَاسِمِ فَسَأَلَاهُ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلِ

جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ : أَنَذُرٌ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ.

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

(۱۲۵ ۱۲) حضرت عمر بن زید پریشین فرماتے ہیں کہ دوقخص حضرت قاسم پریشین کے پاس آئے اور سوال کیا میں اس وقت سن رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرب پیدل چلنا ہے آپ پریشین نے دریا فت فرمایا کیا اس نے نذر مانی تھی ؟ انہوں نے کہانہیں ، آپ پریشین نے فرمایا: پھراس کو چاہئے کہ اپنی قسم کا کفارہ اداکرے۔

## ( ٤٧ ) فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أَسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ

کوئی مشرک نذر مانے اور پھرمسلمان ہوجائے تواس کے متعلق کیا کہا گیاہے؟

( ١٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حفص ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَذَرُت نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمْت ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِي نَذُرِي.

(بخاری ۲۰۲۲ ابوداؤد ۳۳۱۸)

( ١٢٥٦٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُلَّ يَمِينٍ حلف بها هي لله برة يوفي بها في الإسلام.

(۱۲۵ ۱۳ ) حفرت مَّا وَس بِلِينِيدِ فر مَاتِ مِين كه برتمٌ جس كے ساتھ حلفٌ اٹھائی جائے بیاللہ كے ليے نیکی اوراحسان ہے، تواس کواسلام میں بھی میں یورا کیا جائے گا۔

( ١٢٥٦٥ ) حدَّثَنَا حَفُص ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ :يُوفِي بنذْرِهِ.

(۱۲۵ ۲۵) حضرت طاؤس میشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے جاہلیت میں نذر مانی پھرمسلمان ہو گیا، آپ میشین نے فرمایا: وہ اپنی نذر بوری کرے گا۔

( ١٢٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهُلَلِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُسُرِج فِي بَيْعَةٍ وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تُسُرِج فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، تَوْفِي مِسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ،

فَعَرَضْت أَقَاوِيلَهُمْ عَلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : أَصَابَ الأَصَمُّ وَأَخْطاً صَاحِبَاكَ ، هَدَمَ الإِسْلاَمُ مَا كَانَ فَبْلَهُ. (١٢٥ ٢٢) حضرت الحدّ لى يَشِيْدِ فرماتِ مِين كما يك عورت جونفرانيقي اس نے نذر ماني كدوه كنيسه مِين جراغ جلائے گي پجروه

را ۱۳ ۱۳ ایک سفرت العدی پیدی بیان در بیات ورت بوسترات سن بیشیند اور حضرت قیاد و پیشیدین پیان جواسے ن پاروہ مسلمانوں کی مسلمان ہوگئی پھراس نے اپنی نذر بوری کرنے کا ارادہ کیا، حضرت حسن بریشیند اور حضرت قیادہ پیشین نے فرمایا کہ قومسلمانوں کی مسجدوں میں جراغ جلا لے، اور حضرت ابن سیرین بریشیئد نے فرمایا اس کے ذمہ پچھ بھی نہیں ہے، حضرت الحصد کی بریشیئد فرماتے ہیں کہ میس نے ان کے اقوال حضرت شعبی وریشیئد کے سامنے بیان کیئے تو آپ پریشیئد نے فرمایا: او نچاسننے والے (ابن سیرین) نے صبح کہا ہے اور تیرے ساتھیوں سے خلطی ہوئی ہے، اسلام پچھلی چیز وں کومنہدم کردیتا ہے۔

## ( ٤٨ ) مَنْ نَهَى عَنِ النَّذْبِرِ وَ كَرِهَهُ

#### بعض حضرات نے نذر مانے سے روکا ہے اور اس کو ناپسند کیا ہے

( ١٢٥٦٧ ) حلَّنَنَا غنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ ، وَقَالَ : أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (بخارى ٢٢٠٨ـ مسلم ٢)

( ١٢٥٦٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالنَّذُرَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرُّشَا ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (بخارى ٢٢٩٣ـ ابوداؤد ٣٢٨١)

(۱۲۵ ۱۸) حضرت ابو گھرحرہ وہائٹی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَائِشْئِیَا بھی ارشاد فر مایا: نذر سے بچو، ہیٹک اللہ تعالیٰ رشوت دینے والوں کونعت نہیں دیتا، میٹک بیدتو بخیل سے بچھ نکالنے کا ذریعہ ہے۔

( ١٢٥٦٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَنْذِرُ نَذُرًا أَبَدًا.

(۱۲۵ ۲۹) حضرت ابوهريره والنين فرماتے ہيں كەمىس كېھى بھى نذرنہيں مانوں گا۔

## ( ٤٩ ) أَلْمُسْلِمُ يَقَتْلُ الذَّمِّيِّ خَطَأً

#### مسلمان غلطی ہے کسی ذمی گوتل کردے

( ١٢٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذَّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

( • ١٢٥٧) حضرت حسن ويشيخ فرماتے ہيں كه جب مسلمان كى ذى كوفل كرد سے اس پر كفار ہنيں ہے۔

( ١٢٥٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن قيس ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأٌ ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۲۵۷) حضرت شعمی بیشیط فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کونلطی سے قل کردیے توان کا دونوں کا کفار ہ برابر ہے۔

#### ( ٥٠ ) فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ خَطَّأَ وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ يُكَفِّرُ بِهَا

عورت علطى سے كى كول كرد اوراس كاكوكى ولى بھى شہو جوكفاره اواكر اس كى طرف سے ( ١٢٥٧٢) حدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: مَرَّتُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا ، فَطَرَحَتُ طُنَّا مِنُ قَصَبِ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ ، فَأْتِي بِهَا مَسْرُوقٌ ، فَقَالَ : الْتَمِسُوا أَوْلِيَانَهَا ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا ، فَنَظَرَ سَاعَةً وَتَفَكَّرَ ، وَقَالَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْك.

(۱۲۵۷) حفرت صحیی پیشید فرماتے ہیں کہ میں اہل شام کے پاس سے ایک مرتبہ گذرا تو انہوں نے ایک باندی خرید کراس کو آزاد کر دیا ، اس باندی نے لئر یوں کی تھڑی ایک بچر پرچینی جس کی وجہ سے دہ بچہ ہلاک ہوگیا ، اسے حضرت مسروق بیشید کے پاس لایا گیا ، آپ پیشید کچھ در یفور وفکر فرماتے رہے پھر پاس لایا گیا ، آپ پیشید کچھ در یفور وفکر فرماتے رہے پھر فرمایا کہ اللہ باک کا ارشاد ہے ، ﴿ فَصَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ ﴾ اس کو لے جاؤ اور اس سے ساٹھ روز سے رکھواؤ ، اور ان کے لیے اس پر پچھنیں ہے (جرماند وغیرہ)۔

( ١٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَّ صِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : طَرَحَتْ جَارِيَةٌ طُنَّا مِنْ قَصَبِ عَلَى صَبِّى فَقَتَلَتْهُ ، فَأَتِى مَسُرُوقٌ فَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ يعلم لَهَا مِنْ مَوَالِ ؟ قَالُوا : لاَ نَدْرِى مَنْ مَوَالِيهَا ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا : مَا يَعْلَمُ لَهَا مَالٌ ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا : مَا يَعْلَمُ لَهَا مَالًا ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا :

(۱۲۵۷۳) حضرت ابواسحاق بریشین فرماتے ہیں کہ ایک بائدگی نے ککڑیوں کی تکھڑی بچہ پر پھینک کراس کو مار دیااس کو حضرت مسروق پیٹین کے پاس لائے ،آپ پیٹین نے فرمایا کیااس کے موالی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ،آپ پیٹین نے پوچھا کیا اس کے پاس مال ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس مال ہے کہنیں ،آپ پیٹین نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ لگا تارسا تھ روزے رکھے۔

( ٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ خَطَأَ فَيَصُومُ هَلْ يُجْزِنه مِنْ عِتْقِ الرَّقبَةِ

كُوكُ شَخْصَ كَى كُونُلْطَى مِنْ عَلْمَ لَرد مِي مِروه روز مرد كھے كيااس كى طرف سے غلام آزاد

#### كرنے سے كافى موجائے گا؟

( ١٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ مَسْرُوقٌ ، عَنْ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ مَسْرُوقٌ ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ مُ هُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ : فَسُنِلَ عَنْ صِيَامِ شَهُرَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وَخُدَهَا ، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدُ فَهُوَ عن الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ .

(۱۲۵۷) حضرت صعمی ویلید فرماتے میں کہ حضرت مسروق ویلید سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا ﴿وَمَنْ فَتَلَ مُوْمِنًا خَطَنًا فَتَحْوِيْرُ رَفَيَةٍ مُّوْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ ﴾ [النساء ۹۲] ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُومِنَا خَطَنًا فَتَحْوِيْرُ رَفَيَةٍ مُّوْمِنَةٍ وَ دِينَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ ﴾ [النساء ۹۲] ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ اللهِ اللهِ النساء ۹۲] ان سے دریافت کیا کہ دومینے کے روز مصرف اکیلے غلام آزاد کرنے سے کافی ہوں کے یا غلام اور دیت دونوں سے کافی ہوجائیں گے۔

بيك دوول عد الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّذُرَ إلَى الْمُوضِعِ يَنْحُرُ فِيهِ ، أَوْ يُصَلِّى ، أَوْ يُمْشَى النَّهِ النَّذُرَ إلَى الْمُوضِعِ يَنْحُرُ فِيهِ ، أَوْ يُصلِّى ، أَوْ يُمْشَى النَّهِ النَّذُر الى الْمُوضِعِ يَنْحُرُ فِيهِ ، أَوْ يُصلِّى ، أَوْ يُمْشَى النَّهِ ، كُنُ عُمُونَةً بِنْتِ كَرَفَعِ عَلَاس كَى طرف بيدل چل كرآن كى مَا مُعُونَةً بِنْتِ كَرَدُمِ ١٢٥٧٥ ) حَدَثْنَا مَرُوّانُ بُنُ مُعَاوِيَةً الْفُزَادِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ مَنْمُونَةً بِنْتِ كَرَدُمِ

رِبرو الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَأُوْفِ نَذُرِكَ حَيْثُ نَذَرْتَ. (ابوداؤد ٣٠٠٠- احمد ١/ ٣٢١)

(۱۲۵۷) حفرت میموند بنت کردم الیساریه بین فرماتی بین میرے والد کی نبی کریم مَافِظَةَ سے ملاقات ہوئی وہ ان کے ردیف تھ،آپ مَافِظةَ نے میرے والدے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ بوانہ (ساحل سمندر) میں قربانی کروں گا؟ آپ مَافِظَةَ نے دریافت فرمایا کیا وہاں کوئی بت، مورتی ہے؟ میرے والد نے جواب دیا کہ نہیں، آپ مِرَافِظةَ نے ان سے فرمایا: اپنی نذروہاں پوری کر جہاں تو نے نذر مانی ہے۔

( ١٢٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا لَكُو أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ هُنَا ، يَعْنِى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : صَلِّ حَيْثُ قلت.

(ابوداؤد ۱۳۹۸ - احمد ۳/ ۳۲۳)

(۱۲۵۷) حضرت جابر رفائش سے مروی ہے کہ ایک مخص نے نذر مانی کہ وہ بیت المقدس میں نماز اداکرے گا، پھراس کے بارے میں نبی کریم مُوَافِّنَ اِنْ کے ایک اِس کے بارے میں نبی کریم مُوَافِّنَ اِنْ کے دریافت کیا؟ آپ مُوافِقَ اِنْ نے اس سے فر مایا: یہیں پرنماز اداکر، بعنی مجدحرام میں اس نے تین باراس کودھرایا آپ مُوافِقَ اِنْ نے فر مایا جہاں میں نے کہا ہے وہاں نماز اداکر۔

( ١٢٥٧٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : إِنْ

(۱۲۵۷۷) حضرت طاوُس ولیٹھیؤ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ بیت المقدس آئے گا؟ آپ ولیٹھیؤ نے فرمایا کہ اگر وہ مجدحرام کی طرف پھر جائے توبیاس کے لیے کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ إِلَى الْمَدَائِنِ ، قَالَ زِلِيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَذْهَبُ إِلَى الْمَدَائِنِ .

( ۱۲۵۷۸ ) حضرت ابراہیم میریٹیویئے سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ مدائن کی طرف جج کرے گا ، آپ میریٹیویؤ نے فرمایا اپنی قسم کا کفارہ اداکر ہے اور مدائن کی طرف نہ جائے۔

( ١٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِیَ إِلَى الرَّسْتَاقِ ، قَالَ : تَمْشِی

(۱۲۵۷۹) حضرت عامر ویشیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ گاؤں کی طرف جائے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ چلا جائے (اورنذ رپوری کر ہے)۔

( ١٢٥٨) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ إيلِيَاءَ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً ، قَالَ :لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِءُ عَنْهُ ، وَالصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ.

(• ۱۲۵۸) حضرت عبدالملک بن ابوسلیمان بیشید فرماتے ہیں که حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ دوہ بیت المقدس میں جاکراتی اتن رکعتیں اداکر سے گا؟ آپ بیشید نے فرمایا کہ وہ اتن رکعتیں معجد حرام میں اداکر سے بیاس کی طرف سے کانی ہوجائے گا جمعید حرام میں نماز اداکر ناسب سے افضل ہے۔

( ١٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَأْتِيَ مَكَانًا قَدْ سَمِعَهُ ، قَالَ :لِتَنْظُرَ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَا تُأْتِيهِ.

(۱۲۵۸۱) حضرت حسن طِیشیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ اس مکان پر آئے گا جس کا اس نے نام لیا، آپ طِیشیز نے فر مایا کہ اپنے نفقہ کی مقدار میں غور کرے اور اس میں صدقہ کردے وہاں نہ آئے۔

( ٥٣ ) الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً ، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا ؟

كوئى مردياعورت كائے قربان كرنے كى نذر مانے تواس كى كھال كوفروخت كريكتے ہيں؟

( ١٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَاهَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُيْلَ عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتُ

معنف ابن الي شيرمترج (جدم) كي المستحد والكفارات في المستحد الكفارات في المستعد والكفارات في المستعد والكفارات في المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعدد الم

أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةٌ ، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، فَقَالَ ابْنُ أَشُوَعَ :لَكِنَّى لَسُت أَدْرِى ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لَوْ قُلْتُ لَحُمُهَا لَمْ يَكُنُ بِهِ بَأْسٌ ، إنَّمَا نَذَرَتُ دَمَهَا فَقَدْ أَهْرَقَتُ دَمَهَا.

(۱۲۵۸۲) حضرت مروان بن ماهان التیمی پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت فیعمی پرتینیئہ ہے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے گائے ذکح کرنے کی نذر مانی ہے کیا اس کے لیے اس کی کھال فروخت کرنا جائز ہے؟ آپ پرتینیئہ نے فرمایا: ہاں،حضرت ابن اشوع پرتین نے فرمایا: کیکن میں اس کو درست خیال نہیں کرتا،حضرت فیعمی پرتینیئہ نے فرمایا: اگر تو کہے اس کا گوشت (فروخت کرنا) تو اس میں مجمی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے خون کی نذر مانی تھی جو وہ بہا چکل ہے۔

# ( ٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ يَنْحَرَ بَقَرَةً

#### کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اونٹ یا گائے ذیح کرے گا

( ١٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :نَذَرَتُ أُمِّي إِنْ رَأْتُ فِي وَجْهِي شَعَرَةً أَنْ تَنْحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ قَالَ : هَدُيًّا ، قَالَ :وَكَانَ الْحَيُّ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَةَ ، قَالَ :فَآتَيْت شُرَيْحًا فَسَأَلَتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا.

(۱۲۵۸۳) حضرت ابو ھلال ویشیلا فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نذر مانی کہ اگر اس نے میرے چہرے پر ہال دیکھے تو وہ اونٹ ذرج کرے گی ، فرماتے ہیں اورمحلّہ والے گائے ذرج کرتے تھے، میں حضرت شریح کے پاس آیا اور آپ ویشیلا سے اس ہارے میں دریافت کیا ، پس آپ نے دونوں میں برابری کی ( دونوں برابر ہیں )۔

( ١٢٥٨٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ يُجْزِيه بَقَرَةٌ

(۱۲۵۸۳) حضرت عطاء ولٹھی سے دریافت کیا گیا کوئی محض نذر مانتا ہے کہ میرے ذمہ مساکین کے لیے اونٹ ذیج کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ گائے بھی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔

#### ( ٥٥ ) يُجَامِعُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟

#### حالت اعتكاف ميں كوئي شخص بيوى ہے شرعی ملا قات كرلے تواس پر كيا ہے؟

( ١٢٥٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مَعبَد ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ اعْتِكَافَ شَهُر فِى الْمَسْجِدِ ، فَاعْتَكَفَتْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ حَاضَتْ فَرَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : فَجَنْت سَالِمًا وَالْقَاسِمَ ، فَقَالا : اذْهَبْ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْت إِلَى سَعِيدٍ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ : خانا حَبُّا مِنْ خُدُودِ اللهِ ، وَأَخْطَا السُّنَّةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ ، قَالَ

فَرَجَعْت إِلَى الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَأَخْبَرُتُهُمَا بِمَا قَالَ : فَقَالًا : فَرَلْكَ رَأْيُنَا.

(۱۲۵۸۵) حفرت موئی بن معبد ولیشید فرماتے ہیں کہ ان کے اهل میں سے ایک عورت مہینے کے لیے مجد میں اعتکاف بیٹی، وہ انتیس دن بیٹی تھی تھی کہ اس کو حیض آگیا تو وہ اپنے گھر واپس آگی چروہ پاک ہوئی تو اس کے شوہر نے اس سے شرقی ملا قات کر لی، حضرت موئی کہتے ہیں کہ میں حضرت سالم پرلیٹید اور حضرت قاسم پرلیٹید کے پاس آیا، آپ دونوں نے مجھ سے فرمایا: پہلے حضرت سعید بن المسیب پرلیٹید کے پاس آیا اور آپ پرلیٹید سے اس بارے میں بن المسیب پرلیٹید کے پاس آیا اور آپ پرلیٹید سے اس بارے میں دریافت کیا، آپ پرلیٹید نے فرمایا: دونوں نے حدود اللہ میں خیانت کی ہے اور سنت کے خلاف کیا ہے، عورت پرلازم ہے کہ وہ پھر دوبارہ اعتکاف بیٹیے (شروع سے) حضرت موئی پرلیٹید فرمایا بی ہماری بھی درائے ہیں کہ میں پھر حضرت سالم پرلیٹید اور حضرت قاسم پرلیٹید کے پاس گیا تھی اور حضرت قاسم پرلیٹید کے پاس گیا آپ کو بتایا جوانہوں نے کہا تھا، دونوں حضرات بیٹید نے فرمایا بی ہماری بھی دائے ہے۔

( ١٢٥٨٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ.

(۱۲۵۸۷) حضرت ابن عباس بنی پیمنز فرماتے ہیں کہ معتکف جماع کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا اور وہ دوبارہ اعتکاف بیٹھے گا۔

(١٢٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا جَامَعَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ.

(۱۲۵۸۷) حضرت مجامد بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر معتلف جماع کرلے تو وہ دودینار صدقہ کرے۔

( ١٢٥٨٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ : أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ.

(۱۲۵۸۸) حضرت حسن ویشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص معتلف ہے اور اس کی بیوی پرغشی طاری ہوگئی ،فر مایا وہ اسی طرح ہے جیسے رمضان میں کسی پرغشی طاری ہواور اس پروہی ہے جورمضان میں غشی طاری ہونے والے پر ہوتا ہے۔

( ١٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقْضِى اغْتِكَافَهُ.

(۱۲۵۸۹)حضرت عطاء مِیشِید فر ماتے ہیں وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔

( ١٢٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلِا ، غَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ، حَتَّى نَزَلَتُ : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ .

(۱۲۵۹۰) حفرت ضحاك وينظير فرمات بين كه صحابه كرام من كالله حالت اعتكاف مين مجامعت كياكرتے تھے يہاں تك كه بيآيت نازل بولى ﴿ وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ اَنْتُمْ عُرِكُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ [البقرة ١٨٧] معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم)

( ١٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِن الْكُفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِى يُصِيبُ فِي رَمَّضَانَ.

(۱۲۵۹۱) حضرت زہری ہوئیے فرماتے ہیں کہ جو حالت اعتکاف میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کر لے تو اس پر وہی کفارہ ہے جو رمضان میں ہمبستری کرنے والے پر ہوتا ہے۔

( ١٢٥٩٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اسْتَقْبَلَ.

(۱۲۵۹۲)حفرت ابراہیم ویٹیے؛ فرماتے ہیں کہ جب معتلف جماع کر لے تووہ نئے سرے سے اعتکاف بیٹھے گا۔

( ١٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكَفَتُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسُلُ إِلَيْهَا ، فَأَنَتْهُ ، قَالَ :تُتِمُّ مَا يَهِيَ.

(۱۲۵۹۳) حضرت شعمی ولیٹیوڑ سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ پچاس دن اعتکاف بیٹھے گی، پھر وہ چالیس اعتکاف بیٹھی تھی کہ اس کا شوہرآ گیا اور اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ اس کے پاس آگئ، آپ دِلیٹیوز نے فر مایا جودن باقی رہ گئے ہیں ان کو کمل کرے گی۔

( ١٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِف ، قَالَ :يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا.

(۱۲۵۹۳) حضرت حسن مِرتِظِيدِ فر ماتے ہيں كه آ دمي معتكف ہواوراس كى بيوى پرغشى طارى ہوجائے ،فر ما ياوہ غلام آ زاد كر ہے۔

(٥٦) مَا قَالُوا مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ (أو ، أَوْ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، وَمَا كَانَ (فَمَنْ

لَمْ يَجِدُ) فَالْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ

جوقر آن پاک میں لفظ اُو آیا ہے تو اس کواس میں اختیار ہے اور جو یہ آیا ہے وہ نہ پائے تو

#### پہلے پہلا ، پھراس کے بعدوالا

( ١٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حفص ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوْ فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ :(فَمَنْ لَمْ يَجِدُ) فَالَّذِى يَلِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَالَّذِى يَلِيهِ

(۱۲۵۹۵) حضرت ابن عباس شی دین ارشاد فر ماتے بیں کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ اُؤ آیا ہے اس میں بندے کو اختیار ہے اور جہاں فمن لم یجد آیا ہے تو اس میں وہ اس کے بعدوالے پڑمل کرے اگروہ نہ پائے تو وہ جو اس کے بعدوالے پڑمل کرے۔ (۱۲۵۹۱) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ مِثْلَةُ.

(۱۲۵۹۲) حفزت عکرمہ ویشیل سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٢٥٩٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ مُخَيِّرٌ .

(۱۲۵۹۷)حضرت ابراہیم ریشیۂ فرماتے ہیں کہ قر آن میں جہاں بھی (دو چیزیں)لفظ اُؤ کے ساتھ آئی ہیں تواس کے کرنے والے کو اس میں اختیار ہے۔

## ( ٥٧ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يَجْتَبِعَانِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ دوآ دى مل كرا گركسى ايك شخص كولل كردين

( ١٢٥٩٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلاً جَمِيعًا، قَالَ :عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَان.

(۱۲۵۹۸) حضرت حسن رایشید فرماتے ہیں کہ دوخص ا کھٹے مل کر کسی قبل کردیں تو دونوں پر دو کفارے ہیں۔

( ١٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۱۲۵۹۹)حضرت عمر جنانی فرماتے ہیں کہ دونوں پرایک ہی کفارہ ہے۔

( ..١٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ ، كان عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.

(۱۲۹۰۰) حفرت شعبی بیشیر فرماتے ہیں کہ کیا تونہیں دیکھنا کہ اگرایک قوم مل کر کسی ایک مخفس کوقل کردیں تو ان میں سے ہرایک پر کفارہ آتا ہے۔

( ١٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ كَفَّارَةٌ ، يَعْنِي خَطَأٌ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۲۲۰۱) حفرت فعمی والعیل سے ای طرح منقول ہے، حضرت تھم والیلی کی بھی بہی رائے ہے۔

( ١٢٦.٢ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ.

(۱۲۶۰۲) حضرت ابراہیم پیلیجیز فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم کسی فخص کوئل کردے (غلطی ہے) تو ہرایک کے ذمہ غلام آزاد کرنا ہے۔ الله المنظر المن الي شيبرمتر جم (جلوم) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ.

(۱۲۷۰۳)حضرت کھول پیشیو فرماتے ہیں کہا گر ایک قوم کٹی مخص کوقل کر دیں تو ہرا یک پر کفارہ ہےاوران سب پر دیت ہے۔

## ( ٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

## کوئی شخص یوں کے کہ میں ولداساعیل میں سے غلام آ زاد کروں گا

( ١٢٦.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبُدِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَ أَوْ نَسَمَةٌ تُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٌ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِسَبْى مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ مِنْ قَبِيلَةٍ ، عَالَ لَهَا : خَوْلَانُ ، قَالَ : فَنَهَاهَا أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِسَبْى مِنْ مُضَرَ ، أَرَاهُ ، قَالَ : مِنْ يَنِى الْعَنْبِرِ ، فَالَ تَعْتِقَ مِنْهُمْ . فَالَ : فَا لَعَنْبُرِ ، فَالَ عَلَى الْعَنْبُرِ ، فَالَ تَعْتِقَ مِنْهُمْ .

(۱۲۲۰۳) حضرت ابن معقل ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفایدُنی پراولا داساعیل میں سے ایک غلام کوآزاد کرنا تھا، یمن سے پچھ قیدی آئے ،مسعر راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ قبیلہ خولان کے تھے آپ بڑیاڈئن کوان میں سے آزاد کرنے سے مع کر دیا گیا، بھرمصر سے پچھ قیدی آئے ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ بنوعبر کے تھے، بھرآپ بڑیاڈئنا کو تھم دیا کہ اس میں سے ایک آزاد کردو۔

( ١٢٦.٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَوِيًّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مُحَرَّرِينَ مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ إِنْ دَخَلَ بَيْتَ فُلَان ، فَدَخَلَهُ ، قَالَ :لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ ، قَالَ :الرَّجُلُ :فانِّى لَا أَجِدُهُمَا قَالَ : فصُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَنَابِعَاتٍ ، عَنْ كُلِّ رَقِبَةٍ شَهْرَيْنِ لَعَلَّهُ أَنْ يُكُفِّرَ شَيْنًا

(۱۲۷۰۵) حضرت عامر مرایشین کے دریافت کیا گیا که ایک مخص کے نذر مانی ہے کہ اگروہ فلال کے گھر داخل ہواتو اولا داساعیل میں سے دوغلام آزاد کرے گا،اور پھروہ اس کے گھر داخل ہوگیا؟ آپ پریشین نے فر مایا اس پر کفارہ نہیں ہے،اس شخص نے عرض کیا میں ان دونوں کونیس پاتا، آپ پریشین نے فر مایا بھر چارمہینے کے لگا تارروزے رکھو، ہرغلام کے بدلے دومبینے کے روزے ،شاید کہ یہ بچھ کفارہ بن حاکمیں۔

#### ( ٥٩ ) اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ الرَّجُلَ حِينًا كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ

کوئی شخص قتم کھائے کہ وہ کسی شخص ہے ایک وقت تک بات نہیں کروں گا تو اس ہے کتنا وقت مراد ہے؟ ( ۱۲۶۰۶) حدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي طَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَ:الْحِينُ قَدْ يَكُونُ عَدْوَةً وَعَشِيَةً. (۱۲۲۰۲) حضرت ابن عباس مئي دين ارشا وفرماتے ہيں كدوقت كا اطلاق بمجى صبح وشام ير بھى ہوتا ہے۔

( ١٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنِّي حَلَفْت

ان لاَ أَكُلُمَ رَجُلاً حِينًا ، قَالَ : فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذُنِ رَبِّهَا ﴾ ، قَالَ : الْوِينُ سَنَةٌ.

(۱۲۷۰۷) حفرت عطاء بن السائب ولینیوان میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹی دین سے در ایت کرتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ایک وقت (زمانے) تک بات نہیں کروں گا؟ آپ دہا تھونے قرآن پاک دریافت کیا کہ میں ایک شخص سے ایک وقت (زمانے) تک بات نہیں کروں گا؟ آپ دہا تھونے قرآن پاک

كَ آيت الاوت كَى ﴿ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ فرمايا: لفظ حين عمرادا يك سال بـ

( ١٢٦٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(۱۲۷۰۸) حضرت عکرمه بیشیا فرماتے ہیں که الحین سے مراد چومسینے ہیں۔

( ١٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(۱۲۲۰۹)حضرت عکرمہ پریٹھیا فرماتے ہیں کہ الحین ہے مراد چیرمہینے ہیں۔

( ١٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْبِحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تَقُلُ : الْبِحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تَقُورَ ؛ فَقَالَ : الْبِحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تُثْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُثُمِرَ إِلَى أَنْ تُطُلعَ ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿تَوْتُونِي أَكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذُنِ رَبِّهَا ﴾.

( ١٢٦١١) حَدَّثَنَا غَنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنُ رَجُلٍ حَلَفَ أَنُ لَا يُكَلِّمَ رَجُلاً حِينًا ، فَقَالَا : الْحِدُ سَنَةٌ

(۱۲ ۱۱) حفرت شعبہ مِرتیمیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم مِرتیمیز اور حضرت حماد مِرتیمیز سے دریافت کیاا کیٹ خص نے تسم اٹھائی ہے کہ وہ ایک شخص سے زمانے اور وقت تک بات نہیں کرے گا؟ آپ نے فر مایا الحین سے مراد ایک سال ہے۔

( ١٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْجِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(۱۲۶۱۲) حضرت سعید بن المسیب میلید فر ماتے ہیں کہ الحدین سے مراد حجم مہینے ہیں۔

( ١٢٦١٣ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:

مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلرم) کی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابن شیبرمتر جم (جلرم) کی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی مصنف

الْيِعِينُ شَهْرَانِ ، إِن النَّخُلَةَ تُطُعِمُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا شَهْرَيْنِ.

(۱۲۶۱۳) حفزت سعید بن المسیب میشی؛ فرماتے ہیں کہ الحین سے مراد دو مہینے ہیں بیٹک تھجوریں دومہینوں کے علاوہ پورے سال ظاہر ہوتی ہیں۔

( ١٢٦١٤) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْجِينُ سِنَّةُ أَشْهُرٍ. (١٢٦٢) حفرت عَرَمه فِي فَيْ الْجِينُ سِعَراد حِيمِينِ بين \_

#### (٦٠) كَيْفَ كَانُوا يَحْلِفُونَ

#### آپ مِزَالْفَيْنَغَ فَمَ اورصحابه كرام شِيَاتُنْمُ كَيْتُ مُا تُصَاتَّ تَصْ

( ١٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ شُمَيْخٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِينِ ، قَالَ :لَا وَالَّذِى نَفُسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ.

رابو داؤد ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۸۸)

(۱۲۷۱۵) حضرت ابوسعید الخدری وفائن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنَظَیَّمَ جب شم پر بہت زور دیتے تو یوں فرماتے نہیں ہتم ہے اس ذات کی جس کے قضد میں ابوالقاسم مِلِنظِیَّمَ کی جان ہے۔ ( ۱۲۹۱۵ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : کَانَتْ یَمِینُ النّبِیِّ ،

و ۱۱۲۱۲) حدث ورقیع ، عن سفیان ، عن موسی بن عقبه ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : كانت یمین النبی صلی الله علیه و کست مردد و ۱۲۲۱۸) صلی الله علیه و کست و کست

( ١٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَتُ يَمِينُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ابو داؤد ٣٢٠٠- احمد ٢٨٨/٢)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ابو داؤ د ٣٢٦٠ ـ احمد ٢/ ٢٨٨) (١٢٦١٤) حضرت ابوهريره رَنْ فَيْ سے مروى ہے كہ حضورا قدس مَلِّفَظَيَّةَ كُوتِم مِيْقى بنيس اور مِس الله سے معافی ما نگرا ہوں۔

( ١٢٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ · ابْنِ مَسْعُودٍ فَوْقَ بَيْتِهِ ، فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(۱۲۲۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود مِلِیمیواپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رہائی کے ساتھ گھر کی حبیت پر میٹا تھاسورج غروب ہونے لگا،حضرت عبداللہ رہ آئیؤ نے فر مایا جتم ہے اس ذات کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں یہ و وقت ہے جب روز و دارافطار کرتا ہے۔

- ( ١٢٦١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ ؛ حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ.
- (۱۲ ۱۹) حضرت عباد بن عبدالله بریشینه فرمات میں که حضرت علی و کاشئر خطبه د ب رہے تھے آپ دی ٹیز نے فرمایا جہیں ہتم اس ذات کی جس نے دانے کو بھاڑ کر جا ندار کو پیدا کیا۔
- ( ١٢٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :لاَ وَرَبُ هَذِهِ الْكَعْبَةِ.
- (۱۲ ۲۰) حضرت عبدالله بن عمرو تفایش نفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دیوٹٹی سے آپ دوٹٹی فرماتے ہیں: لا (نہیں)اس کعبہ کے رب کی قتم ۔
- ( ١٢٦٢١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِي هُرَيْرَةَ :أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبُّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبِنْيَةِ.
- (۱۲۲۱) حضرت زیاد الحارثی پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک مخف نے حضرت ابوھر پر وہزائیئر سے دریافت کیا آپ جہائی ہیں جنہوں نے جمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ آپ زائیئر نے فرمایا نہیں اس حرم کے رب کی تتم ، یا فرمایا اس کعبہ کے رب کی قتم ۔
- ( ١٢٦٢٢ ) حدَّثَنَا حفُصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ.
- (۱۲۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد مِلْيَظِيدُ فرماتے جيں كەحضرت عبدالله دِلْتَوْنِيون شم كھاتے جشم ہےاس ذات كى جس كے سواكو كى معبودنہيں \_
- ( ١٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّ عَانِشَةَ ، قَالَتْ فِى شَيْءٍ حَلَفُت عَلَيْهِ:لَا وَالَّذِى آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ. (ابن سعد ٨٣)
- (۱۲۶۲۳) حضرت مسروق پیشینه فرماتے میں که حضرت عائشہ هی ندین کسی چیز پرقتم اٹھا تیس تو یوں فرما تیں بہیں ہتم ہے اس کی جس پر مؤمن ایمان لائے اور کا فروں نے اس کا انکار کیا۔
- ( ١٢٦٢٤ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنُ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَف ، قَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِهِ. (احمد ١٦)
- (۱۲۶۲۴) حضرت رفّاعه الجہنی واپنو سے مردی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِّفَتُ فَقَا جب قتم کھاتے تو یوں فرماتے:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔

## ( ٦١ ) فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلاَ يَقْرَبُهَا

## کوئی شخص اپنی بیوی سے آیلاء کر لے اور اس کے قریب نہ آجائے

( ١٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفُعَلْ فَهِيَّ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.

(۱۲ ۱۲۵) حضرت این عباس بن دون آمر ماتے ہیں کہ اگر شو ہر بیوی کے پاس جلا جائے تو کفارہ ادا کرے اورا گرنہ جائے تو وہ اکیلی ۔ :

ہاں کواپے نفس پرزیادہ حق ہے۔ ہے اس کواپے نفس پرزیادہ حق ہے۔

( ١٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ زَيَادًا أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَنِيبًا ، فَقَالَ لَهُ :مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكُفِّرَ ، فَفَعَلَ.

(۱۲۲۲) حضرت عبدالله بن جبير مِيشِيدُ فرمات بين كه زياد نے حضرت أبوموى رُقَيْنُو كوشكت فاطر ديكھا، آپ رُقَيْنُو نے اس سے پوچھا كيا ہوا ہے؟ ذكر كيا كه اس نے ايل عركيا كيا ہوا ہے؟ ذكر كيا كه اس نے ايك عركيا كہ اس نے ايك الله عركيا كہ اس كو تلم ديا كه وه كفار و اداكر بي تواس نے ايسا

( ١٣٦٢٧ ) حَلَّاثَنَا غَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّغْنَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَنَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبَرَّ يَمِينَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۷۲۷) حضرت علقمہ اور حضرت عبد اللہ وہ اللہ میں گئے ہے۔ اسحاب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے پھر قسم پوری ہونے ہے قبل ہی اس کے پاس آ جائے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ اداکرے گا۔

ولے سے بل ہی اس کے پاس اجائے بووہ اپنی سم کا کفارہ ادا کرے گا۔ ۱۳۶۸ کے حکمتُنَا کینچئی سنگ میں نے نیٹر شرقہ تک نے نیٹر کا کہ کا برائے میں اُنہ مالئے ہوئا میں بھی نے اُنہ کہ ت

( ١٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إذَا فَاءَ المُولَى كَفَّرَ.

> (۱۲۲۲۸) حضرت علقمہ جانبین فرماتے ہیں کہ جب ایلاء کرنے والا بیوی کے پاس جلا جائے تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔ مرتبہ سیر موجود کا مرتبہ میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا جائے تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔

( ١٢٦٢٩) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. (١٢٦٢٩) حفزت محد بن سيرين ويشيل فرماتے ميں كه جب كوئى خض اپنى بيوى سے ايلاء كرے اور پھراس كے پاس چلا جائے تواس مكنان م

( ١٢٦٣ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ.

(۱۲۷۳۰)حضرت طاؤس بیٹیزاپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ دواس پرقتم کا کفار ہنبیں سمجھتے تتھے۔

#### هي معنف ابن الي شير مترجم (جارم) كي المسلمات الم

#### ( ٦٢ ) مَنْ قَالَ فَيَوْهُ كُفَّارَةٌ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

#### بعض حضرات کہتے ہیں اس کا (لوٹما) پورا کرنا ہی کفارہ ہے اس پراور کچھنیں ہے

( ١٢٦٣ ) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنه كَانَ يَقُولُ : فَيَوُهُ كَفَّارَة.

(۱۲۲۳۱) حطرت حسن پایشی فرماتے ہیں کہ اس کا (لوٹنا) بورا کرنا ہی کفارہ ہے۔

( ١٢٦٣٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فَهُ هُ كَفَّارَة.

(۱۲۲۳۲) حضرت ابراہیم پریٹیلی ہے دریافت کیا گیا ایک شخص اپنی ہوی سے ایلاء کرتا ہے پھروہ لوشا ہے (تو اس کا کیا حکم ہے؟) آپ پریٹیلنے نے فرمایا ان میں ہے (سحابہ میکافید) وفقہاء بڑھیلیج) بعض حضرات فرماتے تھے،اس کالوشا ہی کفارہ ہے۔

( ١٣٦٣٠) حدَّثَنَا غنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَن لَا يَقُرَبُ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَرُبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

(۱۲۹۳۳) حضرت حسن ہولٹین سے در یافت کیا گیا کہ کوئی مخص قتم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس دس دن تک نہیں آئے گا، پھروہ دس دن سے پہلے بی اس کے قریب آگیا؟ آپ پرلیٹیوٹنے فرمایا: اس پر کفارہ نہیں ہے۔

#### (٦٣) فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ

## کوئی خض نذر مانے کہاس پرایک مہینے کے روزے ہیں

( ١٢٦٢٤) حَذَثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِى رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ، قَالَ: إن سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيَصْمُهُ وَلْيَتَابِعُ، وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مَعْلُومًا ، أو لَمْ يَنُوهِ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْآيَّامَ ، فَلْيَصُمُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ صَامَ عَلَى الْهِلَالِ ، وَأَفْطَرَ عَلَى رُوْيَتِهِ فَكَانَتُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ فَرَّقَ إِذًا اسْتَقْبَلَ الْآيَّامَ.

(۱۳۱۳) حفرت حن برائیل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نذر مانے کہ مجھ پرایک مہینے کے روزے ہیں، اگر وہ معین مہینے کا نام لے توای مہینے لگا تارر کھنا پڑیں گے اور اگر کسی مہینے کا نام نہ لے اور نیت بھی نہ کرے تو مستقل از مرنوتمیں دنول کے روزے رکھے گا، اور اگر وہ روز و چاند دکھے کر رکھے اور چاند دکھے کر افطار کرے تو انتیس روزے کانی ہو جا کیں گے، اگر وہ تفریق کرے تب از سر نور کھنے پڑیں گے۔

( ١٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، قَالَ : هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ، وَجَعَله يَمِينَهُ. (۱۲۷۳۵) محضرت ابوقلابہ بریٹی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیے مجھ پر ایک مہینے کے روزے ہیں تو وہ زیادہ جانتا ہے جواس نے کہا ہے اور اس کی نیت کا اعتبار ہے (اس کی نیت پرمحمول کریں گے )۔

( ١٢٦٣١) حَدَّثَنَا ابن نُمَيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يُسَمَّ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَابَعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

(۱۲۷۳۷) حضرت حماد ویشید اور حضرت ابرا جمیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض نذر مانے کہ مجھ پرایک مہینے کے روزے ہیں اور

مہینوں میں سے کوئی مہینہ متعین نہ کرے تو اگر وہ جا ہے تو لگا تارر کھے اور اگر چاہے تو جدا جدا دنوں میں رکھ لے۔

( ١٢٦٢٧) حدَّثَنَا كثير بْنُ هِشَامٍ ، غُنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَنَابِعٌ.

(١٢٧٣٤) حضرت ميمون ويطيئ فرمات بي كدنذ را گرروز و س كي بهوتو و ه لگا تارر كھے جائيں گے۔

( ١٢٦٢٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَدَّثِنِى مَنْ سَأَلَ إِبْرًاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا ، قالا يَصُوم ثَلَاثِينَ ، يَعْنِي مُتَفَرِّقًا.

(۱۲۶۳۸) حضرت حجاح بربیطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بربیٹیلا ہے دریافت کیااور مجھے اس محفص نے بتایا جس نے حضرت ابراہیم وربیٹیلا سے دریافت کیا تھاا کی شخص نذر مانتا ہے کہ مجھ پرایک ماہ کے روزے ہیں؟ دونوں نے فرمایا: وہ تمیں روزے رکھے گا بعنی حدا حذالگا تارر کھناضروری نہیں۔

( ٦٤ ) الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فِي يَمِينِ ، أَوْ غَيْرِةِ أَيْطُعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُردِّدُ عَلَيْهِ ؟ كَنْ خُصْ بِرَسْمِ كَا كَفَارِهِ وَاجِبِ بُوتُو كِياوُهِ ايك بَيْمَكِين كُوبِارِ بِار ( دَسْمَكِينوں كَي جُله )

#### کھانا کھلاسکتاہے؟

( ١٢٦٣٩) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(۱۲۷۳۹) حضرت عمر و پیلیجی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیلیجی کفارہ نمیمین میں ایک ہی مسکیین کودس مرتبہ کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتہ تھ

( ١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا يُجْزِءُ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشُورَةِ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۴۰) حضرت عامر براتین فرماتے ہیں قتم کے کفارہ میں کافی نہیں ہوگا جب تک کدرس سکینوں کو کھا تا نہ کھلا دے۔

# ( ٦٥ ) مَنْ لاَ يَجِدُّ مَسَاكِين فَيُعْطِى كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَفَارَتَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَا تَاكُلا نَهُ يَجِودُونُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَا الْعَلا الْيَالِينَ نَعْلِينَ نَعْلَيْنَ نَعْلَيْنَ نَعْلِينَ نَعْلَيْنَ نَعْلَيْنَ نَعْلَيْنَ لَعْلَيْنَ نَعْلَيْنَ نَعْلَيْنَ نَعْلِينَ نَعْلِينَ فَلْمُ لِينَا عَلَيْنَ لَعْلَيْنَ نَعْلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمِينَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمِ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلِيلِكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْم

(١٢٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ ، فَيُعْطِى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُجْزِيهِ ، وَقَالَ الْمَحَكُمُ : لَا يُجْزِيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنِّى أَرْجُو إِذَا لَمُ يَجْزِيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنِّى أَرْجُو إِذَا لَمُ يَجْزِيهِ . يَجَدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِيهِ .

(۱۲ ۱۳۱) حضرت جابر بریشین سے مروی ہے کہ جوشف مسلمان مسکینوں کو نہ پائے تو کیا وہ یہود ونصاری کو کھلا سکتا ہے؟ حضرت شعبی بریشین فرماتے ہیں کہ ان کے معنی بریشین فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جب کوئی اور حضرت ابراہیم بریشین فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جب کوئی اور نہ ہوں تو کافی ہوجائے گا۔

## ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر د و ر

#### کوئی مخص قتم اٹھائے اور پھر جانث ہوجائے اوراس کے پاس معمولی شے ہو

( ١٢٦٤٢ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ عَمَّنْ حَدَّثُهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ عِشُرُونَ كَفَّرَ.

(۱۲۹۴۲) حفرت ابراہیم براتینے فرماتے ہیں جب اس کے پاس میں (درهم) ہوں تو وہ کفارہ ادا کرے۔

( ١٢٦٤٢ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوقَّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْنًا.

( ۱۲ ۱۳۳) حضرت حسن مرتشيد اور حضرت ابن سيرين اس ميس كوئي چيز مؤ تت نبيس فر ماتي ـ

( ١٢٦٤٤ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَعْمَرٍ :؛ الرَّجُلُ يَخْلِفُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ :كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ :يَصُومُ ۚ أَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(۱۲۲۴۳) حضرت معتمر مرشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت معمر میشید ہے دریافت کیا کو کی محض نتم اٹھائے اوراس کے پاس کھانا نہ ہوسوائے اس کے جووہ کفارہ اداکرے بفرمایا کہ حضرت قبادہ پہلید فرماتے تھے وہ تین دن کے روزے رکھ لے۔

( ١٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَيَحْنَكُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ.

(۱۲۷۳۵) حضرت سعید بن جبیر مرتبطیز ہے دریافت کیا گیا کوئی مخف قتم کھائے اوراس کے پاس صرف تین درهم موجود ہوں اوروہ حانث بھی ہوجائے؟ آپ برتینیز نے فرمایاوہ کفاروادا کرےگا۔

( ١٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمَّا

(۱۲۲۳۷) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں جب اس کے پاس ہیں درهم ہوں تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۱۲۲۴۷) حفزت ابراہیم ویشیڈ ہے ای کے مثل منقول ہے۔

## ( ٦٧ ) مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلُ لَحْمًا أَيَّأْكُلُ شَحْمًا ؟

## کوئی شخص قتم کھائے کہوہ گوشت نہیں کھائے گاتو کیاوہ چربی کھا سکتا ہے؟

( ١٢٦٤٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلَ الزَّبُدَ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزَّبُدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ فَلَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ.

(۱۲۲۴) حضرت ابراہیم بھیلا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دودھ نہینے کی قسم اٹھائے تو وہ بھن بھی نہیں کھائے گا کیونکہ وہ بھی دودھ سے بنرآ ہے اور جو شخص کھن نہ کھانے کی قسم اٹھائے وہ دودھ نہیں پیئے گا،اور جو شخص گوشت نہ کھانے کی قسم اٹھائے تو وہ جربی بھی نہیں کھائے گا اور جو چربی نہ کھانے کی قسم اٹھائے وہ گوشت کھا سکتا ہے۔

( ١٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ ، وَلَا مِنَ الْجُنْنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ وَالْجُنْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ.

(۱۲۶۳۹)حضرت مُغیرہ دِلیٹیکڈ فرماتے ہیں کہھارے اصحاب بڑتیکیم فرماتے تھے جب کو کی شخص دودھ نہ پینے گفتم اٹھائے تو وہ گھی اور پنیر بھی استعال نہیں کرے گا اور جو گھی اور پنیر نہ کھانے کی قتم اٹھائے وہ دودھ نی سکتا ہے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا أَيَأْكُلُ سَمَكًا طَرِيًّا ؟

## کوئی شخص قتم اٹھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو کیا وہ مچھلی کھا سکتا ہے؟

( ١٢٦٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِلاَمْرَأَتِهِ ، إِنْ أَكَلَ لَحْمًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَكَلَ سَمَكًا ، قَالَ :هِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾.

(۱۲۷۵۰) حضرت سعید میشید سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت قادہ میشیز ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا ہے کہا گریس گوشت کھاؤں تو میری ہوی کو طلاق، پھراس نے مجھلی کھائی؟ فرمایا اس کو طلاق ہوجائے گی، القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ہو آگا کُگُون کَ کُحمًا طَرِیًّا ﴾.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستحد معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم)

( ١٢٦٥١) حدَّثَنَا عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحْنَثُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ . (١٢٦٥١) حفرت عطاء بِيَشِي فرماتے ہِن وہ حانث ہوجائے گا،اللہ پاک کاار ثادہ ﴿ قَالُكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ .

#### ( ٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحُرُ ابنهُ .

## کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اپنے بیٹے کوذنج کرے گا

( ١٢٦٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ :يَنْحَرُ مِنَة مِنَ الإِبِلِ كَمَا فَدَى بِهَا عَبُدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ ، قَالَ :وقال غَيْرُهُ :كَبْشًا كُمّا فَدَى إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ ، فَسَأَلْت مَسْرُوقًا ، فَقَالَ :هَذَا مِنْ خَطوَاتِ الشَّيْطَان ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.

(۱۲۲۵۲) حضرت عامر بریشین فرماتے بین کدا یک مخص نے حضرت ابن عباس وی پین کا دریا فت کیا کدا یک مخص نے نذر مانی ہے

کدہ ہ اپنے بیٹے کو ذرج کرے گا؟ آپ وہ وہ نے فر مایا ہ ہ سواونٹ ذرج کرے گا جس طرح حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا فدیہ

دیا تھا، اور ان کے علاوہ حضرات فرماتے بین دنبہ ذرج کرے گا جیسے حضرت ابراہیم علایتگا نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علایتگا

(اساعیل عَلایتُلا) کی جگہ کیا تھا، پھر میں نے حضرت سروق پریسی سے متعلق دریا فت کیا، آپ وہ اٹیش نے فر مایا یہ شیطان کے

راستوں میں ایک راستہ ہاں پرکوئی کفارہ نہیں ہے۔

( ١٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَوُ ابْنَهُ ، قَالَ : كَبْشُ كَمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ لِسُحَاقَ.

(۱۲۲۵۳) حفزت ابن عباس تفایین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذیح کرے گا،فر مایا دنیہ ذیح کرے جس طرح حضرت ابراہیم عَلِائِنا کے اینے بیٹے اسحاق عَلاِئِنا ہم (حضرت اساعیل عَلاِئِنا) کی جگہ کیا تھا۔

( ١٢٦٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابُنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : ابْنَى نَذَرْتَ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِى ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَنْحَرِى ابْنَك وَكَفِّرِى عَنْ يَمْيِنِكِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَلْيُسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظّهَارِ : (رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَلْيُسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظّهَارِ : ﴿ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولُ وَزُورًا ﴾ فَمَّ قَالَ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ مَا سَمِعْت.

(۱۲۷۵) حضرت قاسم برایشیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس جن پیشن کے پاس تھا ایک عورت آئی اور عرض کیا میں نے نذر مانی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذریح مت کر اور اپنی قسم کا کفارہ اوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذریح مت کر اور اپنی قسم کا کفارہ اوا کردے، حضرت ابن عباس بی دیشن کے پاس ایک شخص موجود تھا اس نے کہا، معصیت والی نذر کا تو پورا کرنا نہیں ہے، (اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہوتا) حضرت ابن عباس بی دیشن نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے مسکہ ظہار میں نہیں فرمایا: ﴿وَرَائِنَهُمْ لِیَقُولُونَ مُنْكُرُ اللّٰ مِنْ

المعنف ابن الب شير مترجم (جلدم) في المسلم ال

الْقُولِ وَزُورًا ﴾ پمرفر ماياس ميس وه كفاره ب جوتونے سا ب

( ١٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِمٌ فِى رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِى دِيَنَهُ.

(۱۲۷۵) حضرت علی مناشق فرماتے ہیں کہ کو کی مختص نذر مانے کہاہے بیٹے کوذیج کرے گا تو وہ اس کی دیت ہدیہ کرے گا۔

( ١٢٦٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:إِذَا فَالَ:هُوَ يَنْحَرُ ولدهُ ، قَالَ يُحِجُّهُ.

(١٢٧٥١) حضرت فعمى ويشيد فرمات بين كد جب كوئى تخص كم كدوه أي بين كوذ كرك كا تووه اب بين كوج كروائ .

( ١٢٦٥٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : هُوَ يَنْحَرُهُ فَبَدَنَةٌ .

(۱۲۹۵۷) حضرت عطاء پریشیؤ سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٢٦٥٨) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ النَّهُ ، قَالَ : يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُشُوَةٌ حَسَنَةٌ.

(۱۲۷۵۸) حضرت عکرمہ ویٹھا سے دریافت کیا حمیا کہ کوئی محض نذر مائے کہ وہ اپنے بینے کوؤنج کرے گا، آپ بیٹھیزنے فر مایا وہ دنبہ

ذیح کر کے اس کا گوشت صدقہ کردے، پھر فرمایا جمعیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم عَلاِیْلاً کے طریقہ میں بہترین نمونہ ہے۔

(١٣٦٥١) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ الْبَنَهُ ، قَالَ : يُحِجُّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً.

(۱۲۷۵۹) حضرت ابراہیم پریٹی ہے مروی ہے کوئی مخص نذر مانے کہ وہ اپنے جیئے کوذیح کرے گا تو فر مایا وہ اونٹ ذیح کرے گا۔

( ١٢٦٨ ) حَلَّمْنَا خُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِى دِيَتَهُ ، أَوْ كَبْشًا.

(۱۲۷۲۰) حضرت ابن عباس مین در کا من ایک مخص نے دریافت کیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرائح کرے گا،فر مایا وہ اس کی دیت اداکرے یا دنبہ ذرائح کرے۔

#### (٧٠) الرَّجُلُ يَتُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَهْدِيك

اگر کوئی شخص دوسر ہے تھے سے کہ، میں تجھے اپنا بیٹاھدیہ دے دوں گا

(١٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي غِفَارِ الْمُثَنَّى بن سَعِيد ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ هُوَ يُهُدِيك إِنْ لَمْ يَسُرِ أَهُلُك ، قَالَ :يُهُدِى كَبْشًا.

(۱۲۲۱) حضرت ابوغفار المثنى بن سعيد ميشي؛ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت جابر بن زيد ميشيد سے دريافت كيا كه ايك شخص

دوسر سے حف سے کہتا ہے وہ تجھے بیٹاھدیدوں گااگر تیرے گھروالے رات کونیآئے؟ فرمایا وہ دنبہ ھدیہ کرے۔

( ١٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا فَالَ :هُوَ يُهْدِى ابْنَهُ ، فَكَبْشْ ,

(۱۲۲۲۲)حضرت عطاء وافیماز فرماتے ہیں کہ جب کوئی کہے کہ وہ اپنے بیٹے کوھدیہ میں دے گا تو اس کی جگہ دنبہ دے گا۔

( ١٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : هُوَ يُهْدِى ابْنَهُ فَكَبْشْ.

(۱۲۲۲۳) حفرت ابراہیم بریطیز سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَمَالَ :إِذَا قَالُ :هُوَ يُهْدِيدِ حَافِيًّا رَاجِلًا ، قَالَ :يُحِجُّهُ ، وَيَمْشِى هُوَ حَافِيًّا ، وَلَا يَرْكَبُ وَلَكِنُ يَحْمِلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

(۱۲۷۲۳) حضرت ابراہیم ہیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے کہ وہ اس کو برہنداور پیدل ھدید کرے گا تو وہ حج کروائے گا وہ ننگے پاؤں اور پیدل چلے گا اور سواری پرسوار نہ ہوگالیکن جس پرتسم کھائی ہے وہ سوار ہوگا۔

( ١٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَهْدِيك ، وَقَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لِابْنِهِ ، قَالَ :يُهُدِى دِيَتَهُ

(۱۲۶۷۵) حضرت علی جی ٹی ہے مردی ہے کہ کوئی فخص کسی دوسرے مخص کو کہے میں تخصے بیٹا صدید دوں گا ،اور حضرت وکیع بیٹیل فرماتے ہیں کہ جبایئے بیٹے سے کہتو دودیت صدیہ کرےگا۔

( ١٢٦٦٦ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحِجُّهُ.

(۱۲۶۲۱)حفرت ابراہیم میشینے فرماتے ہیں کہ فج کروائے گا۔

( ١٢٦٦٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشعَتْ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهُ

(١٢٦١٧) حضرت ابراہيم مِيشين فرماتے ہيں كه اس پرلازم ہے كه وه اس كو فج كروا يے\_

( ١٢٦٦٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا :يُهُدِى جَزُورًا.

(۱۲۷۷۸)حضرت ابن عباس بنی پیشن اور حضرت ابن عمر بنی پیشن فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ ھدید کرے گا۔

( ١٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :يُهُدِى كَبْشًا.

(١٢٦٦٩) حضرت مسروق بالنياد فرماتے ميں كدوه دنبدهد بدكر سكار

## ( ٧١ ) فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكُفَّارَةِ

اگرظہارکرنے والا کفارہ ادا کرنے میں ستی کرے

( ١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنَ امُرَأَتِهِ ،

هُ مَصنف ابن البشيه مترجم (جدس) كَنْ هُون عَلَيْهِ مَا اللهُ مَصنف ابن البشيه مترجم (جدس) كَنْ هُون عَلَيْهِ م وَلَهُ يُكُفِّهُ وَتَهَاوَن بِذَلِكَ ، قَالاً : تَسُتَعُدِى عَلَيْهِ .

(۱۲۷۷) حضرت سفیان بن حسین بایشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بایشید اور حضرت ابن سیرین بریشید سے دریافت کیا کہ ایک مختص اپنی بیوی سے ظہار کرتا ہے اور کفارہ ادانہیں کرتا اور اس میں ستی کرتا ہے؟ دونوں حضرات نے فرمایا: وہ عورت اس کے

َ طَلَافَ رَحُوکُا کُرےگی۔ ( ١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ :لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُنْرَكُ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يُكَفِّرَ.

۔ ۔ ۔ بی بہ سم پیوٹ سی پیسی ہور پاکسوں (۱۲۷۷) حضرت طاؤس پائٹیڈا پنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب ظہار کرنے والا کہے جھےاس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تواس کونہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہ طلاق نہ دیدے یا کفار ہ نہ اوا کر دے۔

ورون بن بن بن المراكة من المراكة المن المراكة المناسقة ال

# اگرکوئی عورت نذر مانے کہ دہ پچاس مسجدوں میں نمازادا کرے گ

( ١٢٦٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَى نَفْسِهَا اوْ نَذَرَتْ أَنْ تَصَلَّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا وَأَنْ تَصَدَّقَ مِنْ خَمْسِينَ بَيْتًا وَأَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصَدَّقَ فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكَفِّرُ يَمِينَهَا وَتُصَلِّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا لَأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ.

(۱۲۷۷) حضرت ابراہیم مِلِیُّین ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ بچائ متجدوں میں نماز اداکرے گی اور بچائ گھروں سے صدقہ جمع کرکے پھرائ کوصدقہ کرے گی،اس وحکم دیا کہ وہ صدقہ جمع نہ کرے کیونکہ یہ معصیت ہے اپنی تشم کا کفارہ اوا کرے ادر بچائ متجدوں میں نماز اداکرے کیونکہ نماز طاعات میں ہے ہے۔

رے اور پچاس مجدوں میں بمازاوا کرے یونلہ بماز طاعات میں ہے۔ ( ۱۲۷۲) حدّثنا هُشَیْمٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِی اهْرَأَةٍ نَذَرَتُ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّی کَی کُلِّ سَارِیَةٍ مِنْ سِوَارِی مَسْجِدِ فِی مَقَام وَاحِدٍ. مَسْجِدِ الْبُصْرَةِ ، قَالَ : تُصَلِّی بِعَدَدِ سِوَارِی الْمَسْجِدِ فِی مَقَام وَاحِدٍ.

(۱۲۷۷۳) حضرت حسن ہلتے ہیں ہے مروی ہے کہ کوئی عورت نذر مانے کہ بھر ہ کی متحد کے برستون پرنمازادا کرے گی ،تو وہ ایک ہی جگہ کھڑی ہوکر مبحد کے ستونوں کے بقدر نمازادا کرے۔

بِ الْمَارِيَّ بِ اللَّهِ الْمُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنِ مُرَّةَ ، قَالَ : دَخَلُت الْمَسْجِدَ وَأَنَا أَخَدُتُ نَفُسِي أَنْ أَصَلِّى عِنْدَ كُلِّ أَسْطُوَانَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَجُلٌّ يَرْمُقُنِي لَا أَشْعُرُ بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسْتَ نَظُرْت فَاذَا عَنْدُ الله حَالِسًا ، فَأَتَنَهُ فَحَلَسْتِ الله عَاذَا الدَّجُلُّ اللّه عَنْدُهُ ، قَالَ : وَلا يَشْعُهُ بِمَكَانِهِ قَالَ اللّهِ عَاذَا اللّه عَذَا الله عَادًا الله عَادَهُ ، قَالَ : وَلا يَشْعُهُ بِمَكَانِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

فَإِذَا عَبْدُ اللهِ جَالِسًا ، فَأَتَيْنَهُ فَجَلَسُت إِلَيْهِ ، فَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِى يَرُمُقُنِى عِنْدَهُ ، قَالَ :وَلاَ يَشْعُرُ بِمَكَانِى قَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يُصَلَّى عِنْدَ كُلِّ أَسْطُوانَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ :لَوْ عَلِمَ ، أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ الْأَسْطُوانَةِ لَمْ يَتَحَوَّلُ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَتَرَكَّت بَقِيَّةَ مَا أَرَدُت أَنْ أُصَلِّى.

(۱۲۷۷) حفرت مرہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں مجد میں داخل ہوا اور میں اپنے دل میں کہدر ہاتھا کہ میں ہرستون کے پاس دو
رکعتیں اداکروں گا ایک شخص جھے ترجھی نگاہ سے گھور رہاتھا میں اس کونہیں جانیا تھا، جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ
بن معود حالیثہ تشریف فرماہیں، میں ان کے پاس آکر بیٹھ گیا، تو دہ شخص جھے دیکھ رہاتھا دہ ان کے پاس تھا اور وہ میری جگہ کونہیں جانیا
تھا، اس نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن! ایک مجد میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہرستون کے پاس دور کعتیں اداکروں گا، آپ دہا تھے
فرمایا اگروہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ستون کے پاس ہیں تو وہاں سے نہیں پھرے گا یہاں تک کدا پی نماز کھمل کرے گا، حضرت
مرہ ویشین کہتے ہیں کہ میں نے جو پڑھنے کا ارادہ کیا تھا وہ ترک کردیا۔

## ( ٧٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

#### بعض حضرات نے ولدالزنی آزاد کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَذَ الزُّنَا وَأُمَّهُ.

(١٢٦٧٥) حضرت تافع ويطيئ فرمات بين كدحضرت ابن عمر شيد مناف ولدالزني اوراس كي مال كوآزادكيا-

( ١٢٦٧٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نَمْيُرٍ ، عَنْ عُبِيدُ اللَّهِ ، غَنْ نَافِعٍ ، غَنِ ابْنِ عُمُرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا وَأُمَّهُ.

(١٢٧٤) حضرت نافع والينيز سے اس طرح منقول ہے۔

( ١٣٦٧ ) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِعِنْقِ وَلَلِ الزِّنَا بَأْسًا.

(۱۲۷۷) حضرت ابن عون میشید فرماً تے ہیں کہ حضرت محمد میشید ولدالزنی آ زاد کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٢٦٧٨ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي عِنْقِ وَلَلِهِ الزِّلَا ، قَالَ لَهُ : مَا احْتَسَبَ.

( ۱۲۷۷) حضرت طاؤس ویشیخ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولد الزنی کوآزاد کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس کوآزاد کرنے میں پچھ جرج نہیں۔

( ١٢٦٧٩ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنْ عِنْقِ وَلَدِ الزِّنَا أَعْتِقُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ عِنْقُهُ حَسَنَّ.

(١٢٧٧) حضرت عبدالملك بيشيء فرمات مي كه حضرت عطاء ويشيء سه دريافت كيا كميا كه ولدالزني آزادكيا جاسكتا ہے؟ آپ ويشين

نے فرمایا: ہاں، اس کا آزاد کرناا چھاہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنُتِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَمْ نُجَيْدٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ أَبَا أَمَامَةَ ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا تُعْتِقُهُ ، قَالَ :هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّالِفِ ، تَصَدَّقِي بِهِ.

(۱۲۷۸) حضرت ام نجید فینیا ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوا مامہ پیٹیا ہے ولد الزنی آزاد کرنے ہے متعلق دریافت کیا؟

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) ﴿ ﴿ كَا مَا مَا مَا كَا مَا مَا اللَّهُ اللّ

آپ والیطید نے فرمایا وہ کھوٹے دراھم کی طرح ہاں کے ساتھ صدقہ ادا کرو۔

( ١٢٦٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرِ الشَّامِيِّ ، عَنْ عُمَر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِى غُلَامَيْنِ ، أَحَدُّهُمَا رَشُدَةٌ وَالآخَرُ غِيَّةٌ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا ، فَأَيَّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ ؟ قَالَ :انظر أَكْثَرُهُمَا ثَمَنًا فوجدوا ولد وَلَدَ الزِّنا أكثرهما ثمنا فأمرهم به.

(۱۲۹۸۱) حفرت عمر بن عبدالرحل بن سعد علیفی سے مروی ہے کہ ایک خص حضرت ابن عباس ٹیندیئن کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میرے پاس دوغلام ہیں، ایک صحح المنسب ہے اور دوسراولدالزنی، اور میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ دہ فؤ کے خیال میں کونسا آزاد کروں؟ آپ دہ فی نے فرمایا دیکھو جوقیتی ہواس کو آزاد کرو، انہون نے پایا کہ ولدالزنی زیادہ قیمتی ہے، پس آپ دہ فیز نے ان کو

ائن كَ آزادكرن كاظم درديا-( ١٢٦٨٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : أَغْيِقُ أَكْثَرَ هُمَا ثَمَنًا. ( ١٢٦٨٢ ) حضرت فعى والنِيدِ فرمات بين كه جودونون مين زياده قيمتى بواس كوآزادكر\_

( ١٢٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتُ ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَتُ ، لَيْسَ عَلَنْهِ هِ: خَطِئَة أَنْدَنْهِ شَدْءٌ ، هَذَ لَا تَنَ وَإِن قُوهِ إِنْ أَنْهُ كِي ﴾

عَكَيْهِ مِنْ حَطِينَةِ أَبُولَيْهِ شَيْءٌ ، ﴿ لَا تَوْرٌ وَازِرَةٌ وِذُرَ أُخُرَى ﴾. (١٢٦٨٣) حضرت عشام يلين الها والد سروايت كرت بين كه حضرت عائشة خيمة نفاض الدالزني كوآزادكرنے كم تعلق

ٱُخُولى﴾. ( ١٢٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :وَلَدُ الزِّنَا خَيْرُ الثَّلَاثَةِ ، إنَّمَا

دریافت کیا گیا؟ آپ تفالله من فرمایاس کے والدین کا گناه اس پنہیں ہے پھریہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وَ لَا تَزِرُ وَازِرَهُ وِزْرَ

١٢٦٨٤) حدثناً وَكِيع ، قال :حدَّثنا عِيسَى الحبّاط ، قال :سَمِعَتُ الشَّعْبِيِّ يَقُول :وَلَدُ الزَّنا خَيْرُ الثَلاثَةِ ، إنْمَا هذا شَيْءٌ قَالَهُ كَعْبٌ هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ.

(۱۲۶۸۳) حضرت عیسلی الخباط میشیدهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی میشید سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ولدالزنی ثین میں بہترین ہے، میشک بیوہ ہے جس کے بارے میں حضرت کعب میشید فرماتے ہیں بیرتین میں بدترین ہے۔

( ٧٤ ) مَنُ كُرهُ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا

## بعض حضرات نے ولدالز نی آزاد کرنے کونا پسند کیا ہے

( ١٢٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَخْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنَّا.

(١٢٦٨٥) حضرت عمر دائنو فرماتے ہیں کہ میں دو جوتوں کے ساتھ اللہ کے رائے میں مدد کروں یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس سے کہ

میں ولدالزنی آ زادکروں۔

( ١٢٦٨٦) حلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ، لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ نَوَيَاتٍ، أَوْ أُمَّتُعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أُحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا.

(۱۲۷۸۶) حضرت عائشہ خیکٹین فرماتی ہیں کہ میں تین گھلیاں صدقہ کروں یا ایک کوڑااللہ کے راستہ میں دوں یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس سے کہ میں ولدالزنی کوآزاد کروں۔

( ١٢٦٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَغْضَ رَقِيقِهِ فِى مَرَضِهِ ، فَرَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْهُمَا اثْنَيْنِ كَانُوا يَرَوُنَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ زِنَّا.

(۱۲۲۸۷) حضرت مجاہد پریٹیویز فرماتے ہیں کہ حضرت عباس پڑتائیو نے اپنے مرض میں پچھے غلاموں کو آ زاد کیا، پھران میں سے دو غلاموں کو حضرت ابن عباس پڑتائیونئے واپس کر دیا،لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں ولدالزنی ہیں۔

( ١٢٦٨٨) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو مِنْهُمْ سِتَّةً كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ الزِّنَا.

(۱۲۶۸۸) حَفرت مجامد مِلِیَّیْ ہے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بنی پینٹن نے اپنے غلاموں کومرض میں آزاد کمیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بنی پینٹن نے ان میں ہے چیے غلاموں کووا پس کردیا، وہ سجھتے تھے کہ دواولا دالزنی میں ہے ہیں۔

( ١٢٦٨٩) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ عِنْقَ وَلَدِ الزُّنَا.

(۱۲۷۸۹) حضرت ابن الحنفيه ويشيء قرمات بين كه حضرت على وياثؤه ولدالزني آ زادكر نے كونا پيندكرتے تھے۔

# ( ٧٥ ) فِي عِتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

#### يهودي اورنصراني غلام كاآ زادكرنا

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أُسَّقٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ وَيَقُولُ :﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فَلَمَّنا حُضِرَ أَغْتُقَه.

(۱۲۲۹۰) حصرت اسق میشید فر ماتے ہیں کہ میں حصرت عمر ہوئیٹو کاغلام تھا،انہوں نے اس پراسلام پیش کیااور فر مایا دین میں داخل ہونے میں بختی نہیں ہے، پھر جب وہ حاضر کیا گیا تو اس کوآ زاد کر دیا۔

( ١٢٦٩١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا.

(۱۲۲۹) حضرت عامر والنيخ فرماتے ہیں كەحضرت عمر داننونے يبودي يانصرانی غلام آزادكيا۔

( ١٢٦٩٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ يَهُودِيًّا.

و این ابی شیرمتر جم (جلدم) کی اور ۱۰۹ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم)

(۱۲۹۹۲) حضرت ابراہیم میشینے فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذاتونے یہودی یا نصرانی غلام آزاد کیا۔

( ١٢٦٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ برد ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فِي مِيرَاثٍ فَأَعْتَقَهُ.

(۱۲۹۹۳) حضرت تافع بالتیجیا ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر بنی دینین کا نصرانی غلام تھا آپ بڑاٹونہ نے اپنے رشتہ داروں میں ہے کسی

کوهبہ کردیاتو وہ وراثت میں دوبارہ ان کے پاس آیاتو آپ جہائن نے اس کوآ زاد کردیا۔

( ١٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا. (۱۲۲۹۴) حضرت یجی بن سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز بیشید نے نصر انی غلام آزاد کیا۔

( ١٢٦٩٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ. (۱۲۷۹۵) حفرت مجامد بیشید نصرانی غلام آزاد کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٧٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَجَدْت الطَّعَامَ فَلاَ تَصُومَرَّ.

جب تو کھانا یائے توروزہ ہیں رکھے گا

( ١٢٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدُ.

(۱۲۲۹۲)حضرت ابوھریرہ ڈیائنو فرماتے ہیں کوشم کے کفارہ میں روز واس کے لیے ہے جونہ پائے۔ ( ١٢٦٩٧) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا وَجَدْت فَلَا تَصُمْ.

(١٢ ١٩٤) حضرت حسن مِيشْيدُ اور حضرت ابن سيرين مِيشْيدُ فرماتے ہيں كه جب تو پالے توروز ومت ركھ۔

( ٧٧ ) مَنْ يَنْمُوثُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے ذمہاعت کا ف باقی رہ گیا ہو

( ١٢٦٩٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعُدُ مَا مَاتَ.

(۱۲۹۹۸) حضرت عامر بن مصعب مِلِینیمیز نے مروی ہے کہ حضرت عائشہ جن مینٹونا نے اپنے بھائی کی وفات کے بعداس کی جَله

( ١٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس ، عَنِ الْمَرَأَةِ مَاتَتُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِىَ عَنْهَا ، قَالَ طَاوُوس :اغْتَكِفُوا ، أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصُومُوا.

(۱۲۹۹) حفزت لیٹ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حفزت طاؤس بیٹیو سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک عورت فوت ہوگئی اوراس نے نذر مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں ایک سال اعتکاف کرے گی ،اوراس کے چار بیٹے ہیں اور ہربیٹا جا ہتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے قضا

کرے؟ حضرت طاؤس طِیْنیانے فرمایا: جارون خین ماہ کامبجد حرام میں اعتکاف کرواورروز ہ رکھو۔

( ١٢٧.) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ

امُرَأَةً نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةً أَيَّامٍ ، فَمَاتَتُ وَكُمْ تَعْتَكِفُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : اعْتَكِفْ عَنْ أَمِّك. (۱۲۷۰) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه وليُّظ سے مروی ہے کہ ايک ورت نے نذر مانی تھی کہ وہ دس دن اعتکاف کرے گی اور

و میں ہے۔ بھر میں ہو میروں میں جو میروں ہوں ہے۔ اور میں میں اور میں ہوئی ہوتا ہے۔ اور میروں ہوتا ہے ہوتا ہوتا وہ فوت ہوگئی ہےا عتکا ف نہیں کر سکی ،حضرت ابن عباس جند دوس نے فر مایا: اپنی والدہ کی طرف سے اعتکا ف کر۔

( ١٢٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : لَا يُقْضَى ، عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافُ.

(۱۲۷۱) حضرت ابراہیم بیٹھیا فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اعتکاف کی قضانہیں کی جائے گا۔

(۱۲۷۰۱) حَرْتُ الرَّامِيمُ وَيَتَظِيرُ مَا لَمُ إِنِّ لَهِ مِنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ

١٩٧٠) حَدْثَ مُعْتَمِرُ بَنْ سَنْيِمَانُ ، عَنْ أَبِيِّهِ ، فان . فان طاؤوس يقون فِي النَّذِرِ عَلَى الْمُدِبِ بَيْنَهُمْ : إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ إِنْ شَاؤُوا صَامُوا كُلُّ إِنْسَانِ ثَلَائَةَ أَشْهُرٍ .

(۱۲۷۰۲) حفرت طاؤس براٹین میت پرنذر کے متعلق فر ماتے ہیں ان کے ورثاء ٹے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اورا گر کسی مخص کے ذمہ سال کے روزے ہوں تو اگر ورثاء جا ہیں تو روزے رکھ لیس ، ورثاء میں سے ہرکوئی تین میبنے رکھے گا۔

( ٧٨ ) فِي الرَّجُلِ يُطْعِمُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينِ

كوكى شخص قربانى كے كوشت ميں سے مساكين كو كھلائے ( ١٢٧٠٣) عنِ ابْنُ إِبِي عَدِيْ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُصْعِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ

فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ. (۱۲۷۰۳) حفرت حسن مِیشَیْ ناپند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کفارہ سمین میں قربانی کا گوشت مساکین کو کھلائے۔

( ۷۹ ) يَقُولُ هُو يَهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارُ عَيْنَيْهِ

کوئی کہے کہ وہ اپنی آئکھوں کی بلکیں صدیرے گا

( ١٢٧٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى اشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، قَالَ

(۱۲۷۰۴)حضرت ابراہیم ویقین سے مروی ہے کہ ایک شخص دوسر مے خص سے کہے وہ آئکھوں کی بلکیں ھدید کرے گا ، تو وہ حج کرے یا ایک بدنہ(اونٹ یا گائے ) ذبح کرے گا۔

#### ( ٨٠ ) حَلَفَتْ فَأَهْدَتْ مَا تَصْنَع خَادِمُهَا

عورت نے قتم کھائی کہوہ تمام چیزیں ھدید کرے گی جواس کی خادمہ تیار کرے

( ١٢٧.٥ ) جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتُ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ من شىء تصنعه خَادِمهَا ، قَالَ :لَهَا مِنْهَا بِد تَبِيعُهَا.

(40-112) حفزت معنی ویشی سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے قتم کھائی کہ وہ الی تمام چیزیں صدید کردے گی جواس کی خادمہ تیار کرے تو کیااس کی قتم کوتو ڑنے ہے بچانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس چیز کو بچ دے۔

> َ ( ۸۱ ) فِی الرَّجُلِ یُفْطِرُ أَیَّامًا مِنْ رَمَضَانَ کوئی شخص رمضان کے چند دنوں میں روزہ نہ رکھے

( ١٢٧.٦ ) حلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِى رَمَضَانَ ، قَالَ :عَلَيْهِ فِى كُلِّ يَوْم كَفَّارَةٌ.

(۱۳۷۰۲) حضرت عطاء پر پیٹیو سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص رمضان کے چند دن افطار کرے آپ پر پیٹیونے نے فرمایا اس پر ہردن کے بدلہ کفارہ ہے۔

# ( ٨٢ ) مَن يُفْطِرُ يُومًّا مِن رَمَضَانَ

# کوئی شخص رمضان کا کوئی روز ہتو ڑ دے

( ١٣٧.٧) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكُت ، فَقَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَجِدُهَا ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَقْوَى ، قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغْتِقُ رَقَبَةً ، فَقَالَ : اجْدِلْسُ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرُقِ فِيهِ تَمُرٌّ ، فَقَالَ فَخَلْمِ مِسْتِينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجِدُ ، فَقَالَ : اجْدِلْسُ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرُقِ فِيهِ تَمُرٌّ ، فَقَالَ لَهُ وَالَّذِي بَعَنُكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَهُ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ

( ١٢٧.٨) حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحمر ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَاءً رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفُطُرْت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۱۳۷۰) حفرت سعید بن المسیب طینی ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس مِیَرَفَظِیَّا یَّ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ میں نے رمضان کا ایک روز ہ افطار کرلیا ہے، آپ مِیرِفظِیَّا نے فر مایا: صدقہ کر، الله تعالیٰ سے استغفار کر اور اس دن کی جگہ ایک روز ہ کی قضا کر۔

( ١٢٧.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهُرِ. (ترمذي ٢٣٣ـ ابن ماجه ١٦٤١)

(9 • ۱۲۷) حضرت ابوهریرہ دوائو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِیَائِفِیکَافِ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے رمضان کا ایک بھی روز ہ بغیر عذر کے چھوڑ دیاوہ ساری زندگی بھی روز ہے رکھ لے اس کا بدانہیں ہوسکتا ( نثواب میں اس تک نہیں پہنچ سکتا )۔

( ١٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :قَالَ عَبْد اللهِ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُِتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الذَّهُرَ كُلَّهُ.

(۱۲۷۱) حضرت عبدالله میزاند میزانی فر ماتے ہیں کہ جو محض رمضان کاروزہ بغیر مرض، بغیر عذر کے جان بو جھ کرافطار کر لےو داس کی قضا نہیں کرسکتااگر چہ ساری زندگی بھی روز ہ رکھ لے۔ ( ١٢٧١١ ) حدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَرْفَجَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَمُ يَفْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهُرِ.

(۱۱۲۷۱) حضرت علی دہنٹو فرماتے ہیں کہ جو تحض رمضان کا روز ہ جان ہو جھ کرندر کھے وہ جا ہے ساری زندگی روز ہے رکھ لے اس کی قضانہیں بن سکتی۔

( ١٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَبِّ مِنْ عَالِمٍ مِنْ مَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَلِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الَذِي

رَمَضَانَ متعمدا ، فَالَا : يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَيَتُوبُ إلَيْهِ ، وَلَا يَعُدُ وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (١٢٤١) حفرت ابوخالد ويشِيدُ اور حفرت عامر ويشيد سے دريافت كيا عميا كيا كه كوئي فخص جان بوجه كررمضان كاروزه ندر كھے تو؟

ر ۱۳۳۰) سنرت برصار مورسترت المورسترت المربيطية سندوريات مياسيا مياسه وي سن جان بو بطر تر مصان ۵ روره خدر سفي و آپ پريشيئ نے فرمايا الله سے استعفار کرے اور تو بہ کرے ، اور دو بارہ ايسانہ کرے اور اس کی جگدا يک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشِامٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ :عَلَنْه صِنَاهُ شَهْ.

. قال : عَلَيْهِ صِيامٌ شَهْرٍ . (۱۳۷۱) حضرت ابن المسيب بيشيد فرماتے بين كه اگركوني شخص رمضان كاايك روز ه جان بو جه كرچپوژ دےاس براس كي قضاميں

ایک مینے کے روزے ہیں۔

( ١٢٧١٤ ) وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ صِيامٌ ثَلَاثَةِ آلاَفِ يَوْمٍ. (١٢٧١٤) حفرت ابراتيم ويَشِيَّة فرمات بين اس پرتين بزاردنول كروزك بين (بطورقضا)\_

( ١٢٧١٥ ) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ :قَالَ عَاصِمٌ :سَأَلْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْنَاءَ فَقُلْت :أَبَلَغَكَ

فِى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَصُنعُ مِنْ ذَلِكَ مَعْرُوفًا. (١٢٧١) حضرت عاصم بِيَشْطِ فرماتے مِين كه مِن في حضرت جابر بن زيد ابوالشعثاء بِيَّيْدِ بِصوال كيا كه كيا آپ تك كوئى بات پَيْجَى

مرست ؟ سرت البيري ربات ين عدال ك سرت بوربور بواسما ويوربو المسام ويونيون من البير البيري البيري الماكن ون بالك ون كى قضا كالك ون كى قضا كراي المراس كے ساتھ نيكى بھى كرے۔ كرلے اور اس كے ساتھ نيكى بھى كرے۔

( ١٢٧١٦ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ

(۱۲۷۱) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ توبہ استعفاد کرے اوراس کی جگدا یک دن کی قضا کرے۔ تاہیم و و موسور کے در میں دیدی کا در میں اور اس کی جگدا یک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَةً.

(۱۲۷۷) حضرت سعید بن جبیر مِیشیدُ اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو رمضان کاروز ہ جان بو جھ کرافطار کر لے ،فر مایا اس استغفار کرے تو بہ کرےاوراس کے بدلے ایک روز ہے کی قضا کرے۔ معنف ابن البشيرمترجم (جلدم) كي المستحد منف ابن البشيرمترجم (جلدم) كي المستحد والكفارات المرابعان والننف والكفارات الم

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مَا كَفَّارَتُهُ ؟ قَالَ :مَا أَدْرِى مَا كَفَّارَتُهُ ، ذَنْبٌ أَصَابَهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَقْضِى

(١٢٧١٨) حضرت يعلى بن عكيم ويليظ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت معيد بن جبير ويشيز سے دريافت كيا كه كو كي مخض رمضان كاروز ہ جان بوجه کرافطار کرلے اس پرکیا کفارہ ہے؟ آپ ولیٹیؤنے فرمایا مجھے نہیں معلوم کیا کفارہ ہے؟ اس کو گناہ ملاہے،استغفار کرےاور

اس کی جگدایک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(۱۲۷۱۹) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ استغفار کرے اور اس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

( .١٢٧٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ

الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَذَكَرُ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِى رَمَّضَانَ ، فَأَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرَقُ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :تَصَدَّقُ بِهَذَا.

(۱۲۷۲) حضرت عائشہ ٹنگامذی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفْتِکَافِیٓ کی خدمت میں ایک شخص نے ذکر کیا کہ وہ جل گیا ہے، آپ سِنِين الله اس كمتعلق دريافت كياتواس في ذكركيا كهاس رمضان ميں اپن يوى سے جماع كرليا ہے، حضوراكرم مِنْ النظام کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی جے عُر ق کہتے ہیں اس میں کچھ مجوری تھیں حضور مَرِّاتُنظَیَّةَ نے دریافت فرمایا: جلا مواقحض کہال ہے؟

ایک مخص کفر اہوا تو حضور مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وصدقه كردو\_

# رود و رَيَّ در د و ( ۸۳ ) يقول عَلَى الهدى

# کوئی مخص کیے کہ میرے او پر ھدی بھیجنا ہے

( ١٢٧٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِينِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ ، عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلْت عَلَيْهَا هَدْيًّا ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَكَفَرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَفَّارَةُ يَمِينِ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّام.

(۱۲۷۲) حضرت سلام بن مسکین بیشی سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن زید بیشی اور حضرت حسن بیشیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے تتم اٹھائی ہے کہ میرے ذمہ صدی بھیجتا ہے؟ حضرت جابر بن زید مراشیز نے فر مایا: اگر وہ مالدار ہے تو گائے بھیج اور اگروہ غریب بے تو بمری بیسیج ،اور حضرت حسن ویلید نے فرمایا بشم کا کفارہ ہے، تین دن کے روز رے رکھے۔

( ١٢٧٢٢) حدَّثَنَا ابُنُ عُلِيَّةً، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَى هَدُى، أَوْ علَى نَذُرٌ، قَالَ يَمِينٌ.

(۱۲۷۲۲) حضرت حسن بیٹیل فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص کہے میرے ذمہ هدی ہے یا مجھ پرنذر ہے توبیتم ہے۔ ( ۲۲۷ ) حسن ایٹیل فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص کہے میرے ذمہ هدی ہے یا مجھ پرنذر ہے توبیتم ہے۔

( ١٢٧٢٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالبدن وَالْهَدْي ، قَالَ : مِنْ خطوَاتِ الشَّيطَانِ.

(۱۲۷۲۳) حفزت عکرمہ پرٹینیڈ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اونٹ یا ھدی کی قتم کھائے تو پیر شیطان کے راستوں میں ہے ایک راستہ ہے۔۔

رُ سَمَّجَ۔ ( ١٢٧٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ قَالَ عَلَىَّ هَدُیٌ ، قَالَ : لاَ أَقَلُّ مِنْ شَاةٍ.

(۱۲۷۲۳) حفرت ابن عباس ری دین سے مروی ہے کہ کوئی شخص یوں کیے جھے پر حدی ہے تو بحری ہے کم نہ جسیجے۔

( ١٢٧٢٥) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا ، إِذَا قَالَ : عَلَىَّ هَدْى ، وَلَمْ يُسَمَّمْ شَيئًا قَالَا : نَمِنْ

مر المراك من المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك الم

۔ (۱۲۷۲) حفرت مُحاک راٹینیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کے کہ مجھ پر هدی جھیجنالا زم ہے اوراس کا نام نہ لے تو جو جا ہے مرضی هدی جھیج دے اگر چہ ہرن کا بچے ہی جھیج دے۔

# ( ٨٤ ) فِي إِمْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ فَمُنِعَتْ

# کوئی نذر مانے کہوہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی پھراس کوروک دیا جائے

( ١٢٧٢٧) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتُ : إنِّى نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنَّ السُّلُطانَ منعنى ، قَالَ : فَكَفِّرِى عَنْ يَمِينِك.

(۱۲۷۲۷) حضرت قیادہ دیشیئے فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت شرح کوٹیٹیئے کے پاس آگی اور عرض کیا میں نے نذر مانی تھی کہ مسجد میں رپر در بیش کا کیا ہے دہ مند محمد سے میں سے مند مند نہ مند مند مند میں مند مند میں میں مند میں میں مند مند میں

اعتکاف بیٹھوں گی،کین بادشاہ نے مجھےروک دیا، آپ پرٹیٹیڈ نے فرمایا: اپنی قسم کا کفارہ ادا کر۔ ( ۱۲۷۲۸ ) حدَّثَنَا یَوْیدُ بُنُ ہَارُو وَ ، عَنْ حَبیب ، عَنْ عَمْهِ و بُن هَرِهِ ، قَالَ :سُناَ جَامِدُ لُنُ زَیْد ، عَن الْمُأَةَ حَعَلَتْ

( ١٢٧٢٨ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَكِفَ شَهْرًا فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَطلب إليها أَمر لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظْهِرَ ، قَالَ :تَغْتَكِفُ فِى

مُسْجِدٍ تأمن بهِ.

(١٢٧ ١٨) حضرت عمرو بن هرم بإيشيد سے مروى ب كرحضرت جابر بن زيد ويشيد سے دريا فت كيا كيا كرا يك عورت في مكائى ب كدوه جامع متجديس ايك مهينه اعتكاف بينهے كى ، بھراس ہے الىي چيز طلب كى گئى كدوه اب نكلنے كى طاقت نہيں ركھتى ، آپ برايٹين نے فرمایا جب اس سے مامون ہوجائے تو اعتکا ف بیٹھ جائے۔

# ( ٨٥ ) فِي الرَّجُٰلِ يُسْتَحْلَفُ فَيَنُوِي بِالشَّيْءِ کسی شخص سے تتم اٹھوائی جائے اوروہ اس میں کسی چیز کی نیت کر لے

( ١٢٧٢٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ ، قَالَ : الْيَهِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَفَهُ الذي يَستَحْلِفه ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْحَالِفِ بِشَيْءٍ.

(١٢٧٢٩) حضرت ابراہيم پرينيو فرماتے ہيں كەس تخص كوطلاق كى قتم دى جائے اور وہ قتم اٹھا لے توقتم اس پر ہوگئ جس پرقتم اٹھوانے والے نے اس سے اٹھوائی ہے،اس میں قتم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔

( ١٢٧٣ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى أَنها لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ.

( ۱۲۷۳ ) حضرت حسن ولیٹیمیز فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ہے تتم اٹھوائے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ تتم کے ساتھ نہیں ہے تو یہ نمین

( ١٢٧٢١ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ.

(۱۲۷ سا) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں تتم میں فتم اٹھوانے والے کی نبیت کا انتہار ہے۔

( ١٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِى صَالِحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ. (مسلم rr- ابوداؤد ٣٢٥٠)

(۱۲۷۳) حضرت ابوهریره و نافو سے مروی ہے کہ حضورا قدس شِوَفِظَةَ نے ارشا دفر مایا جسم میں قسم انھوانے والی کی نبیت کا اعتبار ہے۔

( ١٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ فَغُواءِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، يَمِينُك عَلَى مَا صَدَّقِك صَاحِبُك.

(۱۲۷۳۳) حفرت عمر دلی فی فرماتے میں کہ تیری قتم اس پرمحمول ہے جس پر تیرے ساتھی نے تجھے سچاتھ ہرایا ہے۔

( ١٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُورَكَ بِيَمِينِ ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُورِّكَ.

مسنف ابن آبی شیبه متر جم (جلدس) کی کا کی کا این کا کی کناب الأبسان مانسند والكفلات کی کا است کا الدو کوئی اور نیت کر الے ) اور اگر تو فالم ہے تو تورید کر لے (اس کی نیت کے علاوہ کوئی اور نیت کر لے ) اور اگر تو فالم ہے تو تیرے لئے تورید کرنا جائز نہیں۔

# ( ٨٦ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَمْ أَحْلِفُ جب كونى شخص كم مين قتم نهيں كھاؤں گا

( ١٢٧٣٥) حدَّثَنَا حفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَمْ أَخْلِفْ ، قَالَ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (١٢٢٣٥) حفرت ابراجيم ويشيئ فرمات بيل كه جب كونَ فخض كم يس تتم نبيل كهاؤل كا توقتم بهاس كا كفاره اداكر \_\_

# ( ٨٧ ) اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَيُكْرَهُ

# کوئی شخص کے کہ میں بیکا منہیں کروں گا پھراس کومجبور کیا جائے

( ١٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِى أَصْحَابِ الْمَلَاء ، فَسُنِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْىَ اِلَى الْكُفْبَةِ إِنْ ذَخَلَ عَلَى ابنه فاخْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَذْخَلُوهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ اخْتَمَلُوهُ فَأَذْخَلُوهُ ، لَيُمْشِ.

(۱۲۷۳۱) حضرت اساعیل بن خالد پرتیمیز سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم پرتیمیز سے دریافت کیا ایک شخص نے تسم اٹھائی کہ اگروہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اس پر چل کر کعبہ جاتا ہے، بھراس کو اس کے دوستوں نے اٹھا کر بیٹے کے پاس داخل کردیا، حضرت ابراہیم پرتیمیز اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا: اس کو اٹھا کر اس کو داخل کردیا؟ اس کو چاہئے کہ کعبہ کی طرف پیدل چل کرجائے۔

#### ( ۸۸ ) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

# کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس پرنذر ہو

( ١٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفُتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ :اقْضِهِ عَنْهَا.

(۱۳۷۳) حضرت سعد بن عبادہ چھٹی نے حضوراقد س مِئراً فیٹی کا ہے دریافت کیا کہ ان کی والدہ پرنذرتھی جووہ پوری کرنے ہے پہلے ہی فوت ہوگئیں؟ آپ مِئراً فیٹھ کے فرمایا: تو اس کی طرف سے بورا کرلے۔

( ١٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما سُيْلَ عَنْ

(۱۲۷۳۸) حضرت ابن عباس پئي پيئن ہے دريافت کيا گيا کہ ايک شخص فوت ہو گيا اور اس پر نذرتھی؟ آپ ٻن تُؤر نے فرمايا: اس کی مان ندر ندر مرد کرد مرد کرد مرد کرد مرد کا است کيا گيا کہ ايک شخص فوت ہو گيا اور اس پر نذرتھی؟ آپ ٻن تُؤر نے فرمايا: اس کی

طرف سے نذر کاروز ہ رکھا جائے گا۔

( ١٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ مَرَّةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ فَضَى عَنْهُ وَلِيَّهُ.

(۱۲۷۳۹) حضرت ابن عباس بی دومن فرماتے ہیں کہ کو کی شخص فوت ہوجائے اوراس پر نذر ہوتو اس کاولی اس کو بورا کرے گا۔

( ١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ.

(۱۳۷۳) حفزت ابراہیم ویشینہ سے مروی ہے کہ ایک مخف فوت ہو گیا اور اس پر روزے کی نذر تھی ،فر ماتے ہیں اس کی طرف ہے کھانا کھلا یا جائے گا۔

( ١٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا.

(۱۲۷۳) حضرت حسن ولٹینئے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے روزے کی نذر مانی اور روزہ رکھنے سے پہلے ہی مرگیا تو فرماتے ہیں پہندیدہ بیہ ہے کہ اس کی طرف سے روزہ کی قضاءروزے ہے کرے۔

(١٢٧٤٠) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُوس فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيْتِ ، قَالَ :يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلِ صَوْمُ سَنَةٍ ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانِ منهم ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۲۷ ۴۲) حضرت طاؤس کیٹیٹی میت پرنذر کے متعلق فرمانتے ہیں ان کے ورثاء کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اورا گرکسی مخض کے

(۱۲۷۱۲) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريْبٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَاسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ ، أَنَّها أَتَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوفِّيْتُ أُمِّى وَعَلَيْها مَشْى إلَى الْكُفْيَةِ نَذُرْ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِى عَنْها ؟ فَقَالَتْ : يَا يُحْفِعُ فَلَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْها دَيْنُ فَقَطَيْته ، فَقَالَ : فَقَالَ نَهُ فَقَالَتُ : يَكُمُ ، فَقَالَ تَايُجُوعُ ذَلِكَ عَنْها ؟ فَقَالَ : فَقَالَ : فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ فَقَطَيْته ، فَقَالَ : فَعَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ . (بخارى ٢٣٣١) هُلُ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ . (بخارى ٢٣٣١) هُلُ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ . (بخارى ٢٣٣١) عَرْمَ اللهُ عَلَيْهِ إلَيْ حَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُمْ إلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

سرف سے ول رجاو، یں مے حرص نیا گیا جہان فی طرف سے تقایت کر جائے گا؟ آپ میر انتظامی کے قرمایا: میرا کیا خیال ہے کہ اگر ان پر قرض ہوتا جوتو اوا کرتی تو کیاوہ قرضہ جھ سے تبول (وصول) کیا جاتا؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ میر انتظامی نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

( ١٢٧٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بن عَطَاء ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَائَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ : إنه كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَيْجُزِى عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عنها؟ قَالَ نَكُ نَكُهُ وَسَلَّمَ إِذْ جَائَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ : إنه كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَيْجُزِى عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عنها؟

(۱۲۷۳۷) حضرت ابن بریده ویشید اپ والد سے دوایت کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس مِرَّا اَفْتَحَةَ کَمْ پاس بیٹھا ہوا تھا ایک عورت آئی اور عرض کیا: میری والده پر دومبینے کے روز سے تھے، کیا یہ کائی ہو جائے گا کہ میں اس کی طرف سے روز سے رکھالوں؟ آپ مِرَافْتَحَةَ مَ

# ( ۸۹ ) فِی الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی مَالِ الرَّجُلِ کوئی شخص کسی شخص کے مال پرنتم اٹھائے

( ١٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ :الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ . عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ.

کے مال پر ، پس اس سے ظلم کرتے ہوئے الگ کرلیا جائے حالانکہ وہ اس میں جھوٹا ہو۔ د چہرچوں سے قائن اور فور ایک تھی ہے۔ وقت فریں تھی وہ اور کا سے موسی کی سے اٹسیسے نے فور پر کا تھا ہی ہے۔ اور س

( ١٢٧٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ، قَالُوا :هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ.

بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ فرمات بي كماس كم مرادوه فخص ب جوكى كامال تتم كها كراس الكروب ـ

#### ( ٩٠ ) فِي كُفَّارَةِ الظُّهَارِ مَتَى هي ؟

( ١٢٧٤٧) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِيه ؛ إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقُتَ ، إِذَا كَفَرَ غَشِيهًا.

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي المستحد والكفلاات كي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم)

(۷۲ ۱۲۷) حفزت سعید بن المسیب ،حفزت معشر اورحفزت ابراہیم بیتین فر ماتے ہیں کہ جب کسی عورت سے ظہار کرے اور اس میں ابھی داخل نہ ہوا گرمیں تیرے یاس آیا اس میں کوئی حداور وقت نہیں جب کفار ہ ادا کر دیتو اس کے پاس آ جائے۔

### (٩١) مَنْ لاَ يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ

## جس شخص کی محلوف علیہ بریشم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

( ١٢٧٤٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُريْبٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَذَادِ بْنِ الْهَادِ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُةٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. (١٢٢٨) حضرت نافع بن جير بايشي سے ، اولاد كي قصور اقدس مَرافِقَ فَيْ ارشاد فرمايا: تين لوگوں پريمين بيس ہے ، اولاد كي قَسْم

باپ پر، بیوی کی شم شو ہر پراورغلام کی شم آ قا کے حق پر۔

#### ( ٩٢ ) أَلْمُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ أَيْعَتِقُهَا ؟

# جو خص باندی سے ظہار کرے تو کیا اس کوآ زاد کرسکتا ہے؟

( ١٢٧٤٩ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُغْتِقُ ، أَيُغْتِقُهَا ؟ قَالَا :نَعَمْ.

(۱۲۷ میں اللہ بن الی عمران پر چین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم پر اٹینے اور حضرت سالم پر پیٹینے سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے اپنی باندی کو آزاد کر سات ہے؟ مخص نے اپنی باندی سے ظہار کیا اور اس کے پاس کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے جس کووہ آزاد کر ہے تو کیاوہ اس باندی کو آزاد کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔

( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى الظَّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إذَا لَمْ يَجِدُ مَا يُغْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعَ الصَّوْمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عِنْقَهَا مَهْرَهَا ، فَكَانَ عِنْقُهَا كَفَّارَةَ الظَّهَارِ ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ.

(۵۰) حضرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص باندی سے ظہار کرے اور آ زاد کرنے کے لیے کوئی غلام وغیرہ نہ پائے اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی ندر کھے اور اس سے باندی سے نکاح کرنے کاارادہ کرے تو اس کی آ زادی کواس کامہر بنا لیے اور اس کو کفارہ ظہار میں آ زاد کردے وہ اس کی بیوی ہوگئی۔

( ۱۲۷۵۱ ) حدَّثَنَا ابُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : يُجْزِينه أَنْ يُعْتِقَهَا. (۱۲۷۵۱) حضرت ابراہیم بِرِیشِیز سے مروی ہے کہ جو تحض اپنی باندی سے ظہار کر لے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس باندی کو آزاد

( ١٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ فِى الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِنْ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَلاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ :يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِنْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ.

(۱۲۷۵۲) حضرت طاؤس بلیٹیلئے ہے مروی ہے کہ کوئی شخص اپنی ام ولد ہے ظہار کرے اور کفارہ کرنے کے لیے کچھ نہ یائے تو اس کو آ زاد کردے اس کا آ زاوکرنااس کی تیم کا کفارہ بن جائے گا۔

> ( ٩٣ ) فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَب کوئی خص غصہ میں کوئی چیز حرام کردے

( ١٢٧٥٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ :مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ ، يُطُعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينً ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ فَليَفِ.

(۱۲۷۵۳) حفرت عطاء مِرْتِيْنِ اورحسن مِرْتِيْنِ ہے مروی ہے کہ کوئی شخص غصہ میں اپنے او پر کوئی چیز حرام کر دے فرمایا یہ شیطان کے ورغلانے ہے ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اورا گروہ طاعات میں سے ہے تو اس کو پورا کرے۔

( ٩٤ ) فِي الرَّجُل يَلْطَمُّ خَادِمَهُ

کوئی شخص اینے خادم کوطمانچہ مارے

( ١٢٧٥٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلَ هَذَا ۖ، سَمِعْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَكُفًّا رَبُّهُ عِنْقُهُ. (احمد ٢٥ ـ مسلم ١٣٧٩)

(١٢٧٥) حضرت زاذان بينيد سے مروى بے كه حضرت عبدالله بن عمر تؤسو من اپناغلام آزاد كيا اور پھرزيين سے بجھا تھا يا اور فرمایا میرے لیے اس کے برابر بھی اجر نہیں ہے میں نے نبی اکرم مِنْ اَنْ اَیْنَ اَلَیْ اِسْ مِنْ اَلَیْنَ اَلَیْ طمانچەمارےاس كاكفارەاس كو آزادكرنا ب\_

( ١٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ ، فَقَالَ : سُوَيْد بْنُ مُقَرِّن : أَعَجَزَ عَلَيْك إلاَّ خُرُّ وَجْهِهَا ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّن مَا لَنَا خَادِمْ إلاَّ وَاحِدَةً لَكُمَهَا أَصْغَرُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا. (ابوداؤد ٥١٣٣ مسلم ٣٣٠) (۱۲۷۵۵) حضرت حلال بن بیاف برایشید سے مروی ہے کہ ایک بوڑھے نے اپنے خادم کوطمانچہ ماردیا،حضرت موید بن مقر ن مراتید

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المستحد والمكفلاات المستحد المنافعة والمكفلاات المستحد المكفلاات المستحد المتعدد الم

نے فرمایا: تیرے پاس اب اسے آزاد کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں مجھے یاد ہے ہم اپنے باپ مقرن کے سات بچے تھے اور ہماری ایک خادمتھی جے ہم میں سے سب سے چھوٹے نے تھٹر مارا تو نبی پاک مِنْلِفْئِکَةَ آئے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کردیں۔

# ( ٩٥ ) فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ

# فتم کھانے کی ممانعت

( ١٢٧٥٦ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بُنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَلِفُ حِنْثُ ، أَوْ نَدَمَّ. (بخارى ١٩٣٠ـ ابن حبان ٣٣٥٢)

(١٢٧٥) حضرت ابن عمر من ولا سي مروى ب كحضورا قدس مَنْ فَصَعَهُم في ارشاد فرمايا فتم المفان والايا حانث بوكايا نادم بوكا\_

( ١٢٧٥٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْيَمِينَ مَأْثُمَةً ، أَوْ مَنْدُمَةً.

(۱۲۷۵۷) حضرت عمر داین فرماتے ہیں بیشک قتم میں گناہ گار ہوتا ہے یا نادم ہوتا ہے۔

#### ( ٩٦) مَنْ قَالٌ عَلَيَّ غَضَبُ اللهِ

# کوئی شخص یوں کیے مجھ پراللّٰد کاغضب ہو

( ١٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ غَضَبُ اللهِ ، قَال :لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ.

( ۱۳۷۵۸ ) حضرت مجاہد بیشین سے مروی ہے کہ کوئی هخص یوں کہے جمھ پراللّٰد کاغضب ہواس پرکوئی کفارہ نہیں بیاس سے زیادہ . .

# ( ٩٧ ) مَنْ قَالَ قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي

## کوئی شخص کیے اللہ میری پیٹھ کاٹ دے

( ١٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قطَعَ اللَّهُ ظَهْرِى ، قَطَعَ اللَّهُ صُلْبِي، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۲۷۵۹) حضرت عامر والنظیا سے مروی ہے کہ کوئی مختص ہوں کیے اللہ میری کمر کاٹ دے یا پشت کاٹ دے اس پر پچھیس ہے۔ پید بریہ \* سرد و جس برد میں میں دیوں ہے۔ جس کی برد میں جو اللہ میری کاٹ

( ١٢٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : يُكَفُّرُ.

(۱۲۷ ۲۰) حضرت تھی میلین فرماتے ہیں وہ کفارہ ادا کرےگا۔

هج معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) في المستحد والكفارات المراح التاب الأبعان والنذور والكفارات المراح ( ١٢٧٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يُكَفِّرُ.

(۲۱ کا) حضرت طاؤس رہیں فرماتے ہیں وہ کفارہ ادا کرےگا۔

( ٩٨ ) مَنْ غَشِيَ الْمُرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَأَكَلَ

کوئی شخص رمضان میں ہیوی پر داخل ہوا ورا فطار کرلے

( ١٢٧٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى الْمَرَأَتَهُ وَيَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا.

( ۱۲۷ ۲۲) حضرت حسن ولیشیز ہے مروی ہے کہ کوئی شخص ہوئی پر داخل ہوجائے اور رمضان کا ایک روز ہ کھالے اس پر ایک کفارہ ہے وہ غلام آ زاد کردے۔

( ٩٩ ) ٱلْمُطَاهِرُ إِذَا بَرَّ يُكَفِّر أَمِ لا

ظہار کرنے والا اگر بری ہوجائے تو کیاوہ کفارہ ادا کرے گا؟

( ١٢٧٦٢) حدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمُطَاهِرُ يُكُفِّرُ وَإِنْ بَرَّ. ( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حضرت طاؤس ویشین اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ظہار کرنے والا کفارہ ادا کرے گا اگر چہوہ بری ہوجائے۔ ( ١٢٧٦٤ ) حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمُ يُكَفِّرُ، وَقَالَ:الضَّحَّاكُ:وَبِهِ نَقُولُ.

(۱۲۷ ۱۳) حضرت عطاء ولیشی فرماتے ہیں جب ظہار کرنے والا بری ہو جائے تو وہ کفارہ نہیں ادا کرے گا،حضرت ضحاک میڈیو سے بھی ای طرح منقول ہے۔

## ( ١٠٠ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الطَّعَامِ کوئی مخص کھانے برقتم کھالے

( ١٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَنْبَسَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لَا تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزِ لِزَوْجِهَا ، فَشَرِبَتْ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ. (١٢٤٦٥) حضرت اسلم مِليَّظَ فرمات مين كديس في حضرت معيد بن المسيب مِليَّظَة عدد ما فت كيا كدا يك ورت ف تتم كها ألى ب

کہ وہ اپنے شوہر کی بکری کا دود ھنمیں پیئے گی چراس نے پی لیا؟ فر مایا اس پر پچھنیں ہے، کھانے پینے میں قسم نہیں ہوتی۔

( ١٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْقُمَيْسِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

(۱۲۷ ۱۲۲) حضرت طارق بن شہاب ویشیئے ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے پاس کچھ بکریاں تھیں اس نے قتم کھالی کہ ان کا دودہ نہیں پیئے گا، جب اس کی بیوی نے بید دیکھا تو اس نے قتم کھالی کہ وہ انکا دود ھنییں چیئے گی، پس بکریاں خشک اور برباد ہوگئیں، پھروہ حضرت عبداللہ دناٹائی کے پاس آیا اوراس کا ذکر کیا، آپ دہائٹو نے فرمایا بیشیطان کی طرف سے ہے، تم دونوں لوٹو اس کی طرف سے جوتم دونوں کے لیے سب سے اچھا ہے اور پھراس کا دودھ پیئو۔

( ١٢٧٦٧) حَذَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ صَيْفٌ ، فَأَبُطأَ عَنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : عَشَيْتُمْ صيفى ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : لاَ وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُ اللّيْلَةَ مِنْ عَشَائِكُمْ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : إِذًا وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ صَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ صَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، فَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ صَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، فَرَبُوا طَعَامَ كُمْ ، فَأَكْلُوا مَعَهُ ، فَلَمّا أَصْبَحَ غَدَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : أَطَعْت اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : أَطَعْت اللّهَ وَعَصَيْت الشَّيْطَانَ.

(۱۲۷ ۱۲) حضرت مجاہد میلینی سے مردی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کے مہمان تھے اس کے گھر والوں نے دیر کر دی، انصاری نے پوچھاتم نے میرے مہمان کورات کا کھانا کھلایا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، انصاری نے کہا تب میں بھی اللہ کی تم رات کو تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، انصاری نے کہا اللہ کی تم میں بھی نہیں کھاؤں گا، انصاری نے کہا میرا نہیں کھاؤں گا، انصاری نے کہا میرا مہمان بغیر کھانے کے دات گر ارے! اپنا کھانالاؤ پھراس نے ان کے ساتھ کھایا، پھرضیح جاکر حضورا قدس میر انھی کھیا کہ کوسارے واقعہ کی قردی آپ میرانی نے فرمایا: تونے اللہ کی اور شیطان کی نافر مانی کی۔

#### ( ١٠١ ) إِمرَأَةً نَذَرَتُ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعِ

#### عورت نذر مان لے کہوہ جار پرطواف کرے گی

( ١٢٧٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْمِحِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا أَفتيت بِرَأْبِي شَيْئًا قطُّ غير هَذِهِ ، سَأَلَتْنِى امْرَأَةٌ نَذَرَتُ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ فَوَائِمَ، فَقُلْت لَهَا :طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا.

(۱۲۷۱۸) حضرت عکرمہ را اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رائے برجھی فتو کی نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں چارستونوں پرطواف کروں گی؟ میں نے اس سے کہا: تو ہرستون پرسات طواف کر۔

# ( ۱۰۲) فِي إِمْراً قَوْ حَلَفَتُ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَن لاَ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ كُو كُونَى عُورت اپنى باندى كُوآ زادكرنے كَ تَسْم الله الله الروه اپنى پڑوىن سے كلام نه كرے، پھريڙوين فوت ہوجائے

( ١٢٧٦٩) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءٌ وَسُنِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لاَ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ أَنْ لاَ تُكلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ بِشَىءٍ ، وَقَالَ : ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ : لاَ أَرَى عَلَيْهَا حِنْنًا.

(172 19) حضرت عطاء ولیٹھیؤ کے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنی باندی کے آزاد کرنے کی قسم اٹھائی ہے اگروہ اپنی پڑوئن کے ساتھ چارسال تک بات نہ کرے پھراس کی باندی مرگئی اور اس عورت کی جاہت ہے کہ پڑوئن سے بات کرے، حضرت عطاء ولیٹھیؤ نے فرمایا بات کرے اور کوئی چیز صدقہ کرے، حضرت البی ملکیہ ولیٹھیز نے فرمایا میرے خیال میں اس کی فتم نہیں تو ثتی۔

### ( ۱۰۴ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ كُونُي شخص كَم مجصاللَّه تعالَى آك ميں ڈالے

( ۱۲۷۷ ) حدَّثُنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جابو، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ، قَالَ: يُكَفِّرُ. (۱۲۷۰) حضرت عامر بِيِنْمَدِ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ یاک مجھے آگ میں ڈال دیتو وہ کفار ہ اداکرے گا۔

( ١٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَطَاوُوس ، قَالَا . لاَ يُكُفُّرُ.

(١٢٧١) حفرت طاؤس بِلِشْيدُ اورحضرت حَكم بِلِينْيدُ فرماتٌ بين كُدوه كفاره اداكر \_گا\_

#### ( ١٠٤ ) مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامِ أَيَّأُكُلُ ثُمَّنَّهُ ؟

### کوئی شخص کھانانہ کھانے کی قسم کھالے تو گیاوہ اس کاثمن کھا سکتا ہے؟

( ١٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ اِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ أن لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَيَبِيعُهُ ، قَالَ :يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِى بِهِ.

(۱۲۷۲) حضرت عامر ہیٹینڈ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص تشم اٹھا تا ہے کہ وہ پیکھانانہیں کھائے گا پھراس کوفروخت کرسکتا ہے؟ : برای کا میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک فیصل میں میں میں میں ہے۔ ایک میں میں ایک کا پھراس کوفروخت کرسکتا ہے؟

فر مایاس کوفروخت کر کے اس کے ثمن کو کھا بھی سکتا ہے اور اس سے پچھ فرید بھی سکتا ہے۔ میں میں میں اسلام

( ١٢٧٧٣ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبرَهيم قَالَ : لا يَبِيعُهُ وَلاَ يَشْتَرِى بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ.

(۱۲۷۷۳) حفزت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ نداس کوفر وخت کرسکتا ہے اور نداس سے کھاناخرید کراس کو کھا سکتا ہے۔

### ( ١٠٥ ) فِي ثُوَابِ الْعِتْقِ

#### غلام آزاد کرنے کا اجر

( ١٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمُطِ ، قَالَ : قَلْنَا لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ : يَا كَعْب بْنِ مُرَّةَ ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ الْمُرَنَّا مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى بِكُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأْتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِى بكل عظمين مِنْهُمَا عُظْمُ مِنْهُ. (نسائي ٢٨٨١ احمد ٣/ ٢٣٥)

(١٢٧٧) حفرت شرحبيل بن السمط ويشيخ فرمات بيس كه ميس في حضرت كعب بن مره والتي سعرض كيا: اح كعب! بميس حضور اقدس مَرْالْفَعَةَ كَلَ كُوكَ حديث سنا كين ، آب ولا فو في ماياكمين في رسول اكرم مَرْالْفَعَة السيد من الله في المحض كى مسلمان كوآزادكر يقوه اس كے ليے آگ سے بيجاؤكاؤر بعد ہے،اس كے ہر جوڑ كى طرف سے (بڈى)اس آزاد ہونے

والے کا ہر جوڑ اور جو دومسلمان باندیوں کوآ زاد کرے تو وہ دونوں اس کے لیے آگ ہے بچاؤ اور ڈھال ہیں،ان دونوں کے جوڑ اس کے ایک جوڑ کی طرف سے کافی ہوجا نمیں گے۔

( ١٢٧٧ ) حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

(بخاری ۲۵۱۷ مسلم ۱۱۳۷)

(١٢٧٥) حضرت ابوهريره وثاثية فرماتے ہيں كه ميں نے رسول اكرم مَلِفَقَيَّةَ ہے سنا آپ مِنْفَقِيَّةَ فرماتے ہيں: جو حفل كى مؤمن

غلام کوآ زادکرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ایک عضو کو جہنم ہے آ زاد کرے گایہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے بدلے۔

( ١٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٌّ ، قَالَتُ :قَالَ : أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً ، أَوْ مُؤْمِنَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّارِ. (نسائى ٣٨٧٤)

(١٢٧١) حضرت فاطمه بنت على من الثير اين والد بروايت كرتى بين كه حضور مَلِفَظَةُ إنه ارشاد فرمايا: جوفض كسي مؤمن يامسلمان

جان کوآ زاد کرے گا اللہ تعالی اس کے مرعضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے اعضاء کوآگ سے بچائے گا۔

( ١٢٧٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) في المسلمات المسلما

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان. (بخارى ٢٥٣٣ـ ابو داؤد ٢٠٣١)

(۱۲۷۷) حفرت ابومویٰ جھٹے ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس باندی ہووہ اس کی اچھی طرح ادب سیکھائے اور بہترین تعلیم دے پھراس کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے اس کے لیے دواجر ہیں۔

### (١٠٦) تَفْرِيقُ الْإِعْتِكَافِ

#### الگ الگ دنوں میں اعتکاف بیٹھنا

( ١٢٧٨) حلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عبد الملك ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُوَأَةِ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ ، فَجَعَلَتُ تقطع ، قَالَ :إِذَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ أَجْزَأَ عَنْهَا.

(۱۲۷۸) حضرت عطاء برایسی سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ دہ دومبینوں کا اعتکاف کرے گی، بھروہ جدا جدادنوں میں اعتکاف بیٹھی (لگا تارنبیں بیٹھی) آپ بیٹیر نے فر مایا جب اس تعداد پورکردی (دومبینوں کی) تو اس کی طرف سے کافی ہوجائیگا۔

#### ( ١٠٧ ) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَكَنَةً

#### کوئی شخص نذر مانے کہاس پراونٹ ہے

( ١٢٧٧٩) حَدَّثَنَا ابُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَّ بَكَنَةً ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ :الْبُدْنُ مِنَ الإِبلِ ، وَلاَ تُنْحَرُ إلاَّ بِمَكَّةَ ، إلاَّ إِنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ :وَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ :وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ ، إلَّا إِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَعَشَرَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : وَسَأَلْت جَارِجَةَ بُنَ زَيْدٍ وَأَخْبَرتهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ ِ:مَا أَدْرَكْت أَصْحَابَنَا يَعُذُونَهَا إلَّا سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ.

(۱۲۷۷) حضرت محمروبن عبداللدانساری پریسی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ندر مانی کہ وہ اونٹ ذیح کرے گا، وہ حضرت عبداللہ بن محمد بن علی پریسی نے باس آیا تو آپ نے فرمایا: بدئة اونٹ میں سے ہاوراس کو مکہ میں ذیح کیا جائے ،البت اگر کہیں اور نیت کی تو وہاں ذیح کیا جائے گا جہاں نیت کی اورا گروہ نہ پائے تو سات بحریاں کرلے، پھر میں نے حضرت سالم پریسی سے دریافت کیا انہوں نے بھی ای طرح کہا، پھر میں نے حضرت سعید بن المسیب پریسی سے دریافت کیا انہوں نے بھی بھی کہا سوائے اس کے کہا گروہ نہ لے تو دس بکریاں، پھر میں نے حضرت خارجہ بن زید پریسی سے کو بتایا جو ان حضرات نے کہا تھا آپ پریسی نے فرمایا: میں نے اپنے اصحاب میں سے کسی کونیس پایا جو اس کوشار کرتے ہوں مگر سات بکریوں کے مقابلہ میں۔

تم كتاب الأيمان والنذور والكفارات





# (١) مَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحَجِّ

#### مج كوثواب سے متعلق جووارد ہواہے اس كابيان

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ جزاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ..

(ترمذي ۸۱۰ احمد ۱/ ۳۸۷)

(۱۲۷۸) حضرت عبدالله جل شخص مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ اَنْتَحَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جج اور عمرہ کرتے رہو، بیشک یہ دونوں فقراور گناہوں کواس طرح ختم اور دورکرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے ، چاندی اور لو ہے کے زنگ کوکرتی ہے، اور جج مبرور کی جزاء جنت کے سواادر کچھنیں۔

( ١٢٧٨ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ. (ابن ماجه ٢٨٨٧- احمد ١/ ٢٥)

(۱۲۷۸) حضرت عمر دلی نئز ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مَنْوَقِیَّ نِنْهِ ارشاد فرمایا: حج اور عمرہ کرتے رہو بیٹک بید دونو ں فقراور گناہوں کواس طرح ختم اور دورکرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے ، جا ندی اور لوہے کے ذیک کو دورکرتی ہے۔

( ١٢٧٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سُمَتَّى ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

(بخاری ۱۷۷۳ مسلم ۹۸۳)

(۱۲۷۸۲) حضرت ابوهریرہ دی اٹنٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِنظَیَّے نے ارشاد فرمایا که عمرہ کے بعد دوسراعمرہ کرنا درمیانی گنا ہوں کے لیے کفارہ ہےاور جج مبرور کی جزاء سوائے جنت کے اور پچھنہیں۔

( ١٢٧٨٢) حلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَذَتُهُ أُمَّهُ.

(بخاری ۱۸۲۰ تر مذی ۸۱۱)

(۱۲۷۸۳) حفرت ابوهریره و وافو سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِن وَفَقَعَ آنے ارشاد فرمایا: جو تحض حج اس طرح ادا کرے کہ نہ اس میں بیوی سے شرعی ملاقات کرے اور نہ ہی گوئ گناہ کرے وہ حج سے اس طرح لونے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو (آج ہی) جنم دیا ہو۔ دیا ہو۔

( ١٢٧٨٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ أَخْبَرَهُ شَيْخٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَهُمْ عِنْدَ بَابِ الْكُفْبَةِ ، وَقَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ يَجِىءُ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ ، لَا يَنْهَزُهُ غَيْرُ صَلَاةٍ فِيهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا كُفُّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۱۲۵۸۳) حضرت ابوالفتی ویشید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے اس مجد میں خبر دی کہ حضرت عمر وہ اٹنو نے کعبہ شریف کے پاس خطبدار شاد فرماتے ہوئے فرمایا بنہیں ہے کوئی فور چیز نہیں نکالتی سوائے نماز پڑھنے کے بہاں تک کہ وہ جراسود کو بوسد یدے مگر بیٹل اس کے سابقہ تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

( ١٢٧٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شَيْحٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومٍ وَلَذَنْهُ أُمَّةُ.

(۱۲۷۸۵) حضرت ابوانضی ویشین فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے بتایا کہ حضرت عمر وی نی ارشاد فرماتے ہیں: جو تحض حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد یہاں آنے کا نہ ہووہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس کی والمدہ نے اس کو آج ہی جتا ہو۔ نے اس کو آج ہی جتا ہو۔

( ١٢٧٨) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَحُجُّ ، فَإِذَا رَجَعَتْ مَرَّتْ عَلَى عُمَرً ، فَيَقُولُ لِهَا :اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ.

(۱۲۷۸۲) حضرت ابوصالح بریشین فرماتے ہیں کہ مہاجرہ عورتوں میں سے ایک عورت نے حج کیا جب وہ واپس آئی تو حضرت عمر وزائن کے پاس سے گذری، حضرت عمر وزائنو نے اس سے پوچھا: کیا تیرے اونٹ کے کھر تھس چکے تھے؟ اس نے کہاجی ہاں، آپ وزائنو نے

اس ہے فرمایا: تواس عمل کودوبارہ کرو۔

( ١٢٧٨٧) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسًا عِنْدَ الْبَيْتِ إِذْ قَلَامَ وَجَالٌ مِنَ الْعِرَاقِ حُجَّاجًا ، فَطَافُوا بِالْبَيْتِ ، وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَدَعَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : قَلَامَ أَنْهَزَكُمْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ فَقَالُ : أَنْهَبُتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَذْبَرْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : إِمَّا لَا ، فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ. 
فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ.

(۱۲۷۸۷) حفرت جابد پر بینی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دہائی بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ عراق سے بچھ لوگ ج کے لیے آئے اور وہ بیت اللہ کا طواف اور صفاوم وہ کی سعی کرنے گئے ، حضرت عمر دہائی نے نے ان کو بلا یا اور ان سے پوچھا: کیا تہ ہیں جج کے علاوہ کی اور عمل نے بیت اللہ کی طرف نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں ، آپ دہائی نے دریافت فرمایا: کیا تہ ہارے اونٹوں کے کے کھر لمبے سفر کی مشقت کی وجہ سے گھس گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ، ہاں ، آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے اونٹوں کی
پیٹھیں زخی ہوگی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ، آپ دہائی ہاں ، آپ زوائی نے فرمایا: اگر تمہارا جواب ہاں ہیں ہوتا تو تم عمل لے کرلو نے (اورا گر تمہارا انہوں میں ہوتا تو تم لوگ خمارے میں تھے)۔

( ١٢٧٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ؛ أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِأَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ لَهُم : مَا أَنْصَبَكُمُ إِلَّا الْحَجُّ ؟ اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ.

(۱۲۷۸۸) حضرت حبیب بیشید فرماتے ہیں کہ کچھلوگ حضرت ابوذ رغفاری دہاؤٹو کے پاس سے ربذہ مقام پر گذرے، آپ دہاؤٹو نے ان کوکہا کہ کیاتم لوگوں کوسوائے جج کے کسی اور چیز نے نہیں تھکا یا ؟ عمل کود دبارہ کرد۔

( ١٢٧٨٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ.

(۱۲۷۸۹) حضرت ابرا ہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دی ٹیز نے یہی بات ایک قوم کو کہی۔

( ١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :رَأَى قَوْمًا مِنَ الْحَاجِّ ، فَقَالَ :لَوْ يَعْلَمُ هَوُّلَاءِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ ، لَقَرَّتْ عُيُونُهُمْ.

(۹۰) حضرت کعب دہنٹونے نے بچھ حاجیوں کو دیکھا تو فر مایا: اگریہ لوگ اس بات کو جان لیس کہ ان کے لیے مغفرت کے بعد کیا

(انعام) ہے توبیہ طمئن اور خوش ہوجائیں اور ان کی آئمیس ٹھٹڈی ہوجائیں۔

( ١٢٧٩١ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْهَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ بَعْدَ الْحَجِّجِ ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنْ عُثْمَانَ ، وَأَبُو ذَرَّ.

(۱۲۷۹) حضرت صبیب بن زبیر برایشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرتُ عطاء برایسیا سے کہا: کیا آپ کوحضورا قدس مَلِظَفَیکَافَم کی بیرصدیث بینی ہے کہ جج کے بعداز سرنوعمل کرو؟ انہوں نے کہانہیں ،کین حضرت عثمان دہائی اور حضرت ابوذر دہائی ایسا کرتے تھے۔

( ١٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةً، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ:إذَا كَبَّرَ الْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَاذِي ، كَبَّرَ الرَّبُو الَّذِي يَلِيه ، ثم الَّذِي يَلِيهِ ، ثم الَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ فِي الْأَفُقِ. (۱۳۷۹۲) حضرت کعب زواتی فرماتے ہیں کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے یا کوئی غازی والا تکبیر کہتا ہے تو اس کے قریب والا فرشتہ ا ممال

لے کراو پر کی طرف جاتا ہے تکبیر کہتا بھراس کے ساتھ والا اور پھراس کے ساتھ والا یہاں تک کہ وہ تکبیر آسان کو چیر (پھاڑ کر ) کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔

( ١٢٧٩٣ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ مِرْدَاسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَى ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَحَدَّثَنَا ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ يُهِلُّ إِلَّا قَالَ اللَّهُ لَهُ : أَبْشِرُ ، فَقَالَ مِرْدَاسُ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَوَاللَّهِ مَا يَبَشُرُ اللَّهُ إِلَّا بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : مَنْ أَنْتَ يَا ابْنَ أَجِى ؟ قَالَ : أَنَا مِرْدَاسُ ، قَالَ : قد كَانَ

خِيَارُنَا يَتَتَابَعُونَ عَلَى ذَلِكَ. (۱۲۷۹۳) حضرت مرداس بن عبد الرحمٰن الليثي ويشين فرمات بين كه مين حضرت عبد الله بن عمر وجن وين عبد الرحمٰن الليثي ويشين فرمات بين كه مين حضرت عبد الله بن عمر وجن وين عبد الرحمٰن الليثي ويشين في الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن بیان کیا چوخف حج میں تبلیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں اس کوخوشخری دے دو، حضرت مرداس پیٹی کہتے ہیں کہ میں

نے عرض کیا اے ابومحم ولائور اللہ کی متم اللہ کی بشارت جنت کے سوااور کیا ہو عمل ہے، آپ ولائور نے فرمایا: بھینے تو کون ہے؟ میں نے عرض کیامرداس،آب وہ اٹونے نے مایا: ہمارے بڑے (جوہم سے بہتر تھے )ای پرموافقت فرماتے تھے۔ ( ١٢٧٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَلَقُّوا الْحُجَّاجَ، وَالْعُمَّارَ ، وَالْغُزَاةَ ، فَلْيَدْعُوا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا.

(۱۲۷۹۴) حضرت مویٰ بن سعد ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عمر زناٹھ نے فرمایا : حج کرنے والے ،عمرہ کرنے والے اور غازی ہے

درخواست (تلقین) کروکہ وہ گندگی (گناہ) میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دعا کریں۔ ( ١٢٧٩٥ ) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :الْحَاجُ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفُدُ اللهِ ، سَأَلُوا فَأَعْطُوا ، وَدَعَوْا فَأَجيبُوا. (۱۲۷۹۵) حضرت کعب دی شخیر فرماتے ہیں کہ حاجی ،عمرہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے وفد (قاصد ) میں سے

ہیں وہ جوسوال کرتے ہیں ان کوعطا کیا جاتا ہے اور دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ( ١٢٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ لَقِي قَوْمًا حُجَّاجًا ، فَقَالُوا :إنَّا نُرِيدُ مَكَّةَ ، فَقَالَ :إنَّكُمْ مِنْ وَفُدِ اللهِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ مَكَّةَ فَاجْمَعُوا حَاجَاتِكُمْ ، فَسَلُوهَا اللَّهَ.

(۱۲۷۹۲) حضرت حسین بن علی می ویشن کی حاجیول کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ہم مکہ جارہے ہیں آ ب ڈاٹٹھ نے فر مایا:تم لوگ اللہ تعالی کے قاصدول میں ہے ہو، جبتم مکہ پہنچوتو اپنی ساری ضروریات کے بارے میں اللہ

تعالى ہے سوال كرنا۔

- ( ١٢٧٩٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ابِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَى الْحَاجَّ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَنُصَافِحُهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَارِفُوا.
- (۱۲۷۹۷) حضرت صبیب بن ابو ٹابت ویٹھی فرماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہماری حاجیوں سے ملاقات ہوتی تو اس سے قبل کہ وہ قریب آتیں ہم خوداس سے مصافحہ کرنے کے لئے آگے ہوجاتے۔
  - ( ١٢٧٩٨) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَ الْعَمْرَةُ . قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

(بخاری ۲۸۷۵ احمد ۲/ ۱۲۵)

- (۹۸ ۱۴۷) حضرت عائشہ تفاہدین فرماتی ہیں کہ میں نے خدمت نبوی مُطِّلِقَظَةً میں عرض کیا: کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ مِلِقَظَظَةً نے فرمایا ہاں،ایباجہاد ہے جس میں لڑنانہیں ہے یعنی حج اور عمرہ۔
- ( ١٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَصْلِ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ صَعِيفٍ. (احمد ٢/ ٣٠٣ طيالسي ١٥٩٩)
  - (99) حضرت ام سلمه من من من المراق من من المراق من المراق الله المراق الم
- ( ١٢٨٠) حدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُّبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ السَّغُفَرَ لَهُ الْحَاجُّ ، بَقِيَّةَ ذِى الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَصَفَرًا ، وَعَشْرًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ
- (۱۲۸۰۰) حفرت عمر والله ارشادفر ماتے ہیں کہ حاجی کی اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کردی جاتی ہے ذوالحجہ بحرم مفراور رہیے الاول کے دس دن تک۔
- ( ١٢٨.١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ السَّغُفَرَ لَهُ الْحَاجُّ . (حَاكُم ٣٣١)
- (۱۲۸۰۱) حضرت مجاہد ہولیٹی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْرِ فَنْفِیکَا آجِ ارشاد فر مایا: اے اللہ! حاجی کی مغفرت فر مااوراس مخف کی جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے۔
- ( ١٢٨.٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْحَاجُّ وَفْدُ اللهِ ، وَالْحَاجُّ وَافِدُ أَهْلِهِ. (ابن ماجه ٢٨٩٣ـ ابن حبان ٣٦١٣)
- (۱۲۸۰۲) حفزت ابوقلابہ ویشین سے مروی ہے کہ حضوراقدس مُراَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: حاجی اللہ کے پاس قاصد بن کرآنے والا ہے اور حاجی اپنے گھر والوں کا قاصد ہے۔

( ١٢٨.٣ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الدِّرْهُمُ بِسَبْعٍ مِنَةٍ. (احمد ٥/ ٣٥٣)

ری کی ایس میں دورہ ہے۔ اورہ کا ایس میں میں ہے۔ کے حضورا قدس مِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن کے ارشاد فرمایا: قبح کے سفر میں خرج کرنے والا ایسا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا: قبح کے سفر میں خرج کرنے والا ایسا ہی ہے۔

ر ۱۱۱۸۱) سرے مدبن مباد رہی تو سے سروں ہے کہ مسورا ملال بر بھی جے ارس وہر مایا بن سے سفرین سرجے مرتبے والا الیا ان ہے جیسے اللہ کی راہ (جہاد ) میں خرچ کرنا ، یعنی ایک در هم کے بدلے سات سو۔

( ١٢٨.٤ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ أَنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذَّنُوبَ والْفَقُرَ ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَّتُ الْحَدِيدِ. (احمد 1/ ٢٥)

(۱۲۸۰۳) حضرت عامر بن ربیعه ویشید این والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم مَرِّ اَنْتَظَیَّۃ نے ارشاد فر مایا: جج اور عمر ہ کرتے رہو (ان کے درمیان متابعت رکھو) بیشک بیدونوں فقراور گنا ہوں کواس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتے ہیں۔

( هُـ ١٢٨ ) حُدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ سُوقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا أَتَى هَذَا الْبَيْتَ طَالِبٌ حَاجَةً لِدِينٍ ، أَوْ دُنْيَا ، إِلَّا رَجَعَ بِحَاجَتِهِ.

(۵۰ ۱۲۸) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ کوئی دین دونیا کی ضرورت کا طالب اس گھر میں نہیں آتا مگر دوا پی ضرورت (پوری کرکے ) لوٹا ہے۔

# (٢) فِي ثُوَابِ الطَّوَافِ

## بيت الله كے طواف يراجر

( ١٢٨.٦) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَرُّفَعْ قَدَمًا ، وَلَمْ يَضَعُ أُخْرَى ، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بَهَا حَسَنَةٌ ، وَحُظَّتْ عَنْهُ بَهَا خَطِيئَةٌ ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ

أَخْصَى سُبُوعًا كَانَ كَعَدُّلِ رَقَبَةٍ. (ترمذى ٩٥٩- احمد ٢/ ٩٥) (١٢٨٠٢) حفرت ابن عمر تفاه من فرمات بين كديس نے نبي اكرم مُؤَنْفَعَةٍ سے سنا، جو شخص بيت الله كاطواف كرےوه كوئى قدم نبيس

اٹھاتا اور رکھتا گراس کے واسطے ایک نیکی لکھوری جاتی ہے اور ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک ورجہ برحاویا جاتا ہے، اور فرمات جس میں نے بیٹر ماتے ہوئے بھی سنا: جوسات چکر پورے کرتا ہے اس کوغلام آزاد کے برابر ثواب ماتا ہے۔ ( ۱۲۸۰۷ ) حدّ ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُکِیْنِ ، عَنْ حُریْثِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْگِدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ، اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

(طبرانی ۸۳۵ حاکم ۳۵۷)

( ١٢٨ - ١٢٨ ) حضرت محمد بن المنكد رويطيم؛ اپنے والدے روايت كرتے ہيں كه نبي اكرم مُلِّفَضَةَ بِنَ ارشاد فر مایا: جومحص بيت الله ك طواف میں سات چکراس طرح بورے کرے کہاس میں کوئی غلط اورنضول حرکت نہ کرے اس کوا تنا تواب ملتاہے جتنا غلام آزاد

( ١٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّ السِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا ، خَرَجَ عَلَى اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا ، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

(۱۲۸ ۱۲۸) حفرت ابن عباس بن المينز فرماتے ہيں جوخص بيت اللہ كے بچاس چكر (طواف) لگائے وہ گناہوں ہے اس طرح ياك موكر نكلتا ہے جیسے اس كى والدہ نے اس كوآج ہى جنا ہو۔

( ١٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ.

(۱۲۸۰۹) حضرت عبدالله بن عمروین دین فرماتے ہیں جو بیت اللہ کے سات چکر لگائے اوراس کے بعد دورکعت نماز اوا کرے و واس طرح ہے جیسےاس کی والدہ نے اس کو آج بی جنم دیا ہو۔

( ١٢٨١. ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَنْ طَافَ الْبَيْتَ كَانَ

(۱۲۸۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو تفعین خرماتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرے اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے بقدر تو اب ہے۔

( ١٢٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَأَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْقِقَ طَهْمَانَ.

(۱۲۸۱۱) حضرت ابوسعیدالخدری تفایقوُ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کروں بیہ مجھےاس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں طھممان کو آ زادکروں (طہمان حضرت ابوسعیدالخدری جن شیئے کے غلام کا نا م تھا)۔

( ١٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلَى لَأبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

(۱۲۸۱۲) حضرت ابوسعید دین شی سے ابومعاویه کی حدیث کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٨١٣ ) قَالَ ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَوَافٌ ، أَوِ الطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنْ

(۱۲۸۱۳) حفرت مجامِر مِن الله في فرمات بين كه بيت الله كاطواف كرناج كے بعد عمره كرنے سے افضل ہے۔

(٣) فِي تَعْجِيلِ الإِحْرَامِ، مَنْ رَحََّصَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمُوْضِعِ الْبَعِيد

احرام جلدی باندهنااور بعض حفرات نے دورمقام ہے احرام باندھنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٨١٤ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَخْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ.

(۱۲۸۱۴) حفرت حسن پرتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عامر پرتیمیز نے خراسان ہے احرام باندھا۔

( ١٢٨١٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَرَّةً ، فَوَافَقْتُ عُثْمَانَ بُنَ أَبِى الْعَاصِ ، فَأَحْرَمَ مِنَ الْمَنْجَشانية ، وَهِى قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ.

(۱۲۸۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن العاص ولیٹیو فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادہ سے نکلاتو حضرت عثان بن ابی العاص

ے ملاقات ہوئی ،اس نے مقام مجشانیہ جوبھرہ کے قریب ہے وہاں سے احرام باندھا۔

( ١٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَحْرَمُنَا مِنَ الدَّارَاتِ.

(۱۲۸۱۲) حضرت محمد پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ جانے کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن پریٹینی بھی تھے، ہم نے دارات (پہاڑوں کے درمیانی گھاٹی) سے احرام با ندھا۔

( ١٢٨١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنْ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ أَخْرَمَ مِنَ الصَّرِيَّة.

(١٢٨١) حفرت مسلم بن بيار ويتين نے مقام ضربيہ سے احرام باندھا (جو مکداور بصرہ کے درميان ايك بستى ہے)۔

( ١٢٨١٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلِية، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، أَخْرَمَ مِن الْبَصْرَةِ

(۱۲۸۱۸) حفرت عمران بن حقین رہائٹونے بھرہ سے احرام ہاندھا۔

( ١٢٨١٩ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

(۱۲۸۱۹) حضرت ابن عمر الأهلائ في بيت المقدس سے احرام با ندھا۔

( ١٢٨٢٠ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ أَخْرَمَ مِنَ السِّيْلِحِينَ.

(۱۲۸۲۰) حضرت ابومسعود زلاتیونے مقام سیحسین ہے احرام باندھا (جو بغداد کا ایک گاؤں ہے)۔

( ١٢٨٢١ ) حدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا يُحِتُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ بَيْنِهِ. (١٢٨٢) حضرت ابراميم يشين فرمات بيس كه حاب كرام ثِنَاتُهُمَّاس بات كو پهند كرتے تھے كہ جوشف بِہلاج كرر ہا ہے وہ اپ گھرے

( ١٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيّ ، عَنْ حَمْزَةَ الْقُرَشِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَهُ مِنَ الشَّامِ فِي بَرُدٍ شَدِيدٍ.

(۱۲۸۲۲) حضرت ابن عباس تفاه من ف تحت مردی کے موسم میں شام سے احرام باندھا۔

( ١٢٨٢٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا مِنَ الْكُوفَةِ.

(۱۲۸۲۳) حضرت هلال بن خباب پر پیلیز کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر ڈٹاٹنو کے ساتھ کو فہ سے احرام باندھ

( ١٢٨٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَجْت فِى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ نُرِيدُ مَكَّمَةً ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْبُيُوتِ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَهَلُوا فَأَهْلَلْتُ مَعَهُمْ ، وَلَمْ أَكُنْ أُرِيدُ ، وَلَكِنْي كَرِهْتُ الْخِلَافَ.

(۱۲۸۲۳) حفرت حارث ابن قیس برایس و بین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دی ہوئے کے ساتھیوں کے ساتھ مکمرمہ جانے کے لیے لکلاء

جب ہم گھرے نگلےتو نماز کاوفت ہو گیا تو ان سب نے نماز ادا کی اور پھرانہوں نے تلبیہ پڑھا،تو میں نے بھی ان کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی تلبیہ کہا، کیونکہ میں ان کے خلاف کرنا پسندنہیں کرتا تھا۔

( ١٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يُحْرِمُ مِنْ بَيْتِهِ.

(١٢٨٢٥) حفرت اسود ويشيوان محرس احرام باندهة تقر

( ١٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكْمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ أَخُومَ مِنْ مِرْبَدِ الْبَصْرَةِ. (۱۲۸۲۷) حفزت علم بن عطیه ویشید فرماتے ہیں مجھ ہے اس مخف نے بیان کیا جس نے حضرت قیس بن عباد کومر بد بصرہ (جہاں

شاعروں کا اجماع ہوتاتھا) ہے احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔

( ١٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إذَا خَرَجَ حَاجًا ، أَخْرَمَ مِنَ النَّجَفِ وَقَصَرَ ، وَكَانَ الْأَسُودُ يُحْرِمُ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ.

(۱۲۸۲۷) حفرت علقمہ پریٹینے جب حج کے ارادہ سے نکلتے تو نجف اور قصر سے احرام باندھتے اور حفرت اسود بریٹیئے قادسیہ سے

احرام یا ندھتے۔

· ( ١٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ أَحْرَمَ مِنْ بَاجُمَيْرَى ، قَرْيَةٍ مِنْ قُرى السُّوادِ.

ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي التي المستاسك التناسك كتاب السناسك كتاب السناسك (١٢٨٢٨) حضرت ابوالجوريه ويطيع فرماتے ہيں كه ميس فے حضرت اسود بيشيد كو باجميري سے احرام باندھتے ہوئے ديكھا جوشام كا

( ١٢٨٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ أَخْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ.

(١٢٨٢٩) حضرت ابوغالد وينيي فرمات بي كديس في حضرت اسود جافي كوكوف احرام باند صتى موع ديكها ( ١٢٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :الرَّجُلُ يُحْرِمُ مِنْ

سَمَرْ قَنْدَ ، وَمِنَ الْبُصُرَةِ ، وَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :يَا لَيْتَنَا نَنْفَلِتُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي وُقْتَ لَنَا. (۱۲۸۳۰) حضرت مکحول بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر شکھینئ سے دریا فت کیاا یک شخص سمر قند ،بصرہ اور کوفد سے احرام

باندهتا ہے؟ آپ والون فرمایا: اے کاش کہم لوگ جومیقات مقرر کیا گیا ہے اس کی پابندی کریں۔ ( ١٢٨٣١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ الْقَاسِمِ ، فَأَحْرَمَ مِنَ الرَّبَذَةِ.

(۱۲۸۳) حضرت ابوعمیس میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم میشید کے ساتھ نکلاآپ نے مقام ربذہ سے احرام یا ندھا۔ ( ١٢٨٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابن أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ.

(۱۲۸۳۲) حفرت این انی کیلی دیشی فرماتے ہیں که حضرت علی جانش نے مدینہ سے احرام باندھا۔ ( ١٢٨٣٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُويْد

التَّيْمِيُّ ، وَعَمْرُو بْنَ مَيْمُونَ أَخْرَمًا مِنَ الْكُوفَةِ. (۱۲۸۳۳) حضرت اشعث بن ابوالَضعَاء ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت حارث بن سويدالتيمي اور حضرت عمر و بن ميمون ويشيد

كوكوفه سے احرام باندھتے ہوئے ديكھا۔ ( ١٢٨٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُنِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قَالَ : أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُويْرَةِ أَهْلِك.

(١٣١٣٨) حضرت على ولا في سالله كارشاد ﴿ وَ أَيْتُوا الْمُحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ كم تعلق دريافت كيا كياتو آب ولا في في فرمايا یہ کہ تواپنے چھوٹے گھروں سے احرام باندھے۔

( ١٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْمَامُهُمَا إِفْرَادُهُمَا ، مُؤْتَنِفَتَانِ مِنْ أَهْلِك. (۱۲۸۳۵) حضرت طاؤس بایشی فرماتے ہیں ان کے اتمام ہے مرادان دونوں کا جدا جدا (اکیلے اکیلے ) اپنے گھرے (احرام باندھ

کر)شروع کرنا ہے۔

( ١٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقُرَشِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛

أَنَّهُ أَحْرُمُ مِنَ الشَّامِ فِي شِتَاءٍ شَدِيدٍ.

(۱۲۸۳۱) حضرت ابن عباس بنكونون في سخت مردى كے موسم ميں شام سے احرام باندھا۔

( ١٢٨٣٧) حَذَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ حَرِكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ عَبْدَ وَسُلَمَ عَلْمُ وَسُلَمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. المَعْمَدَ المَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ.

(۱۲۸۳۷) حضرت ام سلمہ ٹھافٹا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَافِظَةً نے ارشاد فرمایا: جو مخص عمرہ کے لیے بیت المقدس سے (۱۲۸۳۷) حضرت المبید پڑھاس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

# (٤) مَنْ كَرِه تَعْجِيلَ الْإِحْرَامِ

#### جن حضرات نے جلدی احرام باند صنے کونا پند کیا ہے

( ١٢٨٣٨ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَغَيْرُهُ ، وَكَرِهُوه.

(۱۲۸۳۸) حضرت ابن عامر پریٹی نے خراسان ہے احرام با ندھا تو حضرت عثان بن عفان دہاتھ اور دیگر حضرات نے اس کی ندمت کی اورانہوں نے اس کو ناپسند کیا۔

( ١٢٨٣٩ ) حَلَمَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْإَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْوِمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : اِسْتَمْتِعُوا يِثِيَّابِكُمْ ، فَإِنَّ رِكَابَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

(۱۲۸۳۹) حضرت ابوذر تلاتو فرماتے ہیں کہاہے انہی کپڑوں سے فائدہ حاصل کرو، بیشک تمہاری سواری تمہیں اللہ سے کسی چیز میں متعنی نہیں کرتی ۔

( ١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَسْتَمْتِعُ مِنْ لِيَابِهِ.

(۱۲۸ ۴۰) حضرت علقمہ پر پیٹیز اپنے کپڑوں میں بی فائدہ اٹھا تے۔

( ١٢٨٤١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شَيْحٍ يُقَالُ لَهُ :مُسْلِمٌ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً قَدُ أَحْرَمَ مِنْ قَطْرٍ سَىِّءَ الْهَيْنَةِ ، فَقَالَ : ٱنْظُرُوا إِلَى مَا صَنَعَ هَذَا بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۲۸۴۱) حضرت عمر ولا فتف نے ایک مخص کود مجھاجس نے قطری الحدید (واسط اور بھرہ کا درمیانی علاقہ) ہے احرام باندھا ہوا تھا

آ ب جائز نے فرمایا: اس مخص کود میصواس نے اپی طرف سے کیا بنایا ہوا ہے حالا نکداللہ پاک نے اس پرآ سانی فرمائی ہے۔

( ١٢٨٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَقَدِمَ

عَلَى عُمَرَ ، فَأَغُلَظَ لَهُ وَقَالَ : يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمَ مِنْ مِصْرَ مِنَ الْأَمْصَادِ.

(۱۲۸ ۴۲) حفرت عمران بن حسین ٹولٹو نے بھرہ سے احرام بندھا، پھروہ حفرت عمر ٹولٹو کے پاس آئے تو آپ ٹولٹو نے ان سے سخت کلام کیا اور فرمایا: لوگ بیان کریں گے کہ نبی کریم میلونٹ کا بھر کے اصحاب ٹوکٹٹیز میں سے ایک شخص شہروں میں سے کسی شہر سے احرام

. ( ١٢٨٤٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ مُسْلِمٍ أَبِي سَلْمَانَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَخْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَرَآهُ عُمَرُ سَىءَ الْهَيْنَةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَجَعَلَ يَدُورُ بِهِ فِي الْحِلَقِ ، وَيَقُولُ :انْظُرُوا إِلَى مَا صَنَعَ هَذَا بِنَفْسِهِ ،

وَقَدُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (۱۲۸۴۳) حفرت مسلم الى سلمان بيتي يت بين ايك شخص نے كوفد سے احرام باندها، حضرت عمر والتی نے اس كوخت مالت میں

دیکھا تواس کو باز و سے پکڑااورلوگوں کی مجلسوں میں گھمایا اور ساتھ بیفر مار ہے تھے اس شخص کودیکھواس نے اپنی طرف ہے بیکا م کیا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اس برآ سانی فر مائی ہے۔

( ١٢٨٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْكِينُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِى ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِى ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ مِصْرِى ، أَوْ مِنَ الْوَقْتِ ؟ فَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنِّى لَأَخْرِمُ يَوْمَ التَّرُويَةِ ، فَأَخَافُ أَنْ لَا أُحِلَّ حَتَّى أُخْرِجَ إِخْرَامِى.

(۱۲۸ ۳۳) حفرت مجاہد میں نیزے ایک تحف نے دریافت کیا کوئسا محض زیادہ افضل ہے، جوابے گھرے احرام باندھے، قوم وقبیلہ کی مسجد سے باندھے یا شہر کی مسجد سے باندھے؟ حضرت مجاہد میں نیز نیزے نے فرمایا میں تو یوم الترویہ کے دن احرام باندھتا ہوں پھر مجھے خوف رہتا ہے کہ میں حلال نہ ہوجاؤں یہاں تک کہ میرااحرام مجھے حق ادر مصیبت میں ڈال دے۔

( ٥ ) فِي الرَّجُلِ يُقَلِّدُ، أَوْ يُجلِّلُ، أَوْ يُشْعِرُ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِحْرَامَ

جواحرام باندھنے کاارادہ کرے تووہ جانور کوقلا دہ ڈالے گااوراس کااشعار کرے گا

( ١٢٨٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا قلّد الْهَدُى ،وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، أَوِ الْحَجَّ فَقَدُ أَحْرَمَ.

(۱۲۸۴۵) حفرت ابن عباس بی پیشن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج یاعمرہ کے ارادے سے هدی کو قلادہ ڈال (باندھ) دیا جائے تو وہ مخف محرم ہوگیا۔

( ١٢٨٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قلَّد الْهَدْيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الإِخْوَامَ ، فَقَدْ

وَجَبَ الإِحْرَامُ.

(۱۲۸ ۳۷) حضرت ابراجیم ویشید فرماتے ہیں جب حدی کواحرام کے ارادہ سے قلادہ ڈال (باندھ) دیا جائے تو احرام واجب

( ١٢٨٤٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ ، وَعَلَيْهِ فَبَاوُهُ وَعِمَامَتُهُ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْزِعَ عِمَامَتَهُ ، وَقَالَ :إنَّ الرَّجُلَ إذَا قَلَّكَ ، أَوْ جَلَّلَ فَقَدُ أَحْرَمَ.

(۱۲۸ محرت معمی بیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے قادسیہ میں ایک مخف کودیکھااس نے حدیہ قلادہ ڈالا (باندھا) ہوا ہے اورخود

قباء پنی ہادر عمامہ باندھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنا عمامہ اتاردے، کیونکہ جب کوئی محض هدی پر قلادہ ڈالدے وہ محرم ہوجا تا ہے۔

( ١٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُ أَحْرَمَ.

(۱۲۸ ۴۸) حضرت ابوالشعثاء ولينظ فرمات مين كه جب حج كرنے والاهدى كوقلا دہ ڈال دے وہ محرم ہوگيا۔

( ١٢٨٤٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ الْحَجَّاحِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَا :لْيَسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ ، وَلَا يُحْرِمَ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْن.

(۱۲۸۳۹) حضرت عطاء پر پینید اور حضرت اسود پر پینید فر ماتے ہیں حاجی کے لیے جائز نبیس کداس کا قلادہ ڈال دیا (باندھ) جائے اور وهمحرم نه ہو ہاں اگرایک یا دودن چاہے تو (کوئی حرج نہیں)۔

( ١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلاً قَدْ قَلَّذَ ، فَقَالَ :أَمَّا

(۱۲۸۵۰)حضرت سعید بن جبیر مزاتبنونے ایک مخص کودیکھا کہ اس نے قلادہ ڈالا (باندھا) ہواہے آپ مزافونے نے فرمایا جب یہ ہوگیا تووه محرم بن گیا۔

﴿ ١٢٨٥١ ﴾ حدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ جَلَّلَ ، أَوْ قَلَّدَ فَقَدُ وَجَبَ

(۱۲۸۵۱) حفرت ابن عباس بن فين فرمات بي كه جب قلاده صدى پر وال ديا گيا تواب اس پراحرام ضرورى موگيا-(۱۲۸۵۲) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَلَّدَ ، أَوْ جَلَّلَ ، أَوْ

(١٢٨٥٢) حضرت ابن عباس بن و من مات بين كرجب قلاده و ال (بانده) ديا كيايا اشعار كردي قواب اس پراحرام واجب بوگيا-( ١٢٨٥٢) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ قَالًا : خَرَجَ

سَعْدُ بْنُ قَيْس ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجَّلُهُ ، إِذَا هُوَ بِبَدَنَتِهِ قَدْ قُلْدَتُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ ، وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ هَذِهِ الْبُدُنَ تَمَّ عَلَى إِحْرَامِهِ.

(۱۲۸۵۳) حضرت سعيد بن الميب ويشين اورحضرت سليمان بن بيار ويشين فرماتے بيں كه حضرت سعد بن قيس ويشين حج ياعمره كي غرض ے نکلے، جب وہ مقام ذوالحلیفہ میں تتھاس ونت ان کی بیوی ان کو کنگھا کررہی تھی ،ان کے اونٹ کو قلا دہ ڈال (باندھ) دیا گیا تو

ا ہے سرکوعورت کے ہاتھوں سے نکال (بٹا) لیااور فرمایا: جس نے اس اونٹ کوقلا دہ ڈال (باندھ) دیااس پراحرام ممل ہوگیا۔ ( ١٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :إذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ ، أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ مالإخرام ، فَقَدُ أَحْرُمُ.

۔ (۱۲۸۵۳) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد بختائی فرماتے ہیں جس شخص نے احرام کی نیت سے عدی کوقلادہ (باندھا) ڈ الاتو وہمحرم ہوگیا۔

( ١٢٨٥٥ ) حَدَّلْنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أبى شَبِيبٍ قَالَ : إذَا قَلَّدَ ، أَوْ جَلَّلَ،

أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَهُ.

(۱۲۸۵۵) حضرت میمون بن ابوهبیب ویشید فر ماتے ہیں کہ جب هدی کوقلا دہ ( باندها ) ڈالا گیایا اس کا اشعار کیا گیا تو وہ محرم

( ١٢٨٥٦ ) حَلَّتُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْى ؟ فَقَالَ :إذا أَشْعَرَ الْهَدْى، وَقَلَّدَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ. (۱۲۸۵۲) حضرت حسن مراتشيد سے ايك مخص نے حدى كاشعار كے بارے ميں دريافت كيا؟ آپ راتشيد نے فر مايا جب حدى كو اشعار کیا جائے یا جج کے مہینوں میں اس پر قلادہ ڈال (باندھا) دیا جائے تواس پر جج واجب ہو گیا اورا گراس خص نے بیکام جج کے

مهینوں کےعلاوہ اوا قات میں کیا ہےتو اس پر حج واجب نہیں۔ ( ١٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُحْرِمُ.

(١٢٨٥٤) حضرت حماد يرتيطي سے ايك مخص كے متعلق دريافت كيا كيا جوابي اونث پر قلاده و التا (باندهتا) ہے؟ آپ برائيم نے

فرمایااگروه چاہےتو محرم نہ ہے۔

( ١٢٨٥٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَحْرَمَ. ( ۱۲۸۵۸) حضرت ابن عمر می و ماتے ہیں جس نے قلادہ باندھادہ محرم بن گیا۔

# (٦) فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَانِيهِ وَيُقِيمُ ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِحْرَامُ ، أَمْ لاَ؟ كُونَى شخص هدى بَصِح دي ليكن وه خود مقيم موتو كياوه احرام باند هے گا؟

( ١٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِضَةَ ، قَالَتْ : كُنْت أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ، ثُمَّ يُفِيمُ ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. (بخارى١٤٠٢ مسلم ٣١٥)

(۱۲۸۵۹) حضرت عاً نشہ میں نفاف فرماتی ہیں میں نے حضور اقدس مَطِّنظَةَ کی هدی کے جانور کے قلادوں کی رسی کو بنا، پھر حضور مِطِّنظِیَّةِ نے هدی پر قلاده ہاندهااوراس کو بھیج دیالیکن مقیم رہے،اوران چیزوں میں سے سمی سے بھی اجتناب ندکیا جن سے محرم کرتا ہے۔

' ١٢٨٦٠) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْي ، ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸۷۰) حفرت الس والورن عدى بيجي اورجن چيزول سے محرم اجتناب كرتا ہان ميں سے كى چيز سے اجتناب ندكيا۔

( ١٢٨٦١ ) حَلَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمُسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ ، إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعِ ، فَإِنَّهُ يُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ.

(۱۲۸ ۲۱) حضرت سعید بن المسیب بالی فرماتے ہیں کہ جوخص مدی کا جانور بھیج دے وہ ان چیز وں میں سے کسی چیز سے اجتناب نسری سرور

نہیں کرے گاجن سے محرم کرتا ہے ، صرف مز دلفہ کی رات میں ہوی سے دورر ہے۔

( ١٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِلَولكَ ، وَيَقُولُ : لَا يُمُسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۲) حضرت حسن بیلیو یکی نوت کی دیتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ وہ ان چیز وں میں ہے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرے گا جن ہے محرم بیتا ہے۔

( ١٢٨٦٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَالِشَةَ، فَالَثْ: إِنَّمَا يُخْرِمُ مَنْ أَهَلَ، وَمَنْ لَبَّى.

(۱۲۸ ۱۳۳) حضرت عائشه مني دين فرماتي بين جو تكبير كيم اورتلبيد كيم وهمرم موكيا-

( ١٢٨٦٤) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَعَثَ مَعِيْ عَبُدُ اللهِ بِهَدْيِهِ ، وَلَمْ يُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۹۴) حفرت علقمہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہانونے اپنی حدی کا جانورمیرے ساتھ روانہ فرمایا کیکن محرم نہ ہے۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستحد الم ( ١٢٨٦٥ ) حَلَّتُنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْي، وَلاَ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنَّهُ الْمُحْرِمُ.

(٧) مَنْ كَانَ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عنه الْمُحْرِمُ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ هدی تھیجنے والاان چیزوں سے اجتناب کرے گاجن ہے

#### محرم اجتناب كرتاب

( ١٢٨٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسِ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِبَدَنَتِهِ : إِنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ ، لَيْسَ أَنْ لَا يُلَبِّي ، قَالَ جَعْفَرٌ :

يُوَاعِدُهُمْ يَوْمًا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُشْعِرَ ، أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. (۱۲۸ ۱۲۱) حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن عباس تذکیر استحض کے متعلق فرماتے ہیں جو صدی کا جانور بھیجے وہ ان چیزوں

ے اجتناب کرے گا جن ہے محرم حالت احرام میں اجتناب کرتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تلبید نہ پڑھے اور حضرت جعفر مرتیجاید فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ ھدی بھیج رہا ہے ان سے ایک دن مقرر کر کے وعدہ لے لے، پھر جب وہ وعدے والا دن آ

جائے تو وہ ان سب چیز وں سے اجتناب کرے جن مے محرم کرتا ہے۔ ( ١٢٨٦٧ ) حلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ ، يُمُسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ

الْمُحْرِمُ ، غَيْرَ أَنْ لَا يُلَبِّي. (١٢٨ ١٢) حضرت ابن عمر ثفاية من جب اپني حدى كا جانور بھيج ديتے تو ان سب چيزوں سے اجتناب كرتے جن سے محرم كرتا ہے

سوائے اس کے کہ ملبیہ نہ یڑھتے۔ ( ١٢٨٦٨ ) حَلَّاتُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَلِدِيرِ أُخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فِي زَمَانِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، مُتَجَرِّدًا عَلَى

مِنْبُرِ الْبَصْرَةِ ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ ، فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدُعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (۱۲۸ ۲۸) حضرت رسیعہ بن عبدالله المحد بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نکا پین کو بھرہ کے منبر پر برہند (حالت

احرام میں ) دیکھا جب وہ حضرت علی دہائی کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے امیر تھے ،لوگوں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا؟ تولوگول نے بتایا کہ انہوں نے صدی کو قلادہ باندھنے کا حکم دے دیا ہے اس لیے برہنہ ہیں، پھر میں حضرت ابن زبیر مبئ رہنا تو میں نے آپ والی و کاس بارے میں بتایا،آپ والیونے فرمایارب تعبد کاتم مد بدعت ہے۔

( ١٢٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْي، أَمَرَ الَّذِى يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، ثُمَّ يُمُسِكُ عَنِ أَشيَاءٍ مِمَّا يُمُسِكُ عَنْهَا الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۹) حَفَرت محمد وَلِيْنِ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص کی کے ہاتھ حدی کا جانور بھیج تو وہ اس کو کہدد سے کہ فلان دن فلان وقت اس کوقلا دہ باندھے، پھراس دن وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جن سے محرم حالت احرام میں کرتا ہے۔

( ۸ ) فِی الْعُمُرَةِ ، مَنْ قَال فِی کُلِّ شَهْرٍ ، وَمَنْ قَالَ مَتَی مَا شِنْتَ ؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں عمرہ ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب

#### عاہے عمرہ کرسکتاہے؟

( .١٢٨٧ ) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :حَلَّتِ الْعُمْرَةُ اللَّهْرَ ، إِلَّا ثَلَالَةَ أَيَّامٍ؛ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ.

(۱۲۸۷۰) حضرت عائشہ ٹئی پین ارشاد فرماتی ہیں تین دنوں کے علاوہ ساری زندگی عمرہ کرنا درست ہے، بوم النحر اور دو دن ایام التشر بیتے کے ان میں عمرہ نہیں کرسکتا۔

( ١٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَضَتُ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ ، فَاعْتَمِرُ مَتَى شِنْتَ إِلَى قَابِلٍ.

(۱۲۸۷) حفرت طاؤس ویشیر ہے عمرہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ویشیر نے فرمایا: ایام تشریق کے گذرنے کے بعد جب چاہے آئندہ سال کے لیے عمرہ کرلے۔

( ١٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةٌ.

(۱۲۸۷۲)حضرت علی ژاپٹوز فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں (ایک)عمرہ ہےاورحضرت سعید بن جبیر دہاٹٹو فرماتے ہیں سال میں ایک عمرہ ہے۔

( ١٢٨٧٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنكَ الْمُوسَى.

(۱۲۸۷۳) حضرت عکرمہ پرلیٹیلا فرماتے ہیں جتنا تو قادر ہواسترے پر (اتنے )عمرہ کر (جب بال استرا پھیرنے کے قابل ہوں عمرہ کر لے ) ۔۔۔

( ١٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ بَغْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

يَعْتَهِرُ هَاهِنَا بِمُكَّةً ، وَكُلَّمَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ.

(۱۲۸۷۳) حضرت انس بن مالک رہائیو کمہ ہے عمرہ کرتے اور جب بھی ان کے بال استرا پھیرنے کے قابل ہوتے وہ عمرہ کے

( ١٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً ، إِلَّا عَامَ الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ اعْتَمَرَ فِي شُوَّالٍ وَفِي رَجَبٍ.

(۱۲۸۷۵) حضرت ابن عمر شینه مین برسال صرف ایک عمره فرماتے ،سوائے جنگ کے سال کے اس سال آپ نے شوال اور رجب

میں دوغمرہ کئے۔

( ١٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً. (۱۲۸۷۱) حفرت محمد مِلتُنيْهُ سال مِين ايك عمر ه كرنا بهُمَّر مجھتے تھے۔

( ١٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرِ مَرَّتَيْنِ.

(١٢٨٧٤) حضرت قاسم مِيتَنفيذ هرمينية دوعمر بركر نے كو تاپسند جمعتے تھے۔ ( ١٢٨٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانُوا يَغْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ ، إِلَّا مَرَّةً.

(۱۲۸۷۸) حضرت ایرا ہیم ریشید فرماتے ہیں (اکثر) صحابہ کرام دی کنتم سال میں ایک ہی عمرہ کرتے تھے۔ ( ١٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ:لاَ بَأْسَ.

(١٢٨٧٩) حضرت حجاج بإيشا فزمات ميں كه ميں نے حضرت عطاء بيتي سے مہينے ميں دوعمروں كے متعلق دريا فت كيا؟ آپ بيشاية نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٨٨٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ.

(۱۲۸۸۰)حفرت حسن پیٹیو سال میں صرف ایک ہی عمر ہ کرنے کو پیند کرتے تھے۔

( ٩ ) فِي الرَّجُل يُكُلِّمُ امرَأَتُهُ فَيُمْذِي

## کوئی شخص این بیوی ہے ہم کلام ہواوراس کی مذی خارج ہوجائے

( ١٢٨٨١ ) حَلَّاتَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عَبَّاسِ رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَمْذَيْتُ ، أَوْ أَمْنَيْتُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَسُبَّهَا ، وَأَهْرِقُ لِذَلِكَ دَمًّا.

(۱۲۸۸) حضرت ابن عباس تفاوین نے ایک شخص کو دیکھاوہ اپنی بیوی کو گالی نکال رہاتھا ،آپ جنائند نے اس سے بوچھا تھے کیا ہوا ہے؟اس نے عرض کیا میری مذی یامنی خارج ہوگئی،حضرت ابن عباس جن پینز نے فرمایا اس کوگالی مت نکال ،اس کے لیے دم ( جانور

کا خون بہا) دے۔

( ۱۲۸۸۲) حدَّثَنَا جَرِيوٌ، عَنُ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّانِفِ مُحْرِمًّا بِحَجَّةٍ ، فَرَأَى نِسُوَةً فِي بُسْتَانِ ، فَأَدَامَ النَّظُرَ إلَيْهِنَّ حَتَى أَمْذَى ، فَسَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقُ دَمًّا ، وَيَمَّ حَجَّكَ. نِسُوَةً فِي بُسْتَانِ ، فَأَدَامَ النَّظُرَ إلَيْهِنَّ حَتَى أَمْذَى ، فَسَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقُ دَمًّا ، وَيَمَّ حَجَّكَ. (١٢٨٨٢) حضرت طائف والول ميں ہے ايک خص ج کا احرام بائد هر آيا، اس نے چمُن ميں پھورتمي ديكھيں اور و كِيتَابَى عِلا گيا، يبال تَك كه اس كى ذى خارج بوئن، پھراس نے حضرت سعيد بن جبير النَّذَة ہوريافت كيا؟ آ بِ رَائِنَةُ نِهُ فَرَايَا وَمِ اوَاكُمُ وَالْمَا وَمُ اوَاكُمُ وَلَا الْمَا بُولِيَا ہِ وَ

﴿ ١٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هُبَيْرَةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِى امُرَأَتِي، فَحَدَّنُتِهَا فَأَمْذَيْتُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ :شَاة.

(۱۲۸۸۳) حفرت هیر والضی مِیشِید فرمات میں کہ میں اپنی یبوی کے ساتھ (حالت احرام میں) مکد کے لیے ذکلا، میں یبوی سے باتیں کرر ہاتھا کہ میری مذی خارج ہوگئ، میں نے حضرت عطاء میشید سے دریافت کیا؟ آپ مِیسِید نے فرمایا: دم میں بکری ذرج کرو۔ (۱۲۸۸٤) حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، قَالَ: لاَ يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَكْتَقِى الْبَحْتَانَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الْبُحْتَانَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الْبُحْتَانَانِ فَسَدَ الْحَجُّ وَوَ جَبَ الْغُورُمُ.

۔ اللہ ۱۲۸۸) حضرت عطاء بینے فرماتے ہیں کہ جب تک التقائے ختا نین نہ ہو جج فاسد نہیں ہوتا، جب التقائے ختا نین ہو گیا تو جج فاسد ہو گیااور جرمانہ واجب ہو گیا۔

(۱۰) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذُرًا أَنْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ كُونَ حَجَّ كُونَ مَرد ياعورت جَح كرنے كى نذر مانے ليكن اس نے پہلے نہ جج كيا ہوا ہو

( ١٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَاعِدًا، فَاتَنَهُ امْرَأَةً، فَقَالَتُ: إنّى نَذَرْت أَنْ أَحُجَّ ، وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ ؟ قَالَ :هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ ، فَالْتَمِسِي مَا تُوفِيَنَ بِهِ عَنْ نَذْرِك.

(۱۲۸۵) حضرت زید بن جبیر ویشین کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر ری مینا کا اس بیضا ہوا تھا، آپ ری تین کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے عرض کیا: میں نے جج کرنے کی نذر مانی تھی لیکن میں نے اس جج سے پہلے بھی جج نہیں کیا؟ آپ دی تین نے فر مایا: یہ اسلام کا جج ہے پس تواس چیز کی طرف متوجہ ہوجو تیری نذر پوری کردے۔

( ١٢٨٨٦) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ هِشَام ، عَنُ وَاصِل مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة ، قَالَ :حَدَّثَنِي شَيْخُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَنَهُ الْمُرَأَةُ ، فَقَالَتُ : إِنِّى نَذَرُتَ أَنُ أَحُجَّ ، وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَضَيْتِهِمَا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ. المُراقَة ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَضَيْتِهِمَا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ. (١٢٨٨٢) عفرت ابن عباس عَهُونِ الكورت نِي آكروريافت كيامِن نے نذر مانی تھی كرمال کی اور میں نے

ه معنف ابن الب شيبر مترجم (جلدم) كي معنف ابن الب شيبر مترجم (جلدم) كي معنف ابن الب شيبر مترجم (جلدم) اسلام کا حج ابھی تک نہیں کیا، حضرت ابن عباس بنی پین نے اس سے فر مایا: رب کعبہ کی شم تو نے دونوں کوادا کردیا۔

( ١٢٨٨٧) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ :يُجْزِءُ عَنْهُ

(١٢٨٨٤) حضرت عكرمه وينييز سے دريافت كيا كما يك فخص نے جج كرنے كى نذر مانى ہاوراس نے جج نبيس كيا ہوا، آپ مِلينيد

( ١٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجُّ ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ

( ١٢٨٨٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالًا:

( ١٢٨٩١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنْسَاً يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجُّ ، وَلَمْ

(۱۲۸۹۱) حضرت ابوسلیمان بریشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑاٹیز کوفرماتے ہوئے سنا ایک شخص نے حج ادا کرنے کی نذر

(١١) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ

جوحضرات یہ بیند کرتے ہیں کہ نماز کے بعد احرام باندھاجائے

( ١٢٨٩٢ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے فر مایا: اس کے فرض حج اور نذر کی طرف سے وہ ایک حج بی کافی ہوجائے گا۔

الإسْلَام ، فَيُسُرِلُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : يُجْزِءُ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَحُجَّ.

جج نہیں کیا ہوا، تو میں پہلے کون سامج اوا کروں؟ آپ پاٹھیڈنے فر مایا اسلام کے حج سے ابتداء کرو۔

مانی ہاوراس نے ابھی تک اسلام کا ایک دفعہ کا حج ادائیس کیا ہوا تو وہ فرض حج سے ابتداء کرے۔

(١٢٨٨٨) حضرت مجامد ويشيد فرماتے ميں كەس مخص نے جج كرنے كى قتم اٹھائى باوراس نے (ايك دفعه) اسلام كا حج ابھى تك نہ کیا ہو پھراس کو حج کا موقع مل جائے تو وہ ایک حج دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، پھر بعد میں اگر وہ کسی چیز پر قادر ہو جائے تو اں کو جائے کہ دوبارہ فج کر لے۔

يُجُزِئُهُ حَجَّةُ الإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذُرِهِ.

يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، قَالَ : يَبُدَأُ بِالْفَرِيضَةِ.

الْفَريضَةَ وَالنَّذُرَ.

(١٢٨٩) حفرت ليث ويشيؤ اورحضرت مجابد ويشيؤ فرمات بيس كهجس كے ذمه اسلام كا فج اور نذر بھى مواوروه (ايك دفعه ) اسلام كا حج ادا کر لے تو وہ دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔

( ١٢٨٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ عَلَىَّ نَذُرًا بِالْحَجِّ ، وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الإِسُلَامِ ، فَيِأَيُّهِمَا أَبُدَأُ ؟ قَالَ : ابْدَّأُ بِحَجَّةِ الإِسْلَامِ. (۱۲۸۹۰) حفرت عطاء مِلَيْهِ على الكِشخص في دريافت كياك ميس في حج اداكر في كي نذر ماني بيكن ميس في الجهي تك اسلام كا

وَسَلَّمَ أَخُرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ.

(۱۲۸ ۹۲) حضرت ابن عباس تفاهین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرافِقَتَ کَتَمَ از کے (فوراً) بعداحرام باندھا۔

( ١٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِى دُبُرِ صَلَاقِ الظَّهْرِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكُومِ مَ دُبُرَ الظُّهْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِى دُبُرِ صَلَاقِ الْعَصْرِ.

(۱۲۸ ۹۳) حضرت حسن پاٹیلیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْافِظِیَا تَقِی نما زظہر کے بعداحرام با ندھااور حضرت حسن پاٹیلیز بھی نما زظہر

کے بعداحرام باند ھنے کو پسند کرتے تھے ،اورا گر کو کی مخص نماز ظہر کے بعداحرام نہ باندھ سکے وہ نماز عصر کے بعد باندھ لے۔

( ١٢٨٩٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، قَالَ: كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا ، أَوْ عَلَوْهُ ، وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ.

(۱۲۸۹۳) حضرت ابن سابط ویشی؛ فرماتے ہیں تمہارے سلف صالحین جارجگہوں پرتلبید پڑھنا پیند کرتے تھے نماز کے بعد، جب کی وادی میں اترتے یا وادی سے چڑھتے اور جب ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ ملتے۔

( ١٢٨٩٥ ) حدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِى مَوَاطِنَ ؛ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَحِينَ تَصْعَدُ شَرَفًا ، وَحِينَ تَهْبِطُ وَادِيًا ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ فَانِمًا ، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفُقَةً.

(۱۲۸۹۵) حضرت ابراہیم ہیٹے پیلے فرماتے تبیں کہ چند جگہوں اور موقعوں پر آلمبیہ پڑھنامتحب ہے فرض نماز کے بعد، جب آپ کی بلندی پرچڑھیں اور جب کسی وادی میں اتریں اور جب بھی آپ کے ساتھ آپ کا اونٹ برابر ہو کھڑے ہونے کی حالت میں اور

آپاس پرسوار ہونے لگے جب بھی آپ کی جماعت کے ساتھ ملاقات ہو۔

( ١٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُود، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۲۸۹۲) حفرت اسود طِیتُنید فرض نماز کے بعد احرام باندھا کرتے تھے۔

( ١٢٨٩٧) حَذَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتِّ ؛ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا اسْتَقَلَّتُ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ ، وَإِذَا صَعِدَ شَرَفًا ، وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا ، وَإِذَا لَقِى بَعْضُهُمُ بَعْضًا.

( ۱۲۸ ۹۷) حضرت خیشمہ ویٹی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی کھٹے جھے موقعوں پر تلبیہ پڑھنے کومستحب سجھتے تھے، نماز کے بعد جب سواری پر

آ پ سوار ہونے لگواور جب کسی بلند جگہ پر چڑھواور جب کسی دادی میں اتر داور جب اِن میں سے بعض کی ملا قات بعض سے ہو۔

( ١٢٨٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ التَّلْبِيَةِ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ؟ قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَفِي دُرُّ الصَّلَاةِ، وَانْ شِنْتَ فَاذَا انْنَعَنْتُ بِكَ النَّاقَةُ تَنْدَأُ حِيدَ تَرْكُبُ ، فَتَقُولُ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي

شِنْتَ فَفِى دُبُرِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَإِذَا انْبَعَثْتُ بِكَ النَّاقَةُ تَبْدَأُ حِينَ تَرْكَبُ ، فَتَقُولُ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾.

(۱۲۸۹۸) حضرت عبدالملک پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے دریافت کیا کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا

ه معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كون معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) ارادہ کرے تو وہ تلبیہ کب پڑھے؟ آپ ویشید نے فرمایا اگر جاہے تو فرض نماز کے بعد، اور اگر جا ہے تو جب اس کی سواری لائے

جائے اور جب آپ سوار ہونے گے تو ابتداء كرواور يوں كهو: ﴿ سُبْلَحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا لَهٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴾. ( ١٢٨٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الشَّغْنَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ

بَغْضُهُمْ لَيُخْرِمُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَإِنْ كَانَ بَغْضُهُمْ لَيُخْرِمُ وَهُوَ يَأْكُلُ. (۱۲۸ ۹۹) حضرت جابر بن زید پر پیشی؛ فرماتے ہیں کہان میں سے بعض (صحابہ کرام ٹکائٹٹز) سوار ہونے کی حالت میں محرم ہوتے اور

ان میں سے بعض محرم بنتے اس حال میں کہ وہ کھانا کھار ہے ہوتے۔

( ١٢٩.٠ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ يُلَبِّي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ؛ تَطَوُّعٍ وَفَرِيضَةٍ. (۱۲۹۰۰) حضرت قاسم مِرتِيني برنماز كے بعد خواہ وہ فرض ہوتی یانفل تلبیہ پڑھتے۔

(١٢) فِي الْمُحْرِم يَقَصَّ ظَفْرَهُ، وَيَبطُّ الْجَرِحُ

محرم حالت احرام میں ناخن کتر سکتا ہے اور زخم کو چیراد ہے سکتا ہے

( ١٢٩.١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ ، قَالَ : إِنْ آذَاكَ فَارْمِ بِهِ عَنْكَ.

(۱۲۹۰۱) حضرت ابن عباس منی پیشان شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس کا ناخن ٹوٹ جائے اگر اس کو تکلیف ہوتو اس کو کاٹ کر اس

سےایے آپ کو چھنکارہ دے۔ ( ١٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِن كَانَت شَظِيَّةٌ فَهُوَ يَقْلِمُهَا.

(۱۲۹۰۲)حضرت عطاء مِیشین فر ماتے ہیں کہ آگر پھٹن یاریزہ ہونے کی دجہ سے ناخن میں تکلیف ہوتو اس کو کاٹ دے۔

( ١٢٩.٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ (۱۲۹۰۳)حضرت ابن عباس مئی پینزافر ماتے ہیں کہ جب محرم کا ناخن ٹوٹ جائے تو وہ اس وکاٹ لے۔

( ١٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ.

(۱۲۹۰۳) حضرت سعید بن جبیر بینید فرماتے ہیں کہ جب محرم کا ناخن ٹوٹ جائے تواس کوکاٹ کر بھینک دے۔

( ١٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمٌ ، قَالَ : اِشْتَكَيْتُ ظُفُرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَآذَانِي فَقَطَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ ؟ فَقُلْتُ :نَكُمْ ، فَقَالَ : فَاقَطَعْهُ يَا ابْنَ أَخِي ، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾.

(۱۲۹۰۵) حضرت محمد بن عبدالله بن ابومريم بيشيد كيت بيل كه ميل حالت احرام ميل تفاكه ميرے ناخن ميل تكليف موئى توميل نے

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي په پېښې د ۱۵۰ کي کاب البناسك کي کاب البناسك اس کو کا ثنا جا ہا بھر میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشین سے دریافت کیا انہوں نے بوچھا تجھے تکلیف تھی ؟ میں نے کہا جی ،تو فرمایا : جیتیج

ال كوكاث و عن الله بإك كا ارشاد ب هِيُويْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُو وَ لَا يُويْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾. ( ١٢٩.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِم إذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ

انْكَسَرَ ، وَكُيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ قَلَمَهُ مِنْ غير أَنْ يَنْكَسِرَ فَعَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۰۱) حضرت عطاء پاتیلی فرماتے ہیں کہ جب محرم کا ناخن نوٹ جائے تو وہاں سے وہ ناخن کاٹ لے اس پر پچھنہیں ہے اوراگر بغیرناخن ٹوٹے (یا جہال سے نہیں ٹوٹاوہاں سے ) ناخن کاٹ لیا جہال پردم ہے۔

( ١٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ ظُفُرَهُ.

(۱۲۹۰۷) حفرت حماد ولایمی فرماتے ہیں کہ محرم اپنے ناخن کاٹ لے گا۔

( ١٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ يَبْجِسُ الْقُرْحَةَ ، وَيَقَطَعُ الظُّفُرَ ، وَيَقَطَعُ اللَّحْمَ

النَّاتِيءَ ، وَيَنْزِعُ الضُّرُسُ ، وَيُدَّاوِى الْقُرْحَةَ. (۱۲۹۰۸) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ محرم زخم کو چیرا دے سکتا ہے اور ناخن کاٹ سکتا ہے ، امجرے ہوئے زائد گوشت کو کاٹ

سكتاب، داڑھ نكلواسكتا ہے اور زخم پر دوائي لگاسكتا ہے۔ ( ١٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ اِلْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ : يَبُطُّ الْجُرْحَ ، وَيَغْصِرُ

. الْقُوْحَةَ ، وَيَقُصُّ الظُّفُرَ إِذَا انْكَسَرَ ، وَيَجْبُرُ الْكَسْرَ. (۱۲۹۰۹) حضرت ابراہیم میلینیا فرماتے ہیں کہ محرم زخم کو چیرادے سکتا ہے،اس کونچوڑ کراس میں ہے مواد نکال سکتا ہے، ناخن ٹوٹ

> جائے تواس کوکاٹ سکتا ہےاورٹوٹی ہوئی بڈی کو جوڑ سکتا ہے۔ ( ١٢٩١. ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُطَعَ الْمُحْرِمُ الْجِلْدَةَ.

(۱۲۹۱۰)حضرت عامر بریشی: فرماتے ہیں کہ محرم کھال کاٹ دیے تواس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يُسْتَاكُ

# محرم كامسواك كرنا

( ١٢٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ. (۱۲۹۱۱) حضرت ابن عمر ٹنکھ نظافر ماتے ہیں کہ محرم کے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۹۱۲) حضرت مجامد ويشط فرمات بي صحابه كرام خواكمتر محرم كے ليے مسواك كرنے كو يسندكرت تھے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِالسّواكِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۹۱۳) حفرت عطاء واليون فرمات بي محرم كمسواك كرن مي كوكى حرج نبيل \_

( ١٢٩١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۹۱۳) حفرت عطاء پیشید ہے ای طرح مروی ہے۔

( ١٢٩١٥ ) حدَّثْنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ:هَلْ يَسْنَاكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ:نَعَمُ، السَّوَاكُ طَهَارَةٌ.

(١٢٩١٥) حفرت ابو بكر وليني فرمات بي كه ميس في حضرت عكرمه ويشط مت محرم كے مسواك كرنے كے متعلق دريافت كيا؟

آ پ پر پیشیخ نے فر مایا: ہاں کر سکتا ہے مسواک تو پا کی کا ذریعہ ہے۔

( ١٢٩١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن نافع ، غَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۲۹۱۲) حضرت این عمر ای دین حالت احرام میں مبواک کرتے تھے۔

( ١٢٩١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَامِرًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۹۱۷) حفرت جابر پرتیفیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی، حضرت عامر، حَفرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت مجاہد، حضرت المرجعنہ بہ قاسم ان حضرت علی الرحمٰن میں اس مہتبوں میں مصرف کی آپ اس میں میں مندن کا روز اس میں ایک انداز

حضرت سالم، حضرت قاسم اورحضرت عبدالرحمٰن بن اسود بُوَّهِ بَيْم ہے محرم کے مسواک کرنے کے بارے میں دریا فت کیا: ان سب نے اس میں حرج نہیں سمجھا۔

## ( ١٤ ) فِي الْمُحرِمِ يَقَلَعُ الضَّرْسَ

#### محرم كاداڙھ (دانت) نكلوانا

( ١٢٩١٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ ، وَإِذَا انْكَسَرَ نَزَعَهُ . قَالَ مَنْصُورٌ :وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

(۱۲۹۱۸) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ جب محرم کوداڑھ میں تکلیف ہوتو وہ اس کونکلواسکتا ہےاورای طرح اگر داڑھ وغیرہ ٹوٹ

جائے تو نگلواسکتا ہے۔حضرت منصور چیٹیوز فر ماتے ہیں کہاس پرکوئی دم وغیر ہنیں ہے۔

( ١٢٩١٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِن اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ إِنْ شَاءَ.

(۱۲۹۱۹) حضرت مجاہد مِنتُ مِن فرماتے ہیں کہ جب محرم کوداڑھ (دانت) میں تکلیف ہوتو اگروہ چاہے تو نکلواسکتا ہے۔

( ١٢٩٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، وَيُدَاوِى الْقُدْحَةَ. ه معنف ابن الي شيد متر جم (جلوم) كي معنف ابن الي شيد متر جم (جلوم) كي معنف ابن الي شيد متر جم (جلوم)

(۱۲۹۲۰) حضرت ابن عباس من هونن فر ماتے ہیں کہ محرم داڑ ھ نگلواسکتا ہے اور زخم پر دوائی لگاسکتا ہے۔

( ١٢٩٢١ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ قَاضِى الرَّى ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي مُحْرِمٍ نَزَعَ ضِرْسَهُ ، قَالَ :عَلَيْه دَمْ.

(۱۲۹۲۱) حضرت معنمی بیشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم داڑھ نکلوائے ، آپ بیشینے نے فر مایاس پر دم ہے۔

( ١٢٩٢٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ الضَّرْسَ ، يَغْنِي الْمُحْرِمَ.

(۱۲۹۲۲) حضرت عطاء پیشیخه فرماتے ہیں محرم داڑ ھ نکلواسکتا ہے۔

#### ( ١٥ ) فِيمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي

#### مَاسْتَيْسُوَ مِنَ الْهَدْي كَى مراد مِين مُخْلف اقوال

( ١٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : تَمَتَّعْتُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَمَتَّعْتُ ، فَقَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ، فَقُلْتُ : شَاةٌ ؟ فَقَالَ : شَاةٌ .

(۱۲۹۲۳) حفرت نعمان بن ملک مِیشْدِ فرماتے ہیں کہ میں نے حج تمتع کیا تو میں حضرت ابن عباس بنی دینٹن کے پاس آیا اوران سے عرض كياكه من في جي تمتع كيا بي؟ آپ رُولَوْ في فرمايا: ﴿ مَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدْي ﴾ ميس في عرض كيا بمرى؟ آپ رُولَوْ في

( ١٢٩٢٤ ) حدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي﴾ ، شَاةٌ.

(١٢٩٢٧) حضرت ابن عمر سُحَة مِنْ فرمات بين ﴿ هَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ (جوهدي ميسر مو)اس مراد بكري ب\_

( ١٢٩٢٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ، مَا بَيْنَ الرُّحُصِ إِلَى الْعَلَاءِ.

(١٢٩٢٥) حضرت ابن عمر تف فن فرمات بي كمالله كارشاد هما السنيسر مِنَ الْهَدْي ﴾ عمرادستا جانورے لے كرم بنگا جانورسب شامل ہیں۔

( ١٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :﴿مَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ :شَاةٌ.

(۱۲۹۲۲) حضرت أبراجيم ويشيد فرمات بيل كه ما استيسس من الهدى يصمراو برى بـ

( ١٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ ﴿ مَا السَّئَيْسَرَ مِنَ الْهَذْي ﴾ ؟ فَقَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ :مِنَ الْغَنَمِ.

(١٢٩٢٤) حفرت زمرى بينييز سے دريافت كيا كيا كه هوها استينسر مِنَ الْهَدْي ﴾ سے كيا مراد ہے؟ آپ بينيد نے فرمايا

ه معنف ابن الي شير مرج ( جلد ٣) كي المحاسب العناسك المحاسب الم

حضرت ابن عمر نئ مدنون فر ماتے ہتے گائے اور اونٹ مراد ہے اور حضرت ابن عباس نئی دینن فر ماتے بھے بکری مراد ہے۔ سیری مجموعی وزیر میں سیری کردن میں اور اور اور اور اور اور حضرت ابن عباس نئی دینن فر ماتے بھے بکری مراد ہے۔

( ١٢٩٢٨) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : شَاهٌ. ( ١٢٩٢٨) حضرت علقمه بِيشِيد فرماتے بين كماس سے مراد كرى ہے۔

( ١٢٩٢٩) حَلَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَبَوَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةً ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : شَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : الصِّيَامُ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ شَاةٍ.

فَعَلَيْهِ مَدَنَةً ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : شَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :الصَّيَامُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاةٍ. (١٢٩٢٩) حضرت ابن عمر جي دين فرمات بين ك جب كو لي شخص حج اور عمره مين قران كري تواس پراونث ہے،ان ہے كہا گيا

کہ حضرت ابن مسعود مزانو تو فر ماتے تھے بکری ہے، حضرت ابن عمر نئایوئن نے فر مایا: روز سے میر سے نز دیک بکری سے زیادہ پندیدہ ہیں۔

( ١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ :الْهَدْىُ مِنَ الإِبلِ وَالْنَقَوِ

وَ الْبُقَرِ . (۱۲۹۳۰) حضرت عا نَشه مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

( ١٢٩٣١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِي ، عَنُ مُحَمَّدٍ عُبَيْدِ بْنِ أُوسٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : ذَاتُ جَوفٍ مِنْ إِبلِ ، أَوْ بَقَرِ.

> (١٢٩٣١) حضرت ابن زبير تفاويخن فرمات بين حدى برك بيك والى كائ يا ون من سهو. ( ١٢٩٢٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدْ تُسْتَيْسِرُ الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ.

( ۱۲۹۲۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ذَلْهَم بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :شَاةٌ. (۱۲۹۳۳) حفرت ابوجعفر بِينْطِيْهُ فرماتے بين اس مے مراد بكرى ہے۔

( ١٢٩٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ البَخْتَرَى بْنِ الْمُخَتَادِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : شاة.

(١٣١٣) حفرت عطاء طِينْ فرماتے بين اس ي بكرى مراد ہے۔ ( ١٢٩٢٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تُجْزِءُ شَاهٌ فِي التَّمَتُّعِ.

(۱۲۹۳۵)حفرت شُعْمی بِایشْطِ فرماتے ہیں جَجَمَّتِع میں بکری کافی ہوجائے گی۔ د حصوری بیاتی کئی سے '' کے د موجی کے در کر کی کی کی کہ در کر کر کی کافی ہوجائے گی۔

( ١٢٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ مَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ شَاةٌ.

(١٢٩٣١) محضرت ابن عباس تَهُ يَعْمَا فرمات بين ﴿ هَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدُي ﴾ مراد بكرى ب\_\_

( ١٢٩٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَىَّ هَذْيًا ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ :بَدَنَةً مِنَ الْبَقَرِ ، وَإِلَّا فَإِنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاةٍ.

(۱۲۹۳۷) حضرت وہرہ بن عبدالرحمٰن پریٹھیا کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر بن دعن کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا: میرے ذمہ حدی ہے آپ جنائی بی محصول سے جانو رکا تھم دیتے ہیں؟ آپ جنائی نے نے فرمایا: گائے میں سے ہویا پھر تین یا سات دن کے روز بے جب تم اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ جا دُاور بیروز ہے مجھے بمری سے زیادہ پسند ہیں۔

( ١٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي ﴾ : شَاةٌ.

(۱۲۹۳۸) حفرت على والو فرمات بي ما استيسو من الهدى. عمراد بكرى بـ

( ١٢٩٣٩) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ ﴿ مَا اسْتَنْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ لِمَا يُرَيَانِ ﴿ مَا اسْتَنْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ لِمَا أَنْ عَبَاسٍ يَقُولُ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ شَاهُ.

(۱۲۹۳۹) حفرت عاکشہ تی الند فاور حفرت ابن عمر تی وین کے نزد یک ﴿ عَا السَّیْسَوَ مِنَ الْهَدْی ﴾ اونٹ یا گائے میں ہے ہے اور حفرت ابن عباس تی وین کے نزد یک ﴿ عَا السَّیْسَوَ مِنَ الْهَدْی ﴾ سے مراد بکری ہے۔

( ۱۶ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْمُتَمَّتَّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمِ ، وَمَنْ كَرِهَهُ جن حضرات كِنز ديك جج تمتع كرنے والے اگر دم ميں شركت كرليں تو كافي ہوجائے

#### اور جن حضرات نے اس کونا پسند کیا ہے اس کا بیان

( ١٢٩٤ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (مسلم ٣٥٥ـ ابوداؤد ٢٨٠٠)

(۱۲۹۴۰) حفرت جابر و النور فرماتے بیں کہ ہم نے نبی کریم مِنِفِفَظَ کے ساتھ جج تمتع کیااور ہم سات لوگوں نے ایک گائے ذک کی۔ (۱۲۹٤۱) حدّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْمُتَمَتَّعَ أَنْ يُشَارَكَ

مری ہے۔ (۱۲۹۴) حضرت ابن عباس بی پین فرماتے ہیں کہ تنظ کرنے والے اگرایک ہی دم ( قربانی ) میں شرکت کرلیں تو ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُجْزِءُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَّتِّعِينَ. هم مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدس) کی هم است است این الی شیرمتر جم (جلدس) کی هم است است است است است این است است ا (۱۳۵۲ می ۱۵۵ سازی مطرفه با ۱۳ شدی کاری در ۱۵۵ سازی می در ۱۵۵ سازی است است کاری در ۱۵۵ سازی است است است است است

(١٢٩٣٢) حفرت طاؤس بيلين فرماتے بين كەلىك اونٹ يا گائے سات متنع كرنے والوں كى طرف سے كافى ہوجائے گا۔ ( ١٢٩٤٢) حدَّثَنَا أَبُو حَالِمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : يَشْتَرِكُ الْمَحْصُورُونَ وَالْمُتَمَيِّعُونَ فِي الْبُدَنَةِ، عَنْ سَبْعَةٍ.

(۱۲۹۴۳) حضرت عطاء میلینیا فرماتے ہیں کہ محصورین (جو جج پر جانے سے روک دیئے گئے ہوں) اور تمتع کرنے والے سات اشخاص کی طرف سے ایک اونٹ کافی ہوجائے گا۔

﴿ عَلَامُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَذْخُلُ فِي ﴿ وَهِمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَذْخُلُ فِي

یشر کو فی جَزُورٍ ، أَوْ بَقَرَقٍ . یشر کو فی جَزُورٍ ، أَوْ بَقَرَقٍ . (۱۲۹۳۳) حضرت حسن بیشید اور حضرت عطاء بیشید کے نزو یک تمتع کرنے والوں کے ایک افٹنی یا گائے میں شریک ہونے میں کوئی

وں میں ہے۔ ( ۱۲۹٤٥ ) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَكَمْ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِ كُونَ فِي الْهَدِي؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ. (۱۲۹۴۵) حفرت شعبہ واشِيد فرماتے مِيں كه مِيں نے حضرت حكم واشِيد اور حضرت حماد واشِيدَ سے كى لوگوں كے ايك مِدى ميں شريك

(۱۲۹۴۵) حفرت شعبہ پڑتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم پڑتین اور حضرت حماد پریٹین سے کی لوگوں کے ایک ہدی میں شریک ہونے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے اس کونا پسند فر مایا۔

( ۱۷ ) فِی الرَّجُلِ یَجْمَعُ بَیْنَ الْحَبِّ وَالْعَمْرَةِ فَیْحْصَرُ ، مَا عَلَیْهِ فِی قَابِلِ ؟ کوئی شخص حج قران کی نبیت سے نکلے پھروہ محصور کر دیا جائے ، تواس پرآئئندہ سال کیا ہے؟ یہ ہے وہ یوزیوں سیزوں سیورٹ سے دوروں سیورٹ سیورٹ

( ١٢٩٤٦) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَلَيْثُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَيُحْصَرُ ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْي يَحِلُّ بِهِ ، ثُمَّ يُجِيءُ مِنْ قَابِلِ بِمَا كَانَ أَهَلَّ بِهِ.

قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْي يَحِلَّ بِهِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ قَابِلٍ بِمَا كَانَ أَهَلَّ بِهِ. (۱۲۹۳۲) حضرت مجاهد مِيْشِيد الشَّخُص كَ مَعَلَق فرماتے مِين جوج اور عمره كرنے كى نيت سے نكلے پھروه محصور كرديا جائے تو وه صدى

بھیج كرطال ہوجائے گا اور پھر آئندہ سال وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے اس نے احرام كھولاتھا۔ ( ١٢٩٤٧) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَالاً : عَلَيْهِ عُمْرَكَانِ وَحَجَّةٌ.

(۱۲۹۴۷) حفرت سعید بن جبیر بیشی فر ماتے بین که اس پرآئنده سال دوعمرے اور ایک جج ئے۔ (۱۲۹۴۸) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلِ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأْخُصِرَ ، قَالَ : يَنْعَثُ بِالْهَدْيِ ،

فَإِذَا بَلَغَ الْهَدُىُ مَحِلَهُ حَلَّ قَالَ : وَعَلَيْهِ حُجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرَ . فَالَ : وَعَلَيْهِ حُجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرَ . فَالَ : وَعَلَيْهِ حُجَّةٌ وَعُمْرَتُهُ وَهُ عَلَيْهِ مَعْمَو وَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعَوْدِ مَرَدِيا جَاءَ وَهُ هَدى بَعِيْج (١٢٩٣٨) حضرت حماد طِيْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ وَمُ

دے گا جب ھدی اپنے مقام تک پہنچ جائے تو وہ احرام کھول دے گا اور اس پر آئندہ سال دوعمرے اور ایک جج ہے اور حضرت حکم پرشیجیز فرماتے ہیں اس پر آئندہ سال تین عمرے اور ایک جج ہے۔ 

## ( ١٨ ) مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدَي، إذا جَمَعَ بَينَهُمَا فَأَحْصِرَ

جب حج اورغمرے کا کشااحرام باندھےاور پھروہ محصور ہوجائے تواس پرکتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟

( ١٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هَدْيَانِ. (۱۲۹۳۹) حضرت ابراہیم میشیا فر ماتے ہیں دہ دوھدیاں بھیج گا۔

> ( ١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ. (۱۲۹۵۰) حضرت ابراجیم ویشیز سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَبْعَثُ بِهَدْي وَيَحِلُّ بِهِ.

(۱۲۹۵۱) حضرت مجامد پرتینیو فرماتے ہیں وہ ایک هدی بھیج کراحرام کھول دےگا۔ ( ١٢٩٥٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ هَدْيٌ.

(۱۲۹۵۲)حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں اس پرایک هدی ہے۔

( ١٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عُمْرَةٍ وَحَجِّ فَحَبَسَهُ مَرَضٌ ، أَجْزُأَهُ لَهُمَا هَدِّي وَاحِدٌ.

(۱۲۹۵۳) حفرت طاؤس مِلِیَّنیْ اورحضرت عطاء مِلِیْنیا فرماتے ہیں جب کوئی شخص حج اورعمرے کا احرام باندھے بھراس کو بیاری لاحق ہوجائے تواس کے حج اور عمرہ کی طرف سے ایک هدی کافی ہوجائے گی۔

( ١٩ ) فِي الرجل يُدُرِكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَنْفِرُ، أَمْ لاَ؟

کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟ ( ١٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكُهُ الْمَسَاءُ بِمِنَّى ، وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ. (۱۲۹۵۳) حضرت ابراہیم ہیٹیلا فرماتے ہیں جس شخص کوایام تشریق کے دوسرے دن منی میں شام ہوجائے تو وہ تیسرے دن کی ضبح

( ١٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۲۹۵۵) حضرت حسن مِلتُنطِ بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ١٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْفِرُ حَتَّى

(۱۲۹۵۱) حفرت جابر بن زيد يريطيو فرمات بي منح تك ومال في بين جائ گا-

( ١٢٩٥٧ ) حدَّثَنَا هُشَرْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَنْفِرُ مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ.

(۱۲۹۵۷) حضرت عطاء واليلميذ فرماتے ہيں جب تک سورج تخروب نه ہوا ہود ونکل سکتا ہے۔

( ١٢٩٥٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ

أَمْسَى بِمِنَّى يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلَا يَنْفِرُ حَنَّى الْغَدِ.

(۱۲۹۵۸)حفرت هشام ویشیز کے والد فر ماتے ہیں جس مخص کو پہلے دن منی میں شام ہوجائے اور وہ ای دن و ہاں سے جانا جا ہے تو الكل صبح تك وبال سے ند نكلے۔

( ١٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَيِ ابْنِ عُمَّرَ ، فَالَ : إِذَا أَذْرَكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيُوْمِ الثَّانِي ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَلِدِ وَتَزُّولَ الشَّمْسُ.

(۱۲۹۵۹) حضرت ابن عمر ٹنکا دیمن فرماتے ہیں کہ جس مخص کو دوسرے دن منی میں شام ہو جائے تو وہ صبح ہے پہلے نہ نکلے مبع جب سورج زائل ہوناشروع ہوتو پھر نکلے۔

## ( ٢٠ ) فِي الْكَلَامِ ، مَنْ كَرِهَهُ فِي الطَّوَافِ

#### دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپند کیا ہے

( ١٢٩٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَّاةً، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلُّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ

(۱۲۹۲۰) حضرت ابن عباس جئ دين فرماتے ہيں كه بيت الله كاطواف بھى نماز كى طرح بى ہے مگراس ميں الله پاك نے بات چيت

كرنے كى اجازت دى ہے، لہذا جو بات كرے وہ الحچى اور بھلى بات كرے۔

( ١٢٩٦١) حَذَّثْنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلًى لَأبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ يَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغَوْا فِي طَوَافِهِمْ ، وَلَا يَهْجُروا ، وَلَا يَقْضُوا حَاجَةً ، وَلَا يُكُلِّمُوا أَحَدًا حَتَّى يَفْضُوا طَوَافَهُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

(۱۲۹۲۱) حضرت ابوسعید دفائش نے اپنے بیثول کو حکم دیا کہ جب وہ طواف کریں تو دوران طواف لغوحر کت نہ کریں،اور نہ بیبودہ کلام کریں،اور نہ قضائے حاجت کریں اور نہ کس سے بات کریں جب تک کہ وہ آپنا طواف ممل نہ کریں،اگر وہ ان چیزوں کی طاقت ر کھتے ہوں تو ضرورا پیا کریں۔ هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) کي هي اهم الهم الهم المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم)

( ١٢٩٦٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو سَغْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَ ، عَنِ إِبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ

عَبَّاسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعُ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَتَكَّلُّمُ فِي الطَّوَافِ. (۱۲۹۷۲) حضرت عطاء پینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹفار من اور حضرت ابن عمر ٹفاد مناکے پیچھے چیچے طواف کیا اور

دوران طواف ان میں ہے کسی کی بات کرنے کی آ واز ندی ۔

( ١٢٩٦٢) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الطُّوّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُوا

(۱۲۹۶۳) حضرت ابن عباس پئ پیش فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی ما نند ہے ، پس اس میں کم کلام کرو۔

( ١٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بَيْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ طَاوُوسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعُهُ يَبْدَأُ إِنْسَانًا بِالْكَلَامِ ، إِلَّا

(۱۲۹۲۳) حضرت ابراہیم بن نافع پیٹین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پیٹین کے ساتھ طواف کیا اوران کو کمی شخص کے ساتھ بات كرنے ميں پہل كرتے ہوئے ندو يكھا، إل اگركوكي ان سے بات كرتا تواس كوجواب ديتے۔

( ١٢٩٦٥ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى الْفَرَّاتِ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :إنِّى لَأَعُدَّهَا غَنِيمَةً ، أَنْ أَطُوفَ بِالْبِيْتِ سُبُوعًا لَا يُكُلِّمُنِي أَحَدٍّ.

(۱۲۹۲۵) حضرت طاؤس النيخ فرماتے ہيں كه ميں اس بات كوغنيمت مجھتا ہوں كه ميں طواف كے سات چكر يورے كرلول كيكن میرے ساتھ کوئی تحض بات نہ کرے۔

## ( ٢٦ ) مَنْ رَخْصَ فِي الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

جن حضرات نے دوران طواف ہات چیت کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُ ، قَالَ :كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ يُحَدِّثُنِي

(۱۲۹۲۷) حضرت الشيباني ويشي فرماتے ہیں كه میں نے حضرت سعيد بن جبير والله كے ساتھ طواف كيا آپ دوران طواف جھ سے

. ( ١٢٩٦٧) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَأَفْتَاهُ. ( ١٢٩٦٤) حفزت شَرَحَ عِلِيْرِ بيت الله كاطواف كرر ب تق ان سے ايک فخص نے مسئلہ وريافت كيا تو آپ رہا ہُؤ نے اس كو

( ١٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ،

اوران کے ساتھی ان سے باتیں ہو چھر ہے تھے وہ ان کوجواب دے رہے تھے۔

وے كرہم يرغالب آتار بااورغالب آگيا۔

(۱۲۹۲۸) حضرت عبدالملك بن ابوسليمان ويشيز فرماتے ہيں كەميں نے حضرت سعيد بن جبير دانتي كو ديكھاوہ طواف كرر ہے تھے

( ١٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِمَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

بْنِ الْعَبَّاسِ ، وَالْحُسَدِنُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو جَعْفَرِ يَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(١٢٩٦٩) حضرت يزيد بن ابوزياد ويشيد كهتيم بين كه حضرت مجامد ويشيد ،حضرت سعيد بن جبير ،حضرت على بن عبد الله بن عباس ثناية منه ،

حضرت حسین بن حسین اور حضرت ابوجعفر پیش بیت الله کے طواف کے دوران اور صفاومروہ کی سعی کے دوران باتیں کرتے تھے۔

( ١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : لَمَّا تَفَرَّقَ أَبُو مُوسَى

رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَبَا مُوسَى ، هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي كَانَتْ تُذْكَرُ ؟ قَالَ :مَا هَذِهِ إِلَّا حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ.

( • ۱۲۹۷ ) حضرت طا وُس مِلتُليوُ فر ماتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ اورحضرت عمرو بن العاص بیٰ پیشن حکومت ہے الگ ہوئے تو

حضرت ابوموکیٰ دی پنج عمرہ کے لیے تشریف لائے اور میں وہ ایک ساتھ بیت اللہ کا طواف کرر ہے تھے ایک مخض ان کے معارض ہوا

اوران سے عرض کیا،اے ابوموی جانو ابیدہ فتنہ ہے جس کا آپ ذکر کرتے تھے؟ آپ منافو نے فرمایانہیں ہے بیگر دھوکہ اور فریب

(۱۲۹۷) حضرت النضر بن معبد بریشطهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ پیشید کو دوران طواف بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا

(۱۲۹۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد بيشيذ فرماتے ہيں كەميں حضرت ابومسعود رُقاتُونه كوملاوہ بيت اللّٰد كاطواف كررہے تھے ميں نے

( ٢٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يُقْبِلُ امْرَاتُهُ

محرم کااین بیوی کو بوسه دینا

( ١٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ :إِذَا قَبَلَ الْمُحْرِمُ الْمَرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ دُهٌ.

( ١٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوّافِ.

مَسْعُودٍ فَسَأَلَتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا.

ان سے ایک بات دریافت کی؟ آپ ٹھاٹو نے مجھ سے فر مایا اور پھرانہوں نے حدیث ذکر کی۔

(۱۲۹۷۳) حضرت علی مُنْ تَنُوُ فر ماتے ہیں جب محرم اپنی بیوی کابوسہ لے لیتو اس پر دم ہے۔

وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنِ الْحُكُومَةِ ، قَدِمَ أَبُو مُوسَى مُعْتَمِرًا ، فَكُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَهُوَ بِالْبَيْتِ إِذَا عَرَضَ لَهُ

كتاب البنامك

( ١٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمّ.

(۱۲۹۷) حضرت عطاء والثيلة فرمات بين كداس يردم ب-

( ١٢٩٧٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : عَلَيْهِ دَمَّ.

(١٢٩٤٥) حفرت معيد بن جير ويشي؛ فرمات ميل كداس بردم ب-

( ١٢٩٧٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمْ.

(۱۲۹۷) حفرت حسن ریشید فرماتے ہیں کداس پردم لازم ہے۔

( ١٢٩٧٧ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمَّ.

(١٢٩٧٤) حفزت ز مرى والطي فرمات بين كداس پردم ب-

( ١٢٩٧٨ ) حَلَّانَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأْتَهُ ، أَوْ يَغْمِزُ امْرُأْتَهُ لِشَهْوَةٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ دُمْ.

(١٢٩٧٨) حضرت ابراہيم ويشين سے دريافت كيا كيا كيكرم اگراني بيوى كوشهوت سے بوسددے دے يا آ كھ ماردے؟ فرماياس بر

( ١٢٩٧٩) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ ، أَوْ غَمَزَ فَعَلَيْهِ دَمٌّ.

(۱۲۹۷۹) حضرت عطاء والمين فرمات بين جب يوى كابوسه لے ليا آ كھ ماروے اس بروم ہے۔

( ١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ :مِثْلُهُ ، وَزَادَ فِيهِ أَوْ جَرَّدَ.

(۱۲۹۸) حضرت عطاء ولیٹیا ہے ای کے مثل منقول ہے، اور اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ یاوہ بر ہنہ ہوجائے۔

( ١٢٩٨١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(۱۲۹۸۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں وہ اللہ سے استعفار کرے۔

( ١٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمْ.

(۱۲۹۸۲) حضرت ابن سيرين ميينيد فرماتے ہيں اس پر دم ہے۔

( ١٢٩٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۸۳) حفرت معید بن جبیر واینی فرماتے ہیں کہ اس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٤ ) حدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمُّ.

(۱۲۹۸۳) حضرت معید بن المسیب بیشید فرماتے ہیں اس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمٌّ.

مسنف ابن الی شیبر متر جم (جلدس) کی مسنف ابن الی شیبر متر جم (جلدس) کی الا این الی شیبر متر جم (جلدس) کی الا این مسئف ابن الی مسئف ابن الی کردم ہے۔ (۱۲۹۸۵) حضرت قماد و درایشوا فرماتے ہیں اس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٦) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ شَیْبانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِیّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ قَالاَ : عَلَيْهِ دَمْ. (١٢٩٨١) حضرت فعمی بیشید اور حضرت عبد الرحمٰن بن اسود بیشید فرماتے بین اس پردم ہے۔ دو د

( ۲۳ ) فِی الَمُحُرِمِ إِذَا غَمَزَ ، أَوْ لَمُسَ ، أَوْ بَاشَرَ محرم بیوی کوآ نکھ ماردے، جھولے یا اسے شرعی ملاقات کرلے

حرم بیوی توا سمه ماروے، چوے یا اس سے سری ملا قات کر کے ( ۱۲۹۸۷ ) حدّ نَنَا یَخْیَی بُنُ سَعِیدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ عِکْرِ مَةَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ ، أَوْ

عَمَزَ الْمِرَالَةُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةً يَتَصَلَّقُ بِهَا. غَمَزَ الْمِرَالَةُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةً يَتَصَلَّقُ بِهَا. (١٢٩٨٤) حضرت عمر مدريظ ين فرمات بين جب محرم اني بيوى كوچھو لے (شہوت سے) يا آ كھ مارد سے اس پر كفارہ ہے اس كى

ر المه المَّدِينَ الْمُورِينِ وَهُ مِنْ الْمِنْ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ لَيْسَ فِيهَا ( ١٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَيْ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ لَيْسَ فِيهَا

ر ۱۲۹۸۸) شکیء ، وَاِلِی جَسَّاتٍ وَمَسَّاتٍ دَمَّ (۱۲۹۸۸) حضرت عطاء ویشین فرماتے ہیں محرم کا کپڑے کے پیچھے سے بیوی کوایک بارچھونا یا ٹنولناس پرتو کچھنہیں ہےا گرکئی بار

(۱۲۹۸۸) حضرت عطاء ویشین فرماتے ہیں محرم کا کپڑے کے چیچے سے بیوی کوایک بار چھونا یا مٹولنااس پرتو کچھ ہمیں ہےاکر کئی بار چھوئے اور شولے تو اس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٩) حدَّقَنَا ابْنُ عُلْيَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحُومٌ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، فَكُنَّ : فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. فَلْتُ : فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُو بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (١٢٩٨٩) حضرت حسن ويشيئ سے دريافت كيا كيا كي كوئي حالت احرام مِن آكرا في يوى سے مباشرت كرے؟ فرمايا اس پراونت الزم ب، حضرت يونس مِشْعِيد كيم بيس نه كها آگر بانى نكل آئے؟ حضرت فرماتے تھے وہ بھى مجامعت كے منزله ميں جاس پرآئندہ سال دوبارہ في كرنا ہے۔

( ١٢٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيَّوْبَ ، عَنُ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرِ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَحَرِيمُ بْنُ الذَّرَيْمِ ، فَأَتَانَا رَجُلْ ، فَقَالَ : إِنِّى وَضَعْتُ يَدِى مِنَ امْرَأَتِي مَوْضِعًا ، فَلَمْ أَرْفَعُهَّا حَتَّى أَجْنَبْتُ ، فَقُلْنَا : مَا لَنَا بِهَا عِلْمٌ ، فَانُطَلِقُوا بِنَا إِلَى عَلِي بِهَذَا عِلْمٌ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ ، إِذَا نَحْنُ إِلَى عَلِي بِهَذَا عِلْمٌ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ ، إِذَا نَحْنُ بِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقُلْتُ : ذَاكَ أَبُو الشَّعْتَاءِ ، إِنْتِهِ فَسَلُهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرُنَا ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا ، يَعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ اسْتَكْتَمَنِى ، فَظَنَنَا أَنَّهُ أَمْرَهُ بِدَمٍ.

(۱۲۹۹۰) حضرت غیلان بن جربر بیشید کہتے ہیں کہ میں اور حضرت حکم بن الدریم موجود تھے کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا اور کہا: میں

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) نے اپناہاتھ اپنی بیوی کے ایک جھے پر رکھا ہواتھا کہ میں جنبی ہوگیا ،ہم نے کہا ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، چلو ہمارے

حضرت ساتھ علی بن عبداللہ البارقی ویشید کے پاس، پھرہم ان کے پاس آئے اوران سے دریافت کیا؟ انہوں نے کہا جھے تو اس کے

بارے میں معلوم نہیں ہے،اس دوران ہم نے حضرت جابر بن زید رہنا ہے کو یکھاتو میں نے کہا بیابوالشعثاء ہیں،ان کے پاس جاؤاور ان سے دریافت کرو پھر ہمیں بھی بتانا، وہ مخص ان کے پاس آیا اوران سے سوال کیا، پھروہ ہماری طرف آیااس کے چہرے برخوشی

كة ثار تنص، اوركما انهول في مجهد نوشيده ركف كوكما ب، يس بهارا خيال بكدانهول في اس كودم وين كاحكم ديا-

( ١٢٩٩١ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ الْمُرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ ، قَالَا : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. (١٢٩٩١) حفرت حسن وينييز اورحضرت عطاء وينفيز ہے دريافت كيا كيا ايك مخص نے عورت كوچھوااوراس كوانزال ہوگميا، آپ دونوں

نے فرمایاس پراونٹ دینااورآ کندہ سال مج کرنالازم ہے۔ ( ١٢٩٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ ، قَالَ :أَرَاهُ قَدُ وَجَبّ عَلَيْهِ

مًا وَحَبُّ عَلَى الْمُحَامِع. (١٢٩٩٢) حضرت عطاء برينيد سے دريافت كيا كياكد محرم نے اپني بيوى سے مباشرت كى اور اس كوانزال ہوگيا، آپ بيٹيد نے فرمايا

میراخیال ہےاس پروبی داجب ہے جو جماع کرنے دالے پر ہوتا ہے۔ ( ٢٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمِرْآةِ ، مَنْ رَخََّصَ فِي ذَلِكَ

محرم کے لیے شیشے کی طرف د کیھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے ( ١٢٩٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْهِرْ آقِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۹۹۳) حضرت ابن عباس بن پین فرماتے ہیں محرم کے لیے شیشہ کود کھنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔ ( ١٢٩٩٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا ، يُمِيطُ عَنْهُ الأَذَى. (۱۲۹۹۳) حصرت عطاء ویشید قرماتے ہیں محرم کے لیے شیشہ کود کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،اس سے تکلیف دور کردی گئی ہے۔

( ١٢٩٩٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ. (١٢٩٩٥) حفرت ابن عمر من دهن المرم آ دمي كي شيشه د يكفي من كوني حرج نه بمحصة تقه

( ١٢٩٩٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۲۹۹۷) حضرت حجاج بیشید اور حضرت عطاء برایشید فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٢٩٩٧ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ

أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِوْ آقِ. (١٢٩٩٤) حضرت طاؤس بِلِيْنِيُ اور حضرت عكر مد بِلِيْنِيْ فرمات بين كدمحرم كيشيشه د يكيف مِن كوئي حرج نبيس -

( ١٢٩٩٨) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ. (١٢٩٩٨) حفرت عطاء طِيْجِيَّ فرماتے ہيں محرم شيشد د كھے اس ميں كوئى حرج نہيں۔

﴿ ١٢٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحُلِقَ عَنِ الشَّجَةِ ، وَأَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْ آقِ.

عَبَّاسٍ لَا يَوَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْلِقَ عَنِ الشَّجَّةِ ، وَأَنْ يَنْظُرَ فِى الْمِوْ آقِ. (١٢٩٩٩) مُصْرِت عَرَمه رِيَنْطِيدُ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ محرم اپنے زخم کو چھلے اوروہ شیشہ میں دیکھے۔

( ١٣٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا يَنْظُرُ الْمُخْرِمُ فِي الْمِرْآةِ ، وَلَا يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ ظَلَمَهُ.

وَإِن ظَلَمْه. (۱۳۰۰۰) حفرت طاوَس بِيشْدِ فرمات بِي كَرْمُ مِشْيشْنبِين ويَصِي كَاوركن كے ليے بدوعانبين كرے كا اگر چواس بِظلم كيا جائے۔ (۱۳.۱۱) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْ آةِ.

(۱۳۰۰۱) حفرت قامم ہیٹی محرم کے لیے شیشہ دیکھنے کو نا پہند کر تے تھے۔ دہ دیں جریہ جری دیو ہوں دیو ہوں دیو

(٢٦) فِي الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

#### معرم کا نہا نااورا پناسر دھونا محرم کا نہا نااورا پناسر دھونا

( ١٣.٠٢) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالْمِسُورُ بْنُ مَخْرَهَةَ فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَارْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ ، فَأَنَيْتُهُ وَهُوَ بَيْنَ قَرْنَيَ الْبُنُرِ يَغْتَسِلُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ ابْنَ عَبَّاسِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَقُولُ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

عَبَاسُ وَالْمِسُورُ بِنَ مُخْرِمَهُ فِي المُحْرِمِ يَغْسِلُ رَاسَهُ ، قال : قارسلونِي إلى ابي ايوب ، قاتيته وهو بين قَرْنَي الْبُنُو يَغْتَسِلُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ ابْنَ عَبَّاسِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَقُولُ : كَيْفَ رَأْيُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَصَبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَ الْمِسُورُ : لَا أُخَالِفُكَ أَبَدًا.

(۱۳۰۰۲) حضرت حنین بیشین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نؤار شنزا ور حضرت مسور بن مخر مہ نؤید شنز کا محرم کا سر دھونے کے متعلق

ان الب شيرمتر جم (جلدم) كي المحالي المعالي الم

ا ختلاف ہو گیا، انہوں نے مجھے حضرت ابوابوب رہ اٹھڑ کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس آیا تو وہ کنویں پر نہار ہے تھے، میں نے ان سے عرض کیا مجھے آپ کے بھینج حضرت ابن عباس ٹنکھ ٹنز نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فر مایا ہے کہ آپ داڑو نے حضور مُراَسِّنَعَ عَمْمِ کو

عالت احرام میں کس طرح سردھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ واٹھ نے پانی لیا اور اس کواپنے سر پر ڈالا بھروہ آگے اور پیچھے ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اکرم مِلِّنْ الله کھرات کی طرف واپس آیا

اوران کوخبروی جوانہوں نے کہاتھا، حضرت مسور پیٹیز نے فرمایا میں اب بھی بھی آپ بڑیٹر سے اختلاف نہیں کروں گا۔ ( ۱۳.۰۲) حدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : تَعَالَ حَتَّى

أَبَاقِيَكَ فِي الْمَاءِ أَيْنَا أَصْبَرُ ؟ وَنَحُنُ مُحْرِمُونَ. (بخارى ١٨٣٠ـ ابوداؤد ١٨٣٣)

(۱۳۰۰۳) حفرت ابن عباس رئيد من فرماتے ہيں كه حفرت عمر وزائذ نے مجھ نے مایا: آؤسر پانی میں رکھتے ہیں و لکھتے ہیں ہم میں زیادہ صبر کرنے والا كون ہے، حالا نكداس وقت ہم دونوں حالت احرام میں تھے۔

( ١٣٠٠٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ حَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّدُتُ بِعَسَلِ رَأْسِي ، أَوْ بِغَراءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَشَقَّ عَلَى فَسَأَلَتُهَا ؟ فَقَالَتْ : اغْمِسُ رَأْسَك فِي الْمَاءِ مِرَارًا.

بِعَسُلُ رَاسِى ، او بِعْراء وَانا محرِم ، فَشَقَ عَلَى فَسَالتَهَا ؟ فَقَالَت : اغْمِسُ رَاسُكَ فِي الْمَاء مِرَاراً. (١٣٠٠٨) حَفرت معبد بِلِيْعَيْ كَتِم بِينَ كُم مِن اپني خالد حفرت ميمونه رئي الله على الله على

اور اس وقت میں حالت احرام میں تھا، اس نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں نے حضرت میمونہ ری مین ہے دریافت کیا؟ آپ ٹی مذہ بی نے فر مایا اپنے سرکو کی بار پانی میں ڈال۔

( ١٣٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَصُبِّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ وَأَنَا

مُحُومٌ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُعِبُّ الْمُتَطَهِّ بِينَ). (١٣٠٠٥) حفرت مسلم القرى طِيُّيْ كَتِمْ بِين كه مِين في حضرت ابن عباس في اين سي يوچها كيا مِين حالت احرام مِين اپنے سر پر

ر ملا المسكتا ہوں؟ آپ رُن تُو نے فرمایا اس میں تو كوئى حرج نہیں، بینک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ اللّٰهَ يُوحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ یُوحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ﴾ اللہ تعالیٰ تو بہرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پند کرتا ہے۔

> ( ١٣٠٠٦) حلَّاتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغُتَسِلَ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ. (١٣٠٠٢) حفرت بجابد يشين فرمات بي محرم كے پائى سے شل كرنے ميں كوئى حرج نبيں ہے۔

۱۳۰۰) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں محرم نے پانی سے عمل کرنے میں کوئی حرج ہیں ہے۔ د عدد حدّیاً کا گاڑی کئی اُوگا کا کا اُن الاُم میں کا اُوگا کا اُن کا اُمام کا اُکٹا کا کا کا کا کا کا کا کا ک

( ١٣..٧) حدَّثَنَا جَبَّادٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ :وَهَلْ يَزِيدُهُ فَلِكَ إِلَّا شَعَنًا.

(۱۳۰۰۷) حفرت ابوامامدانتی ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نئی پیشن سے دریا فت کیا کیامحرم عسل کرسکتا ہے؟ آپ زناتو

ءِ نے فرمایا: اس سے توبال اور زیادہ پراگندہ ہوں گے۔ مصنف ابن انی شیبه مترجم (جاریم) کی مصنف ابن انی شیبه مترجم (جاریم) کی مصنف ابن انی شیبه مترجم (جاریم)

( ١٣٠.٨) حدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْسِلَ الْمُحْرِمُ الْمُدَرُّهُ رَبِيدُمَا ؟ ﴿ ٨٠.٨

(۱۳۰۰۸) حضرت طاؤس ولیٹیڈ فرماتے ہیں محرم کے سردھونے اور پانی میں غوط لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠.٩) حدَّثَنَا عُنْلَوْ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ.

(١٣٠٠٩) حفرت عكرمه واليمية فرمات بين تحرم جات بإنى عشل كرسكتا ب-

( ١٣٠١٠) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرًة ، عَنْ إَلْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَفْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرٍ جَنَابَةٍ.

(۱۳۰۱۰) حضرت ابراہیم بیطی فرماتے ہیں جنابت کے علاوہ بھی محرم کے شن کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٣٠١١) حدَّقْنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى سَالِمٍ مَاءً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَنَهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ. (١٣٠١) حفرت عبيدالله بن مر تناهيئ كتي بين كه مين في حفرت سالم ياليني برپاني والاس وقت آب باليني محرم تق آب باليني ن

مجھےاپے سر پر پانی ڈالنے ہے منع کردیا۔

( ١٣.١٢) حدَّثَنَا أبو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ.

(۱۳۰۱۶) حضرت حسن ولیٹیون فرماتے ہیں جنابت کےعلاوہ بھی محرم کے نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ معرب میں موقع میں وہ دیا

( ١٣.١٣ ) حَلَّمْنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَكُونُ بِالْخَلِيجِ مِنَ الْبَحْوِ بِالْجُحْفَةِ ، فَنَتَغَامَسُ فِيهِ ، وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْنَا ، فَمَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

ر ہے تنے ،حضرت عمر دافلہ ہمیں دیکھ رہے تنے انہوں نے اس پر کوئی روک ٹوک نہ فر مائی حالانکہ ہم سب محرم تنے۔

( ٦٧ ) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبُسُ الْمُورَّدُ

#### محرم كالال رنگ ميں رنگا ہوا كيڑا يبننا

( ١٣٠١٤) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنُ حَجَّاج ، عَنُ حُسَيْن ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي النَّوْبِ الْمَصْبُوعِ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنُ لَهُ نَفْضٌ ، وَلاَ رَدُعْ. (احمد ا/ ٣١٣- ابويعلى ٢٥٤٢) (١٣٠١٣) حضرت ابن عباس تعَوْم عن موى ہے كہ حضور اقدس مَرْفَظَةَ فَيْ مُرم كے ليے اس رقعے ہوئے كبرے كو بَنِنے ك اجازت دى ہے جس بجورنگ از چكا بواوراس مِن فوشبوكا ارْبَحى نه بو۔

( ١٣٠١٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَحْرَمَ عَقِيلٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرُدِيَّيْنِ ، فَرَآهُ عُمَرُ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :إنَّ أَحَدًا لَا يُعْلِمُنَا بِالسُّنَّةِ. فر مایا: به کیا ہے؟ حضرت علی تفاتی نے ان سے فر مایا: بیشک کوئی فخص ہمیں سنت کی تعلیم نہیں دیتا۔

( ١٣٠١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْمُضَرَّجِ لِلْمُحْرِمِ.

(١٣٠١٦) حضرت جابر واليميز فرماتے ہيں محرم كے ليے لال رنگ ميں رنگے ہوئے كبر أينے ميں كوئي حرج نہيں۔

( ١٣٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ النَّيَابَ الْمُرَكِّكَةُ بِهِ مُرْدُ وَ \* \*

(۱۳۰۱۷) حفرت قاسم مِلِیَّا نیز نے حالت احرام میں لال رنگ میں رینے ہوئے کپڑ اپنے۔

( ١٣٠١٨ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ : كَانَ الْفِتْيَانُ يُخْرِمُونَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُورَّدَةِ فَلا يَنْهَاهُمْ ، وَلا يَنْكِرُ عَلَيْهِمْ.

(۱۳۰۱۸) حضرت عبدالله بن عبدالله ويتعليذ فرمات مين كه بجهنو جوانوں نے حالت احرام ميں لال رنگ ميں رينگے ہوئے كيڑے

پہن رکھے اور وہ حضرت ابن عمر مؤید پیننا کے ساتھ تھے، آپ مٹاٹھ نے نہان کواس سے منع فر مایا اور نہ ہی ریہ کپڑے پہن کرآنے سے سے مدن

( ١٢.١٩) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْمُورَّدَةِ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٠١٩) حضرت ابن عباس تنه و من فرماتے بي محرم كے ليے رنگا بواكير ايسنے ميں كوئى حرج تُمبيں ہے۔

( ١٣٠٢٠) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى سَالِمٍ نَوْبًا مُورَدًا ، يَفْنِي وَهُو مُحْرِمٌ.

(۱۳۰۲۰) حضرت عمر بن محمد میشیند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم میشیند کو حالت احرام میں رنگا ہوا کیڑا ہینے ہوئے دیکھا۔

### ( ٢٨ ) مَنْ كُرِهُ الْمُصْبُوعُ لِلْمُحْرِمِ

جنہوں نے محرم کے لیے رنگا ہوالباس پہننے کونا پسند کیا ہے

( ١٣٠٢١ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانْ. (بخارى ٥٤٩٣ ـ احمد ٢/٣)

(۱۳۰۲۱) حضرت ابن عمر بنی دین سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضوراقدس مَؤَشِّقَةً نے فرمایا بمحرم ورس میں رنگا ہوا یا زعفران میں رنگا ہوا کیڑ انہ ہنے۔

( ١٣٠٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ :يُكُرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوعُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوْ الْمُشْبَعَةِ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا. الم معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدم) کی سان اللہ معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدم) کی سان اللہ معنف ابن ابی سان اللہ معنف اللہ معنف اللہ معنف کے اللہ

(١٣.٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُحْرِمَ الْمُحْرِمُ فِي النَّوْبِ النَّوْبِ الْمُصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. (۱۳۰۲۳)حضرت عمر دِنْ فونے محرم کے لیے درس میں رنگا ہوا کپڑایا زعفران میں رنگا ہوا کپڑااستعال کرنے ہے منع فر مایا۔ درجہ دریہ کائیا کئیں گئی تائی فی رنگی نے کہا ہی و طاور ویسی و مُحَجاهد؛ اُنْکُوٹُر کی ہُوا الْکُورُ و قَ لِلْمُحْرِمِ.

( ١٣٠٢٤) حدَّنَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَوِهُوا الْعُرُوقَ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٠٢٣) حضرت عطاء، حضرت طاوَى اور حضرت مجاهد بَيْنَاتِيم محرم كے ليے عرق ميں رنگے ہوئے كپڑے كوناليند كرتے تھے

(عرق ایک زرد بونی ہے جس کی خوشبواور ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور سی کھانے میں بھی استعال ہوتا ہے)۔ ( ١٣٠٢٥ ) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ جُریْمِ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ أَنَّهُ كُوِهَ الْمُعَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۲۵) حفرت عطام يليد مرم كے ليے زر در كَكَ مِن رنگا واكثر انا پندكرتے تھے۔ ( ۱۳۰۶۱) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرِ.

( ۱۳۰۲۱) حدثنا عبد الاعلى ، عن هسام ، عن المعس بالله عن العمس الما الله الما يعوم الراس على المعدم و المدرم ال ( ۱۳۰۲۷) حفرت من الطريق الهذارة من عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَبَعُ النَّاسَ فِي

١٢٠) عندنا بكار بن طبو الموقفي . الْمَنَاذِلِ ، يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ .

المنازِلِ ، ینهاهم عنِ المعصفرِ . (۱۳۰۱۷) حضرت مویٰ بن عبیده ویشیهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیؤ کود یکھا آپ ویشیؤ لوگوں کے گھروں اور .

ر ہائش گا ہوں میں جا کران کوزردرنگ سے منع کررہے ہیں۔ ( ۱۳.۶۸ ) حدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنّه تَكِرِهَ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی الْمُعَصْفَرَ تَیْنِ. د سربر مدور سے ساتھ میں کا میں کی سے سے سے کی میں کی استعمال کو النزوج کے ترجیح

(۱۳۰۲۸) حضرت عَطابِی کی مکوزردرنگ بیس رنگے ہوئے جا دروں کے استعال کو ناپسند کرتے تھے۔ پر درس پر جو د

( ٢٩ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصُفَرِ لِلْمُحْرِمِ

جن حضرات نے محرم کے لیے زرورنگ کے کپڑے کی رخصت وی ہے ( ١٣.٢٩ ) حَلَّثَنَا حُمَیْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِیُّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ فِی النَّرْبِ الْمُعَصْفَرِ طِیبٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ.

( ١٣٠٣ ) حَدَّنْنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصُفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :فِي هَذَيْنِ عَلَىّ بَأْسٌ ؟ قَالَ :فِيهِمَا طِيبٌ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۳) حضرت ابوز بیر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر میں ہوٹنائے ساتھ تھا آپ کے پاس ایک شخص آیا جو حالت احرام میں تھا اور اس پر دوزر درنگ کے کپڑے تھے اس نے پوچھا ان کپڑوں کے پہننے میں کوئی حرج ہے؟ آپ دی ٹٹونے نے فرمایا: ان میں خوشبو ہے؟ اس نے عرض کیانہیں ،آپ رٹوٹٹونے نے فرمایا پھراس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣.٣١) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرَجِ عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمِّى إِسْحَاقُ :مَا هَذَا ؟ قَالَ :إِنَّهُ لَا يَنْفُضُ ، أَوْ إِنَّهَا لَا تَنفضُ.

(۱۳۰۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن اسحاق مِلِیْمِیْا کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت نافع بن جبیر مِلِیٹیا: کوعرج مقام میں زردرنگ کےلباس میں دیکھااس وقت وہ حالت احرام تھے میرے چچا حضرت اسحاق ہِلیٹیوڈ نے ان سےفر مایا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس کارنگ نہیں نکاتا ، ( یکارنگ ہے دھونے سے نہیں اتر تا ) \_

( ١٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۳۲)حضرت عطاء پیشانه فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٣٠ ) مَنْ رَخُّصَ فِي الْمُعَصْفُرِ لِلْمُحْرِمَةِ

## جن حضرات نے محرم عورت کے لیے زر درنگ کی اجازت دی ہے

(١٣٠٣٢) حِدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِي مُحْرِمَةً.

(۱۳۰۳۳) حضرت اساء شی هذمخانے حالت احرام میں زردرنگ میں رنگا ہوا کیڑا پہنا ہوا تھا۔

( ١٣٠٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَعَهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.

(۱۳۰۳۴) حضرت یزیدالفقیر ویشی کیتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ پڑیات ام الم موج حضورا قدس مَوْضَعَیْجَ کی از واج مطبرات میں

ے ہیں ان کے ساتھ سفر کیا،ان کے ساتھ سفر میں کچھ خوا تین تھیں جنہوں نے زر درنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا۔

( ١٣٠٢٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيّ وَالْمُعَصْفَرَاتِ ، وَهُنَّ مُخُرِمَاتٍ.

(۱۳۰۳۵) حضرت نافع پیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنی پینی کی اہلیہاور بیٹیاں حالت احرام میں زردرنگ میں رنگا ہوا کپڑ ااورزیورات استعال کرتی تھیں ۔ هُ مَعْنَفَ ابْنَ ابْنِ شِيمِ مِرْجِم (طِدِم) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُو مِنَهُ مَا اللهُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا

١٣.٣) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : تَلَبُسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتُ ، إِلَّا الْمُهْرُودَ بِالْعُصْفُرِ. شَاءَتُ ، إِلَّا الْمُهْرُودَ بِالْعُصْفُرِ. ١٣٠٥ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ فِينَانُ فِي الْمُعْمَدُ وَ مِنْ مِن مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن مَا مِن مَا مُعَ

(۱۳۰۳۱) حضرت عائشہ جن النظافر ماتی ہیں محرمہ قورت جونسامرضی کیڑااستعال کرے سوائے عصفر میں رکئے ہوئے کیڑے کے۔ (۱۳۰۷) حدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، قَالَ : حدَّتُنْنِی عَائِشَهُ ابْنَهُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا کَانَ یَقُولُ لِبَنَاتِهِ : جُرُمْ عَنَا اَبِنَا مَا سُعَدُ ، وَمِ سُمَّعَ اللّهِ اللّهِ عَنِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنْدِ اللّهِ عَنِي اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّ

ر ۱۳۰۳۷ معلقہ بالی بین سویٹو معنی المبورہ ماں ، حالتینی حرصہ ابنہ سعد ، ان سعد ان ان یقول بیناید ، ثیکا بگنّ الّتِی تُحْرِمْنَ فِیهَا هی الْمُصَبَّغَاتُ ، إذَا أَحْرَمْتُنَّ فَضَعْنَهَا فِی حُجُورِ کُنَّ. (۱۳۰۳۷) حضرت سعد رہا ہونے اپنی بیٹیوں سے فرمایا :تہمارے کپڑے جن میں تم احرام باندھتی ہووہ زردرنگ میں ریکے ہوئے

ر میں ہے۔ اس معدر دی ہوئے ہیں ہیں سے حرون (خیموں) میں چھوڑ دینا۔ ہیں، جبتم احرام باندھوتو وہ کپڑے اپنے حجروں (خیموں) میں چھوڑ دینا۔

( ۱۳۰۳۸ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُكُرَّه الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنَّسَاءِ. (۱۳۰۳۸) حضرت عائشہ شیافیظ محرمہ تورت کے لیے زرورنگ میں رنگا ہوالباس ناپند کرتی تھیں۔

( ۱۳۰۲۹ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمَهُرُّو ذَ لِلْمُحْرِمَةِ. (۱۳۰۳۹) حفرت ابراہیم طِیْنِیْ محرمہ عورت کے لیے زردرنگ میں دینگے ہوئے کپڑوں کونا پیند کرتے تھے۔

## (٣١) فِي الْمُمَشَّقَةِ لِلْمُحْرِمِ

## محرم كالال مثى ميں رنگاہوا كپڑ ااستعمال كرنا

( ١٣٠٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ إياسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِمُونَ فِي التَّوْبَيْنِ الْأَبْيَضَيْنِ والْمُمَشَّقَيْنِ. ( ١٣٠٥ عنه عنه المعاشر هنج ما الله عنه الله عنه عنه في التَّوْبَيْنِ الْأَبْيَضَيْنِ والْمُمَشَّقَيْنِ.

ر مسولِ اللهِ صلی الله علیهِ و سلم یعومون فی النوبینِ الابینصینِ و الممَّ شقینِ. (۱۳۰۴) حضرت سفیان پیشید جوعبدالله بن ایاس ٹاٹٹو کے غلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُٹِرِ ﷺ کے صحابہ ٹھاکٹنے کو حالت احرام میں احرام میں سفید کپڑوں میں اور لا ل رنگ میں رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا۔

( ١٣٠٤١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَان ، قَالَ :أَنَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَنَّهَى النَّاسِ عَنِ الْمَصْبُوعِ وَتَلْبَسُهُ ؟ قَالَ :وَيْحَكَ إِنَّمَا هُوَ بالِمَدَرِ.

(۱۳۰۴) حضرت کثیر بن جمعان بیٹین کہتے ہیں کہا کی شخص حضرت ابن عمر بڑی دین کے پاس آیا اور عرض کیا: اے ابوعبد ارحمٰن کیا آپ نے لوگوں کوریکے ہوئے کپڑے پہننے ہے منع فرمایا ہے حالانکہ آپ خودوہ پہنتے ہیں؟ آپ دہاڑی نے فرمایا: تیراناس ہووہ تو

لال مٹی ہے۔

( ۱۳۰۴) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَغْقوبِ بْنِ قَيْسٍ، فَالَ: رَأَيْتُ عَلَى طَاوُوسٍ تَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ بِمَغْرةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (۱۳۰۴) حضرت يعقوب بن قيس طِينْيز كهتے بيں كه بيل في حضرت طاؤس طِينْيز كوحالت احرام ميں دوكپڑوں ميں ديکھا جومغرہ

نای بوٹی سے رکھے گئے تھے۔

( ١٣٠٤٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ ، وَهُوَ مُعْرِمٌ. (١٣٠٨٣) حفرت حرام بن بشام بِلِشْيِ كَهْمَ بَيْ كَهِي فَيْ حضرت عمر بن عبدالعزيز بِلِشْيَّ كُوحالت احرام مِن دولال رنگ مِن رئِكَ بوئ كِيْرُون مِن ديكها ـ

# ( ٣٢ ) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، يَبُدَأُ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ ؟

### مج كرنے والا حج كى ابتداء مكه سے كرے يامدينه سے كرے

( ١٣.٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۰ ۴۳۷) حضرت عدی بن ثابت بریشید فرماتے بیں کہ بی مکرم میز فضی کا بید کا کا کا میڈائی کے کی ابتداء مدینہ ہے کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم وہاں سے احرام باندھتے ہیں جہاں سے نبی کریم میز فضی کے احرام باندھتے تھے۔

( ١٣.٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَنْتَ حَجَجُتَ ، وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ ، فَابْدَأُ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ نَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ إِنْ شِئْتَ.

(۱۳۰۴۵) حَصرت ابراہیم مِیشِیْ فرماتے ہیں ج<sup>ئ</sup>بتم حج کرنے کاارادہ کرواور پہلے حج نہ کیا ہوتوا پنے حج کی ابتداء مکہ ہے کرو پھراگر جاہوتو یہ بنہ <u>جلے</u> جاؤ۔

ُ ( ١٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبي ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَابُدَأُ بِمَكَّةَ ، وَاجْعَلْ كُلَّ شَيْءٍ لَهَا تَبَعًا.

(۱۳۰۲) حضرت مجابد پر بیشین فرماتے ہیں جب تم حج اور عمرہ کرنے کاارادہ رکھتے ہوتو مکہ سے ابتداء کر داور ہر چیز کواس کے تابع رکھو۔

(١٣.٤٧) حِذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُوَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبُدَأَ بِمَكَّةَ ، وَيَقُولُ :أُحِبُّ أَنْ تَكُونُ نَفَقَتِى وَوَجْهِى إِلَى مَكَّةَ.

(۱۳۰۴۷) حفرت عبدالرحلن بن اسود ولیٹیو؛ پیند کرتے تھے کہ حج کرنے والا مکہ سے ابتداء کرے اور فر ماتے تھے میرا نفقہ اور چېرہ مکہ کی طرف ہویہ جھے سب سے زیادہ پیند ہے۔

( ١٣.٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، قَالَ : كُنَّا بِمَكَّهَ فَأَرَدُنَا أَنْ نَأْتِى الْمَدِينَةَ ، فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : لَطَوَاكُ وَاحِدٌ بِهَذَا الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ إِنْيَانِ الْمَدِينَةِ ثَمَانَ مَرَّاتٍ .

(۱۳۰۴۸) حضرت زبرقان ویشید کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں تھے اور ہم نے جا ہا کہ ہم مدینہ آجا کیں پھر ہم نے اپنے ارادے کا ذکر

حضرت سعید بن جبیر ولی فو سے کیا، آب ولی فی نے فر مایا: بیت الله کا ایک دفعه طواف کرنا میرے نزد یک آٹھ بار مدیند آنے سے بھی ( ١٣٠٤٩ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَد ،

وَعَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ فَبَدَوُّوا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَكَّةَ. (۲۹ ۱۳۰) حضرت تو بر پریشیز کے والد فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ ،حضرت اسوداور حضرت عمر و بن میمون میسیز کے ساتھ دعج کے ليے لكلا ، انہوں نے مكہ سے يہلے مدينہ سے حج كى ابتداءكى۔

( ٣٣ ) فِي تَقَلِيدِ الْغَنَمِ

تبكرى كوهدى تضيحة وقت قلاده ڈالنا

( ١٣٠٥٠ ) حَذَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَلَّدَهَا. (بخارى ١٥٠١ـ مسلم ٩٥٨)

( ١٣٠٥٠) حضرت عائشه مخاملة طأفر ماتي بين كهايك مرتبه نبي كريم مَثَوْفَظَةَ إنه بكري هدى بهيجي اوراس كوقلا وو و الا ( ١٣٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَالِشَةَ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٤٠٣ـ ابوداؤد ١٤٥٢) (۱۳۰۵۱) حفرت عائشہ شکھنی ناسے اس کے مثل منقول ہے۔ ( ١٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْغَنَمُ لَا تُقَلَّدُ ، وَلَا تُشْعَرُ.

(۱۳۰۵۲) حفرت سعید بن جبیر دخاتی فر ماتے ہیں کہ بکری کوحد ی جیجتے وقت نداس کا اشعار کریں گےاور نہ ہی قلادہ ڈ الیس گے۔ ( ١٣٠٥٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِدًى ، عَنْ مُحَمَّلِهِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّلِهِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُ الُغَنَمَ يُؤُتَى بِهَا مُقَلَّدَةً.

(۱۳۰۵۳) حضرت ابن عباس ٹیکاؤنٹر) فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بکری دیکھی جوھدی بھیجی گئی تھی اور اس پر قلادہ ڈالا ہوا تھا۔ ( ١٣٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْكِبَاشَ مُقَلَّدَةً. (١٣٠٥٨) حضرت ابوجعفر ويشيد كتب بين كه مين في ايك ميندُ هاد يكها جس كوقلاده و الا مواقها\_

( ١٣٠٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُقَلَّدُ الْغَنَمَ.

(۱۳۰۵۵) حضرت عا كشه تفاملنا بكري كوهدى بصيحة وقت قلاده و التي تقيس \_

( ١٣٠٥٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

ه معنف ابن الب شيبه مترجم (جلدم) کچھ کھی کا کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کھی کا کھی کھی کا کھی کھی كتاب البنياسك اللُّيْشِي أَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَلَّدُ.

(۱۳۰۵۲)حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي ولينيز فرماتي جي بكري كوهدى كے ليے بيسيتے وقت قلادہ ڈالا جائے گا۔

( ١٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ صَالِح بْنِ فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:الشَّاةُ لَا تُقَلَّدُ.

(١٣٠٥٥) حضرت ابن عمر مؤلة من فرماً تي مين كه بكرى كوقلا ده نبيس و الا جائے گا۔

( ١٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُو قُونَ الْعَنَمَ مُقَلَّدَةً.

(۱۳۰۵۸) حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں میں نے بہت صحابہ کرام خیاتین کودیکھاجو بکری صدی بھیجة وقت اس کوقلا دہ ڈالتے۔

. ( ٣٤ ) فِي الْمُحْرِمِ إِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلاَ يَدْلُكُهُ وَلاَ يَحُكُّهُ

محرم غسل جنابت کرے تو سریریانی ڈالتے وقت اس کو ہاتھ سے نہ ملے ( ١٣٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ

جَنَابَةُ، فَلْيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى زَأْسِهِ صَبًّا، وَلاَ يَعْرُكُهُ.

(۱۳۰۵۹) حفزت حفزت کھول میشید کہتے ہیں کہ جب محرم کو جنابت لاحق ہوجائے وہ اپنے سریریانی بہاتے وقت اس کونہ ہاتھ ہے ملے اور نہ ہی رگڑے۔

عص ورد الله المنظمة المنظمة عن المنظمة عن المنظمة عن المنظمة عن المنظمة عنه المنظمة ا وَلاَ يَذْلُكُهُ.

(۱۳۰ ۱۰) حفرت عطاء ولينيما فرمات بين كهمر شخص الرغنسل كرية سريرياني ويسے بى بهاد سے اس كو ہاتھ سے نہ ہے۔ ( ١٣.٦١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ وَأَسَّهُ ،

وَيَكُرَهُ أَنْ يَشُدَّ دَلْكَ رَأْسِهِ. ۔۔ ریاں۔۔ (۱۳۰۷۱) حضرت حسن ویٹیویز محرم مختص کے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے لیکن نہاتے وقت سر کو ہاتھ ہے بہت زیادہ ملئے کو

( ١٣٠٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلاَ يَحُكُّهُ ، يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَيْهِ مَسْحًا.

(۱۳۰۷۲)حفرت عروه ویشی جب محرم ہونے کی حالت میں عنسل کرتے تو سر پر پانی ڈالتے تو اس کو ہاتھ سے نہ ملتے بلکہ صرف معمولی مسح کرتے(اس پر ہلکا ساہاتھ پھیرتے)۔

هُ مُعنف ابن الي شير مرجم (جلرم) في معنف ابن الي شير مرجم (جلرم) في معنف ابن الي شير منف ابن الي المناسك في معنف الله المناسك في معنف الله المناسك في معنف الله المناسك في معنف المناسك في مع

وَهُوَ مُحْدِمٌ ، وَلَا يَحُكُّهُ. (۱۳۰ ۱۳) حضرت عبدالاعلی مِیتُنظِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ڈٹاٹن کو حالت احرام میں عسل کرتے ہوئے دیکھاوہ سر پر پانی تو بہار ہے تھےلیکن اس کو ہاتھ سے لنہیں رہے تھے۔

#### ( ٣٥ ) فِي الْمُحْرِمَةِ كُمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا محمد المنز كتزمال كالمرش

محرمه البيئي كتن بال كائي گي ( ١٣٠٦٤ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ ،

قَالَ : تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا أَثْلَاثًا ، فَتَأْحُدُ ثُلَنَهُ. (١٣٠ ١٣) حضرت مور بن مخرمه ويشيد فرمات بين محرمه اپنيالول كوتين حصول مين تقسيم كرے پھرتيسرا حصه كائے گى۔ ( ١٣٠٦٥) حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ وَنَهُ فَذَرَ أَنْهُ لَهِ .

(١٣٠٦٥) حضرت ابن عمر تفاه من فرمات بين كهمر مدورت انكلى كے بوروں كى بقدر بال كائے گل۔ (١٣٠٦٦) حدَّثْنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَقْصِيرِ الْمَوْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَأْخُذُ مِنْ جَوَانِهَا شَيْنًا ، إِنَّمَا هُو تَخْلِيلٌ.

اِنَّمَا هُوَ تَحْلِيلٌ. (۱۳۰۷۱) حفرت تجاج بِيشْطِ کَتِتِ بَيْن که مِين حضرت عطاء بِيشْطِ ہے عورت کے بالوں کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بِیشیز نے فرمایا وہ سرکے دونوں جانب ہے بچھ بچھ بال کائے گی، یہی اس کا حلال ہونا ہے۔

وہ سرے دووں جا جب سے بھی جھ بال 6 سے ن ، جن ان 6 طلان ہوتا ہے۔ ( ۱۲،٦٧) حدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنْ حَفُصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ؛ فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِهَا، فَالَتْ: إِنَّهُ يُعْجِينِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ، وَأَمَّا الَّتِي قَدُ وَلَتْ فَإِنْ شَاءَتْ أَحَدَثُ أَكُثَرَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرَّبُعِ. ( ١٣٠٧) حضرت هصه بنت سرين يولِيني عورت كے بال كا شے كے متعلق فرماتی ہيں كہ جھے بيہ بات بہت پند ہے كہ جوان عورت زيادہ بال ندكائے ، اور جس كى عمرزيادہ ہوگئى ہواگروہ چا ہے تو زيادہ بال كائے عتی ہے ليكن وہ بھی چوتھائی سے زيادہ بال سے نادہ بال

( ۱۲۰۶۸ ) حدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُحْرِ مَةِ كَيْفَ تُقَصَّرُ ؟ فَالَ : تَأْخُذُ مِنْ نَاصِيَتِهَا (۱۳۰۲۸) حفرت حسن بِشِيْز ہے دریافت کیا گیا که محرمہ تورت اپنے بال سطرح کائے ؟ آپ بِرِیشِیز نے فرمایا سر کے اگلے حصہ ہے کچھ بال کائے وہ کافی میں ۔ ( ١٣٠٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ كُمْ تَفُصُّ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ :لَيْسَ فِيهِ

(١٣٠ ١٩) حفرت شعبه ويشيد كت بيل كه ميل في حضرت حكم ويشيد سه دريافت كيا محرمه ورت الن كت بال كافي كا فرمايا:

جتنے مرضی بال کاٹ لے کوئی خاص حدمقر زمیس ہے۔

( ١٣.٧٠) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُهِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ.

( ١٣٠٤) حفرت ابراہيم ويشيخ فرماتے ہيں كەمحرمەعورت اپنے لمبادر جيمو فے دونوں بالوں (ميں سے پچھن کھے) كافے كى-( ١٣.٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنْ إِبْرِاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنِ الصَّرُورَةِ كُمْ تُقَصِّرُ مِنْ شَغْرِهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ

هَذَا ، وَوَضَعَ إِنَّهَامَهُ عَلَى الْمِفْصَلِ الثَّالِي.

(١٤٠١) حفرت ابراميم ويشيد كت بي كه مين حفرت الصروره ويشيد عدريافت كياعورت كتن بال كافع كى؟ آپ ويشيد ن

فرمایا استے پھرا پنا تکوشانگل کے دوسرے جوڑ پررکھا، (دو بوروں کی بقدر)۔

( ١٣.٧٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْهُ؟ فَقَالَ: النَّسَاءُ أَعْلَمُ.

(۱۳۰۷۲) حضرت عقبہ بن ابوصالح میلیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سعید بن جبیر دہاؤہ سے دریا فت کیا؟

آپ بریشیز نے فر مایاعور تیں زیادہ جانتی ہیں۔

( ١٣٠٧٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا قَلْرَ أَنْمُلَةٍ.

(۱۳۰۷۳) حفرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں عورت بوروں کی بقدراہے بال کائے گی۔

( ١٣.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :الْحَلْقُ لِلنِّسَاءِ أَفْضَلُ ، أَوِ

التَّقْصِيرُ ؟ قَالَ : لا ، بَلِ النَّقْصِيرُ ، قَصَّرَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۰۷۳) حفرت عامر وایشی سے دریافت کیا گیا کہ محرمہ عورت کے لیے سارے بال کا ٹنا اُفضل ہے یا مجھ بال کا ٹنا؟ آپ اِٹ نے فرمایا کچھ بال کا شا، کیونکہ نبی کریم میر الفیقی تھ کی از واج مطہرات دی کیٹی بھی ای طرح کرتی تھیں۔

( ١٣.٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا؛ مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ

(۱۳۰۷۵) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ عورت آپنے لمبےاور جیمو نے دونوں بالوں کی پچھ مقدار کا نے گی۔

## ( ٢٦ ) فِيمَا يَتَكَاوَى بِهِ الْمُحْرِمُ ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

محرم كازخم بردوالكانا

( ١٣٠٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَ-

دَوَاءٍ شَاءَ ، إلاَّ دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ. (۲ کے ۱۳۰۷) حضرت ابن عمر تفاویمنا فر ماتے ہیں محرم زخم پرجو دوا جا ہے لگا سکتا ہے ،سوائے اس دوا کے جس میں خوشبوہو۔

( ١٣٠٧٧ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَشَقَّقَتُ يَدَا الْمُحْرِمِ،

أَوْ رِجُلَاهُ فَلْيَدُهِنَّهُمَا بِالزَّيْتِ ، أَوْ بِالسَّمْنِ.

(۱۳۰۷۷) حضرت ابن عباس ٹنکھ منظم ماتے ہیں کہ محرم کے ہاتھ ، پاؤں اگر پھٹ جائیں تووہ ان پرزیتون کا تیل یا تھی لگائے ،اور ان کی ماکش کرے۔

( ١٣٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ. (۱۳۰۷۸) حضرت ابن عباس تُلَافِئهَ مَا قَعْ مِي محرم كھانے والى دوائيوں سے علاج كرسكتا ہے۔

( ١٣٠٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:رَأَيْتُ الْأَسُودَ يَصْهَرُ رِجْلَهُ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (9-10) حضرت خیشمہ بریٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود جائٹور کوحالت احرام میں دیکھادہ اپنے پاؤں پر چر فیمل رہے تھے۔ ( ١٣٠٨٠ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ.

(۱۳۰۸۰) حضرت ابن عباس تفاد من فرمات بین محرم کھانے والی دوائیوں سے علاج کرسکتا ہے۔ ( ١٣٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا ذَرٌّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ

أَنْ يَتَكَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يُأْكُلُ (۱۳۰۸۱) حضرت ابوذر من تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ محرم کھانے والی چیز وں کوبطور دواءاستعمال کرے۔

( ١٣٠٨٢ ) حَلَّتُنَا عَفَّانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُوعَتْ بْنِ أَبِي الشُّعْنَاءِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، بِنَحْوٍ مِنْ

حَدِيثِ مِسْعَرِ.

(۱۳۰۸۲) حفرت ابوذر جائن ہے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٠٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِي الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ . بِالسُّمْنِ وَالزَّيْتِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ تَدَاوَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِ دُمَّ.

(۱۳۰۸۳) حضرت عطاء پریشید اور حضرت طاؤس پرایشید محر هخض کے لیے بطور دوا تھی اور زیتون ملنے اور مالش کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے ،اورحضرت مجاہد ویشیخذ فرماتے ہیں کہ اگران میں ہے کی ایک چیز کو (بطور دوا) لگائے گا تو اس پردم لازم ہے۔ ( ١٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيثٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :أَصَاكِنِي شُقَاقٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ؟

فَقَالَ : إِذْهِنْهُ بِمَا كُنْتَ تَأْكُلُ.

(۱۳۰۸۴) حفرت مغیث البحلی مِلِیْمیز کہتے ہیں کہ حالت احرام میں میرے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے، میں نے حفرت ابوجعفر مِلِیٹیز ہے

وریافت کیا؟ آپ برانی نے فرمایا: جو چیزتو کھا تا ہاس کواس پرل لےاوراس کی مالش کرلے۔

( ١٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَدْهُنُ الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ بِمَا يَأْكُلُ.

(١٣٠٨٥) حضرت معيد بن جبير والنوفر مات بين كه جو چيز كهاتے بين محرم اس كوزخم پرلكا كر مالش كرے گا۔

( ١٣٠٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالشَّحْمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۸۲) حفرت ابراہیم واللہ فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے چربی لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠٨٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ النَّصْرِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :صُرِعَتِ الْمَرَأَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ؟ فَلَمْ يُرَخُصْ لَهَا ، إِلَّا فِي الزَّيْتِ الَّذِي يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهَا.

(۱۳۰۸۷) حضرت نضر بن قیس ویشید کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو حالت احرام میں مرگی کا دورہ پڑا، میں نے حضرت قاسم بیشید سے وریافت کیا؟ آپ برایسی نے صرف زیون کا تیل اس کے سر پرلگانے کی اجازت دی۔

( ١٣.٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالزَّيْتِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۸۸) حضرت جابر بن زید رایشید فرماتے ہیں کہ مرم کے لیے زینون استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣.٨٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَذَاوِيَ الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسَنُجِ ، مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۰۸۹) حضرت ابوجعفر، حضرت عامر اور حضرت عطاء بيتانيني فرماتے ہيں كەمحرم كا مرداننج سے علاج كروانے ميں (بطور دوا

استعال کرنے میں ) کوئی حرج نہیں جب تک کداس میں خوشبونہ ہو۔

( ١٣.٩٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَدَاوَى ؟ فَكَتَبَ إِلَى :نَعَمُ ، دَوَاءٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۰۹۰) حضرت ابن عون مِراثِيدُ فرماتے میں کہ میں نے حضرت نافع پاٹیلۂ کوخط لکھ کر دریافت کیا کہ محرم دوااستعمال کرسکتا ہے؟

آپ طِیْتُیوْ نے فرمایا: ہاں وہ دواجس میں خوشبونہ ہو۔

( ١٣.٩١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :إذَا انْكَسَرَ ظُفُو الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ

(١٣٠٩١) حضرت سعيد بن چبير وافو فرماتے بيل كه جب محر مخض كا ناخن نوب جائے تو وه اس كوكاث كر چھينك دے اوراس پرمراره لگانے میں کوئی حرج نبیں (مرارہ ایک دوا کا نام ہے)۔

( ١٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ ، مَا لَمُ يَكُنْ

فِي شَيْءٍ مِنْ أَذُويَتِهِ طِيبٌ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

(۱۳۰۹۲) حضرت ابراہیم پیلیمیز فرماتے ہیں کہ محر محتف کوجود وائی پیند ہواستعال کرے سوائے ان دواؤں کے جن میں خوشبو ہو۔ ( ١٣.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ

أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِهِ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ.

(۱۳۰۹۳) حضرت حسن بربطید اور حضرت عرده براشید محرم کے لیے زخم پر تھی اور زیتون لگانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ( ١٣.٩٤ ) حَلَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ. (۱۳۰۹۳) حضرت ابن عمر من پیشنا محرم کے لیے اپنے ہاتھ کا علاج ڈاٹ لگا کر ( بق چڑ ھاکر ) کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ١٣٠٩٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيب. (18.90) حفرت مجام ويليد فرماتے ميں محرم صرف اس دوا كواستعال كرے كا جس ميں خوشبونه بو۔

( ٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ ؟

سے مرہ کرنا جاتے ہے۔ کوئی سخص مکہ میں ہوا وروہ عمرہ کرنا جا ہے تو کہاں سے عمرہ کرے

( ١٣٠٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِينَةً ، عَنْ عَمْرِو ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُودِفَ عَائِشَةَ ، فَيُعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. (بخارى ١٢٨٨ـ مسلم ١٣٥١) (١٣٠٩٦) حفرت عبد الرحمٰن بن الى بكر شيء ين فرمات بي كه حضور اقدس مَلِفَظَةَ فِي مِحصَ حَكم فرما يا كه بيس حفرت عا كشه مؤيد فنا ك ساتھ جاؤل اورمقام عليم سےان کوعمرہ کرواؤں۔

( ١٣٠٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّكَةَ ، مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ ؟ قَالَ :مِنَ التَّنْعِيمِ ، وَمِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۳۰۹۷) حضرت سعید بن المسیب بریشیز سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی فخص مکہ میں ہوا درعمر ہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو کہاں ہے عمره كرے؟ آپ ريليونے فرمايا مقام عليم سے، كيونكه رسول الله مَلِفَظَةَ فِي يَبِي سے احرام باندھا تھا۔

( ١٣٠٩٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكُونُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَعْتَمِرَ خَرَجَتْ إِلَى الْجُحْفَةِ ، فَأَحْرَمَتْ مِنْهَا.

(۹۸ ۱۳۰) حضرت عرو وفر ماتے ہیں کہ حضرت عا نشہ منی میٹوننا جب مکہ میں ہوتیں اور عمر ہ کرنے کااراد ہ کرتیں تو مقام جھے چلی جاتیں ا اورومان ہے احرام یا ندھتیں ۔

( ١٣.٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ ، حَتَّى أَتِيَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَأَحْرَمَا وَلَمْ يَذْخُلَا الْمَدِينَةَ.

(۹۹ ۱۳۰) حضرت نافع ہیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پنی پین اور حضرت ابن زبیر پنی پین مکہ سے نکل کر ذوالحلیفہ آئے اور وہاں سے عمرہ کا حرام ہاندھااور مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔

( ١٣١٠) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا اتَيْتُكَ حَتَّى رَكِبْتُ الإبِلَ ، وَالْحَيْلَ ، وَالْحَيْلَ ، وَالْحَيْلَ ، وَالسُّفُنَ فَمِنْ أَيْنَ أُهِلُّ ؟ قَالَ : انْتِ عَلِيًّا فَاسُأَلَهُ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَالَحُبْرَهُ ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَالْحَبْرَهُ ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَالْحَبْرَهُ ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَكَ إلاَ مَا قَالَ عَلِيًّ .

(۱۳۱۰) حضرت ابن اذینه برایشین این والد سے روایت کرتے ہیں کدایک شخص حضرت عمر مزائز کے پاس آیا اور دریافت کیا: ا امیر المؤمنین! میں اونٹ، مُطوڑ ہے یا تشقی پرسوار ہو کر آتا ہوں میں کہاں سے احرام بائد موں؟ آپ برائٹو نے فر مایا: حضرت علی جائٹو کے پاس جاؤان سے دریافت کرو، وہ شخص حضرت علی جائٹو کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا، آپ جرائٹو نے فر مایا جہاں سے تو سفر شروع کرتا ہے وہاں ہے، وہ شخص دوبارہ حضرت عمر جرائٹو کے پاس آیا اور آپ کو بتایا، آپ جرائٹو نے فر مایا: میں تیرے لیے حضرت علی جرائٹو کے اس جواب کے علاوہ کوئی اور بات نہیں یا تا۔

( ١٣١٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ يحيى بْنِ الْجَزَّارِ ، وَعَنِ ابْنِ اذينة ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ ؟ فَقَالَ :انْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبِ فَاسْأَلُهُ ، فَقَالَ :فَآتَيْتُهُ ، فَقَالَ :مِنْ حِينَ أَبْدَأْتَ، يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَرْضِهِ، قَالَ:فَآتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَجِدُ لَكَ إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۱۳۱۱) حضرت ابن افرینہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فراٹین کہ میں تھے آپ وٹائین سے دریافت کیا گیا کہ کہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھا جائے؟ آپ وٹائین نے فرمایا: حضرت علی دوٹین کے پاس جاؤ اوران سے دریافت کرو، کہتے ہیں پھر میں حضرت علی وٹائین کے پاس آیا اور آپ وٹائین کے باس آیا اور آپ وٹائین کے میقات سے اجرام باندھ، وہ کہتے ہیں کہ میں پچر حضرت عمر وٹائین کے پاس آیا اور آپ وٹائین کو بتایا، حضرت عمر وٹائین نے فرمایا: میں تیرے لیے جسم میٹائین کے باس آیا اور آپ وٹائین کو بتایا، حضرت عمر دبی نونے فرمایا: میں تیرے لیے جسم میٹائین کے باس جواب کے علاوہ کوئی اور بات نہیں یا تا۔

(۱۳۱۰۳) حضرت الومعن مِلِيني فرمات بين كه مين كه مين حضرت جابر بن زيد مِيني سے دريافت كيا كه مين كبال ي

احرام باندھوں؟ آپ مِرتینیز نے فرمایا اگر چاہے تو میقات کے پیچھے ہے باندھ لواورا گر چاہوتو جہاں ہے۔ مفرشروع کیا تھاوہاں

( ١٣١٠٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا كَانَا بِمَكَّةَ ، فَأَرَادَا أَنْ يَعْتَمِرَا ، فَخَرَجَا حَتَّى أَهَلاًّ

(۱۳۱۰) حضرت قاسم جرینی اور حضرت سالم جایشینه مکه میس شیمانهول نے عمره کرنے کا اراده کیا تو مکه سے ذوالحلیف به آ کراحرام با ندھا۔

( ١٢١٠٥ ) حِلَّاتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ

(۱۳۱۰۵) حضرت حسن بیشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک محف مکه میں عمرہ کرنے آیا پھراس نے اپنی والدہ کی طرف ہے جج کاارادہ

کیا (تو احرام کہاں ہے باندھے؟) آپ مِاتِیْ نے فر مایا وہ میقات جائے وہاں ہے باندھے اور حضرت عطاء مِرتَیْن نے فر مایا وہ مکہ

( ١٣١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا : مِنْ أَيْنَ أُخْرِمُ ؟

قَالَ : مِنْ حَيْثُ شِنْتُ ، قُلْتُ : مِنْ ذَاتِ عِرْقِ ، فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَخْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ ،

وَإِذَا جِنْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ

(١٣١٠ ) حضرت داؤد بن ابوصد ويشيد فرمات بي كديس مكديس مقيم تها بيس في حضرت مجابد ويشيد سه دريافت كيا كديس كهال س

احرام باندهوں؟ آپ رمینید نے فرمایا جہال سے جا ہو باندھالو، میں نے عرض کیا ذات عرق سے باندھالوں وہ ہماری حد ہے؟

آ پ پرتیشیا نے فرمایا جبتم مکه میں مقیم ہوتو جہال ہے جا ہواحرام باندھالو،اور جب کسی دوسرے شہرے آؤ تو احرام باند ھے بغیر

( ١٣١٠٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقَرِّيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ :إنَّ أَمِّى حَجَّتْ وَلَمْ تَعْتَمِرْ ، فَمِنْ

(۱۳۱۰) حضرت مسلم القرى كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس جيء مناہے عرض كيا ميرى والدہ نے حج كيا ہوا ہے كيكن عمرہ

تہیں کیا ہوا تو ان کوعمرہ کے لیے احرام کہال ہے بندھواؤل؟ آپ جِیٹیز نے فرمایا: جہال سے تو آیا ہے وہاں ہے ہی احرام بندھواؤ۔

( ١٣١٠٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

ميقات سے تجاوز نه کرو جضور اقدس مُؤْفِظَة نے طائف ے آتے ہوئے مقام جر انہ سے احرام باندھاتھا۔

عَنْ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ : يَخُرُجُ إِلَى وَقْتِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ.

هي معنف ابن الي شيرم رجم (جدم ) في معنف ابن الي شيرم رجم (جدم )

خَلَفِ الْمَقَامِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَمِنْ رَحُلِكَ.

ے باندھلو۔

مِنُ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

الْجِعْرَانَةِ ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ.

أَيْنَ أَعْتَمِرُ عَنْهَا ؟ قَالَ : مِنْ وَجُهِكَ الَّذِي جِنْتَ منه.

( ١٣١٠٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ :مِنْ أَيْنَ أُخْرِمُ ؟ فَقَالَ :إِنْ شِئْتَ مِنْ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٣) كي المعنف المن الي شيرمترجم (جلد٣) كي المعنف المن الي شيرمترجم (جلد٣)

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ : مَا تَمَامُ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ.

(۱۳۱۰۸) حضرت سعید بن جبیر و الله نظر آن کی آیت ﴿ وَ اَلِتَمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴾ تلاوت فرمانی ان سے ایک مخص نے دریافت کیا جمرہ کا اتمام کیا ہے؟ آپ باللہ انتخاب ہے۔ دریافت کیا جمرہ کا اتمام کیا ہے؟ آپ باللہ انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخ

### ( ٣٨ ) فِي الْمُرَاقِ الْمُحْرِمَةِ تَرْمُلُ ، أُمْ لاَ ؟

#### محرمه عورت رمل کرے کہ نہ کرے

( ١٣١.٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا سُنِلَتُ : عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتُ : ٱلَيْسَ لَكُنَّ بِنَا أُسُوَةٌ ؟ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۱۰۹) حضرت عائشہ ٹناہ نٹائن سے دریافت کیا گیا کہ کیاعور تیں دوران طواف رمل کریں گی ؟ آپ ٹناہ نٹائن نے فرمایا کیا تمہارے اسلام میں منبعہ منبعہ منتہ میں مارن کے تابیع میں میں میں میں میں تابیعہ میں منبعہ میں میں میں میں میں میں میں

لیے ہماراطریقہ اسوہ حسنہیں ہے؟ تم پرطواف کرتے وقت اورصفاد مروہ کی سعی کرتے وقت رکن ہیں ہے۔ دردور کے آئید اگری مکاریکھ بی کڑے گئے اللہ یہ بی کی ذافوہ یہ بی دائز کے میں بی قال کا کیسی بیکی النہ ساہ مکا کہ مالیکہ

( ١٣١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ.

(۱۳۱۰) حضرت ابن عمر منکه پیزن فریاتے ہیں کہ عورتوں پر طواف اور سعی صفاومروہ کے دوران رمل نہیں ہے۔

( ١٣١١١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ.

(۱۳۱۱) حضرت ابن عباس ٹئار نظافر ماتے ہیں کہ عورتوں پر دل نہیں ہے۔

( ١٣١١٢) حدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(١٣١١٢) حضرت عطاء بين الم عن الم عورتول برطواف اورصفاومروه كي سعى كردوران رطن بين ب- و المَمرُ وَقِ . (١٣١١٢) حدَّنَنَا أَبُو أُسَامَدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ .

( ۱۳۱۳) حدث ابو المصد عل بعضام، عن المصني، وصفيه من الميان على المصنية وسن الميان على المصنية وسن الورد بين ا ( ۱۳۱۳) حضرت ويتيمية اور حضرت عطاء ويتيمية فرمات مين عورتون پر طواف اور سعی کے دوران رمل نہيں ہے۔

( ١٣١١٤ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ تَقُصُّ، لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقَ، وَلا رَمَلْ.

(۱۳۱۱۳) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کے عورت پرقصر ہے (تھوڑے بال کا ٹنا) اورعورتوں پرسارے بال کا ٹنا اور رانہیں ہے۔

## ( ٣٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يَتَزُوَّجُ ، مَن رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جنہوں نے حالت احرام میں نکاح کی اجازت دی ہے

( ١٣١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَكُحَ وَهُوَ مُحْرِمٍ. (بخاري ١١١٣ـ مسلم ٣٥)

(١٣١٥) حضرت ابن عباس وي ومن فرمات بي كرحضور اقدس مُلِفَقِيَّةً في حالت احرام مي نكاح فرمايا ـ

( ١٣١٦ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخارى ١٨٣٤ نسانى ٣٢٠١)

(۱۳۱۱) حضرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِفَظِیَّةً نے حالت احرام میں حضرت میموند مُثَاثِثَهُ عَا کے ساتھ ذکاح فرمایا۔

( ١٣١١٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَمُ يَكُنْ يَرَى بِنَزُويجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا.

(١١١١) حفرت عبدالله والنه والتداحرام من نكاح كرف مي كوكى حرج ند يجهة تقد

( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَوَّجَ الْمُحْرِمُ.

(۱۳۱۸) حفرت ابراہیم والیا فرماتے ہیں کرمحر مخف کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣١٩) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ.

(۱۳۱۹) حضرت قامم واليني فرماتے ہيں كدمجرم كے نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٣١٢ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَا :لَا بَأْسَ بِه.

(۱۳۱۲) حضرت شعبہ والني فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت تھم والني اور حضرت حماد والني سے دريافت كيا كه مرم خف نكاح كرسكتا

ہے؟ آپ دونوں نے فرمایا:اس میں کوئی حرج مہیں۔

( ١٣١٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَتَزَوَّجُ ، لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۱۱) حفرت عطاء ويشيء فرماتے ہيں محر م خص كے نكاح كرنے ميں ميں كوئى حرج نہيں سمجھتا۔

( ١٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِه.

(۱۳۱۲۲) حفرت این عباس می در ات بین کرم کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۱۲۳) حفرت ابراہیم ویطید فرماتے ہیں محرم کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣١٢٤ ) جِدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شَبَّالٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسُرُوقٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحُرِمٌ. (١٣١٢٨) حفرت مسروق بيشيز فرمات بي كحضوراقدس مَؤْتَفَكَةً في حالت احرام مين نكاح فرمايا\_

## ( ٤٠ ) مَن كَرِهُ أَن يَتَزُوَّجُ الْمُحْرِمُ

#### جوحضرات حالت احرام میں نکاح کرنے کو ناپند کرتے ہیں

( ١٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبِيهِ بْنِ وَهْبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرِ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ أَبَّانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَلَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُحُرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ. (مسلم ١٠٠١ـ ابوداؤد ١٨٣٧)

(۱۳۱۲۵) حفرت عمر بن عبید الله بن معمر مریشید نے حالت احرام میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا ، انہوں نے کسی تحف کوحفرت ابان بن عثمان ویشید کے پاس بھیجا کہ ان سے دریا فت کرو؟ حفرت ابان ویشید نے فر مایا: حضرت عثمان ویشید حضور اقدس مَوْفَظَید کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عرم نہ نکاح کرے اور نہ ہی کسی کی طرف پیغام نکاح بھیج۔

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حلال ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

(ترمذی ۱۸۴۱ ابن حبان ۱۳۱۳)

(۱۳۱۲۶) حفرت ابو رافع می اُنوُ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مِئِر اُنفیکی آئے حضرت میمونہ میں اندخا سے جب نکاح فرمایا اس وقت آپ مِئِر اُنفیکی آئی است احرام میں نہ تھے اور میں آپ مِئِر اُنفیکی ونوں کے درمیان قاصد تھا۔

(١٣١٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكحَ وَهُو حَلَالٌ.

(۱۳۱۲۷) حفرت یزید بن اصم مِلِیَّعِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سِلِنْ فَضَعَیْمَ نے جب نکاح فرمایا اس وقت آپ سِلِنْفَقِیْمَ حالت احرام میں نہ تھے۔

( ١٣١٢٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (مسلم ٣٨١ـ ترمذي ٨٣٥)

(۱۳۱۲۸) حضرت بزید بن اصم بریشید سے مروی ہے کہ حضرت میموند جی مذیخا فرماتی میں کہ حضورا قدس میر فیضی کی آنے جب ان کے ساتھ نکاح فرمایا اس وقت آپ مِر فیضی کی استاحرام میں نہ تھے۔

( ١٣١٢٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمٍ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا قَالَا :الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاجُهُ بَاطِلٌ.

الناب المن شيرمتر جم (جلدم) كي المستخطر الملام) المناسك المستخط المناسك المناس (ITIT9) حضرت این عمر نیندین اور حضرت علی جائزہ فرماتے ہیں کہ محض نہ نکاح کرے گا نہ کسی کا نکاح کروائے گا ،اگراس نے

حالت احرام میں نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل شار ہوگا۔

( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عُمَرَ ، وابْنَ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخُطُبُ ، وَقَالَ الآخَوُ : لَا يَنْكِحُ.

(۱۳۱۳۰) حضرت ابن عمر تفاه من نے ایک بار فرمایا: محرم نه نکاح کرے گا اور نه بی نکاح کا پیغام بھیج گا اور دوسری بار فرمایا: محرم نکات تہیں کرےگا۔

( ١٣١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا

(۱۳۱۳) حضرت ابن عمر بني مذهن مات بي كدم م نه نكاح كرے گااور نه نكاح كروائے گا۔ ( ١٣١٣٢ ) حَلَّانَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سعد بن إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ

يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۱۳۲) حفرت سعد بن ابراہیم بیشین کہتے ہیں کہ حضرت پزید بن عبدالملک نے اہل مدینہ کولکھا کہ کیامحر شخص نکاح کرسکتا ہے؟ سب نے فرمایا:ان کے درمیان تفریق کردی جائےگی۔

( ١٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ مُوسَى ، قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ. (۱۳۱۳۳) حضرت قدامه بن موی بیشید فرماتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے حالت احرام میں میرا نکاح کروادیا، ہم نے حضرت

سعید بن المسیب میشید کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا، آپ میٹید نے فرمایا:محرص خص حالت احرام میں نہ نکاح کرے گا اورنہ ہی کسی کا نکاح کروائے گا۔

( ١٣١٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ :إنَّ عِكُرِمَةَ يَهُولُ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِهٌ ، فَقَالَ :كَذَبَ. (۱۳۱۳۴) حفزت عطاءالخراسانی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب دیشید سے عرض کیا کہ حضرت عکر مہ رہتی ہے

فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُرافِقَعَ اے حالت احرام میں تکاح فرمایا: آپ مِنتید نے فرمایا انہوں نے جموث بولا۔ ( ١٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَلَا يُزَوَّج.

(Imima) حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ محرم نہ نکاح کرے گانہ ہی نکاح کر وائے گا۔

## (٤١) فِي الْمُتَمَّعِ يُرِيكُ الصَّومَ ، مَتَى يَصُومُ ؟

# جج تمتع كرنے والاروز وركھنا چاہتو كب ركھے گا؟

( ١٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَنَّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ.

(۱۳۱۳۲) حضرت عکرمہ ریٹیلیئ فرماتے ہیں کہ جج تمتع کرنے والا روزے ندر کھے مگر دی دنوں میں۔

(۱ ۱۱ ۱۱) عشرت حرمہ رحیظ مراح کے این کہن ک کرتے والا روز نے شار سے سرون دلوں میں۔ عبیر دو وردی پر دلو کا سے سرد ورد کے بار مرد و جوہ دوروں کے بار مرد و جوہر دور دینے میں دوروں

( ١٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَصُومُ الْمُتَمَثِّعُ إِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَإِنْ

شَاءً يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، قَالَ : وَقَالَ طَأْوُوس ، وَعَطَاءٌ : لاَ يَصُومُ الْمُتَمَّتُعُ إِلاَّ فِي الْعَشْرِ.

(١٣١٣٧) حضرت مجامد ويشيئ فرماتے ہيں كە جج تمتع كرنے والا أكر چاہے تو شوال ميں روزے ركھ لے اور اگر چاہے تو ذي القعد ہ

میں رکھ لے،حضرت طاؤس پانٹیو؛ اورحضرت عطاء پریشویۂ فر ماتے ہیں کمتمتع روز ہندر کھے گا گر دی دنوں میں \_

( ١٣١٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَّتُعُ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، لَا يَقْضِى عَنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ : يَصُومَهَا مِنْ شَوَّالٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مُحْرِمًا.

ر مو ت مرج من میسوسی سابید میت میسوسه رس مدوری ۱۰ مان مین به باید میسوسی (۱۳۱۳) حضرت این عمر بین فرماتے بین کشتع کرنے والا حالت احرام میں بی روزے رکھے، اور انہی دنوں میں قضاء کرے

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیاوہ شوال میں رکھ سکتا ہے؟ آپ رہی تاثید نے فرمایانہیں، صرف احرام کی حالت میں ہی رکھے۔

( ١٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ قَالَا :لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۳۱۳۹) حضرت طا وَس مِشِيدٌ اورحضرت عطاء مِلِيْشِيدُ فر ماتے ہيں کہ وہ تين روز ہے صرف دس دنوں ميں ہی ر کھے، اورحضرت مجاہد بِلِیْشِیدُ فرماتے ہیں کہا گروہ حج کے مہینوں میں رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔

## ( ٤٢ ) فِيمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يُلْدِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ

# جس شخص کواندیشه هو که وه مکه میں روز ه نه رکھ سکے گا

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنْ حَشِى أَنْ لَا يُدُرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ يَوْمًا ، أَوِ اثْنَيْنِ.

(۱۳۱۴) حضرت عکرمہ ویٹھیا فرماتے ہیں کدا گراندیشہ وکہ مکہ میں روزے ندر کھ سکے گاتوا یک یا دوروزے راستہ میں رکھ لے۔

( ١٣١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ : إِنْ

خَشِيَ أَنْ لَا يَقْلَمُ إِلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

ابن الي شيدمتر جم (جلدم) كي المساحث المن الي شيدمتر جم (جلدم) كي المساحث المن الي المساحث المن المناسك المساحث المناسك المناسك

(۱۳۱۲) حضرت حسن ویشیدا س محف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوراستہ میں ہواوراس کواندیشہ ہو کہ یوم عرفہ سے پہلے نہ بیٹی سکے گاتووہ تین روز ہے راستہ میں رکھلے۔

## ( ٤٣ ) فِي الْمُتَمَّتِعِ إِذَا فَأَتَهُ الصَّومُ

## تمتع كرنے والا اگرروزے ندر كھ يائے

( ١٣١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتُّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

(۱۳۱۳۲) حضرت ابن عباس وي وينه فرمات بيس كه حج تمتع كرنے والا روز ك ندر كه سكے تواس پر صدى لا زم بــ

( ١٣١٤٣ ) حدَّثَنَا حَفُصٌّ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:إذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

(۱۳۱۳) حضرت لیث ،حضرت عطاء،حضرت طاؤس اور حضرت مجامد بروستاه مجمی بہی فرماتے ہیں۔

( ١٣١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ ۖ، فَقَالَ لَهُ : اذْبَحْ شَاةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : سَلَّ قَوْمَكَ ، قَالَ :

لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِي ، قَالَ : أَغْطِهِ يَا مُعَيْقِيبَ ثَمَنَ شَاةٍ. (۱۳۱۳) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج تمتع کرنے والاحضرت عمر دیا ٹیڈ کے پاس آیاوہ دس دنوں میں

روزے ندر کھ سکاتھا، آپ وہ اور نے اس سے فر مایا بمری ذبح کر،اس نے عرض کیا میرے پاس بمری نہیں ہے، آپ وہ اور نے فر مایا ا پے قوم وقبیلہ والوں سے پتہ کرلو،اس نے عرض کیا میری قوم کا کوئی شخص یہاں نہیں ہے، آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا اے معیقیب! بمری

( ١٣١٤٥ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بن شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ

عُمَرَ ، بِنَحُو مِنْهُ.

(۱۳۱۳۵) حفرت سعيد بن المسيب والنياس الله طرح مروى بـ

( ١٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ دَمِ ، وَلُو يَبِيعَ ثُوبُهُ.

(۱۳۱۲) حضرت ابراہیم برایٹی فرماتے ہیں کداس کودم دیناضروری ہے اگر چداس کواس کے لیے اپنے کپڑے ہی فروخت کرناپڑیں۔ ( ١٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ دَمِ ، وَلَوْ يُتَصَدَّقُ.

(۱۳۱۴۷) حفرت علم مِلَيْنِيْ فرمات بين كداس بردم دينا ضروري بها كرچه وه صدقه بي كيول نه كرديا جائه ـ

( ١٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيلِه بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَا بُذَّ مِنْ دَمٍ ، وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبُهُ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي المالي هي المالي ا

(۱۳۱۴۸) حضرت سعید بن جبیر جوانی فرماتے ہیں کہ اس پر دم دینالازم ہے اگر چہ اس کواپنے کپڑے ہی فروخت کرنا پڑیں۔

## ( ٤٤ ) مَنْ رَخَصَ فِي الصَّوْمِ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ هَدْيًا

جن حضرات نے روز ہے میں رخصت دی ہے اور صدی کولا زم نہیں قرار دیتے

( ١٣١٤٩ ) حدَّثْنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِى الْعَشْرِ تَسَخَرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ آيَام ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۱۴۹) حضرت علی جائیۂ فرماتے ہیں کَہ اگر دس دنوں میں روزے نہ رکھ سکے تو وہ حصبہ میں تھبرنے والی رات بحری کرے اور تین روزے رکھے، پھرواپس لوٹ کرسات روزے رکھے۔

﴿ ١٣١٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشُرِيق ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَجِّ .

ر وہ اس کے معرت ابن عمر نئی پیٹن فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ایام جج میں روز سے فوت ہوجا ئیں تو وہ ایام تشریق میں روز سے رکھ لے، بیشک ریکھی ایام جج میں سے ہیں۔

( ١٣١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، أَوْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ تُوَخِّصُ لِلْمُتَمَّتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إِذَا لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.

(۱۳۱۵۱) حضرت عائشہ میں منتخ کرنے والے کو گنجائش دیتی ہیں کہ اگر وہ دس دنوں میں روزے ندر کھ سکے تو ایام تشریق میں روزے رکھ لے۔

( ١٣١٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمُتَمَّتُعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ ٱيّامَ الْعَشْرِ ، أَطْعَمَ عَنِ النَّلَاثَةِ وَصَامَ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۱۵۲) حفرت سعید بن جبیر می تین فرماتے ہیں کہ تمتع کرنے والا اگر دس دنوں میں روز ہے نہ رکھ سکے تو تمین روزوں کے بدلے کھانا کھلائے اور جب واپس جائے تو سات روزے رکھے۔

هَا الْهُلَاكَ أُورِجِبُ وَأَهِ لَ جَاتِ مِاتَ رُورِكِرِيرِ. ( ١٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ

عَانِشَةَ (ح) وَعَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالاً: لَهُ يُرَخَصْ فِي أَيَّامِ التَّشْوِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَهُ يَجِدِ الْهَدْى. (١٣١٥٣) حفرت عائشہ تفاظ اور حضرت ابن عمر مخاط من تمتع كرنے والے والى التربي ميں روزے ركھنى رخصت نہيں ديتے موائ اس كے جوهدى نہ يائے وہ ركھ سكتا ہے۔

## ( ٤٥ ) فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ أَتَفَرَّقُ ، أَمْ تُوصَلُ ؟ .

## سات روزے لگا تارر کھے گایاا لگ الگ دن بھی رکھ سکتا ہے؟

( ١٣١٥٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِى الطَّوِيقِ ،

(١٣١٥٣) حضرت عطاء جيشيز قرآن پاک کي آيت ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ كے تعلق فرماتے ہيں اگر جاہے تووہ سات روزے

راستہ میں رکھ لے اورا گر چاہے تو مکہ میں رکھ لے۔ ( ١٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ الْآيَامِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ

فِي الطُّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. (۱۳۱۵۵)حفرت حسن ہیڈیڈ سات دنوں کے روز وں کے متعلق فر ماتے ہیں کداگر چاہے تو راستہ میں رکھ لے اور اگر چاہے اپنے گھر

. • ( ١٣١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صُمِ السَّبْعَةَ إِنْ شِئْتَ فِى الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شِئْتَ إِذَا

رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ ، وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُنَّ. (١٣١٥٢) حفرت مجامد ميشيد فرماتے ہيں سات روزے اگر جا ہے تو راستہ ميں ہي ركھ لے اور اگر جا ہے تو گھر جا كرركھ لےليكن

٥٧١٥٧) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجع. (١٣١٥٧) حفرت مجامِر يَشْطِ فرمات بِي كما كرجا بَ قورات مي بى ركه لے اورا كرجا بِ قَروا لِي جاكر ركھ لے۔ (١٣١٥٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ ﴾ قَالَ :

لگا تارر کے درمیان میں وقفہ نہ کرے۔

إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

(١٣١٥٨) حضرت طاؤس مِيَّتِيْدِ قرآن كريم كي آيت ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ كَمْتَعَلَّق فرماتے ميں كها گر جاہے تو الگ الگ دنول میں رکھ لے اگا تار نہ رکھے۔

# ( ٤٦ ) مَنْ قَالَ يَصُومُهُنَّ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوایس گھر جا کرروز ہے گا

( ١٣١٥٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ،

مصنف ابن البشيرمترجم (جلدم) کي کاب البنامك که المرکم کاب البنامك که کاب البنامك که کاب البنامك که کاب البنامك

أَوْ فِي ذِى الْقُعْدَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَهُوَ مُتَّمَتِّعٌ ، عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۳۱۵۹) حضرت سعید بن المسیب واثیر فرماتے ہیں جو مخص شوال یا ذی القعدہ میں عمرہ کرے پھروہ وہیں پررہےاور حج بھی کر لے تو وہ جج تمتع کرنے والا شار ہوگا اس پر جومیسر ہووہ هدی (جانور) لازم ہے اگر هدی (جانور) نہ پائے تو ایام جج میں تین

روزے رکھے اور گھر واپس جا کرسات روز ہے اورر کھے۔

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُوكَى عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بَدَنَةً ؛ بَعِيرًا ، أَوْ بَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(١٣١٧٠) حضرت ابن عمر بني وينها حج تمتع كرنے والے پراونٹ يا كائے ذرج كرنا قرار ديتے ہيں اورا گروہ نہ يائے تو تين روزے ايام

جج میں رکھے اور سات روزے گھر واپس جا کرر کھے۔ ( ٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ، ثُمَّ يَحَجُّ

کوئی شخص اشہر حج میں عمرہ کرے پھرواپس آ جائے اور پھردوبارہ حج کرے ( ١٣١٦١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ

الْحَجِّ ، ثُمَّ رُجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَّتِّع ، ذَاكَ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعُ. (۱۳۱۷) حضرت سعید بن المسیب وطیع قرماتے ہیں کہ جو تحض اشہر حج میں عمرہ کرے پھرواپس آ جائے وہ حج تمتع کرنے والاشار نہ

ہوگا بلکہ جو تحض عمرہ کرنے کے بعدو ہیں رہےوہ متنع ہے۔

( ١٣١٦٢ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۱۷۲)حفرت ابن عمر می دینئ سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣١٦٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتَّعُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.

(۱۳۱۷۳) حضرت عمر مُناتِثُو فرماتے ہیں جو خص اشہر مجھ میں عمرہ کر کے وہیں پر مقیم رہے اور پھر جج بھی کرے وہ جج تمتع کرنے والا

ہےادر جومرہ کر کے واپس آ جائے اور پھر جا کر حج کرے وہ حج تمتع کرنے والا ثار نہ ہوگا۔

( ١٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ خَرَجَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ

(۱۳۱۷۴) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد وثية يتيم فرماتے ہيں کو نی شخص حج کے مہينوں ميں عمرہ کرے پھر وہيں مقيم ہو

جائے تو وہ جج تمتع کرنے والا ہے۔ پیسر بردہ میں یہ دہ جرب

( ١٣٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّع ، إِنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرُجِعُ.

(۱۳۱۷۵) حفزت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جو تحق حج کے مہینوں میں عمرہ کرے پھراپے شہرواپس آ جائے اور پھر دوبارہ اس سال حج کرے وہ حج تہتع کرنے والا شار نہ ہوگا بلکہ جو تحق عمرہ کرنے کے بعد و ہیں رہے جج تک واپس نہ آئے وہ جج تہتع کرنے والا ہے۔ ( ۱۳۲۶) حدّ کُنَا هُشَدِيْرٌ ، عَنْ مُعِيرٌ ةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْوَ اهِيمَ ، قَالَ : قَلْتُ : الَّذِينَ يَعْتَمِرُ وَ نَ فِي رَجِب ثُمَّ يُقِيمُونَ

( ١٣١٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ : الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ فِي رَجَبِ ثُمَّ يُقِيمُونَ حَتَّى يَحُجُّوا ، أَمْتَمَتَّعُونَ هُمُ ؟ قَالَ : لاَ ، إنَّمَا الْمُتَمَّتُّعُ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَذَلِكَ مُتَمَّتُعُ وَعَلَيْهِ الْهَدْىُ ، أَوِ الصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَجِدُ.

(۱۳۱۷) حضرت مغیرہ والی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹین سے دریافت کیا گیا کہ پھیلوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے ہیں اور پھروہ وہیں پررہتے ہیں کہ جج بھی کرلیتے ہیں کیاوہ لوگ جج تہت کرنے والا اور پھروہ وہیں پررہتے ہیں کہ جج بھی کرلیتے ہیں کیاوہ لوگ جج تہت کرنے والا وہ شارہوگا جو جج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر جج تک وہیں مقیم رہاور جج بھی کرے بیٹ خض تہت کرنے والا ہے، اس پر صدی رجانور ذیح کرنا) بھی ہے اگر نہ یائے تو روزے دکھ لے۔

( ١٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اغْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَبِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَّتِّع.

تُمَتَّعُ كَرِنْ وَاللَّهِ-( ١٣١٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ مِثْلُهُ.

۱۳۱۸۸) حفرت سعید بن المسیب ویشید سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣١٦٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۱۹۹) حفرت سعید بن جبیر رہاؤہ سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٣١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَامَ فَعَلَيْهِ هَدُى .

(۱۳۱۷)حضرت سعید بن جبیر ویشی؛ فرمائتے ہیں کہاگروہ عمرہ کرنے کے بعدو ہیں پرر ہےتواس پرھدی کا جانورذ بح کرنالازم ہے۔

( ٤٨ ) مَنْ قَالَ هُوَ مُتَمَتَّعُ وَإِنْ رَجَعَ

جوحضرات میفر ماتے ہیں کہا گرچہوہ عمرہ کرکے واپس آجائے پھربھی وہ جج نمتع کرنے والا ہے ( ۱۳۷۷) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِیٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : کَانَ أَصْحَابُ النَّبِیؒ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِم ذَلِكَ لَمْ يُهُدُوا.

(۱۳۱۷) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکاتی اگر جج کے مبینوں میں عمرہ کرتے اور اس سال جج ندکر پاتے تو مدی نہیں جسحتے تھے۔

( ١٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجِّ ، فَسَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :أَنْتُمْ مُتَمَّتَّعُونَ.

(۱۳۱۷) حضرت بزیدالفقیر بیشید کتے ہیں کہ کوفہ کے کھاوگول نے جج تمتع کاارادہ کیا عمرہ کر کے مدینه منورہ چلے مکئے اور پھروہاں

ے فج کے لیے آئے ، انہونے ابن عباس می دین سے دریافت کیا؟ آپ رہی تو نے فرمایاتم مج تمتع کرنے والے ہو۔

( ١٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَقَامَ ، أَوْ لَمْ يَقُمْ.

(١٣١٤٣) حضرت حسن مرات میں کرده و بیں پررہے یا ندرہ (وہ متنع ہے) اس پر جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔

( ١٣١٧٤) حدَّنَنَا حَفْصٌ، عَنُ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ فِي عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتَعً. (١٣١٤) حضرت حسن بِشِيْة فرمات بين كه جوفض اشهر حج مين عمره كرك پيراس سال وه حج بحى كرے وہ فخص حج تمتع كرنے والا ہے۔

## ( ٤٩ ) فِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجْ

#### ایام حج کے بعد عمرہ کرنا

( ١٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، يَصُدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : انْتَظِرِى ، فَإِذَا الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، يَصُدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : انْتَظِرِى ، فَإِذَا طَهُرْتِ ، فَاخُرُجِى إلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَى مِنْهُ ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ، أَوْ قَالَ : فَقَيْدِ ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . (مسلم ١٨٦٤ - احمد ٢/ ٣٣)

(1 ١٣١٤) حضرت وليد بن مشام وينيط فرمات بيل كه ميس في حضرت ام الدرداء جي منعن على جي كي بعد عمره كرنے كم تعلق

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي اوا کي اوا کي کتاب الساسك

(١٣١٧٧) حَلََّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ

(١٣١٤٥) حضرت جابر ولا الله عنظر الى كے بعد عمرے كرنے كا دريافت كيا كيا؟ آپ وزائنو نے اس ميس كو كى حرج نہيں سمجھا

( ١٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :هِي خَيْرٌ

(١٣١٨) حضرت عمر ولا في سے جج كے بعد عمره كرنے كا دريافت كيا كيا؟ آپ والو نے فرمايا كچھ نه ہونے سے يہ بہتر ہے۔

( ١٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ فِي

(۱۳۱۹) حفرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹن ہذائفانے ذی الحجہ کے آخر میں (ایام تشریق گذرنے کے

( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ ؟ فَقَالَ :

(۱۳۱۸) حضرت حصین میشید فرماتے میں کہ حضرت سعید بن جبیر نزائن سے فج کے بعد عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟

( ١٣١٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ طَاوُوسًا ،

(١٣١٨١) حضرت طاؤس مِيشِيد ہے ايک شخص نے دريافت کيا كه ميں نے دودنوں ميں جلدي كى ہے كيا ميں عمرہ كرلوں؟ آپ مِيشيد

مِنْ لَا شَيْءَ . وَسُيْلَتُ عَائِشَةُ ؟ فَقَالَتْ :عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ وَالْمَشَقَّةِ . وَسُيْلَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالَ :هِيَ خَيْرٌ مِنْ

دریافت کیا؟ آپ بن منافظ نانے مجھاس کا حکم فرمایا۔

پھر حضرت علی وہ کا و سے دریافت کیا گیا؟ آپ وہ کا تنز نے فرمایا: بیذرہ برابرنیکی ہے بہتر ہے۔

التَّشُويقِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا هَدُى .

اور فرمایااس برحدی نہیں ہے۔

آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.

اغْتَيِوْ إِنْ شِئْتَ.

آپ خاتئ نے فرمایا اگر جا ہوتو کرلو۔

فَقَالَ : إِنِّي تَعَجَّلْتُ فِي يَوْمَيْنِ ، أَفَأَعْتَمِرُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

بعد)عمره فرمایا۔

نے فرمایا: ہاں۔

### (٥٠) مَن كُرةً أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجَّ

#### جن حضرات نے حج کے بعد عمرہ کرنے کونا پسند کیا ہے

(١٣١٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ أَبِي يَعْفُور ، قَالَ :سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّ انَاسًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَأَنُ أَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

یصنوں مرس ، و من مصور میں صور یو ای الوجو ، احب بھی یون ، ی مصور میں یون الوجود . (۱۳۱۸۲) حضرت ابن عمر وی دونوں سے فج کے بعد عمرہ کرنے کا دریافت کیا گیا؟ آپ دی تو نے فرمایا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیکن

(۱۳۱۸۲) خطرت ابن عمر می دونو سے می نے بعد عمرہ کرنے کا دریافت کیا گیا؟! محمد میدن مدین کی دری کہ مدینے کی اور

مجھے دوسر ہے مہینوں میں عمرہ کرنا ذی الحجہ میں عمرہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سیسی وہ وہ سیار دور کا سیار دور اور دور میں دور

( ١٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لَا عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةُ النَّلَاثَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ اللَّ يَعْدَ الصَّدَ،

عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ إِلاَّ بَعْدَ الصَّدَرِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :إِنْ رَجَعَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَاعْتَمَرَ ، رَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

ر سے سیوی ہیں جبیر ہیں رہی ہی رہیں ہو معلوں اور جو سے معلوں اور ہوت کا حدوں سودہ اور کوئی عمرہ نہیں ہے جس کی ا (۱۳۱۸۳) حضرت عطاء، حضرت طاؤس، اور حضرت مجاہد بھی آبادہ فرمانیں ہے، اور حضرت سعید بن جبیر جوالخو فرماتے ہیں اگروہ ابتداء آپ نے ایک میں اسلام اسلام کا اور ایا ملح کے چوشے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور حضرت سعید بن جبیر جوالخو فرماتے ہیں اگروہ

ابتداء آپ نے انہی میقات ہے کی اور ایا منح کے چوشے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور جعزت سعید بن جبیر دی ڈو ماتے ہیں آگروہ میقات کی طرف جائے اور وہاں سے احرام ہاندھ کر آئے تو پھر عمرہ کر للے، مجھے امید ہے اس طرح کرنے سے اس کوعمرہ کا ثواب ل جائے گا۔

( ١٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْحَجُّ ، وَقَالُوا : لَا تُجْزِىء ، وَلَا تَفِى ، وَقَالُوا :الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ.

(۱۳۱۸۳) حضرت طاؤس،حضرت عطاء اورحضرت مجاہد پئتینج کج کے بعد (انہی دنوں میں)عمرہ کرنے کو ناپند کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ تیرے لیے کافی اور پورانہیں ہوگا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بیت اللہ کاطواف کرنا اور نماز پڑھنااس سے افضل ہے۔

#### (٥١) فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

#### رمضان میں عمرہ کرنے کے متعلق جو وار د ہواہے

( ١٣١٨٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَعْقِلٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنُ تَحُجَّ فَلَمْ يَتَيَسَّرُ لَهَا ، فَقَالَ :تَعْمَرُ فِى رَمَضَانَ. (نسانى ٣٣٢٨)

(١٣١٨٥) حفزت ابو بكر بن عبدالرحمٰن بن حارث بيتية فرمات بين كه حضرت ابومعقل وَالتَّهُ حضورا قدس مَثَلِ فَضَعَةً كَي خدمت اقدس

میں عاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْ النظامی اللہ اللہ عقل ان اللہ عنظی نے جج کرنے کی نذر مانی تھی کیکن اس کے اسباب ایس سے المعرضوری میں میں میں میں اللہ م

اس کے لیے میسر نہیں ہیں، آپ مِنْ الْفَظِيَّةُ نے فر مایا: وہ رمضان میں عمرہ کر لے (اس کا ثواب حج کے برابرہے)۔

( ١٣١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ أَبِى مَعْقِلٍ الْأَسَدِى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اعْتَمِرِى فِى رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا حَجَّةٌ. (ابوداؤد ١٩٨٢ـ دارمي ١٨٦٠)

(١٣١٨٦) حضرت ام معقل شي ملاطئات مروى ہے كه حضور اقدى مَلِقَظَةَ في ارشاد فرمايا: رمضان كے مبارك مبينے ميں عمره كرو،

بيئك بيْ( ثُوَابِ بين ) فَجَ كَ برابر ہے۔ ( ١٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ يُوسُفَّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، سَمِعَ رَجُلًا مِنَ

الْأَنْصَارِ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلامُرَأَتِهِ : اغْتَمِرَا فِى رَمُّطَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً لَكُمَا فِى رَمَّطَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. (احمد ٣٥/٣٥)

(١٣١٨٤) انصار كے ايك مخص كہتے ہيں كہ حضور اقدس مِرِ اَفْظَةَ ہِنَے مجھے اور ميرى الميكوفر مايا بتم دونوں رمضان كے مہينے ميں عمر ہ كرو

کہ دمضان کاعمرہ حج کرنے کے برابر ہے۔

( ۱۳۱۸۸) حدَّفَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بُنُ أَذَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَان ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَش ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ. (احمد ۱۷۱۷ - ابن ماجه ۲۹۹۱) فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضُانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ. (احمد ۱۷۱۸ - ابن ماجه ۲۹۹۱) حضرت وهب بن خنش ولائِمْ سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِرِفْظَ فَرَايَا: رمضان کے مہينے من عمره کرتا ج کے

برایرے۔ برایرے۔

( ١٣١٨٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِبَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً. (بخارى ١٢٨٢ـ مسلم ١٩١٧)

(۱۳۱۸۹) حفرت ابن عباس تفاون سوروى م كه حضوراقدس مَنْ النَّنْ عَبِينَ السَّنْ الْمَانِينَ عَبِينَ عَبِينَ عَبِي ( ۱۲۱۹. ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ قُلْتُ : هَذَا الْحَجُّ الْأَكْبَرُ ، فَهَا الْحَجُّ

الْأَصْغَرُ؟ قَالَ :عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

(۱۳۱۹۰) حضرت معمی براثین سے دریافت کیا گیا کہ یہ حج اکبر ہے، پھر حج اصغرکیا ہے؟ آپ براٹین نے فر مایا: رمضان کے مہینے میں عمرین

عمره کرنا۔ پیس رسہ قام در و

( ١٣١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَا يَعْتَمِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ. (۱۳۱۹۱) حضرت سعید بن جبیر وی افز اور حضرت مجامد ویشید رمضان کے مہینے میں بھر انہ ہے عمر ہ کرتے تھے۔

( ١٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ :قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعَطَاءٌ فِي رَمَضَانَ ، فَأَحْرَمُنَا مِنَ

(۱۳۱۹۲) حضرت عبدالملک بن سلیمان ویشید فر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت عطاء پیشید رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور ہم نے مقام جرانہ سے احرام باندھا۔

( ١٣١٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ يَفْتَمِرُ إِلَّا فِي رَمَضَانَ.

(۱۳۱۹ ) حضرت ابو بكر بن عبد الرحمٰن ويشيئ رمضان كے علاوہ عمر ہ ندكرتے تھے۔

# (٥٢) فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُر الْحَجُّ

#### حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا

( ١٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :سُولَ عَبْدُ الله عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) لَيْسَ فِيهِنَّ عُمُرَةٌ.

(١٣١٩٨) حفزت عبدالله والله عن في مج مينول مين عمره كرنے كے متعلق دريافت كيا حميا؟ آپ و فائد نے فرمايا: ﴿ الْمُحبُّ أَشُهُو معلومت کان میں عمرہ بیں ہے۔

( ١٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلْقَمَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : وَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟.

(١٣١٩٥) حفرت علقمہ ویلین ہے جج کے مبینوں میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ پر مطینا نے (تعجب کرتے ہوئے) فرمایا کیا کوئی مخص ایسا بھی کرتا ہے؟!

( ١٣١٩٦ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :نَهَى عُمَرٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَتَلَكَّأَ ، وَقَالَ :نَهَى عُثْمَانُ عُنْهَا.

(١٣١٩٢) حضرت ابن عون ويشور فرمات بيل كه ميس في حضرت قاسم بن محمد ويشور سه دريافت كيا: كيا حضرت عمر والثور في حج ك مبینوں میں عمرہ کرنے ہے منع فرمایا تھا؟ آ پ نے پچھ دریو قف کے بعد فر مایا:حضرت عمّان دہا ہے اس ہے منع فر مایا تھا۔

( ١٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجَّكُمُ

وَعُمْرَتِكُمْ، اجْعَلُوا الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الْعُمْرُةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَلِعُمْرَتِكُمْ.

مسنف ابن الي شير مترجم (جلرس) في المناسك المن

( ١٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجْ أَفْضَالُ.

افضل. (۱۳۱۹۸) حفرت ابن سیرین پیلید فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کی شخص نے اس بات میں اختلاف کیا ہو کہ عمرہ حج کے مہینوں .

كَ علاوه كرنا الفَّلَ بِهِ ( ١٣١٩٩ ) حَذَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : كَانُوا لَا

یرونها تامة. (۱۳۱۹۹) حضرت ابن عون بریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بریشی؛ سے حج کے مبینوں میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟

آپ الليمانيانے فرمايا: فقنهاءاورعلاءاس عمرے کو کمل نہيں سجھتے۔ آپ الليمانيان نے فرمايا: فقنهاءاور علاءاس عمرے کو کمل نہيں سجھتے۔

( ١٣٢٠) حدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ مَيْمُون؛ أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمَرْتُ مِنْ بَلَدِى هَذَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. (١٣٢٠) حفرت ميمون يِلْطِيا فرمات بين مِن فاينان شَرِّ عِنْ جَمْمِينون كَمااوه دوسر مِمبيون مِن عمره كيا-

(٥٣) مَنْ رَخَّصَ فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُر الْحَجِّ

#### جن حضرات نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٢٠ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرًا ثَلَاثًا ، كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

، معتملو رکسوں ، لمبو صلی ، لمد صلیب رئستم عشور ، فارق ، صله یکی یا کی مصادید . (۱۳۲۰۱) حضرت سعید بن المسیب واثیلا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِفَظَیَّةِ نے تین عمر نے اور تینوں عمر ہے ذی القعد ہ

ے مہینے میں ادا فر مائے۔ سے مہینے میں ادا فر مائے۔

( ۱۳۲۰۲ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَبَا الْعَالِيةِ اعْتَمَرَا فِي الْعَشْرِ ( ۱۳۲۰۲ ) حضرت ابوالعالية بريشين كود يكها كه آ پ

دونوں نے ج کے دس دنوں میں عمره اداکیا۔ ( ١٣٢٠٢) حد تُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِي ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ؛ اِعْلَمْ أَنَّ

١٣) حَدَثُنَا ابُو اَسَامَةً ، عَنِ الجريرِي ، عَن يَزِيدَ ، عَن الْحِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِى عِمْرَانَ بن حصين ؛ إعلم ان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِى عَشْر ذِى الْمِحَجَّةِ ، فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلُ نَسْخُهُ ، قَالَ فِى ذَلِكَ قَائِلٌ مَا شَاءَ. (مسلم ١٦٥ـ ابن ماجه ٢٩٧٨) (۱۳۲۰۳) حفرت یزیداین بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمران بن حصین ٹنکھٹن نے مجھ سے فر مایا: جان لو ہیٹک رسول اکرم مِنْ فَنْفَیْغَ فِی نے کھر والوں کو ذی القعدہ میں عمر ہ کروایا، ندان کور وکا گیا اور نہ ہی میمنسوخ کیا گیا اس مے متعلق کہنے والے نے جو جایاوہ کہددیا۔

( ١٣٢.٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتُ :مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

(۱۳۲۰۴) حضرت عائشہ ٹھاٹیٹن فرماتی ہیں کہ حضور اقدس مَلِظَّقَا نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھی اور آپ مِلِظَّقَا ِ فَاعْمَامِ عَمرے ذِی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے۔

( ١٣٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْعُمْرَةُ فِى الْعَشْرِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

(۱۳۲۰۵) حضرت ابن عمر ثفار شادفر ماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں عمرہ کرنا مجھے جج کے مہینوں کے بعد عمرہ کرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

## ( ٥٤ ) مَن زَارَ يُومُ النَّحْرِ

# جو خص یوم النحر میں بیت اللہ کی زیارت کرے

( ١٣٢.٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى إلى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ، يَعْنِي يَوْمَ النَّحُرِ . (مسلم ١١٠- ابوداؤد ١٩٠٠)

(١٣٢٠٦) حضرت جابر والني فرمات بي كمحضورا قدس مَرْفَظَة يوم النحر من بيت الله تشريف لائ اور مكم مين نما زظهرا دا قرمائي -

( ١٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَوَّةَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّخْرِ زَارَ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ ، ثُمَّ رَجْعَ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ يَوْمِهِ ، حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ إِذَا نَفَرُوا.

(۱۳۲۰۷) حضرت و برہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت اسود ویشین یوم النحر میں جب رمی فرماتے تو اس دن بیت اللہ کی زیارت کرتے بھراس دن اپنی منزل پر چلے جاتے ، یہاں تک کہ جب لوگ نکلتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نکلتے۔

( ١٣٢.٨ ) حدَّثَنَا أَزُهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِي الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَيَطُوفَ بِهِ.

(۱۳۲۰۸) حفرت محمد ویشیداس بات کو پهندفر ماتے تھے کہ یوم النحر میں عصر سے پہلے بیت الله آ کراس کا طواف کیا جائے۔ (۱۳۲۰۹) حدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَصَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنَيْمَ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَشِيَّةَ معنف این الی شیبه متر جم (جلدم) کی معنف این الی شیبه متر جم (جلدم) کی معنف این الی شیبه متر جم (جلدم) کی معنف این الی تعنیف الی تعنیف کی الی تعنیف کی الی تعنیف کی الی تعنیف کی معنف این الی تعنیف کی الی تعنیف کی تعنیف کلید که می تعنیف کی تعنیف که کلی که کلی که کلی که کلی که کلی که کند که کلی کلی که کل

(۱۳۲۰) حضرت مبدالله بن عثان بن خيثم ويطين فرمات بي كه ميس في حضرت سعيد بن جبير جائز كم ساته يوم الحركي رات طواف كيا-

حواف آيا-( ١٣٢١ ) حدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ يَخْلِقُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُفِيضُ كَمَّا هُوَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

رُّاسَهُ ، ثمَّ يَفِيضَ كُمَّا هُوَ إِلَى البَيْتِ ، قَبَلَ أَنْ يَرَجِعُ إلى أَهَلِهِ. (١٣٢١٠) حفرت ابن عمر تَن وَمَن عَقِد كَ يَتِهِا بِي قرباني كوذن كيااور پُعرا پِنسر كاحلق كروايا پُعرا پِنال كي طرف لو شخ سے پہلے طواف كيا۔

ر ۱۳۲۱ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْقُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو أَبِي الزَّغْرَاءِ ، قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ أَبِي الْأُحُورَةِ وَحَلَقَ ، وَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُضَحِّ. الْأُحُوصِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ رَمِّي الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ ، وَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُضَحِّ.

(۱۳۲۱) حضرت عمره بن عمره ابوالزعراء ويطيع كت بين كدين في حضرت ابوالاحوص ولطو كم ساته سفر هج كيا، جب قرباني كا ون آياتو آپ ولطو في جمره كي رئ اور طلق كروايا اور پيمر بيت الله كاطواف (طواف افاضه) كيا اور قرباني نه كي . ( ۱۳۲۱۲) حدّثناً أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوفَةً ، قَالَ : كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا جَاءً مِنْ مِنْ يَ رَمَى وَحَلَقَ ، ثُمَّ

زَارَ الْبَيْتَ ، وَلاَ يُضَمِّى. (۱۳۲۱۲) حفرت اسود ولينظ جب منى سے والهن تشريف لاتے تو رئ كرتے اور حلق كرتے پھر بيت الله كاطواف فرماتے كيكن قربانی ندكرتے۔

( ۱۳۲۱۲) حُدِّنُتُ عَنِ ابْنِ مُبَادَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَهَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمَا ذَارَا الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ. (۱۳۲۳) حفرت ابوقلا بهاور حضرت جابر بن زيد بُوَسَنَّا يَم النَّحِ مِن بَيت الله كاطواف كرتے ـ ( ٥٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى بِتَأْخِيرِ الزِّيارَةِ بَأْسًا

جوحضرات طواف میں تا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے ( ۱۳۲۱٤ ) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْوِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ زَارَ الْبَیْتَ لَیْلاً. (ابوداؤد ۱۹۶۳۔ احمد ۱/ ۲۸۸)

(۱۳۲۱۳) حضرت عاکشہ ٹنی مذیخا اور حضرت ابن عباس ٹنی پیٹن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِّ اَفْظَیَّے بِنَے رات کے وقت بیت اللہ کاطواف فر مایا۔ د مدوجہ رہے آئی اور و عرف کے برقال میں آئی ایک ور دور کے اور میں بیٹر و میسی در اور میسی میں قال آئی سے نہ و م

( ١٣٢٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ شَابُورَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُفِيضُ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَةً.

(۱۳۲۵) حضرت محمد بن منکدر ویشین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تھ کہ طواف افاضہ کرنے میں جلدی نہ کرتے سوائے ان حضرات سے دیں ہے۔ اس میں است

( ١٣٢١٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ.

(١٣٢١٦) حفرت طاؤس ويشيخ سے مروى ہے كه حضورا قدس مُطْفِيَةَ فِي رات تك طواف كومؤ خرفر مايا۔

( ١٣٢١٧ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ أَهِيهِ :قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَمَا زَارَ مِنَّا أَحَدُّ الْبَيْتَ حَتَّى كَانَ فِي النَّفُرِ الآخِرِ ، إِلَّا رَجُلَّ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ فَتَعَجَّلَ بِهِمْ.

(۱۳۲۱۷) حفرت اللح کے والد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت ابوابوب بھاٹھ کے ساتھ انصار کی ایک جماعت میں تھے کسی مخص نے بھواف نہ کیا۔ سوائے ایک آ دمی جس کے مخص نے بھواف نہ کیا۔ سوائے ایک آ دمی جس کے ساتھ اس کے گھروا لیے تھے۔ اس نے ان کی وجہ سے جلدی طواف کیا۔

( ١٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَأَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ.

(۱۳۲۸) حضرت عطاء پر بیلی فرماتے ہیں کہ واپس آنے تک طواف میں تا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣٢١٩ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بِمِنَّى مُعْتَمَّا مُتَقَمِّصًا ، وَكَانَ لَا يُفِيضُ حَتَّى يَنْفِرَ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۱۳۲۹) حضرت محمد بن اسحاق ويطيط كهت بين كه بين كه عمل في حصرت قاسم بن محمد ويطيط كومنى مين عمامه باند هے بتيص بيني بوت

دیکھا،انہوں نے ایام تشریق کے آخری دن طواف افاضہ کیا۔ عہد وہ مورد میں دیوں میں دیا ہے۔

( ١٣٢٢ ) حَدَّثُنَا الْهُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْهِنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي مَكَّةَ إِلَّا حِينَ يُفِيضُ.

(۱۳۲۴) حضرت ابن عمر وی دین اس وقت مکرآتے جب انہوں نے طواف افاضر کرنا ہوتا تھا۔

( ١٣٢٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عَلِمٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمًا ، فَقِيلَ لَهُ :هُوَ نَائِمٌ ، وَمَا زَارَ الْبَيْتَ بَعْدُ.

(۱۳۲۲) حضرت علی دلانٹر ہوم النحر کے بعدا یک دن تشریف لائے ان سے کہا گیا ، وہ سونے والے ہیں ، پھرانہوں نے اس کے بعد طواف نہ کیا۔

( ١٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤخِّرَه إِلَى الْغَلِد.

(۱۳۲۲) حضرت ابراہیم پیٹیل فرماتے ہیں کہ اعظے دن تک طواف مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المحالي المحا

( ١٣٢٢٢ ) حَذَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْغَدَ مِنُ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّى لَمْ أَزُرِ الْبَيْتَ بعدُ ، فَقَالَ : وَأَنَا إِنَّمَا زُرْتُ الْيُوْمَ.

(۱۳۲۳) حضرت رہیج بن سعد ویشید فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوجعفر ویشید ہے یوم النحر کی ضبح ملاقات ہوئی، میں نے ان سے سرید ورقم میں سرید میں سرید ہوں میں اس ورقب میں میں میں میں اس کے اس کے اس کا میں میں اس کے اس سے

کہامیں نے ابھی تک طواف نہیں کیا۔ آپ برائیز نے فرمایا: میں نے بھی آج ہی طواف کیا ہے۔

( ١٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ بَعْدَ أَيَّامٍ :مَا زُرْتُ بَعْدُ.

(۱۳۲۲۷) حضرت عمرو بن دینار ویشیونے ایام تشریق کے بعد فر مایاً: میں نے ابھی تک طواف نہیں کیا۔

( ١٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَمْ أَعْقِلُ أَبِى يُفِيضُ إِلَّا لَيْلًا.

(۱۳۲۲۵) حفرت ابن طاؤس ویشید فرماتے ہیں کہ میرے والدمحتر مرات کے وقت بی طواف کرتے تھے۔

( ١٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ لَيْلًا زِيَارَةَ يَوْمِ النَّحْرِ ، - وَلَكِنُ لَا يَبَيَنَنَّ بِمَكَمَةً.

(۱۳۲۲۱) حفزت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ یوم النحر کی رات میں بیت اللہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن مکہ میں رات نہ گذارے۔

( ١٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى تَمْضِى تِلْكَ الْأَيَّامُ ، أَهْرَاقَ لِلْلِكَ دَمًّا.

(۱۳۲۴۷) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختص طواف چھوڑ دے یہاں تک کدایا م تشریق گذر جا کیں تو وہ اس پر دم ادا کرے۔

( ١٣٢٢٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۳۲۸) حفرت مجامد ويطيئ فرمات ميں كديوم الحر تك طواف مؤخركرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

(٥٦) فِي الرَّجُلِ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَيُحْصَرُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

کوئی مخص حج کااحرام ہاندھے پھروہ روک لیا جائے تواس پر کیا ہے؟

( ۱۳۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِئِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَجَّ فَكُسِرَ ، أَوْ عَرَجَ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا :صَدَقَ.

(ترمذی ۹۳۰ ابو داؤد ۱۸۵۷)

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

(۱۳۲۹) حضرت حجاج بن عمر والانصاری واثار فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِّ الْفَصَاحَ اللهِ مُول ماتے ہوئے سنا: جو تحف حج کا ارادہ کرے (اوراحرام باندھ لے) پھراس کی ٹا تک وغیرہ ٹوٹ جائے یاوہ کنگڑ اہوجائے تو وہ احرام کھول دے اس پر حج کی قضاء ہے۔

رادی پایلیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنکا در حضرت ابوھریرہ دیا ٹیز کے سامنے اس حدیث کا ذکر کیا تو آپ بنکا دین نے خور ماران اس نے بچ کہا۔ فرمایا: اس نے بچ کہا۔ بیسر دو وہری برد بھی ہر برد سے برد و بری برد برد برد برد برد و برا کا براہ مرد براہ و بر

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقِصَاصِ ، أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمَ الْعُذُوانَ ؟ حَجَّةٌ بِحَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ .

مِنکم العدوان؟ حجه بِحجه ، وعمره بِعمره . (۱۳۲۳) حفرت ابن عباس تفاه نفر ماتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے برابری کا حکم فر مایا ہے، کیاوہ تم سے زیادہ وصول کرے گا؟ جج کے بدلے جج اور عمرہ کے بدلے عمرہ ہے۔

بدكن اورغره كے بدلے عمره ہے۔ ( ١٣٢١) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأَخْصِرَ ، فَلَيَبْعَثْ بِهَدْيِدٍ ، فَإِنْ مَضَى جَعَلَهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُو أَخَرَ

فَأْخُصِرَ ، فَلَيَبُعَثُ بِهَدُيِهِ ، فَإِنْ مَضَى جَعَلَهَا عُمُرةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ هَدْى عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَى يَحُجَّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ ، ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ ، أَلَاثُهُ أَنَامٍ فِي الْحَجِّ ، فَمَنْ لَمْ يَرِعُدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثِهِ أَيْهِ إِنْ الْحَجْ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِن اللهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثُهِ أَيَامٍ فِي الْحَجْ ، فَعَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ لَكُمْ يَوْلُهُ مُ عَرَفَةً اللّهُ مَا يَوْمُ عَرَفَةً .

کے لیے وفت نکل آئے تو اس کوعمرہ بنالے اور آئندہ جج کر لیکن اس پر قربانی نہیں ہے اور اگر وہ اس کومؤخر کردے یہاں تک کہ حج ہو جائے تو اس پر آئندہ سال حج اور عمرہ دونوں ہیں اور جو ھدی اس کومیسر ہوا در اگر وہ ھدی نہ پائے تو تین روزے اس طرح رکھے کہ آخری روزہ ہوم عرفہ میں ہو۔

( ١٣٢٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَلَلِهِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلِنِي عَنُ ذَلِكَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۳۲۳۲) حفرت ابراہیم پیٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے اس کے متعلق حضرت َسعید بن جبیر دہاٹیڈ نے سوال کیا؟ میں نے ان کوخبر دی، پھراپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح فرمایا اورانگو شھے کے سرکوشہادت کی انگل کے سرے پر رکھا جس طرح کنگری وغیر ہ پھینگی جاتی ہے، اسی طرح حضرت ابن عباس ٹنکھیٹئ نے فرمایا تھا۔

بِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ سُوَيْد ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاللَّهِ مَا الْمُتَمَّتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؛ أَنْ

ايها الناس ، واللهِ مَا المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكِن إنما المتمتع بالعمرة إلى الحج ؛ أن يُهِلَّ الرَّجُلُ فَيُحْصُرُ إِمَّا مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ حَتَى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَيَقْدَمُ فَيَجُعُلُهَا عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ .

(۱۳۲۳) حفرت عبداللہ بن زبیر بن دین نے خطبہ ارشاد فر مایا: اے لوگو! اللہ کا شم ج کا عمرہ کے ساتھ تمتع اس طرح نہیں ہے جس طرح تم لوگ کہتے ہو، بلکہ ج کا عمرہ کے ساتھ تمتع اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص ج کا احرام باندھے پئراس کومرض یا کوئی چیز محصور کر دے ہوگ کہتے ہو، بلکہ جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع کرے اور اس جج کوعمرہ میں تبدیل کرے اور آئندہ سال جج تمتع کرے اور حدی بھی جمیعے (قربانی کرے) یہ ہے جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع کرنا۔

( ١٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

(۱۳۲۳۳) حضرت حسن بیشید فر ماتے ہیں کہاس پرآ ئندہ سال جج اور عمرہ دونوں ہیں۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ

(۱۳۲۵) حفرت ابراہیم ہیشیدے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن ابن شُبرُمة ، عَنِ الشُّعْبِي ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ.

(۱۳۲۳۱) حضرت فعی ریشید فرماتے ہیں کهاس برآ ئنده سال مرف حج ہے۔

( ١٣٢٣٧) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ بِحَجَّ ، أَوْ عُمْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ بِحَجَّ ، أَوْ عُمْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ .

(۱۳۲۳۷) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ اگروہ حج کا ارادہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج یا عمرہ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جائے اوراگردہ حج نہ کر سکے تو اس پر آئندہ سال حج ہے۔

( ١٣٢٨) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : إِذَا الْمُترَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا بَلَعَ الْهَدُّئُ مَحِلَّهُ ، حَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُمَ مِنْ أُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ الْهَدْئُ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ حَتَّى يَبُراً ، فَيَمُضِى مِنْ وَجُهِهِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَيُلْقِى عَنْهُ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۳۲۸) حضرت محمہ ہو بین نرماتے ہیں کہ کوئی تخص اپنے اوپر جی لازم کر کے پھر وہ محصور ہوجائے تو حدی کا جانور بھیج گا، پھر جب قربانی کا جانوراپنے مقام تک پہنچ جائے تو وہ کچھاشیاء سے حلال ہوجائے گا،اور کچھ سے محرم رہے گا، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہ جج وعمر و دونوں کا احرام باند ھے گا،اوراگر دونوں کو جمع کرنے تو اس پر قربانی بھی ہے،اوراگروہ چاہے تو جب محصور ہوتو کچھا تظار کرے پھر جب محصور ہونا ختم ہوجائے تو بیت اللہ جا کر عمرہ کرے اور آئندہ سال صرف عمرہ کرے۔

( ۱۳۲۹) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِم، وَسَالِمًا عَنِ الْمُحْصَرِ؟ فَقَالًا: نَحْوَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. (۱۳۲۹) حفرت ابن ون والين فرمات بي كه مِين الله عن الله عن

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلوم) کي هم ۲۰۲ کي کوم ۲۰۲ کي کتاب الهنداسك

( ١٣٢٤ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مُكَّةً ، فَخَرَجَ ابْنَهُ إِلَى الْمَاءِ الَّذِى صُرِعَ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، فَوَجَدَ ابْنَ عَبَّاسِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَكَلُّهُمْ ذَكَرَ لَهُ مَصْرَعَ أَبِيهِ وَالَّذِي أَصَابَهُ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ :يَتَدَاوَى باللِّذِي يُصْلِحُهُ ، فَإِذَا صَحَّ

اعْتَمَرَ فَفَسَخَ عَنْهُ حِرْمَ الْحَجِّ ، فَإِذَا أَذُرَكَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى.

(۱۳۲۴۰) حفزت معبد بن حزابه المحز وی بایشید کو مکه کے سفر میں راسته میں مرگی کا دورہ پڑا،ان کا بیٹااس جشمے کی طرف کیا جہاں پر

اس کے باپ کودورہ پڑا تھا، اس نے راستہ میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر ٹھائیٹم اور مروان بن حکم جوافقہ کو یا یا،ان کے سامنے اس کے باپ کے مرگی کے دورے کا ذکر کیا گیا،سب حضرات نے فرمایا: وہ دوااستعال کرے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے ، پھر جب

ٹھیک ہوجائے تو عمرہ کر کے حج کوشتم کردے،اورا گرجج کو یا لے تو حج کرےاور جوقربانی میسر ہووہ دیدے۔

( ٥٧ ) فِي الرَّجُلُ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحْصِرَ

کوئی شخص عمرہ کا حرام باندھے اور وہ پھرمحصور ہوجائے

( ١٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْإَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الشُّقُوقِ ، لُلِهِ عَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَاغْتَرَضْنَا الطَّرِيقَ نَسْأَلَ مَا نصنعُ بِهِ ؟ فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَكْبٍ ، فَقُلْنَا :لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا ؟ فَقَالَ : اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ أَمَارَةٍ ، وَلَيُرْسِلُ

بِالْهَدْيِ ، فَإِذَا نُرِحُو الْهَدْيُ فَلْيُحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ.

(۱۳۲۴) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد بيشيد فرماتے ہيں كه بم لوگ حضرت عمار دوائند كے ساتھ عمرہ كرنے كے ليے فكلے جب بم ذات الشقوق جگه پر مبنچتو ہمارے ایک ساتھی کوسانپ نے ڈس لیا،ہم نے راستہ میں کسی ایسے خص کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس ہے اس

کے متعلق دریافت کریں کہ اب اس کا کیا کریں؟ اچا تک ہم نے دیکھا کہ حضرت ابن مسعود ٹڑکھ پین بھی قافلے میں ہیں، ہم نے عرض کیا ہمارے ساتھی کوسانپ نے ڈس لیا ہے؟ آپ جھاٹھ نے فر مایا ہے اور اپنے ساتھی کے درمیان کوئی دن خاص کرلوا وراس کی

طرف ہے قربانی کا جانو بھیجو، جب وہ جانور قربان ہوجائے تو وہ مخص اس دن حلال ہوجائے اس پراس عمرہ کی قضاء ہے۔

( ١٣٢٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشُّخِّيرِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا ، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطُّرِيقِ صُرِعْتُ عَنُ رَاحِلَتِي ، فَانْكَسَرَتْ رِجُلِي ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُمَا ،

فَقَالَا : إنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقُتُ كُوَقُتِ الْحَجِّ ، لَا يَجِلَّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَأَقَمْتُ بِاللَّاثِيْنة خَمْسَةَ أَشْهُرِ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشُهُرٍ .

( ۱۳۲۴۲ ) حضرت ابوالعلاء بن الشخير ويشيخ فرمات بين كدمين عمره كے ارادے سے نكلا، ميں ابھي راسته ميں ہي تھا كہ ميں سواري

سے گر پڑااورمیری ٹا مکٹ ٹوٹ گئی، میں نے حضرت ابن عباس دی دین اور حضرت ابن عمر دی دین کے پاس ایک فخض کو بھیجا جوان سے وریافت کرے، ان دونوں حضرات نے فرمایا: عمرہ کے لیے حج کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے وہ جب تک طواف نہ کر لے احرام نہ کھولے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں یا پچ یا آٹھ ماہ مقام دائدیہ میں ہی رکار ہا۔

( ١٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوس ؛ فِى الْمُحْرِمِ بِعُمْرَةٍ اعْتُرِضَ لَهُ ، قَالَ : يَبْعَثُ بِهَدْي ، ثُمَّ يَحْسِبُ كُمْ يَسِيرٌ ، ثُمَّ يَحْتَاطُ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ يَجِلُّ.

(۱۳۲۳۳) حضرت طاؤس پربیٹیز اس مخف کے متعلق فرمائے ہیں کہ جوعمرہ کا احرام باندھے پھراس کوکوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو ھدی جھیج دےاوراندازہ کرے کہ مدی کتنے دن میں بینج جائے گی اشنے دن تھہرار ہےادر پھراحرام کھول دے۔

# ( ٥٨ ) فِي الرَّجُل يُوَاقِعُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ

## کوئی شخص حالت احرام میں بیوی سے شرعی ملا قات کر لے

( ١٣٢٤١) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :يَفُضِيَانِ حَجَّهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلِ حَجَّا وَأَهْدَيَا ، وَتَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى أَصَابَهَا.

(۱۳۲۳۷) حضرت بزید بن بزید بن جابر پراتیط فرمائے میں کہ میں نے حضرت مجاہد پراتیج سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا جو حالت احرام میں بیوی سے شرق ملاقات کر لے؟ آپ پراتیج نے فرمایا کہ حضرت محر بن خطاب وہ پڑو کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، آپ وہ ٹاٹو نے فرمایا تھا وہ دونوں تج کی تضاء کریں گے اللہ تعالیٰ بی ان دونوں کے جج کوزیادہ جانتا ہے بھروہ دونوں احرام کھول کر والیس لوٹ جا کمیں گے، ان میں سے ہرا یک دوسرے کے لیے حلال ہونے کا سب ہے، جب اگلاسال آئے تو وہ دونوں جج کریں اور قربانی کریں اور جس جگہ میں معاملہ بیش آیا تھا اس جگہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوجا کیں (اور اپنا جج کھمل کریں)۔

( ١٣٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَهُبَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجُّكُما ، امْضِيَا لِحَجُّكُما ، امْضِيَا لِوَجُهِكُما ، وَعَلَيْكُما الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَاقَعْتَ فِيهِ فَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ لَا تَجْتَمِعَا لِحَجُّهُكُما ، وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَاقَعْتَ فِيهِ فَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ لَا تَجْتَمِعَا حَجَّ مُنَا حَجَّكُما .

(۱۳۲۵) حضرت ابن عباس ٹی دین کے پاس ایک شخص آیا اوعرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں اپنی بیوی نے شرقی ملا قات کرلی ہے؟ آپ وہ نا نے دونوں واپس چلے جاؤ اور تم پر آئندہ سال جح کرنا ہے، پھر جب آئندہ سال جم کرنا ہے، پھر جب آئندہ سال تم اس جگہ بر پہنچ جاؤ جہاں برتم نے اپنی بیوی سے شرقی ملاقات کی تقی تو تم دونوں الگ الگ ہوجانا اور جب تک تم

معنف ابن الى شيبه متر قبم (جلدس) كي معنف ابن الى شيبه متر قبم (جلدس)

دونوں حج مکمل نہ کرلوا یک دوسرے کے ساتھ اکتھے نہونا۔

( ١٣٢٤٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ ، فَإِذَا حَجَّا مِنْ قَابِل تَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا.

(١٣٣٨١) حضرت على جانثوا كيف خص كے متعلق فرماتے ميں كدان دونوں پراونٹ قربان كرنا ہے پھر جب وہ آئندہ سال حج ك لية تين تواس جگه عليحده موجائيس جهال پريدوا قعداوركام رونما مواقعا-

( ١٣٢٤٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :حَلَّتْنِي سَعِيدُ بْنُ خُرْشِيد ؛ أَنَّ رَجُلًا اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلِ وَامْرَأْتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالًا : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَإِنْ كَانَا ذَا مَيْسَرَةٍ أَهْدَى جَزُورًا.

(۱۳۲۷) حفرت سعید بن خرشید برایشی سے مروی ہے کہ ایک مخص نے حفرت جابر بن زید برایشی اور حضرت حسن بن محمد برایسی سے مسكد دريافت كياكدمياں بيوى نے جے كے ليے احرام باندھا پھرآپس ميں شرى ملا قات كرلى ، آپ دونوں نے فرمايا: وہ دونوں مج تكمل كرين اورآ ئنده سال حج كي قضاء لازم ہاوراگرده صاحب استطاعت مين توان پرافتن قربان كرنا ہے۔

( ١٣٢٤٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَبْد الله بْن

عَمْرِو فَسَأَلَهُ عَنْ مُخْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ الرَّجُلُ ، قَالَ شُعَيْبٌ : فَذَهَبُّتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : بَطَلَ حَجُّهُ ، قَالَ : فَيَقْعُدُ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى ، فَرَجَعَا إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَأَخْبَرَاهُ ، فَأَرْسَلَنَا إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ شُعَيْبٌ :فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ :مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عُمْر ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالًا.

(۱۳۲۸) حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عبداللہ بن عمرو جن دین کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ ایک مخص نے

عالت احرام میں بیوی سے شرعی ملاقات کرلی ہے؟ آپ دیا شونے حضرت عبداللہ بن عمر مین وسن کی طرف اشارہ کردیا کان سے دریافت کرو، و ہخض ان کونہیں جانتا تھا،حضرت شعیب ویشید فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ان کے یاس گیا اور پھران سے دریافت کیا؟ آپ مین نے فرمایاس کا حج باطل ہو گیا ہے،اس نے عرض کیا تو کیا وہ بیٹھ جائے؟ آپ دی ٹیز نے فرمایانہیں بلکدود لوگوں کے ساتھ جائے اور جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرتار ہے، پھر جب آئندہ سال آئے تو حج کی قضاء کرےاور قربانی کرے، حضرت شعیب برانین فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن عمرو مؤدند من کی خدمت میں آئے اور آپ کوخبر دی، پھر حضرت ابن عمر و مزید نفز نے ہمیں حضرت ابن عباس بنی دینئا کے پاس بھیجا،حضرت شعیب بیٹیلا فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے ساتھ حضرت ابن عیاس بنی پینن کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ان سے دریا فت کیا؟ حضرت ابن عباس بنی پینن نے بھی وہی فر مایا ج

حضرت ابن عمر میں پین نے فر مایا تھا، پھر وہ مخض حضرت ابن عمر و میں پین کے پاس واپس آیا اور آپ کوخبر دی، پھراس مخض نے حضرت ابن عمر و میں پوئٹن سے دریافت کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ ٹیاٹو نے فر مایاو ہی جوان دونوں حضرات کی ہے۔

( ١٣٢٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَمْضِيَان لِوَجْهِهِمَا ، وَيَفْضِيَانِ حَبَّهُمُا ، وَيَفْضِيَانِ حَيْثُ أَحَبًا ، فَإِذَا كَانَ فَابِلْ أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا لِحَجِّهِمَا الَّذِى أَفْسَدَا ، وَيَفْضِيَانِ حَجَّهُمُا ، وَيَرْجِعَانِ حَيْثُ أَحَبًا ، فَإِذَا كَانَ فَابِلْ أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا لِحَجِّهِمَا الَّذِى أَفْسَدَا ، وَيَوْجِعَانِ حَيْثُ أَحَبًا ، فَإِذَا كَانَ فَابِلْ أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا لِحَجِّهِمَا الَّذِى أَفْسَدَا ، وَيَوْجِعَانِ حَيْثُ أَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَا لِحَجْهِمَا اللّذِى أَفْسَدَا ، وَكُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّ

و اُهْدَیا وَ تَفَرَ فَا. (۱۳۲۴۹) حفرت سعید بن المسیب ریتی ایسے تحص کے تعلق فر ماتے ہیں کہ وہ چلیں اور اپنے جج کو کممل کریں اور جہاں سے چاہیں لوٹ جائیں، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہاں سے حج کے لیے احرام باندھیں جباں سے انہوں نے فاسد کیا تھا اور دوقر بانیاں سے مصرف نے سیک

لوث جائي، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہاں سے جج کے کیے احرام باندھیں جبال سے انہوں نے فاسد کیا تھا اور دو قربانیاں کریں اور دونوں جدا ہوجائیں۔ ( ١٣٢٥ ) حدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : يَتِمَّانِ عَلَى حَجِّهِمَا ، وَعَلَى كُلِّ

( ١٣٢٥ ) حدَّثْنَا محمد بَنُ فَضَيُلٍ ، عَنُ لَيَثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاً : يَنِمَّانِ عَلَى حَجَهِمَا ، وَعَلَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمْ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَجْزَأَهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ يَتَفَرَّقَانِ. ( ١٣٢٥ ) مفرت مجاهِر إِنْ عِلَا ورحفرت عطاء وِنِي فرمات بِن كه وه دونوں جَهمل كري اور برايك برايك دم ہا كرچه ايك ان دونوں كى طرف سے كانى مو، اوران برآئنده سال جَح كرنا ہے كيكن وه دونوں آئنده سال مليحده عليحده نه ہوں گے۔

وَيَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا أَتِهَا الْمَكَانَ الَّذِي وَقَعَ بِهَا لَمْ يَجْتَمِعَا حَتَّى يَحِلَّا. (۱۳۲۵۲) حفرت عَلَم مِيْتُيْ اورحفرت تماد مِيْتِيْ السِيْحُض كِمتعلق فرمات بين كدا پناج مكمل كرين ان پر دوقر با نيال بين اورآ كنده سال حج كي قضاء، پھر جب وه آكنده سال اس جگه پر پہنچ جاكيں جہاں بيه معامله رونما ہوا تھا تو عليحده ہو جاكيں بھر جب تك

احرام نه کھول کیں آپس میں ملاقات نہ کریں۔ ( ٥٩ ) گھر عَلَیْھِماً ؟ هَدْی وَاحِدٌ ، أَو اثْنَانِ ؟

# ان پرکتنی قربانیاں ہیں،ایک یادو؟

( ١٣٢٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهٌ. (١٣٢٥ ) حضرت ابراہم مِنْظِهُ فرماتے ہیں کہان میں ہے ہراک براونرٹے قربانی کرنا ہے۔

(۱۳۲۵۳) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کمان میں سے ہرایک پراونٹ قربانی کرنا ہے۔ درمید درمہ قبیل دم کا کی سے دکیا ہے وہ کہ ساتھ کا کہ میں کہ ان کا کہ اور سے کا کہ کا کہ کا کہ اور سے

( ١٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: يُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا.

(۱۳۲۵۴)حضرت علقمه بریشید فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پردم ہے۔

( ١٣٢٥٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :بَيْنَهُمَا بَدَنَةٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : شَاةٌ تُجْزِىء (۱۳۲۵۵) حضرت عطاء ویشین فرمات بین کدان دونوں کے درمیان ایک اونٹ ہے اور حضرت سفیان بیشین فرمات بین کد بحری کافی

( ١٣٢٥٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْى

(۱۳۲۵ ) حضرت ابن عباس ای و مات بین کدان میں سے ہرایک برقر باتی ہے۔

( ١٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ (۱۳۲۵۷) حفرت ابن عباس شفوه فرمات میں کدان میں سے ہرایک پر بحری ہے۔

( ١٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُهْدِيانِ هَدْيا من عَامِهِمَا

(١٣٢٥٨) حضرت سعيد بن المسيب ويشي فرمات مي كمآ كندوسال ان يردوقر بانيال ميل-

( ١٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهٌ.

(۱۳۲۵۹) حضرت علی دوافد فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پراونٹ قربان کرتا ہے۔

( ١٣٣٦ ) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا:يُهُرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَّا، إِنْ كَانَ وَاحِدًا أَجْزَأَهُمَا. (۱۳۲۷۰) حضرت مجاہد ویشید اور حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پردم ہے آگر چدایک ہی ہوتو وہ بھی ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :عَلَيْهِمَا هَدُى هَدْي فِيهِ.

(۱۳۲۱) حضرت محم ویشین اور حضرت حماد میلین فرمات میں ان دونوں پرایک ایک قربانی ہے۔

(٦٠) إذاً وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمُ

#### بیوی سے جب حالت احرام میں شرعیٰ ملا قات کرے

( ١٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحُدَثَا فِيهِ. (١٣٢٦٢) حضرت ابن عباس تفاونه فرمات جي كده هومال ساحرام باندهيس مح جهال ساحرام كوفاسد كيا تها\_

( ١٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَخْرَمَا.

(۱۳۲۷۳) حفرت مجابد ویشید اور حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جہاں سے احرام باندھاتھا وہیں سے احرام باندھیں گے۔

( ١٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَابِلاً أَهَلاَّ مِنْ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۴) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۴) ﴾ ﴿ ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله كتاب البناسك \_\_\_\_\_ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا.

(۱۳۲۷۴) حفرت سعید بن المسیب ویشیو فرماتے ہیں کہ جب آئندہ سال آئے تو جہاں ہے انہوں نے احرام فاسد کیا تھاد ہیں سے احرام باندھیں۔

# ( ٦١ ) فِي الخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

زعفران ملى خشك روثى كامحرم كااستعال كرنا

( ١٣٢٦٥ ) حِلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الطُّعَامِ لِلْمُخُرِمِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ ؟ فَكُرِهَهُ ، فَقَالًا :تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ فَقَالَ :لا ، فَأَكَلا وَلَمْ يَنْظُرَا إِلَى قَوْلِهِ. (١٣٢٧٥) حضرت يزيد بن ابوزياد والثيني فرمات مي كه حضرت مجامد والثينة اور حضرت سعيد بن جبير والثينة حضرت عطاء وإلينا كي پاس محرم کا زعفران ملی ہوئی روٹی کھانے کے متعلق دریا فت کرنے گئے؟ حضرت عطاء پیشیؤ نے اس کو ناپند فرمایا: ان دونو ںحضرات نے فرمایا بھی نے اس بارے میں آپ سے حدیث روایت کی ہے؟ حضرت عطاء پریٹین نے فرمایا نہیں ، تو ان دونو ں حضرات نے وہ

روٹی کھالی اوران کے تول کی پرواہ نہ کی۔ ( ١٣٢٦٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْخُشَّكَنَانَج وَالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ ؟ فَكُرِهَاهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : تَذَهِنُ بِالزَّيْتِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : قُلُتُ : لاَ ، قَالَ : فَتَدَّهِنُ

بالسمن وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ الْخُشُكَنَانَجَ قَدْ طُبِخَ بِالنَّارِ. (۱۳۲۷۱) حضرت نصیف ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد پریشید اور حضرت عطاء پریشید سے حسکنانج رونی اور زر دحلوہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں نے اس کو ناپند فرمایا: راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھرحضرت سعید بن جبیر ویشیئ سے دریافت کیا

آب برايط ين فرمايا: كياتو حالت احرام مين زيتون كاتيل استعال كرتا ہے؟ مين نے عرض كيا كنہيں، فرمايا: كياتو حالت احرام مين تحمی استعال کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کنہیں ،آپ پراٹیوڑنے فرمایا کہ بیٹک خٹک نانج روٹی تو آگ میں پکائی جاتی ہے۔ ( ١٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخُشْكَنَانَجِ الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۲۷۷) حضرت جاہر بن زید ویٹیو فرماتے ہیں کہ زردروٹی جس میں زعفران ملا ہواس کے محرم کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

١٣٢٦٨) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ بَأْسًا ، إِذَا مَسَّتُهُ النَّارُ.

(۱۳۲۱۸) حضرت حسن جب زردحلوہ اور خشکنانج روٹی کو آگ میں بنایا جائے تو محرم کے لیے اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں مجھتے ۔

و ١٣٢٦٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْحَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْحَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْحَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْحَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ،

(۱۳۲۹) حفرت طاؤس ولیشین اور حفرت عطاء ولیشین محرم کے لیے زرد حلوہ استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور فرماتے ہیں کہ جوچیز آگ میں کی ہواس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣٢٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ الطَّعَامَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ.

(• ١٣٢٧) حضرت طاؤس بيشيد فرماتے ہیں کہ محرم کے ليے اپيا کھانا استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں زعفران ملاہو۔

( ١٣٢٧١ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْاصْفَرِ وَالْخُشْكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۲۷) حفزت تھم ویشید محرم کے لیےزر دحلوہ اورزعفران ملی ہوئی روٹی کےاستعال کرتے کوئی حرج نہیں سمجھتے ۔

( ١٣٢٧٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْخُشُكَنَانَجَ الأَصْفَرَ فِي الإِحْرَامِ ، فَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْجَبُ مِنْهُ.

(۱۳۲۷) حضرت اعمش والثين كہتے ہیں كەحضرت ابراہيم والثين كے سامنے ذكر كيا گيا كه حضرت مغيره والثين محرم كے ليے زر د زعفران لمى ہوئى روثى استعال كرنے كونا پستر بحقے تھے ،حضرت ابراہيم والثين يہن كران پر تعجب كرنے لگے۔

( ١٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ

الْنُحُشْكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ وَهُوَ مُحُرِمٌ . قَالَ : وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرِ لاَ يَرَى بِالطَّعَامِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ بَأْسًا. (۱۳۲۷) حفرت اسود پلتيز نے حالت احرام ميں زردزعفران في ہوگي روثي استعال كي ،اورحضرت ابوجعفر پيتيز زعفران ملا ہوا

( ۱۳۲۲ ۱۳۳۲) حفرت اسود پرتینیا ہے حالت احرام میں زرد زعفران می ہوی روی استعال می ،اور حضرت ابو مسر پرتیمیا زعفران ملا ہو کھانااستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ١٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَرَ بِهِ بُأْسًا.

( سم ۱۳۲۷) حضرت عروہ بن زبیر دہاٹیؤ نے اس کو ناپیند فر مایا: پھراس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالْخُشُكَنَانِجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۷۷) حفزت ابن عمر ٹڈکھٹن محرم کے لیےزر د زعفران ملی ہوئی روٹی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سبجھتے ۔

ه معنف ابن الى شيد مترجم ( جلد م) كلي المناسك معنف ابن الى شيد مترجم ( جلد م) كاب السناسك

( ٦٢ ) مَنْ كَرِهُ الْخُشْكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ جوحضرات زردزعفران ملی ہوئی روٹی محرم کے لیےاستعال کرنے کونا پیندکرتے ہیں

( ١٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۳۲۷) حضرت قاسم پریشیداس کونا پند کرتے تھے۔ ( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۲۷ ) خفرت جعفر پیلیا کے والد سے اس طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٧٨ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عِبْدِ الرِّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كُرِهُ الزُّعُفَرَانَ عَلَى الطُّعَامِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۲۷۸) حضرت قاسم پیشلید محرم کے لیے ایسے کھانے کے استعمال کونا پیند کرتے ہیں جس میں زعفران ملا ہو۔

# ( ٦٣ ) فِي الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحُرِمِ

# محرم كازر دنمك استعال كرنا

( ١٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ الْحَكَّمِ بْنِ عُنَيْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ الَّذِي فِيهِ الزَّعْفَرَانُ. (۱۳۳۷ ) حضرت تھم بن عتیبہ ویشین اور حضرت ابراہیم ویشین محرم کے لیے زعفران ملا ہوا نمک استعمال کرنے میں کوئی حرج

نہیں سمجھتے ۔

( ١٣٢٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لا بأس بالْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ. ( • ۱۳۲۸ ) حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کہ محرم کے لیے زردنمک جس میں زعفران ملا ہواس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢٨١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُوَهَان الْمِلْحَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ. (۱۳۲۸) حضرت عطاء ویشین اور حضرت طاؤس ویشین محرم کے کیے زر دنمک کے استعمال کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

( ١٣٢٨٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَعْفَرًا عَنِ الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ ؟ فَكَرِهَهُ. ، (۱۳۲۸۲) حفرت حسن بن صالح بریشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر بریشید سے زر دنمک کے متعلق دریافت کیا کہ محرم اس کو

استعال كرسكتام؟ آپ راتيط نے اس كونا يسندفر مايا۔

و این الی شیر سرتم ( جلدم ) کی مسئف این الی شیر سرتم ( جلدم ) کی کار است است کی مسئف این الی شیر سرتم ( جلدم )

( ٦٤ ) فِي التَّوْبِ الْمُصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيُحْرِمَ فِيهِ جوحضرات بيفر مات بين كهورس (ايك بوداجس سے رنگاجا تا ہے ) اور زعفران سے میں اجرام ان حضر میں کو میں کردھوکراس میں اجرام ان حضر میں کوئی جہنیں

ر تُكَ ہوئے كِبِر \_ كودهوكراس ميں احرام بائد سے ميں كوئى حرج نہيں ( ١٣٦٨) حدَّنَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنُ أَبِى بِشُو ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّى أُدِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِى تُوْبٌ مَصْبُوعٌ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَعَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَعَكَ تَوُبٌ غَيْرُهُ ؟

قَالَ: لاَ ، قَالَ : فَأَخْرِمْ فِيهِ. (۱۳۲۸۳) حضرت ابوبشر مِیشِید کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب مِیشِید کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص نے آ پ سے

دریافت کیا: میں احرام باندھنا جا ہتا ہوں اور میرے پاس زعفران سے رنگا ہوا کپڑا ہے میں نے اس کوا تنا دھویا ہے کہ اس کا رنگ ختم ہو گیا ہے؟ حضرت سعید میرٹیمیز نے دریافت کیا کہ تیرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی کپڑا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں ، آیہ برطشی نے فرملا کھرای کٹر سرمیں احرام اندور کے

سبيس، آپ پيشيز نے فرمايا پھراى كپڑے بيس احرام باندھ لے۔ ( ١٣٢٨٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ وَيُحْرِمُ فِيهِ.

(۱۳۲۸ ) حفرت معيد بن المسيب ويشيز فرمات بين كه اس كوكبر ب دهو لے اور پھراس بين احرام باندھ لے۔ (۱۳۲۸ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطِرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْمَهُ فِي

مِلْحَفَةٍ مَصْبُوعَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ مُشْبَعةٍ ، فَقُلْتُ : أُحْرِمُ فِي هَذِهِ ؟ فَقَالَ : اغْسِلْهَا وَأَحْرِمُ فِيهَا.َ
(۱۳۲۸ ) حفرت صالح بن جبير مِيَّتِيدُ كَبْتِ بِين كه مِن زعفران مِن رخَفَّے ہوئے كپڑے لے كر حضرت سعيد بن جبير مِيْتِيدُ كَى خدمت مِن عاضر ہوااور عرض كيا: اس كپڑے مِن احرام باندھلو۔ خدمت مِن عاضر ہوااور عرض كيا: اس كپڑے مِن احرام باندھلوں؟ آپ مِيْتِيدُ نے فر مايا: اس كودھولواور پھراحرام باندھلو۔ ( ۱۳۲۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، مَوْلَى آلِ عُمَّو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكْورِمَ

فِى النَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ ، إِذَا غَسَلَهُ. (۱۳۲۸۲) حفرت معید بن جمیر بیشی؛ فرماتے ہیں که زعفران میں رئے ہوئے کپڑے کودھوکرا حرام بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۳۲۸۷) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحْدِمَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ قَدْ صُبِغَ

بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ غُسِلَ ، لَیْسَ لَهُ نَفُصٌ ، وَلَا رَدُعٌ. (۱۳۲۸۷) حضرت عطاء طِیٹیا فرماتے ہیں کہ زعفران ہے رنگے ہوئے کپڑے کو دھوکراحرام باند ھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگراس میں خوشبو نہ ہواوراس کارنگ بھی بھیکا پڑگیا ہو۔

٠ ١٣٢٨٨) حدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى التَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المالي المناسك المن

وَالزَّعْفَرَانِ ، قَالَ :إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. (١٣٢٨) حضرت ابراہيم ويتي سے زعفران اورورس سے رئے ہوئے كيڑے كواحرام ميں بائد سے كمتعلق دريافت كيا كيا،

ر سے خرمایا: جب اس کیڑے کو دھولیا جائے کہ اس سے اس کا اثر زائل ہو جائے تو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا: جب اس کیڑے کو دھولیا جائے کہ اس سے اس کا اثر زائل ہو جائے تو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ

(۱۳۲۸۹) حضرت حسن بریشید سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :اغْسِلْهُ وَأَحْرِهُ فِيهِ. (١٣٢٩ ) حفرت ابن الحفيه مِشِيدُ فرمات بين كه اس كِرْ كودهوكراس بين احرام بانده لو-

( ١٣٢٩١ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوَةَ سَأَلَ عُرُوّةَ عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ ، إِذَا غُسِلَ حَتَّى يَذُهَبَ لَوْنَهُ ؟ فنهاه عَنْهُ.

معرود عن معرب المعتصوع ، إن عيس حتى يعامب مومد ؛ معهاه عنه. (١٣٢٩١) حضرت عبدالله بن عروه ويشيد نے حضرت عروه ويشيد سے رئے ہوئے كيڑے كے متعلق دريافت كيا جس كوا تنا دھويا گيا

موكداس كارتَّ زَائل موكيامو؟ آپ نے ان كواس كرِّ سے منع كرديا۔ ( ١٣٢٩٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَالِشَةَ قَالَتْ : يُكُرَهُ لِلْمُحْرِمِ الثَّوْبُ الْمَصْبُوعُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا

ر کو سر سور سر معاملہ میں مسلم کے میں واسٹ کیٹروں میں عورتوں کے احرام باندھنے کو تاپیند فر ماتی تھیں اور زر د (۱۳۲۹۲) حضرت عائشہ رفزہ نفر نفاز عفران سے رکتے ہوئے کپڑوں میں عورتوں کے احرام باندھنے کو تاپیند فر ماتی تھیں اور زر د رنگ کے کپڑے میں مرداورعورتوں دونوں کے لیے ناپیند کرتی تھیں ، ہاں مگریہ کہاس کو دھولیا گیا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا غُسِلَ التَّوْبُ الْمَصْبُوعُ ، وَذَهَبَ رِيحُهُ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُكْحِرمَ فِيهِ.

(۱۳۲۹۳) حفرت طاؤس مِلِیُّندِ سے دریافت کیا گیار نگے ہوئے کپڑے کوا تنادھویا جائے کہاس کارنگ فبتم ہوجائے اس کا کیا تھم ہے جمہ سافند نیف ادام کا میں میں دریاف ہے معرب کردہ جنبد

تھم ہے؟ آپ ہیٹیمیز نے فر مایااس کپڑے میںاحرام باند ھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جعمہ ۔ رجد دیسر میں جو د

( ٦٥ ) فِي الْقُرَادِ وَالْقَمْلَةِ تَدِبُّ عَلَى الْمُحْرِمِ چچڑی ( کیڑا) یاجوں محرم پررینگنے لگے

( ١٣٢٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْقَمْلَةِ أَجِدُهَا عَلَى وَجُهِى وَانَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : أَلْقِهَا عَنْ وَجُهِكَ ، فَلَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ.

(۱۳۲۹۳) حفرت ابوبشر میشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید میشید سے دریافت کیا کہ میں نے حالت احرام میں

چېرے پر جوں پائی ہے؟ آپ دلیٹھائیے نے فرمایا اس کو پھینک دے اس میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ١٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَتُ : إِنِّى وَجَدْتُ قَمْلَةً فَالْقَيْتُهَا ، أَوْ قَتَلْتُهَا ؟ قَالَ :مَا الْقَمْلَّةُ مِنَ الصَّيْدِ.

(۱۳۲۹۵) ایک عورت حضرت ابن عمر وی این کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اگریس جوں پاؤں تو اس کو پھینک دوں یا ماردوں؟

آ پ رہا گئر نے فر مایا: جوں شکار میں سے نہیں ہے۔

( ١٣٢٩٦) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ :أَطُرَحُ الْقَمْلَةَ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ : فَلُتُ : الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ : فَلُتُ : الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ : فَلُتُ : الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ : الْبُذُ عَنْكَ مَا لَيْسَ مِنْكَ.

(۱۳۲۹) ایک مخص نے حضرت عطاء ویٹیو سے دریافت کیا کہ جوں میرے اوپر ریٹھے تو اس کو پھینک دوں؟ آپ ویٹیو نے فر مایا: ہاں ،اس مخص نے عرض کیا: میں جو وَں کو ڈھونڈ کر مار دوں؟ آپ ویٹیو نے فر مایا کہ حالت احرام میں کپڑوں سے جو وَں کو ڈھونڈ کر مار نے کونا پہند کیا گیا ہے،راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ چچڑی اور جوں اگر میرے اوپر دیٹھے تو کیا کروں؟ آپ ویٹیونز نے فر مایاس کو پھینک کردورکردے تجھ پرکوئی جرما نہیں ہے۔

( ١٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرَى الْقَمْلَةَ فِى ثَوْبِهِ ؟ قَالَ :يَأْخُذُهَا أَخْذًا رَفِيقًا ، فَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَفَلَّى.

(۱۳۲۹۷) حفرت عکرمہ بن خالد المحز وی پایٹیو سے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم کپڑوں پر جوؤیں دیکھے تو؟ آپ پایٹیونے فرمایا: اس کوآ رام سے پکڑ کر بھینک دیے لیکن خود جوؤیں تلاش نہ کرے۔

( ١٣٢٩٨ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُلْقِى الْمُحْرِمُ عنْهُ الْقَمْلَةَ إِنْ شَاءَ.

(۱۳۲۹۸) حضرت عطاء پیشین فر مات میں کہ اگر محرم جا ہے تو اپنے او پر سے جوں کھینک دے۔

( ١٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَلِقَ بِى قُرَادٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقُلْتُ لِطَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ؟ فَقَالَ : اطْرَحْهُ ، أَبِعْدَ اللهُ الْقُرَادَ.

(۱۳۲۹۹) حضرت معتمر میشید کے والد فرماتے ہیں کہ میری ساتھ چیچڑی چٹ گئی میں حالت احرام میں تھا، میں نے حضر ب طلق بن صبیب میشید سے دریا فت کیا؟ آپ پیشمید نے فرمایا اس کو پھینک دے اللہ تعالی چچڑی کو تجھ سے دورکرے۔

#### ( ٦٦ ) فِي الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٣٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ. (مسلم ٢٥٥- ابو داؤد ١٨٧٥) (١٣٣٠٠) حفرت جابر رَفَاتُوْ ہے مروی ہے كه حضور اقدس مِرَافِقَةَ فَي حِة الوداع كے موقع پرسوارى پرسوار ہوكر طواف فرمايا

۔ اورخم دارککڑی سے ججراسود کا استلام فر مایا۔

( ١٣٣٠) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجُرِ الْأَسُودَ أَشَارَ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۰۱) حضرت عکرمہ پاتیلا ہے مروی کے کہ حضور اقدی مُؤلفظَةً نے اونٹ پرسوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا، جب بھی حجر

اسودك پاس سَ كُرْرت تواس كَ طرف اشاره فرمات \_ ( ١٣٣٠٢) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِى عَلَى بَعِيرِكَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ.

(بخاری ۱۲۱۹ ابوداؤد ۱۸۷۷)

(۱۳۳۰۲) حضرت ام سلمہ ٹنکافٹیوفا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَؤْفِظَةً إِمیں نے طواف وداع نہیں کیا، '' مَنْفِظَةَ مَنْ نِهُ اللہ نِیْمانِد کان کہ میں ہوا۔ یُرتو اونہ یہ رسول مدکر لوگوں کر چھے سے طواف کر لیون

آ پ مِنْزِنْتُنَا ﷺ نے ارشاد فر مایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اونٹ پرسوار ہوکرلوگوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔

( ١٣٣.٣) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اشْتَكَى ، فُطافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنَّ ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ ، فَلَمَّا فَرَ عَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَا خَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (بخارى ١٣١٢ـ ابوداؤد ١٨٤٢)

ر ربر سے مہاں کی وسٹ یہ ہوں ہے کہ حضوراقدس مَلِقَظَةَ تشریف لائے اور آپ مِلِقظَةَ مَو کو کی تکلیف تھی پھر (۱۳۳۰س) حضرت ابن عباس میں وہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلِقظۃ تشریف لائے اور آپ مِلِقظۃ کے کو کی تکلیف تھی پھر

آ پ نے اونٹ پرسوار ہوکر طواف کیا آ پ مِنْزِنْتَ ﷺ کے پاس خم دار چھڑی تھی ، جب بھی حجر اسود کے پاس سے گذرتے اس کا استلام فرماتے ، جبآپ مِنْزِنْفِنَاﷺ طواف سے فارغ ہوئے تو اونٹ سے اتر گئے اور پھر دور کعتیں ادا فرما کمیں۔

( ١٣٣.٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَغُرُوفِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ وَأَنَا غُلَامٌ يَقُول : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (مسلم ٩٢٧- ابوداؤد ١٨٧٨)

(۱۳۳۰۴) حضرت معروف المکی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے جھوٹے ہوتے وقت حضرت ابوالطفیل جاڑی سے سنا تھا وہ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مَلِقَظَیَّ اِنْے بیت اللّٰہ کاطواف سواری پرسوار ہوکر فرمایا۔

(۱۳۳۰۵) حضرت عطاء ویشید سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَرْفَظَةَ فِی نے سوار ہو کر بیت اللّٰد کا طواف فرمایا اورخم دار چیٹری ہے حجرا سود

معنف ابن الي شيرمزج (جلدس) في مسال المساملك المساملة المس

کا استلام فرمایا اور صفا ومروہ کے درمیان سعی فرمائی، حضرت حجاج پراٹینڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریٹینڈ سے پوچھا کہ ایسا کرنے میں آپ مِیرِّشْفِیْکِیَمُ کامقصود کیا تھا؟ آپ پریٹیلڈ نے فرمایا امت پروسعت کی غرض سے آپ مِیرِّشْفِیکَیْمَ نے ایسافرمایا۔

( ١٢٢٠٦) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا رَآهُمُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ نَهَاهُمْ. ( ١٣٣٠ ) حضرت بشام بِيشِيْ فرمات بين كدمير عوالدمحرّم جب كي كوسواري پرطواف كرت بوئ و كيمت تومنع فرما ويت\_

## ( ٦٧ ) فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَأ وَالْمَرُوةِ

#### صفااورمروہ کے درمیان سعی کابیان

( ١٣٣٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى عَلَى رَاحِلَتِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُ وَةِ.

(۱۳۳۰۷) حضرت سعید بن جبیر ویشین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیَرَافِظَیَّا نِے صفاومروہ کی سعی سوار ہوکر فر مائی۔

( ١٣٣٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ مَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَلَى بَغُلِ.

صلعی بعنیٍ . (۱۳۳۰۸) حضرت ابوادریس میشیدٔ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شیمندُنغا کو نچر پرسوار ہو کرصفا ومروہ کی سعی فر ماتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣٠٩) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَخُوصِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى حِمَارٍ . (١٣٣٠٩) حضرت احوص يَشِيدُ فرماتَ بِين كه بين كه عن في حضرت انس جَنَّتُهُ كُولُد هي رسوار بهوكرصفامروه كي سعى كرتِ بوئ و يكها\_

( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعد ، قَالَ ، سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا وَأَنَا أَطُوفُ رَاكِبًا ، فَطُفْتُ أَنَا وَهُوَ رَاكِبَيْنِ.

المسلم و المسلم المسلم و المس

فر مایا؟ آپ برایشیز نے فر مایا که رسول الله مِرَافِظَةَ آبے سوار ہوکر سعی کی اور میں نے بھی سوار ہوکر کی تھی ، پھر میں نے اور انہوں نے سوار ہوکر سعی کی۔ سوار ہوکر سعی کی۔

( ١٣٣١١ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ رُكُوبَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، إِلَّا مِنْ عُذُر .

(۱۳۳۱) جفنرت حسن پیشینهٔ اور حفنرت عطاء پیشینهٔ مردول اورعورتول کے لیے بغیر عذر کے صفاومروہ کی سعی سوار ہوکر کرنے کو ناپیند کرتے تھے۔ هي معنف ابن اني شيبر مترجم (جلدم) کي ۱۱۵۰ کي ۱۱۵۰ کي معنف ابن اني شيبر مترجم (جلدم)

( ١٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عِرَاكَ بُنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ عَلَى حِمَارٍ. (۱۳۳۱۶) حضرت خارجہ بن حارث ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عراک بن ما لک ولیٹینہ کو دراز گوش پر سوار صفاومروہ کی

سعی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً يَسْعَيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ عَلَى دَابَّتَيْنِ.

(١٣٣١٣) حضرت يزيدالشيباني ويشيؤ فرماتے ہيں كەميں نے حضرت مجاہد ديشيد اور حضرت عطام يشيد كوسواريوں پرسوار صفاومروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا رَآهُمْ وَ هُمْ يَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ

رُكْبَانًا ، قَالَ :قَدُ خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا. (۱۳۳۱۳) حضرت ہشام پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ میرے والدمحترم اگر کسی کوصفا مروہ کی سعی سوار ہو کر کرتے ہوئے و کیھتے تو

· فرماتے بیحقیق بیلوگ نقصان اور خسارے میں ہوئے۔ ( ١٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كان يَكْرَهُ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ إلاَّ مِنْ ضَرُّورَةٍ.

(۱۳۳۱۵) حضرت طاؤس بریشیز ضرورت کے بغیرصفاومروہ کی سعی سوار ہوکر کرنے کونا پیند فر ماتے تھے۔

( ٦٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ

جب دوران طواف حجراسود کے برابر ہوتواس کی طرف دیکھے اور تکبیر کیے

( ١٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَجُلاً شَٰدِيدًا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ :يَا عُمَرُ ، إنَّكَ رَجُلٌ شَدِيدٌ تُؤْذِى الضَّعِيفَ ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَرَأَيْتَ مِنَ الْحَجَرِ خَلْوَةً فَادُنُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَكُبُّرُ وَهَلُّلُ وَامْضِ. (احمد ١/ ٢٨ـ بيهقى ٨٠)

(۱۳۳۱۶) حضرت ابویعفور ویشینه فرماتے ہیں کہ خزاعہ کے ایک شخص نے جوجا جیوں پرامیر تھا ہمیں مکہ میں خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! حضرت عمر بڑاٹھ بڑے طاقو راورمضبو طجسم کے مالک تھے،حضوراقدس سَلِنَطِيعَۃ نے ان سے فرمایا: اے عمر مِنواٹھ تو توی شخص ہے،

تو کمزورکو نکلیف پہنچا تا ہے، جب تو بیت اللہ کا طواف کرے اور حجرا سود کو خالی دیکھے تو اس کے قریب ہو جا ( اورا گررش ہوتو ) تکبیر

وبليل كبه كرگذرجابه

(١٣٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا حَاذَيْتَ بِهِ ، فَكَبَّرُ وَادْعُ وَصَلَّ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۳۱۷) حضرت ابن عباس منک پین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب حجر اسود کے برابر آ جاؤ تو تکبیر کہو اور دعا کرو اور حضور

اقدى مُؤْفِئَةُ فِي يردرود بجيجو\_

( ١٣٣١٨ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ وَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَكَبَّرَ نَحْوَهُ.

(۱۳۳۱۸)حضرت عاصم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جھٹنو کوطواف کرتے ہوئے دیکھا جب آپ حجرا سود کے برابر آتے تواس کی طرف متوجہ ہوتے اور تکبیر پڑھتے۔

(١٣٣١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَسْتَقْبِلُ الأَرْكَانَ بِالتَّكْبِيرِ.

(۱۳۳۱۹) حضرت عاصم پیشین فرماتے ہیں گہ میں نے حضرت انس بڑاٹئو کوارکان کا استقبال (استلام) تکبیر کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣٠ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا غُلِبَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَمَضَى.

(۱۳۳۲۰) حضرت هشام پیشین فرماتے ہیں کدمیرے والدمحتر م حضرت عروہ جب از د حام دیکھتے تو حجراسود کے سامنے آ کرتگبیر

(١٣٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حِينَ اسْتَفْتَحَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ

الْحَجَرَ وَلَمْ يَمَسَّهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : كَبِّرْ ، وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ. (۱۳۳۲) حضرت عبدالملک بیشی؛ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر میشین کودیکھا کہ آپ میشین نے طواف کی ابتداء

حجرا الود کے سامنے آ کر کی لیکن اس کو ہاتھ نہ لگا یا تکبیر کہی اور ہاتھوں کو بلند کیا ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشیڈ ہے دریافت کیا؟ آپ دایشید نے فرمایا جمبیر کہواور تمبیر کہتے وقت ہاتھوں کونہ اٹھاؤ۔

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ برْجَان ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ.

(۱۳۳۲۲) حضرت محمد بن برجان پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد پیشید کوطواف کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ پیشید

حجراسود کے پاس سے گذرتے تواس کی طرف دیکھ کر تکبیر پڑھتے۔

## ( ٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الزِّحَامِ عَلَى الْحَجَرِ

### حجراسود پراژ دحهام ہوجائے تو دھکا نہ دے

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : مَّا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : اسْتَكَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ : أَصَبْتَ. (حاكم ٢٠٥٠ ابن حبان ٣٨٢٣)

(۱۳۳۲۳) حضرت عروه والثيلاس مروى ہے كەحضور اقدى مُؤَلِّفَتْكُم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ولائند سے دريا فت فرمايا : طواف میں تو نے کیا کیا؟ آپ ڈاٹو نے فر مایا میں نے حجر اسود کا امتلام کیا اور اس کو حچھوڑ دیا، آپ مِنْطِقْظَةَ نے ارشاد فر مایا: تو

( ١٣٣٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ زَاحَمَ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى دَمِيَ مَنْخِرُهُ. (۱۳۳۲۴) حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹنکا پین کو حجر اسود پر دھکے دیے ہوئے دیکھا، یہاں تک كه آب كى ناك خون آلود موكى \_

( ١٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَهُ ، فَكَانَ لَا يُزَاحِمُ عَلَى الُحَجَر.

(۱۳۳۲۵) حضرت الشیبانی براثین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر براٹینی کے ساتھ طواف کیا آپ براٹین حجر اسود پر و کے نہ دیتے (بلکہ استلام کر کے گذر جاتے )۔

( ١٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زِحَامٌ ، فَلَا تُؤْذِيَنَّ وَلا تُؤْذَيَنَّ ، وَابْعُدُ مِنْهُ.

(۱۳۳۲ ) حضرت عطاء پرچین فرماتے ہیں کہ جب حجراسود پرا ژ دیام دیکھوتو نہ کی کو تکلیف پہنچا وُ اور نہ خود تکلیف اٹھا وُ اوراس

( ١٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بن عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يُزَاحَمُ عَلَى الْحَجَرِ .

(۱۳۳۷) حفزت جابر بن زید دیشی مجراسود پراز دجام نه کرتے تھے ( کسی کودھ کا نه دیتے تھے )۔

( ١٣٣٢٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُزَاحِمَ عَلَى الْحَجَرِ ، تُؤُذِي مُسْلِمًا ، أَوْ يُؤُذِيكَ.

(۱۳۳۲۸) حفزت ابن عباس پی پین اس بات کو تا پیند فر ماتے تھے کہ حجراسود پرلوگوں کو دھکا دیا جائے ،مسلمانوں کو تکلیف ہو اورتمهبین خود تکلیف ہو۔ ( ١٣٣٢٩ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ، وَسَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُزَاحِمُونَ عَلَى الْحَجَرِ ۚ ، وَكَانُوا يُقِيمُونَ سَاعَةً مُسْتَقُبَلَه.

(۱۳۳۲۹) حفزت عطاء، حفزت مجابد، حفزت محمد بن علی ،حضرت سلالم اور حفزت قاسم بیت پیم حجراسود پر دھکے دینے کو ناپسند

کرتے تھے، وہ حجرا سود کے سامنے کچھ دیر کھڑے ہوتے اور گذر جاتے۔

( ١٣٣٠ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ أَتَى الْحَجَرَ فَرَأَى زِحَامًا فَلَمُ يَسْتَلِمْهُ ، فَذَعَا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكُعَتَيْن.

(۱۳۳۴۰) حفرت سعید بن عبیدالطائی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن دہاثی نے حجرا سود پرا ژوحام دیکھا تو استلام نہ کیا ، آپ نے دعا کی اورمقام ابراہیم پرآ گئے اور دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُ وَلَا يُزَاحِمُ عليه ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ.

(۱۳۳۳) حضرت ابن عباس بین پیشن حجراسود کا استلام فر ماتے لیکن دھکم پیل نہ کرتے جب کہ حضرت ابن عمر شوایشنواس طرح کرتے \_

### ( ٧٠ ) فِي دُخُولِ الْبَيْتِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### جن حضرات نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَحَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ دُخُولَكُمُ الْبَيْتَ لِّيسَ مِنْ حَجُّكُمْ فِي شَيْءٍ.

( ۱۳۳۳۲ ) حفزت ابن عباس بنی ﷺ مناارشا دفر ماتے ہیں اے لوگو! بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تہمارے حج کے ارکان میں ہے .

( ١٣٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْحَاجِّ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ دَخَلَ الْكُفْبَةَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَدُخُلُهَا، وَقَالَ : إِنْ دَخَلَهَا فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ دَخَلْتَهَا فَتيَامِن إِلَى السَّارِيَةِ الْوُسْطَى

(١٣٣٣٣) حضرت حجاح وليثير فرمات بي كه أكر جامو بيت الله مين داخل موجاؤ اورا كر جاموتو نه داخل مو، اور فرمات بين اكر داخل ہو جاؤتو بیا چھا ہے کیکن نہ داخل ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اورا گر داخل ہو جاؤتو درمیانے ستون کے دائی طرف ہو

( ١٣٣٢٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : لَا يَضُرُّك وَاللَّهِ أَنْ لَا

(۱۳۳۳) حفرت خیشمہ بریشید سے بیت اللہ میں داخل ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بریشید نے فر مایا: اللہ کی قسم اگر تو داخل نہ ہوتو تجھے نقصان نہ دے گا۔

و ١٣٢٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَدُخُلُهُ.

(١٣٣٣٥) حضرت عطاء بِيُتِينُ فرمات بين كما كرچا بوند داخل بو (كوكى حرج نبين). ١٣٣٢٦) حدَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةٍ ،

وَ حَوَجَ مَغْفُورًا لَهُ. (۱۳۳۳۲) حضرت مجابد والله فرماتے ہیں کہ جو تخص بیت الله میں داخل ہوتا ہے وہ نیکی میں داخل ہوتا ہے اور گنا ہوں سے نکاتا ہے

ورجبوه واپس نکلتا ہے تواس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ (۷۱) فیمی المراقع تیجین قبل اُن تنفِر

عورت كوج كے ليے نكلنے سے يہلے يض آجائے

١٣٢٢٧) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَخَابِسَتُنَا هِى ؟ قُلْتُ : قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلُتُنْفِرْ. (مسلم ٣٨٣ـ ابوداؤد ١٩٩٢)

۱۳۳۳۷) حضرت عائشہ ٹی مٹینٹ سے مروی ہے کہ طواف افاضہ کے بعد حضرت صفیہ ٹیکٹیٹن کو حیض آگیا، حضور اقدس مَرَّنْتَظَیَّۃ کو ں کی اطلاع دی گئی تو آپ مِرَّنْقِظِیَّۃ نے فرمایا: کیا یہ ہمیں رو کے رکھے گی؟ میں نے عرض کیا طواف کرنے کے بعداس کو حیض آیا

ں کی اطلاع دی گئی تو آپ مِئرِ فَضَعَ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ ہمیں رو کے رکھے گی؟ میں نے عرض کیا طواف کرنے کے بعد اس کو حیض آیا ہے،آپ مِئرِ فَضَعَ ﷺ نے فرمایا پھراس کو جا ہے لوگوں کے ساتھ ہی نکلے۔

١٣٣٣٨) حدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَا إِذَنْ.

(بخاری ۱۵۵۱ مسلم ۳۸۳)

١٣٣٣٨) حفرت عائش فين فين المنظم عن المرح مروى ب اس مين بيب كمآ ب مُؤَفِّظَةَ فِي مِلَوَ فَي بات نبين ـ المستعد المستعد المستحد المستح

قُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ طَافَتُ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : فَلَا إِذَنْ ، مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ. (مسلم ٩٦٥ ـ نساني ١٨٩)

۱۳۳۳) حضرت عائشہ بنی مذہنی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کے سامنے حضرت صفید کا ذکر ہوا کہ ان کو حیض آ گیا ہے

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدس) کی کسید کا بستاست کتاب السناست کو کا کا بستاری کا بستاست کتاب السناست ک

آ بِ مِّرَانِينَ ﴾ نے فر مایا:اس کا بہتیاناس ہوا مگروہ ہمیں رو کنا جا ہتی ہے،حضرت عا نشہ ٹڈکاٹڈ مٹنا فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یوم الخر میں طواف کرلیا تھا، آپ مَلِفَقَعَ فَم ایا: پھرکوئی حرج نہیں اس کو تھم دووہ بھی لوگوں کے ساتھ نگلے۔

( ١٣٣٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُو حَاضَتُ قَبْلَ النَّفْرِ ؟ فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : فَأ

فَرَغَتُ إِلَّا عُمَرَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ.

(١٣٣٨) حفرت قاسم بن محمد ويطيئ سے دريافت كيا كيا كها يك عورت نے يوم النحر ميں بيت الله كاطواف كيا بھر نكلنے سے قبل اس حيض آ كيا؟ آب بريطية نے فرمايا: الله تعالى حضرت عمر وفات برحم فرمائ ، تمام صحابه كرام تفاقته فرماتے بيں كه وہ فارغ ہو چكى \_ سوائے حضرت عمر جھانٹھ کے، وہ فرماتے ہیں اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو۔

( ١٣٣٤١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ خَالَفَا أَحَدٌ فِي شَيْءٍ فَتَرَكَهُ ، حَتَّى يُقَرِّرَهُ ، فَخَالَفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثُمَّ تَحِيضُ ، فَقَالَ الْب

عَبَّاسِ :تَنْفِرُ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. (۱۳۳۴) حضرت طاؤس مطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹی پین کو کبھی نہیں دیکھا کہ ابن عباس ہے کی ۔

مخالفت کی ہوتو انہوں نے اس شخص کوچھوڑ ویا ہو جب تک کہ مسئلہ کواس کے سامنے ثابت ندکر لیلتے ،حضرت جابر بن عبداللہ نے اس عورت کے بارے میں جس کوطواف کے بعد حیض آیا ہوآپ کی مخالفت کی (اختلاف کیا) حضرت ابن عباس مؤکد منز کے

فر مایا وہ نکلے گی، پھراس عورت کو بلایا جس کے ساتھ بیہ معاملہ پیش آیا تھا، اس عورت نے حضرت ابن عباس بین پینونن کے قول موافقت کی۔

( ١٣٣٤٢ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ ا مَالِكٍ عَن امْرَأَةٍ حَاضَتُ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ : تَصْدُرُ.

(۱۳۳۴۲) حضرت سعد بن ما لک پیشی؛ ہے دریا فت کیا گیا کہ عورت کو یوم النحر میں طواف کرنے کے بعد حیض آ جائے؟ آ پ واٹ نے فرمایا وہ واپس لوٹے گی۔

﴿ ١٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَى الْحَانِضِ ، إِ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ يَوْمِ النَّفْرِ.

(۱۳۳۳۳) حضرت عبدالله بن عمر تفاهین کا قول بیقها که عورت اگر یوم النحر کوطواف کر چکی تو اسے سات دن تک مکه میں رو کتے ۔ تا کہ وہ کوچ کرنے کے دن کا طواف بھی کرلے۔

( ١٣٣٤٤ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِيءٍ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ طَافَتُ ثُمَّ حَاضَتُ بَه

کی مصنف این ابی شیدمتر مم (جلدس) کی پی است کی ا

(تر مذی ۹۳۲ ابو داؤد ۱۹۹۷)

(۱۳۳۸۳) حضرت یزید بن بانی پیشی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے طواف کیا بھراس کوطواف کے بعد یوم النحر میں حیض آ گیا،

حضرت حسن ابن علی میک وی سے دریافت کیا گیا؟ آپ وہائٹونے نے فرمایاوہ نکلے گی (واپس لوٹے گی حج مکمل ہو گیا ہے)۔

النَّحْرِ بَعْدَمَا طَافَتْ ، فَسُثِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ؟ فَقَالَ : تَنْفِرُ.

( ١٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ

أَرِبُتَ عَنْ يَدَيْكَ ، سَأَلْتِنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْمَا أُخَالِفَهُ.

(۱۳۳۴۵) حضرت حارث بن عبدالله باليليا فر ماتے بين كه مين في حضرت عمر والني سے دريا فت كيا كه عورت كوا كر طواف كي بعد

حيض آجائ؟ آپ ولائوند نے فرمایا: ليکن اس کا آخري ممل طواف ہونا جاہئے ،حضرت حارث نے فرمایا: آپ مِرَافِنَوَعَ فَ نوای

طرح مجھے بتلایا تھا،حضرت عمر دہاٹئے نے ان کو بدد عا دی اور فر مایا: تو مجھ سے اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جس کے متعلق تو حضور

( ٧٢ ) فِي الصَّدقَةِ وَالْعِتُقِ وَالْحَجُّ

صدقه،آ زادی اور کج کابیان

( ١٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمِدِيُّ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ

(۱۳۳۴۱) حضرت جابر بن زید پریشی فرماتے ہیں کہنماز اور روزے میں بدن کی مشقت ہے نہ کہ مال کی ، اور صدقہ میں مال کی

١٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا حَجَّ مِرَارًا ، أَنَّ

مشقت ہے لیکن بدن کی نہیں ،لیکن مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہے جس میں دونوں کی مشقت شامل ہے اوروہ ہے جج کرنا۔

(۱۳۳۷) حفرت ابراہیم رمیشید فرماتے ہیں سحابہ کرام خوکتیز بار بارنج کرنے سے صدقہ کرنے کوافضل سمجھتے تھے۔

يُجْهِدَانِ الْبَدَنَ ، وَلَا يُجْهِدَانِ الْمَالَ ، وَالصَّدَقَةُ تُجُهِّدُ الْمَالَ ، وَلَا تُجْهِدُ الْبَدَنَ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْنًا أَجْهَدَ

حَدَّثَنَا أَبُو محمد عَبُدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ ؟ فَقَالَ :

لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ الْحَارِثُ :كَذَلِكَ أَفْتَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ :

اقدى مُوافِيَكُةُ السير الريكاب الدين اس كى خالفت كرجاؤن؟

اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

لِلْمَالِ وَالْبَدَنِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ ، يَعْنِي الْحَجَّ.

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم)

( ١٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ عَنْ رَجُلٍ قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجَّ ، أَيَحُجُّ ، أَوْ يُغْتِقُ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ يُغْتِقُ.

(١٣٣٨) حضرت مجاج بينيلا سے دريافت كيا كيا كدا كي شخص مناسك حج اداكر چكا ہے تو اب وہ دوبارہ حج كرے يا غلام آزاد

كرے؟ آپ پيٹيئے نے فر مايانہيں بلكه وہ غلام آ زاد كرے۔

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَهُ بَعْضُ جِيرَانِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْخُرُوجِ ، وَلِي جِيرَانٌ مُحْتَاجُونَ مُتَعَفِّفُونَ ، فَمَا تَرَى لِي ؟ أَجْعَلُ كِرَانِي

وَجَهَازِى فِيهِمْ ، أَوْ أَمْضِى لِوَجْهِى لِلْحَجِّ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَعَظِيمٌ أَجْرُهَا ، وَمَا يَعْدِلُ عِنْدِى مَوْقِفٌ مِنَ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ.

(۱۳۳۸۹) حضرت معمی ولیٹینے کے پاس کچھ پروی آئے اور عرض کیا کہ ہم جج کے لیے جانا جا ہتے ہیں لیکن ہمارے بچھ پاک دامن بروی میں جومحتاج میں، آپ کی کیارائے ہے؟ ہم اپناسامان وغیرہ ان کودے دیں یاج کے لیے چلے جاکیں؟ آپ بیٹیو نے فرمایا:

التدك تشم صدقه كاجربهت زياده باورمير يزوكي ان موقعول اورجگهول پر مال خرچ كرنے كے برابر كي بھى نہيں ہوسكا۔ ( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : مَا أَنْفَقَ النَّاسُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمِ يُهَرَاقُ يَوْمَ

النَّحْرِ ، إِلاَّ رَحِمْ مُحْتَاجَةٌ يَصِلُهَا. (۱۳۳۵۰) حضرت طاؤس رہیں فرماتے ہیں کہ جو بچھلوگ خرج کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اجراس خون کا ہے جو یوم

النحر میں بہایا جاتا ہے، سواے اس کے کہ کوئی فری رحم محرم محتاج ہواس کے ساتھ صلد رحی کرنا اس سے زیادہ تو اب واجر والا کام ہے۔ ( ١٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبي ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : لأَنْ أَقُوتَ أَهْلَ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ صَاعًا كُلَّ يَوْمٍ ، أَوْ صَاعَيْنِ شَهْرًا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِنْرِ حَجَّةٍ.

(۱۳۳۵۱) حضرت حسیّن بن علی بی وین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں اہل بیت پر دوز اندا یک صاح یا دوصاع مبینے میں خرچ کروں ہے مجھاس سے زیادہ پندہ کہ میں مج پر مج کرتا جاؤں۔

( ١٣٣٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا عَمِلَ النَّاسُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ إطْعَامِ

(۱۳۳۵۲) حضرت ضحاک ویشید فرماتے ہیں کداللہ تعالی کے نز دیک ادائے فریضہ کے بعد سب سے محبوب عمل مسکین کو کھانا

کھلا نا ہے۔

### ( ٧٣ ) فِي هَدُى التَّطَوَّءِ، يُؤْكُلُ مِنْهُ، أَمْ لاَ؟

## نفلی قربانی کوخود کھاسکتاہے کئیس؟

( ١٣٢٥٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعُوَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْهَدْيُ النَّطَةُ عُ لاَ يُؤْكُا مُنْهُ ، فَانْ أَكَا خَيْ هَ (احمد ٤)

سَلَمَهَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْهَدْىُ التَّطُوُّعُ لَا يُوْكُلُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكُلُ غَرِمَ. (احمد ٧) (١٣٣٥٣) حضرت سَان بن سلمه رُثانِّهُ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِقَظَیَۃُ نے ارشاد فرمایا نفلی قربانی کوخوذہیں کھائے گا اگر کھالیا

ر معلمه المرارك على ال عدر روات روات روات و المراكز و المراكز و المرادر مايا . في رابي و توديل هات المراكز ال توجر ما نداد اكرنا برك گار ( ١٣٢٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :

ر ۱۱۰۰۰) مسلمه به بوریس معنی بوریم بعض مسلمی بین د نون معنی انسامیی معن عیبی موعبیه الله کالا : اِنْ أَكُلَ مِنْهُ غَرِمَ. (۱۳۳۵۳) حضر و علی جانب اور حضر و عروان حالت حالت فرارته می نفل قررانی کراگر کرد. از در در در در مدیر

(١٣٣٥٣) حفرت على ولانتُو اور حضرت عبدالله ولانتُو فرمات بين كُنْفَل قربانى كواكر كھالے تو جرماندلازم ہوگا۔ ( ١٣٣٥٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوَّعًا ، فَعَطِبَ نَحَرَهُ دُونَ الْحَدَى ، مَانَ ذَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُؤَانُهُ مَا أَمِي الْمَارُ

الْحَرَمِ ، وَكَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكُلَ فَعَلَيْهِ الْبَدَّلُ. (١٣٣٥) حضرت عمر رُفَةُ وارشاد فرمات بين كه جو تخص نفلي قرباني بيهج اس كوحرم مين ذبح كرے اور خود اس ميں پجھ نہ كھائے ، اگر

اس نے خود کھالیا تو اس پراس کابدل لازم ہے۔ ( ١٣٥٦) حدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِى عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ ، قَالَ : مَا أَمَانَ اذَا نَكَ وَهُمُ أَنْ أَدَّهَ مَا مُنَا فِي مَا مُنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : مُعَد

وَأَمْرَنِى إِذَا نَحَوْمُهُ أَنُ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ ، وَآكُلَ ثُلُنًا ، وَأَبْعَتُ إِلَى أَهْلِ أَجِيهِ عُتبَهَ بِثُلُثٍ . (۱۳۳۵۲) حفزت علقمه ولِثَيْدُ فرماتے ہیں که حفزت عبدالله دی تؤن نے میرے ساتھ قربانی کا جانور بھیجااور جھے عکم دیا کہ اس کو جب ذن گروں تو ایک تہائی ان کے بھائی مذہبے گھر جب ذن گروں تو ایک تہائی ان کے بھائی مذہبے گھر میں جھیج دوں۔

( ١٣٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَوِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْتَكُوُّ عِ ، إِلَّا أَنْ يَأْمُو بِهُ أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يُطْعِمَ ، فَإِنْ فَعَلَ أَبُدَلَ. التَكُوُّ عِ ، إِلَّا أَنْ يَأْمُو فِيهَا بِأَمْرٍ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يُطْعِمَ ، فَإِنْ فَعَلَ أَبُدَلَ. (١٣٣٥٤) حضرت معيد بن المسيب ويشي قرباني كاونت مَنعلق فرمات بين كداس بي في لازم بين محمد الرم بيك الساك و المناس على المناس المنس المناس المنس المناس المنا

( ۱۳۲۵۸) حدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إِذَا أَكَلْتَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّ عِ غُرِمْتَ. ( ۱۳۳۵۸) حفرت جابر بن زيد مِيشْيُد فرماتے ہيں كہ جب تونے فلی قربانی میں سے خود كھاليا تو جر مانداور بدل لازم ہوگيا۔ مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي مستف ابن المين المن المستقدم الم

( ۱۲۲۵۹ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مَعِي هَدُى صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَأَدَّخِرَ. (۱۳۳۹) حفرت ليف بِشِيدُ فرمات بين كه ممرے پائ قربانی كاجانور تھا جومساكين كے صدقہ كے ليے تھا، پس جھے تھم ديا كہ ميں

رُ اللّٰهِ كَالُوا مِنَ الْهَدِّي وَالْأَصَاحِيِّ وَأَشْبَاهِهِ. أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْهَدِّي وَالْأَصَاحِيِّ وَأَشْبَاهِهِ. (١٣٣١٠)حضرت ابراہيم پيشيو فرماتے ہيں كەصحابەكرام مُتَاكِثَةُ جوچيز اللّٰدَتعالىٰ كے ليے قربان كرتے تھے بھراس ميں سےخود تناول

(۱۴ ۴ ۹۰) عفرے ابرا نیم برتیز سرماھے ہیں کہ فاہد کرا میں تعادیم ہو پیر اللہ تعالی سے بھیران کو سے بھیے ہرا ک ک نہ کرتے تھے، کچران کواجازت دے دی گئی کہ و دھدی اور قربانی کے جانو راوراس جیسی دوسری چیزوں کوخود بھی کھا سکتے ہیں۔

### ( ٧٤ ) فِي هَدى الْكَفَّارَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

### ر عهه) رسی معنای المحصاره و جوابر الصفیم ایران می ایران

### کفاره کی قربانی اور شکار کی جزا کا حکم

( ١٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْهِدْيَةِ ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

الْفِلْدَيَةِ ، وَ لَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ. (۱۳۳۱) حضرت عطاء، حضرت طاوَس اور حضرت مجامِد رَّيَة أَنْ فِي مات بِين كَرْمُ مِنْدِيداور شكاركي جزاء مين سن نبيس كھائ گا۔

( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ ، أَوْ صُ مَنْ يَكُولُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ ، أَوْ

كُسِرَتْ أَكَلَ مِنْهَا صَّاحِبُهَا وَأَطْعَمَ ، وَلَمْ يَبَكِّلُهَا ۚ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَذُرًا ، أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ. ويون جن من عند ونوف ترتيب كالهذب من الله عند المات الله عند المات كالمائد الله عند المات كالمائد الله عند المات

(۱۳۳۷۲) حضرت ابن عمر تفیظ فرماتے نتھے کہ اگر اونٹ رائے میں تھک جائے یا اس کا پاؤں ٹوٹ جائے تو اس کا مالک اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اس پر اس کا بدل لازم نہیں ہے، ہاں اگر وہ نذریا شکار کے بدلے کا جانو رہوتو

پُرَا ٱركَاليَا توبدلَ لازمَآ ئَےگا۔ ( ١٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ ، أَوْ نُسُكٍ ، أَوْ نَذُرٍ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ.

ر بہت کریں ہو میں ہوں ہے۔ (۱۳۳۷۳) حضرت عطاء پر پیٹی فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار کی جزاء ہو یا قربانی کے لیے یامساکین کے لیے نذر ہوتواس میں سے خونہیں کھا میرنگا

( ١٣٦٦٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

(۱۳۳۷۳) حضرت ابراہیم میشیو فرماتے ہیں کہ شکار کے جزاء میں دی جانے والی قربانی میں سے خودنہیں کھائے گا۔ ( ۱۳۳۷۷) حدَّثَنَا شَدِیگُ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِید نِن جُسُنْ ، قَالَ : لَا لُوْ کَالُ مِنَ النَّلُو ، وَ لَا مِنَ الْكُفَّارَة

( ١٣٣٦٥ ) حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذُرِ ، وَلَا مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا مِمَّا

مسن ابن الی شیبر متر جم (جلدم) کی در است الله مسئ ابن الی شیبر متر جم (جلدم) کی در است الله کی در است الله کی در است الله کی در الل

جعِس بِمسَّ عِلَيْ اللهُ الله

( ١٣٣٦٦) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُؤَكَّلُ مِنَ النَّ وَلَا مِمَّا جُعِلَ لِلْمَسَاكِينِ. (١٣٣١٩) حَرْشًا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ ، : ( ١٣٣١٧) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ ، :

( ١٣٣١٧) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ. قَالَ : لَا يَأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ. (١٣٣١٤) حفرت ابن عباس تفاهر مات بين كرشكاركرنے كيد ليجو قرباني كي جائے اس بيس سے خود ندكھائے۔ ( ٧٥ ) فِي الإِشْعَارِ ، أَوَاجِبُ هُوَ ، أَمْ لاً ؟

ر ما ، ہیں ہوست یہ صدی کا اشعار کرنا واجب ہے کنہیں؟ مَن رَادَ ' مَدَّ اللّٰهِ عَرْ مُشَادَةً مِنْ أَنْ اللّٰهِ ؟

( ۱۳۲۸) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ الْهَدُى فِى السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، مَاطَ عَنْهُ الدَّمَ. (مسلم ۲۰۵- ترمذی ۴۰۲) (۱۳۳۱۸) حفرت ابن عباس في هُنن سے مروى ہے كه حضور اقدس مَرَافِقَةَ آنے حدى كوبان كے دائى طرف اشعاركيا اور اس

ے خون کودور کردیا۔ ( ۱۲۳۹۹) حدّ ثنا ابْنُ عُییننة ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ عُرُوة ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَة ، وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ قَلَدَ الْهَدْی وَأَشْعَرَهُ. (بخاری ۱۲۹۳۔ احمد ۳/ ۳۲۳) صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ قَلَدَ الْهَدْی وَأَشْعَرَهُ. (بخاری ۱۲۹۳۔ احمد ۳/ ۳۲۳) (۱۳۳۹) حضرت موربن مخرمه اور مروان بن عَم مِيلِیْ سے مروی ہے کہ صوراقدس مُلِسَّقَیْجَ نے حدیبی کے سال حدی کوقلادہ ڈاللا اوراس کا اشعار کیا۔

( ١٣٣٧) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :لَيْسَ الإِشْعَارُ بِوَاجِبٍ.
(١٣٣٧) حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :أَشْعِرِ الْهَدْى إِنْ شِنْتَ ، وَإِنْ (١٣٢٧) حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :أَشْعِرِ الْهَدْى إِنْ شِنْتَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تُشْعِرهُ.
شِنْتَ فَلَا تُشْعِرهُ.
(١٣٣٤) حضرت عِطاء ، حضرت طاوَس اور حضرت مجاهد رُوَيَ مَنْ مَا تَه بِين كَمَا كُرُتُوجِا جَوْجانُور كَا اشْعَار كراورا كرجٍا جَوْنَهُ وَمَا حَدْر.

المن المن شير مرز جم (جلرم) في المن عن المن عن المراهيم ، عن الأسود ، عن عائِشة ؛ أنَّهُ أَرْسَلَ إليها أيشعر ،

يَعْنِي الْبُكَنَةَ؟ فَقَالَتُ :إِنْ شِنْتَ ، إِنَّمَا تُشْعَرُ لِيُعْلَمُ أَنَّهَا بَكَنَّةٌ. (١٣٣٢) حضرت عائشه "فاهنيافات دريافت كيا كياكة رباني كاونث كااشعاركيا جائكا؟ آپ "فاهنيافان فرمايا كماكر چا ہے تو

ر المعام المحاص معتمد تعادم معلوم ہوجائے میزبان کا اونٹ واسعار لیاجائے اشعار کر لے اوراشعار کرنا چاہئے تا کہ معلوم ہوجائے میقربانی کا اونٹ ہے۔ میں میری دو و د

( ١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا هَدْى إِلَّا مَا قُلْدَ وَأُشْعِرَ وَوَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۳۷۳) حضرت ابن عمر پئی پین فرماتے ہیں کہ جانور قربانی کے لیے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو قلادہ نہ ڈالا جائے اور اس کا اشعار نہ کردیا جائے اورا سے عرفیہ میں کھڑانہ کردیا جائے۔

(١٣٣٧) حضرت عطاء طِيْرُ اور حضرت عبد الرحمٰ بن اسود طِيْرِ فرمات بين كه هدى كوجمول بيبنائ اور بجراشعار كر \_ \_ ( ١٣٣٧ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ.

(بخارى ١٢٩٦ مسلم ١٥٥٥) حفرت عائشه تفاطف تفاس مروى بكر حضورا قدس مرافظة في أخدى ١٣٣٤ مسلم ١٩٥٥) حفرت عائشه تفاطف تفاس مروى بكر حضورا قدس مرافظة في أن الإبل تُقلّدُ وتُستَعَرُ ، وَالْبَقَرُ تَقَلّدُ وَلَا تَشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ تَقَلّدُ وَلَا تَشْعَرُ ،

(۱۲۲۷۱) حدثنا هشیم ، عن ابنی بیشر ، عن سَعِیدِ بَنِ جَبَیْرٍ ، قالَ : الإِبِل تَقَلَدُ وَتَشَعَرُ ، وَالْبَقَرُ تَقَلَدُ وَلاَ تَشُعَرُ ، وَالْبَقَرُ تَقَلَدُ وَلاَ تَشُعُرُ ، وَالْبَقَرُ تَقَلَدُ وَلاَ تَشُعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلاَ تَشُعُو مَنْ وَالْبَعَلَ مَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا تَعْمِدِ مِنْ جَبِيرِ مِنْ لِيَعْلِ فَرِ مَاتِ بِينَ كَدَهدى كَ اونت كوقلاده بهى دُالا جائے گا اشعار بهى كيا جائے گا اور هدى كى

گائ كوسرف قلاده والا جائى كاس كا شعار نيس كياجائى كا اور حدى كى بحرى كون قلاده و الے كا اور نداس كا شعار كرے كا ( ١٣٢٧٧) حدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَأَشْعِرِ الْهَدْى ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تُشْعِرُ .

(۱۳۳۷۷) حضرت اَبن عباس بئار اِن من الله على الله على كه اگر چا به و تو هدى كے جانور كا اشعار كر لواور اگر چا ہے تو نه كرو ؟ (ضرورى نہيں ہے) .

( ۷۶ ) فِی الرَّجُلِ یُصِیبُ الطَّیْرَ مِنْ حَمَامِ مَکَّةَ کوئی شخص مکہ کے پرندوں میں ہے کبوتر کو مارڈ الے د :

( ١٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَيُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً

(۱۳۳۷۸)حضرت عطاء ویشید ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے کبوتر اوراس کے بچوں پر درواز دبند کیا اور منی اور عرفات چلا گیا چھر

جب واپس لوٹا تو وہ کبوتر اور بیچے مریکے تتھے، وہمخص حضرت ابن عمر مڑیڈینن کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے ذکر کیا آپ مزائنو

( ١٣٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَغْلَقْنَا بَابَ الْمَنْزِلِ عَلَى حَمَامَةٍ

(۱۳۳۷) حضرت عطاء بن السائب ولينظ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ايک گھر ميں آئے اور گھر ميں ايک كبوتر كوقيد كرديا جس سے كبوتر

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي ۱۳۷

ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنَ الْغَنَمِ ، وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ.

نے اس پرتین بکریوں کا دینالا زم قرار دیا اورا یک اور مخص نے ان کے ساتھ حکم لگایا۔

(۱۳۳۸۰)حضرت سعید بن المسیب رهیما فرماتے ہیں که اس پر بکری لازم ہے۔

( ١٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ شَاةٌ.

(۱۳۳۸۲) حضرت عطاء بيشيد فرمات بين اس پر بكرى لازم بـ

پرندہ (جوعربوں کے ہاں منحول سمجھاجاتا ہے ) کے بدلے بکری لازم ہے۔

طَاوُوسًا ؟ فَقَالَ :اذْبَحْ شَاتَيْنِ.

مر گیا، ہم نے حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا تو آب ویشید نے فرمایا اس میں بکری دینارزے گا۔

( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :عَلَيْهِ شَاةٌ.

(۱۳۳۸۱) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جو تخص مکہ کے کبوتروں میں ہے کوئی کبوتر ماردے اس پر بکری لازم ہے۔

( ١٣٣٨ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةً.

( ١٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :أَغْلَقْتُ بَابِي بِمَكَّةَ ثُمَّ فَتَحْتُهُ ، فَإِذَا طَيْرَانِ قَدْ مَاتَا ، فَسَأَلْتُ

(۱۳۳۸۳) حضرت سلمہ بن محرز برای فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں اپنا دروازہ بند کر دیا جب میں نے اس کو دوبارہ کھولاتو دو

(۱۳۳۸۵) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں الدبسی پرندہ (جولال اور کا لے رنگ کا ہوتا ہے ) اور خوبصورت آواز والا کبوتر اورالأ خضر

( ١٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، بَحَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ؛ أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ ، فَخَرَّ

پرندے مرچکے تھے، میں نے حضرت طاؤس واٹھیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیٹھا نے فرمایا: دو بکریاں ذرج کرو۔

(۱۳۳۸) حفرت ابن عباس وی دین فرماتے ہیں حرم کے ہز پرندے (کبوتر) کے بدلے ایک ایک بکری دینالازم ہے۔

( ١٣٣٨٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي طَيْرِ الْحَرَمِ :شَاةٌ شَاةٌ.

( ١٣٣٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الدّبْسِيِّ وَالْقُمْرِيِّ وَالْأَخْضَرِ :شَاهٌ شَاهٌ.

فَمَاتَتُ ، فَسَأَلْنَا عَطَاءً ؟ فَقَالَ :فِيهَا شَاةٌ.

أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَمِنَّى ، فَرَجَعَ وَقَدْ مُوْتَتْ ، فَآتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) کي که ۱۲۸ کي که ۱۲۸ کي که ۱۲۸ کي که اب البناسك

عَلَى يَدِ عُمَرَ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى بَعْضِ بُيُوتِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ ، فَحَكَمَ عُمَرُ

(۱۳۳۸۱) حضرت تھم کمہ کے ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں کہ گھریرایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا جوحضرت عمر ڈٹاٹیز کے ہاتھ برگریزا

حضرت عمر جانٹونے نے ہاتھ سےاشارہ کیا تو ہ ہاڑ کر مکہ کے کئ گھر پر جا بیٹھا جہاں اس کوسانپ نے کھالیا ،حضرت عمر وزاٹٹو نے اپنے او پر · تبرىلازم كرلى\_

( ١٣٢٨٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِح بْنِ الْمَهْدِى ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :حَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ لَقَدِمْنَا بِمَكَّةَ ، فَفَرَشْتُ لَهُ فِي بَيْتٍ فَرَقَدَ ، فَجَاءَتُ حَمَامَةٌ فَوَقَعَتْ فِي كُوَّةٍ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَجَعَلَتْ تَبْحَثُ بِرِجْلَيْهَا ، فَخَشِيتُ أَنْ تَنْثَرَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَسْتَيْقِظ ، فَأَطَرْتُهَا فَوَقَعَتْ فِي كُوَّةٍ أُخْرَى ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُثْمَانُ أَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَذْ عَنْكَ شَاةً ، فَقُلْتُ : إنَّمَا أَطُوتُهَا مِنْ أَجُلِكَ ، قَالَ : وَعَنِّي شَاةً.

(۱۳۳۸۷) حضرت صالح بیشید کے والد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان اوٹوٹنو کے ساتھ حج کیا میں نے ان کے لیے ایک گھر میں بستر بچھایا تو وہ لیٹ گئے، اسنے میں ایک کبوتر آیا اور بستر کے اوپر روشندان میں آ بیٹھا اور اس نے اپنے پاؤں سے کھود تاشروگ

کردیا مجھے ڈرہوا کہ میمٹی وغیرہ بستر پرگرائے گا جس کی وجہ ہے حضرت عثمان دی ٹینے جاگ جا کیں گے، میں نے اس کبوتر کواڑا دیا تووہ دوسرے روشندان میں جامیشا، ایک سانپ نکلا اوراس کو مارڈ الا ، پھر جب حضرت عثمان دہنے نیندے بیدار ہوئے تو میں نے یہ بات ينائى،آپ يائنونے فرمايا إنى طرف ے برى اداكرو، ميں نے عرض كياكميس نے تو آپ كى وجد اس كو بھايا تھا،آپ وائنونے فرمایا پھرمیری طرف ہے بھی بکری ادا کرو۔

( ١٣٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ فَذَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ.

(۱۳۳۸۸) حفرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ سب ہے بہلے جس شخص نے حرم کے پرندوں کافدید دیاوہ حضرت عثمان مزانو تھے۔

( ١٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ إِذَا قُتِلَ بمَكَّةَ ، فَهِيه شَاةً.

(۱۳۳۸۹) حضرت سعید بن المسیب براتیمین فرماتے ہیں کہ اگر حرم کے کبوتر وں کو مکہ میں ماردیا جائے تو اس پر بکری دینالازم ہے۔

( ١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :سَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَخَذَ بِيَلِهِهِ فَرْخًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ :هُوَ ضَامِنْ.

(۱۳۳۹۰) حضرت تھم پریٹین اور حضرت حماد ریٹین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم پریٹین سے دریافت کیا کہ ایک فخص نے پرندے کے بچوں کو پکڑا پھرواپس رکھنے کاارادہ کیا تو وہ بچے مرگئے ، آپ پریشینے نے فرمایا و چخص ان بچوں کا ضامن ہے۔

مسنف ابن البي شيبه مترجم (جلدم) كي المستاسك المس ( ٧٧ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ)

الله تعالى كارشاد فكلا رَفَتْ وَ لَا فُسُوقَ كَيْفْسِر مِين كيا كها كيا ب

( ١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : (لَا رَفَكَ) الْجِمَاعُ (وَلَا فُسُوقَ) الْمَعَاصِي (وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) قَالَ :تُمَارِي صَاحِبَك حَتَّى تُغُضِبَهُ. (۱۳۳۹) حضرت ابن عباس بن دوس سے مروی ہے کہ لا رکفت مراد جماع ہے اور و لا فُسوق سے مراد دوسرے گناہ کے کام

اورو لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ بِصِراديبِ كُلُوا پِ ماتقى سے اتنا بحث ومباحث كرے كماس كوخصا آجائے-( ١٣٣٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ قَالَ : قَدْ صَارَ الْحَجُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَا شَهْرَ يُنْسَأُ ، وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ ، لَأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِطُّونَ فَيَحُجُّونَ فِي غَيْرِ ذِي

(١٣٣٩٢) حضرت مجامد والتيليات مروى بركدو لا جِدَالَ فِي الْحَقِي عراديه بركدذى الحبرك مبيني مين في كياجائ ال مہینے ہے مؤ خرنہ کیا جائے ، حج میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ ذی المجہ کے علاوہ دوسر مے مہینوں میں کرتے تھے۔ ( ١٣٩٢) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : ﴿لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ قَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تُمَارِى صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِبَهُ.

(۱۳۳۹۳) حضرت جابر بن زید مرتشط فرماتے ہیں و کا جِدَالَ فِی الْحَبِّ ہے مرادیہ ہے کداپنے ساتھی سے اتنا بحث ومباحث نہ كركداس كوغصد آجائے-( ١٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرَّفَثُ إِنَّيانُ النَّسَاءِ ، وَالْفُسُوقُ السَّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الْمُمَارَاةُ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك.

(۱۳۳۹۳) حضرت ابراہیم بریشی؛ فرماتے ہیں الرفث سے مرادعورتوں کے پاس آنا،الفسوق سے مراد گالی نکالنا اور والحجد ال سے مرادا ہے ساتھی ہے بحث ومباحثہ کرنا ہے۔ ( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الرَّفَتُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِى ، وَالْجِدَالُ أَنْ تُجَادِلَ صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِبَهُ (۱۳۳۹۵) حضرت ضحاک پیشید فرماتے ہیں کہ الرفث ہے مراد جماع کرنا ،الفسوق ہے مراد دوسرے گناہ اور والبجد ال ہے مراد

ا پے ساتھی ہے جھگڑ ااور مناظر ہ کرنا جس سے اس کو خصہ آجائے۔ ( ١٣٣٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَضْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الرَّفَتُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِى، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ. مصنف ابن اليشير مترجم (جلدم) كي مستقد ابن اليشير مترجم (جلدم) (۱۳۳۹۲) حضرت عکرمه دیشید فرماتے ہیں الرفث سے مراد جماع، الفسوق سے مراد دوسرے گناہ اور والجد ال سے مراد جھڑا

. (۱۳۲۹۷) حدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكُوٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الرَّفَثُ الْبِعِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهُ كَنَّى. (۱۳۳۹۷) حضرت ابن عباس تفاشنا فرماتے ہیں گه الرفث سے مراد جماع کرنا ہے لیکن الله تعالیٰ نے اس کو کنایہ کے ساتھ

( ١٣٣٩٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّفَتُ الْغِشْيَانُ ، وَالْفُسُوقُ السَّبَابُ ، وَالْجِدَالُ

الاخْتِلَافُ فِي الْحَجِّ. (۱۳۳۹۸) حفزت حسن بیشین فرماتے ہیں کہ الرفث سے مراد جماع کرنا، والفوق سے مراد گالی دینا اور والحجد ال سے مراد حج میں

اختلاف اورمناظره كرنابه

( ١٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ انَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ عَنْ قَوْلِهِ :(فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)؟ قَالَ :الرَّفَتُ وِقَاعُ النِّسَاءِ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ السِّبَابُ.

(١٣٣٩٩) حفرت عطاء بن يبار مِينْ الله تعالى كارشاد ﴿ فَكَ رَفَكَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ ك متعنق دریافت کیا گیا؟ آپ بایشیز نے فرمایا الرفث سے مراد جماع کرنا، والفیو ق سے مراد دوسرے گناہ اور والجد ال سے مراد گالی دینا ہے۔

( ١٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الرَّفَتُ :الجماع ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْحِدَالُ أَنْ تُجَادِلَ صَاحِبَك حَنَّى تُغْضِبَهُ وَيُغْضِبَك. (۱۳۲۰۰) حضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ الرفث سے مراد بیوی سے شرعی ملاقات کرنا، والفسوق سے مراد دوسرے گناہ اور والحجد ال سے مرادیہ ہے کہ تواپنے ساتھی سے اتنا بحث مباحثہ کرے کہ جس سے اس کوغصہ آجائے اوروہ تجھے غصہ دلا دے۔

( ١٣٤٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :(وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) قَالَ : قَلِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَجْ. (۱۳۴۰) حضرت مجامد واليميل فرماتے میں کہ و لا جِدَالَ فِي الْحَجِّے مراديہ كرج كے كاموں ميں درست اور سي (غلط

( ١٣٤٠٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الْوَالِبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِبَّابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (طَبرانى ٨٠) (۱۳۴۰۲)حضرت نعمان بن عمر و بن مقرن جلائه سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالِّفْتِیَا اَمْ اِسْاد فر مایا بمؤمن کو گالی دینافسق اوراس کو كتاب البنامك هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَبيدَةُ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ

النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (۱۳۴۰ m) حضرت نعمان بن عمر ومقرن وزائد سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٤.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ السِّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِهُ.

(۱۳۴۰)حضرت ابن عمر مئی پین فرماتے ہیں کہ الرفٹ ہے مراد جماع کرنا، والفسو ق سے مراد گالی دینااور والحجد ال ہے مراد بحث ومباحثہ ہے کہ تواپنے ساتھی ہے اتنا بحث ومباحثہ کرے کہ اس وغصر آجائے۔

( ١٣٤.٥ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الرَّفَتُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ. (۱۳۴۰۵) حضرت مجامد میشید فرماتے ہیں الرفث ہے مراد جماع کرنا والفسو ق ہے مراد دوسرے گناہ ادر والحبد ال ہے مراد جھگڑا

( ١٣٤٠٦) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (فَلَا رَفَتُ) قَالَ : جِمَاعُ النَّسَاءِ.

(۱۳۴۰ )حضرت مجامد ویشین فرماتے ہیں فلا رفث سے مرادعورتوں سے ہمبستری کرنا ہے۔ (١٣٤.٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (ابويعلى ٣٩٤٠)

(۱۳۴۰) حضرت عبدالله بن مسعود و التو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَراْفِظَةَ بنے ارشاد فرمایا بمؤمن کو گالی وینافسق اوراس کولل کرنا

( ١٣٤٠٨ ) حدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ. (بخاری ۴۸ مسلم ۱۱۲)

(۱۳۴۰۸) حفرت عبدالله دان الله عالی طرح مروی ہے۔ ( ١٣٤.٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (نسانى ٣٥٦٥- احمد ١/ ١٢٨) (۱۳۴۰۹) حضرت ابوهریره رایش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفَضَعَةً نے ارشاد فر مایا کہ مومن کو گالی دینافسق اورا سے قبل کرنا

( ٧٨ ) فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ، مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّي

فجراورعصركے بعد طواف كرنااور جوحفرات بيفر ماتے ہيں كہوہ اسى وقت دوركعت نمازادا كرے گا

( ١٣٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، انَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى ، أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ نَهَادٍ . (ترمذى ٢٨٢ ـ ابوداؤد ١٨٨٩)

(۱۳۳۱۰) حفرت جبیر بن مطعم دیافتر سے مروی ہے کہ حضور اقدس سَِلِفَتَفِیَجَ نے ارشاد فرمایا: اے بنوعبد مناف! کسی شخص کوطواف کرنے اور کسی بھی وقت دن یارات میں اس میں نماز اوا کرنے ہے نہ روکو۔

( ١٣٤١١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسِ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا.

(۱۳۴۱) حضرت عطاء ویشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹنکا فینٹنا اور حضرت ابن عباس ٹنکا فینٹنا کو دیکھا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا اور نماز ا دافر مائی۔

( ١٣٤١٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۳۳۱۲) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹنکیدین کو دیکھا آپ دناٹیو نے فجر کے بعد طواف کیا اور سورج طلوع ہونے ہے پہلے ہی دور کعتیں ادا فرما کمیں۔

( ١٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أبى شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّمَةَ ، فَطَافَا بالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا.

(۱۳۴۳) حفرت ابوشعبہ ویٹیئڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرات حسنین ٹن ڈننا کودیکھا کہ آپ ٹنکھٹنا کہ تشریف لائے اورعصر کے بعدطواف کیااوردورکعتیں ادافر مائیں۔

( ١٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِتُّ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُصَلُّونَ فِي دُبُرِ طَوَافِهِمْ.

یے سین کے میں میں میں ہے۔ (۱۳۴۱ه) حفرت لیث سے مروی ہے کہ حفرت حسن ،حفرت عطاءاور حفرت مجاہد بڑیا ہی عصر کے بعد طواف کرتے تھے اور طواف کے فور ابعد دور کعت نماز ادا کرتے تھے۔

( ١٣٤١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بُأْسَ.

(۱۳۴۱۵) حضرت سلیم بن حیان پرتیمیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدین خالد براثین سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پراٹیمان

نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ

الْعَصْرِ وَالصَّلَاةِ. (۱۳۴۱) حضرت ہشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہوہ فجر اورعصر کے بعد طواف کرنے اور دور کعت نماز ادا کرنے میں کوئی

( ١٣٤١٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُصَلِّي حَتَّى تَصْفَرُّ الشَّمْسُ.

(۱۳۳۱) حضرت ابوالطفیل بریشید نے عصر کے بعد طواف کیا اور نماز اداکی یہاں تک که سورج زرد مونا شروع مو گیا (قریب

( ١٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّيَا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۳۴۱۸) حضرت عطاء پر پینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بیزی اور حضرت ابن زبیر میں دینوں کو فجر کے بعد طواف کرتے اورطلوع تشس ہے جل نماز ادا کرتے ویکھا۔ ( ١٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : طُفْ وَصَلَّ بَعْدَ الْعَصْرِ

وَبَعُدَ الْفَجْرِ مَا كُنْتَ فِي وَقُتٍ. (۱۳۲۹) حضرت طاؤس پیٹیو فرماتے ہیں کہ فجراورعصر کے بعد جب جیا ہے طواف کراورنماز اداکر۔

( ١٣٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلُّ ، فَجَاءَهُ أَبُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا بُنَتَى ، إِذَا كُنْتَ طَائِفًا فَصَلَّ ، وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فَلاَ تَطُفْ.

(۱۳۴۲۰) حفرت عمرو بن عبدالله بن عروه بن الزبير ويشيئ سے مروى ہے كەحفرت نابت بن عبدالله بن زبير ويشيئ نے فجر كے بعد طواف کے سات چکر لگائے اور بیٹھ گئے نماز ادانہ کی ،ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھکٹنن تشریف لائے اور فرمایا:اے بیٹے! جب طواف کروتو نماز ادا کرواور جب تم نماز ادانه کروتو طواف بھی نه کرو۔

( ١٣٤٢١ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبًا الذَّرْدَاءِ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ كَسَائِرِهَا مِنَ الْبُلُدَ نِ.

(۱۳۳۲۱) حضرت عبدالله بن با با وريني فرمات بيل كه ميل في حضرت ابودرداء والتي كود يكها آب والتي في عصر ك بعد طواف كيا

اوردور کعتیں ادا فرما کمیں، آپ رہا ہو سے اس کے متعلق بوچھا گیا؟ آپ رہا ہو نے فرمایا مکدوسرے شہول کی طرح نہیں ہے۔ ( ۷۹ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّى حَتَى

### تغيب، أو تطلع

جوحضرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ عصراور فبحر کے بعدا گرطواف کیا جائے توجب

تك سورج غروب ياطلوع نه هوجائے دور كعتيں نداداكى جائيں

( ١٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَدَاةِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا الْعَدَاةِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا

غَابَتِ الشَّمْسُ صَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. (١٣٣٢٢) حفرت عطاء ولِيعَادِ سے مروی ہے كہ حضرت مسور بن مخر مد وہ اُن نے نجر كے بعد تين طواف كئے پھر جب سورج طلوع ہوا

تو ہرطواف کے بدلے دورکعتیں ادا فرمائیں ، پھرای طرح عصر کے بعد تین ہارطواف کیا اور جب سورج غروب ہوگیا تو ہرطواف کے بدلے دورکعتیں ادا فرمائیں۔ پریسر ردو جربی ہے ہیں جی ہے ۔ دبھی میں بار مرجو و میں مرد سرورد سرور میں میں برجو ہے ہے۔

( ١٣٤٢٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ ، وَيَجْلِسَانِ.

(۱۳۳۲۳) حفزت ایوب پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پیشید اور حضرت مجاہد پیشید کودیکھا کہ انہوں نے بیت اللّٰد کاطواف کیا یہاں تک کہ سورج زر دہو گیا تو وہ دونوں حضرات بیٹھ گئے ، (نماز ادانہ کی )۔

( ١٣٤٢٤ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إذَا أَرَدْتَ الطَّوَات

١١٤٢) حَدَثُنَا لَلْحَلِمَةُ بِن تَطْلَقِ الْمُ صَلَّاةِ الْعَصْرِ فَطُفْ وَأَخَّرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطُلُعَ ، بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَوْ بَعْدَ صَلَّاةِ الْعَصْرِ فَطُفْ وَأَخَّرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطُلُعَ ، فَصَلِّ لِكُلِّ أَسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۳۲۲) حضرت عائشہ ٹھائٹوٹی فر ماتی ہیں کہ جب فجر یا عصر کے بعد طواف کرنے کا ارادہ ہوتو طواف تو کرلولیکن طلوع مش اور غروب سے پہلے نماز ادانہ کرواور ہرسات چکروں پردور کعتیں ادا کرو۔

رب عن چه مارور و رورور و مار من من من من من من المراهيم ، عن نصر بن عبد الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدَّهِ مُعَادٍ الْقُرَشِيِّ ؛

١٠٤١) حَدَثُنَا عَنْدُو ، عَنْ تُسْعَبُهُ ، عَنْ تُسْعَدِ بَنِ إِبْرِ الْمِيْمُ ، عَنْ تَصْرِ بَنِ حَبْدِ الرّ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرًاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فَكُمْ يُصَلِّ.

(۱۳۳۲۵)حضرت معاذ القرشی پریشیوی نے حصرت معاذ بن عفراء دی ٹیز کے ساتھ فجراورعصر کے بعد طواف کیالیکن نماز ادانہ فرمائی۔

هُ مَنْ اَنَ الْ ثَيْهِ مَرْمِ (طِدً) ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ

رَكِبَ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَاتَ طُوَى نَوْلَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ صَلَّى رَكُعَتَّنِ ، ثُمَّ قَالَ : رَكُعَتَان مَكَانَ رَكُعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ : رَكُعَتَان مَكَانَ رَكُعَتَيْنِ . مُثَمَّ قَالَ : رَكُعَتَان مَكَانَ رَكُعَتَيْنِ . مُنْ الله ورَكُعَتَيْن . مُثَمَّ قَالَ : رَكُعَتَان مَكْ مُلْكُ وَلَيْنَ مَلْ الله ورَكُعَتَى مُنْ الله ورَكُعَتَى الله وركعتِيل الله وركعتول كي لم الله وركعتول كي لم الله وركعتول كي لم الله وركعتول الله والله و

( ۱۳۲۷) حدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ هِضَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : صَلَيْنَا الصَّبْحَ ثُمَّ جَلَسْ اللَّوْ يَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

( ٨٠ ) فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ النَّمْلُ ، أَمْرِ لاَ ؟ مِ مُشْخِفِهِ ﴿ نَبْرُكُ مِا مِنْ النَّمْلُ ، أَمْرِ لاَ ؟

## محرم شخص چیونی کو مارے یا نہ مارے؟

( ۱۲٤٢٨) حدَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَصِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رُبَّمَا أَخَذْتُ النَّمْلَةَ بِعَرَفَةَ قَدْ عَضَّتُ بَطْنِي ، فَأَفْطَعُ رَأْسَهَا وَيَبْقَى سَانِرُهَا فِي بَطُنِي . بَطْنِي ، فَأَفْطَعُ رَأْسَهَا وَيَبْقَى سَانِرُهَا فِي بَطُنِي . ( ١٣٣٨) حضرت مجاهِ مِينِي فرماتے ہيں كه بعض اوقات چيون ميرے پيٺ پركاٹ ليق ہے تو ميں اس كركو پكڑ كركيل ديتا بول اوراس كاباتى حصہ ميرے بيٺ برد ہتا ہے۔

( ۱۳۲۹) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي مُحُرِمٍ أَصَابَ ذَرًّا كَثِيرًا ، فَالَ : يَتَصَدَّقُ. (۱۳۳۲۹) حضرت سعيد بن جير رئيَّ علاسے دريافت کيا گيا که محرم اگر کافی زيادہ چيو نثمال مار دُالے؟ آپ بِالْيُظ نے فرمايا وہ

( ١٣٤٣٠) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ذَرًّا كَثِيرًا ، لَا يَدْرِى مَا يُحَدِّدُهُ ، قَالَ : يَنَصَدَّقُ بِتَمْرٍ كَثِيرٍ .

(۱۳۳۳) حضرت عطاء پر نینظ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بہت ی چیونٹیاں مارڈالیں لیکن ان کی تعداد کاعلم نہیں ہے؟ آپ پر شیخ نے فرمایاوہ بہت ی تھجوریں صدقہ کرے۔

١٣٤٣١) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ :أَهْلَلْتُ فَقَتَلْتُ ذَرًّا

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلدس) کي مسنف ابن ابي شير متر جم (جلدس) كتباب الهنباسك كَثِيرًا ؟ قَالَ : تَصَدَّقُ بِقَبَضَاتٍ مِنْ قَمْحٍ. (۱۳۳۳) حفرت طاؤس ویشید سے دریافت کیا کہ میں نے احرام باندھااور پھر بہت ی چیونٹیاں مارڈالیس؟ آپ دیشید نے فرمایا گیہوں کی کچھ مخھیاں بھر کرصدقہ کردے۔

( ١٣٤٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّمْلِ يَفْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :يُطْعِمُ شَينًا. (۱۳۳۲) حضرت عطاء ولِيشيدُ سے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر چیوٹی مارڈالے؟ آپ دِیشیدُ نے فرمایا مجھ کھلا دے۔

( ١٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : إِذَا آذَاكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (۱۳۳۳۳) حضرت طاؤس بیشیوی سے دریافت کیا گیا حرم میں چیونی کو مارنا کیسا ہے؟ آپ بیشیو نے فرمایا اگر وہ تھجے تکلیف دے تو

کوئی حرج نہیں۔ \_ ( ١٣٤٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا عَنِ النَّمُلِ وَالْجَنَادِبِ وَالْعِظَاءِ ؟ فَقَالُوا ۚ ۚ إِنْ كَانَ خَطَأٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ كَفُّ مِنْ

طَعَامٍ ، وَقَالَ عَامِرٌ : هُوَ كَفُّ مِنْ طَعَامٍ خَطَأً كَانَ ، أَمْ عَمْدًا.

(۱۳۲۲۳) حفزت قاسم، حفزت مجاہد، حفزت سالم، حفزت عطاء اور حفزت طاؤس بیتیا ہے چیونی ، ٹڈی اور چیکل کے متعلق دریافت کیا گیا؟ سب حضرات نے فرمایا: اگر خلطی ہے مارد ہے تو کوئی حرج نہیں اورا گر جان بو جھ کر مارڈ الے تو ایک منھی کھا نا د ۔ وے اور حضرت عامر مِلِیٹی فرماتے ہیں جان بوجھ کرمارے یاغلطی ہے ایک مٹھی کھانا دینا پڑے گا۔

# ( ٨١ ) فِي الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الْبَعُوضَ

حالت احرام میں مچھر مارنا ( ١٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :قُلْتُ أَقْتُلُ الْبَعُوضَ؟ قَالَ :وَمَا عَلَيْك؟. (۱۳۳۵) حضرت ابوامامہ پیشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشنا سے عرض کیا: میں مچھر کو مارسکتا ہوں؟ انہوں ۔

فرمایا: کیااس کے بدلے تھھ پر کچھنیں ہے؟۔ ( ١٣٤٣٦) حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا قَتَلَ بَعُوضَةً بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ أَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، قُلْتُ : إِنَّهُمَا عَدُوٌّ ، قَالَ : فَهَذِهِ عَدُوٌّ.

(١٣٣٣٧) حضرت عبيدالله بن ابوزيا و ويشيد فرمات بي كه ميس نے حضرت سالم بيشين كوديكھا آپ نے مكه ميں مجھر مار ڈالا، \*

کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کاب الساسان کی کاب الساسان کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کاب الساسان کی کاب الی کاب الساسان کی کاب الساسان کی کاب الساسان کی کاب الساسان کی کاب

نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے فر مایا سانپ اور بچھو کے مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ، میں نے عرض کیا وہ تو ہمارے وشمن ہیں،آپ الطیانے فرمایا یہ بھی تو رشمن ہے۔

( ١٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُتُلَ الدُّبَابَ وَالْبَعُوضَ. (۱۳۳۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں حالت احرام میں کھی اور مچھر کو مارنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤٣٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا ، قَالَ :كَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً. (١٣٣٨) حضرت سعيد بن جبير ويليلا ئے دريافت كيا گيا كەمحرم اگر كھى مارۋائے؟ آپ بياتيليز نے فرمايا:اس پر پچھنيں ہے۔

( ٨٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ ، وَيُدَاوِي بِهِ عَيْنَهُ حالت احرام میں ایلوے کاعرق آئکھ میں ڈالنا

( ١٣٤٣٩ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، غَنْ نَبَيْه بْنِ وَهْبٍ ، غَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ،

ضَمَّدُهُمَا بِالصَّبِوِ. (ترمذی ۹۵۲ ابوداؤد ۱۸۳۳)

ا (۱۳۲۳۹) حفرت عثمان جان ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَرِّفَظَ ہے ایک شخص نے شکایت کی کہ وہ محرم ہے اوراس کی آ منکھوں

میں تکلیف ہے،اس کی آئکھوں پرایلوے کی پی باندھی۔ ( ١٣٤٤ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، أَنَّهُ فَعَلَهُ. (۱۳۴۴) حضرت ناقع مِیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر بنی پینٹن نے اس طرح کیا۔

( ١٣٤٤١ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، أَقُطَرَ فِيهَا الصَّبِرَ إِفُطَارًا.

(۱۳۴۴) حضرت ابن عمر منیوینن کی آئھ میں حالت احرام میں تکلیف ہوئی تو آپ نے اس میں ایلوے کے عرق کے مجھ

( ١٣٤٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ،

عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ بِالصَّبِرِ. (۱۳۳۲) حضرت علقمہ جیٹی فرماتے ہیں حالت احرام میں آئھوں میں ایلوے کا عرق لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ شُمَيْسَةَ الْأَزْدِيَّةِ ، قَالَتْ :دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ ، وَأَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي ، فَقَالَتْ :هَلُمِّي أَكَخُلُكِ وَمَعَهَا مَحَارَةٌ فِيهَا صَبِرٌ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا ، فَنَدِمْتُ بَعْدُ ، أَنْ لَا أَكُونَ

يُو كُتها.

(۱۳۴۴۳) حفرت همیسه الا زویه پرتینیهٔ فرماتی بین که مین حالت احرام مین حضرت عائشهٔ ننگاهٔ ننگا کی خدمت مین حاضر ہوئی میری آ تھموں میں تکلیفتھی ،حضرت عائشہ رہی ہذیونے فرمایا: قریب آؤتمہاری آ تھموں میں سرمہ ( دوائی ) لگاؤں ان کے یاس ایک پی

نما خول تھا جس میں ایلواموجودتھا، میں نے ان کی بات نہ مانی اورا نکار کردیا پھر بعد میں مجھے خت ندامت ہوئی کہ کاش میں اس کو نہ

( ١٣٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بهِ.

(۱۳۳۳) حفرت سعید بن المسیب والینا فرماتے ہیں کہ اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيُكَخَّلُهُمَا بِالصَّبِرِ وَالْحُضَضِ ، وَلَا يَكْتَحِلُ بِكُحُلِ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۳۵)حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر محرم کی آئکھوں میں تکلیف ہوتو وہ ایلوایا کوئی دوسری دوائی آئکھوں میں لگا لے کیکن ایباسرمدندلگائے جس میں خوشبوکی آمیزش ہو۔

( ١٣٤٤٦) حدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، بِمَ

يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ ؟ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ :فَسَكَتَ الْحَسَنُ ، وَقَالَ جَابِرْ :يَكْتَحِلُ بِالْعَسَلِ ، فَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ الْحَسَنُ.

(۱۳۴۴) حضرت سعید بن زید میشید سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن مزانشو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، اے ابو سعید! محرم آئکھوں میں کیالگائے؟ حضرت جابر بن زید بھی ان کے ساتھ تشریف فرماتھے، حضرت حسن روانٹو خاموش رہے، حضرت

جابر ویشید نے فر مایا نے فر مایا وہ شہدلگائے ،حضرت حسن جھٹی نے آپ کی اس بات کا انکار نہ فر مایا۔

( ١٣٤٤٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةً، وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا :يَكُتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَالْحُضَضِ والْمُوِّ.

(۱۳۳۷۷) حضرت قیاد دیافیلیز اور حضرت ابو ہاشم ویشیز فر ماتے ہیں کدمحرم ایلوا، حضضٌ نامی دوائی اور دوسری کڑوی دوائی آنجھوں میں

( ١٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكُحُلَ الْأَسْوَد لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :يَكُتَحِلُ بِالْذَرُورِ الْأَحْمَرِ.

(۱۳۲۸) حفرت مجاہد ولیٹیلا محرم کے لیے کالے سرمہ کونا پہند کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹیڈ سے اس کا

ذ کر فر مایا آپ چیشیز نے فر مایا: وہ لال سفوف استعمال کر لے۔

## ( ۸۳ ) فِي الْمُحْرِمِ يُعَصِّبُ رَأْسُهُ

١٣٤٤٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا ، قَدْ عَصَّبَ رَأْسَهُ بِسَيْرٍ فَقَطَعَهُ.

(۱۳۴۴) حضرت عمار ولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ولیٹیز کو حالت احرام میں دیکھا آپ نے سر پر چیڑے کی

یْ با ندھر کھی تھی پھراس کوکاٹ دیا۔ ١٣٤٥.) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَغُصُّبُ الْمُحْرِمُ رُأْسَهُ بِسَيْرٍ ، وَلَا خِرْقَةٍ.

﴾ ۱۳۳۵) حفرت ابن عمر تفاونغ فرماتے ہیں محرم اپنے سر پر چمڑے کی یا کوئی اور پی نہ باند ھے۔

١٣٤٥١) حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَدَّعُ ، قَالَ : يَعْصِبُ

۔ ۱۳۲۵ا) حفرت عطاء براٹین سے دریافت کیا گیا کہا گرمحرم کے سرمیں تخت در د نثر وع ہو جائے ؟ آپ براٹین نے فرمایا اگر جا ہے تو و ہ

١٣٤٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ زَمَانَ

۱۳۴۵۲) حفرت عبدالرحمٰن بن بیار ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنکھیٹن کونجدہ کے زمانے میں حالت احرام

( ٨٤ ) فِي الْمُحْرِمِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْنَ تَكُونُ ؟

محرم پرجو کفارہ واجب ہووہ کہاں پراس کوا دا کر ہے؟

١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ مَوْلَى

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ : خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِمَى حَاجًا فَاشْتَكَى بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَقَالُوا لِعَلِيٌّ : إنَّ الْحُسَيْنَ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ بِجَزُورٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَاءِ ، وَحَلَقَهُ.

١٣٢٥١) حضرت حسين بن على تؤند يمناحج كے ليے نظر اور رائت ميں ان كو تكليف كى شكايت ہوئى، انہوں نے اپنے سركى طرف

رہ کیا الوگول نے حضرت علی بڑا تھ سے عرض کیا کہ حضرت حسین بڑا تھ اپنے سرکی طرف اشارہ کررہے ہیں حضرت علی بڑا تھ نے ان

حالت احرام میں سریریٹی باندھنا

رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ.

ہے سر پرپی باندھ لے۔

نَجْدِهِ ، قَدُ شَدَّ شَعْرَهُ بِشِرَاكٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

ں دیکھا آپ نے اپنے بالوں کوتھ نما چیزے باندھ رکھا تھا۔

مصنف ابن اليشيه مترجم (جلدس) كي المحالي المعلم المع

کی طرف ہے اونٹ راستہ کے لوگوں پرصدقہ کرنے کا تھم دیا اوران کے بال کو ادیئے۔ ( ١٣٤٥٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِنْتَ.

(١٣٢٥٣) حفرت مجامد ويشيط فرمات بين كدمحرم فديد جهال مرضى جاب اداكر سكتا ب-

( ١٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَا كَانَ دُمْ ، أَوْ صَدَقَةٌ ، أَوْ جَزَاءُ صَيْلٍ فَبِمَكَّةَ ، وَالصَّوْ

(۱۳۲۵۵) حضرت طا وَس مِلْتِلْمِيْهُ فرماتے ہیں کہ خون ،صدقہ یا شکار کی جزاء مکہ میں ادا کرے اور نفلی روزے جہاں جا ہے رکھ لے۔

( ١٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ ، َ صَدَقَةٍ فَحَيْثُ شِئْتَ.

(۱۳۳۵۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں جو قربانی دم میں ہووہ مکہ میں ادا کرے اور جونفلی روزے یاصد قہ ہےوہ جہاں جا ہے

( ١٣٤٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالًا: كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِلَّا بِمَدَّ

(١٣٣٥٤) حضرت حسن ويشيد اور حضرت عطاء ويليد فرمات بي مردم جوواجب عده مكديس اس كوذ مح كر سكا-

( ١٣٤٥٨ ) حَذَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ ا مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةَ ، وَالصَّدَقَةُ وَالصَّيَّامُ حَيْثُ شِئْتَ.

(۱۳۳۵۸) حضرت ابراہیم بیٹلیز فرماتے ہیں جو کسی غلطی کی جزاء ہووہ مکہ میں ادا کرے گا اور صدقہ اور نقلی روز ہے جہاں چاہے ا

( ١٣٤٥٩ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الدَّمُ بِمَكَّةَ.

(۱۳۲۵۹)حضرت عطاء وليشط فرماتے جيں كددم مكه ميں اداكر ساگا۔

( ٨٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يُستَكُرِهُ أَمْرَأَتُهُ ، مَاذَا عَلَيْه ؟

محرم حالت احرام میں بیوی کوشرعی ملاقات پرمجبور کرے تواس پر کیا ہے؟ ( ١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ مُحْ

فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانَ ؛ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۳۳۷۰) حضرت معنی براتین فرماتے ہیں کداگر محرم اپنی محرمہ بیوی کوشری ملاقات پڑمجبور کرے تو مرد پر دوقر بانیاں لازم ہیر ا نی طرف ہے اورایک ہوی کی طرف ہے، اور اگر ہوی کی بھی رضا مندی شامل ہوتو پھر ہرایک پر اونٹ لازم ہے اور آئند

نَ لَى تَضَاءَ لازم ہے۔ (١٣٤٦١) حدَّثَنَا عَنْدُالْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا فِى الْمُحْرِمِ: إِذَا اسْتَكُرَهَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.

کفّار تُھا، فَإِنْ طَاوَعَنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ. (۱۳۳۱) حضرت حسن بلیٹیز اور حضرت عطاء بیٹیز محرم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگروہ بیوی کوشر فی ملا قات پر مجبور کرے تو بیوی کا کفارہ بھی اس پر ہے اوراگر بیوی کی رضامندی شامل ہوتو دونوں پر کفارہ ہے۔ ریسیں بیٹی پر دیمر دور جہ بر سے بار سے بیٹی مرتب و دور مرتب بیر دیم سے مرد میں میں دور میں میں دور میں دور میں

( ١٣٤٦٢) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ:حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمَةِ يَسْتَكْرِهُهَا زُوْجُهَا حَتَى يُوْاقِعَ ، قَالَ: يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ. زَوْجُهَا حَتَى يُوْاقِعَ ، قَالَ: يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ. (١٣٣٦٢) حضرت عطاء بِيَثِينَ عن دريافت كيا كيا كه اگرم دمحرمه بوى كومجوركر كه اس كه ساته شرق ملاقات كرل، آپ بِيَثِين

نے فرمایا وہ اس کوا ہے پیسوں سے دوبارہ فج کروائے۔

( ٨٦ ) فِي الجِوَارِ بِمَكَّةً

### بكه ميں قيام كرنا

(١٣٤٦٣) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّائِبَ : مَاذَا سَمِعْتَ فِى سُكُنَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ لِللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ لِللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ لَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ثَلَاثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ثَلَاقًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَالَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاءَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

لِلْمُهَا جِوِ بَعْدُ الصَّدُوِ. (مسلم ٣٣٣ ـ احمد ٥٢) (١٣٣٦٣) حفرت عبدالرحمن بن تميد طِينُيْ فرمات بين كهم نے حضرت سائب طِينُيْ ہے دريافت كيا كه آپ عِينَيْ نے مكه ميں قيام كے متعلق كياس ركھا ہے؟ آپ طِينُيْ نے فرمايا ميں نے حضرت العلاء بن الحضر می طِینُیْنِ سے سنا كه حضور اقدس مُؤَفِّظَةَ نے ارشاد فرمايا: مكه ہے جمرت كرنے والانحض حج كے بعد تين دن تك مكه ميں قيام كرسكتا ہے۔

( ١٣٤٦٤) حَدَّثَنَا بَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بُنِ أَبِی خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا یَقُولُ : مَا جَاوَرَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، وَکَانَ عَامِرٌ یَقُولُ : مَا الْجِوَارُ ؟.
(١٣٣٢٣) حفرت عام طِیْمُو فرماتے ہم کہ اصحاب نی مَوْسَفَیْمَ (مهاجرین) میں ہے کی نے بھی کہ میں قام ندفر مایا: اور حضرت

(۱۳۳۷) حَفرتَ عامر طِیشِط فرماتے ہیں کہ اصحاب نبی عِلَفَظَیْمَ (مہاجرین) میں ہے کسی نے بھی مکہ میں قیام نہ فرمایا: اور حضرت عامر طِیشِط فرماتے تھے قیام نہیں ہے؟ (۱۳٤٦٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِی سُفْیَانَ، قَالَ: جَاوَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِمَحْکَةَ سِتَةَ أَشُهُرٍ.

(١٣٣٦٥) حفرت ابوسفيان بيني فرمات بين كديم نے حضرت جابر بن عبدالله بن ينزك ساتھ مكديم چه ماه قيام كيا۔ ( ١٣٤٦٦) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : جَاوَرَ عِنْدَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

(۱۳۴۶۱) حضرت عطاء پیشینه فرماً تے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابوھر میرہ اور حضرت ابوسعید الخدری تفاشخ نے مکہ میں جارے پاس قیام کیا۔

( ١٣٤٦٧ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السَّنتَيْنِ.

( ۱۳۴۷) حضرت ہشام چیٹیلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر مزی پیشن نے مکہ میں دوسال تک قیام فر مایا۔

( ١٣٤٦٨ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ، وَثَمَّ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

(۱۳۳۷۸) حضرت عبد الملك ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے مكه ميں قيام كيا تو وہاں پر حضرت على بن حسين اور حضرت سعيد بن

جبیر بیتا ہے بھی موجود تھے۔

( ١٣٤٦٩ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَا ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ اللَّيْفِيُّ عَانِشَةَ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِشَبِيرٍ ، قَالَ :وَكَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَنْ تُجَاوِرَ شَهُرًا ، قَالَ :وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحُوهَا يَمْنَعُهَا مِنْ

· ذَلِكَ وَيَقُولُ :جِوَارُ الْبَيْتِ وَطَوَافٌ بِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ وَأَفْضَلُ ، قَالَ :فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ خَرَجَتْ.

(۱۳۴۷۹)حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید بن عمیر الکیٹی ویشید حضرت عائشہ مزی مذیفا کے پاس آئے آپ مقام شمیر میں مقیم تھیں ،راوی کہتے ہیں کہانہوں نے نذر مانی تھی کہوہ ایک ماہ تک قیام کریں گی ،اوران کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن جائے نے ان کواس سے منع فر مایا اور فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں قیام کرتا اوراس کا طواف کرنا میر بے نز دیک اس سے افضل اور بہتر ہے،

راوی کہتے ہیں جب حضرت عبدالرحمٰن دہاٹیٰو کی وفات ہو کی تو حضرت عا کشہ مُؤیامُینیٰ ککلیں ۔

( ١٣٤٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا تُقِيمُوا بَعْدَ النَّفُرِ إلَّا ثَلَاثًا.

(۱۳۴۷) حفرت عمر من فن ارشاد فر ماتے ہیں کہ حج سے جانے بعد مکہ میں تمین دن سے زیادہ قیام نہ کرو۔

( ١٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سُيْلَ عَنِ الْجُوَارِ جَاءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ :إِنِّى قَدْ أَحَذْتُ بِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ كَمَا أَخَذْت لِنَفْسِي ، وَلَوْ

كَانَ بِأُرْضِهِ غَيرَ سَاكِنِ مُكَّةً ، إِلَّا حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا. (ابن سعد ٢٥٢)

(۱۳۷۷) حضوت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت معمی بیشید سے مکہ میں قیام کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ حضورا قدس مُألِفَظَيَّةً كاوه مكتوب لے آئے جوخزاعہ والوں كى طرف لكھا تھا ،اس ميں مكتوب تھا كەميں نے ہرمہا جركے ليے وہ تحكم ليا

ہے جواپنے لیے ہےا گرچہ دہ اس زمین سے تھا کہ دہ حج اور عمرہ کے علاوہ مکہ میں قیام نہیں کرے گا۔

( ١٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ :مَكَّةُ لَيْسَتُ بِدَارِ إِقَامَةٍ ، وَلَا مُكُثٍ.

(۱۳۷۷) حفرت عبدالله ویشید فرماتے ہیں که مکه اقامت اور تشهرنے کا گھر نہیں ہے۔

المعنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم)

( ١٣٤٧٣ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُجَاوِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ. (۱۳۷۷) حضرت عامر بلیٹی فرماتے ہیں کے مہاجر کے لیے مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہیں۔

( ٨٧ ) فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِ الْحَلاَلِ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِةِ

محر شخص کا حلال آ دمی کی مونچھیں یا دوسرے بال کا ٹنا

( ١٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : أَخَذُتُ مِنْ شَارِبِ مُحَشِّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتُ

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمِ. (۱۳۲۷) حضرت تصیف بایشید فرماتے ہیں کہ بیس نے حالت احرام ہیں محمد بن مروان بیٹید کے موٹچھوں کے بال کا نے پھر میں

نے حضرت سعید بن جبیر واتیکا سے دریافت کیا؟ آپ باتیل نے مجھ ایک درہم صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

( ١٣٤٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حَرَامٍ قَصَّ شَارِبَ حَلَالٍ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ. (١٣٣٧٥) حفرت مجامد ويشيذ سے دريافت كيا كيا كيا كيمرم حالت احرام ميں اگركسي حلال فخص كمونچموں كے بال كان لے؟

آپ مِیشٰلا نے فر مایا ایک درہم صدقہ کرے۔ ( ١٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْرِمُ مِنْ رَأْسِ الْحَلَالِ، يَعْنِي مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَقْلِمَهُ.

(۱۳۴۷) حفرت حسن ویشید حالت احرام میں کسی غیرمحرم کے بال اور ناخن کا شنے کو ناپیند کرتے تھے۔

( ١٣٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِنَا حَرَامًا يقصِّر عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يُحَلِّلُهُ.

(۱۳۷۷) حضرت عمرو بن دینارفرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں ہے ایک نے حالت احرام میں جابر بن زید کا قصر کیا اور

انہوں نے احرام کھولا۔

( ١٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تُمَشِّطُ الْمَرْأَةُ الْحَلَالَ . إِنَّمَا تَقُتُلُ قَمْلَ غَيْرِهَا.

(۱۳۳۷۸) حضرت عکرمہ ویشید سے مردی ہے کہ محرمہ عورت کسی حلال عورت کے بالوں میں تنگھی کرسکتی ہے اور دوسرے کی جوؤیں مار شتی ہے۔

### ( ٨٨ ) فِي الشَّرْبِ مِنْ نَبِيذِ السَّفَايَةِ

### سقابه کی نبیز پینے کابیان 🗨

( ١٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلَاهُ السَّائِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَتُ : كَانَ السَّائِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَأْمُرُنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.

(۱۳۷۷) حضرت سائب بن عبدالله ويشيئ كى ايك خادمه كهتى بين كه آب نے جھے تھم ديا كه ميں آل عباس وائور كى سقايد كى خيذ پول اور فرماتے تھے، جينك بير حج كے مكملات ميں سے ہے۔

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اشْرَبْ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ شَرِبَ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَهُوَ سُنَّةٌ.

(۱۳۴۸۰) حضرت عطاء پرتیلید فرماتے ہیں کہ آل عباس دی ٹو کے سقابیہ سے پانی ہیو، بیٹک مسلمان اس میں سے چیتے ہیں اور یہ سنت ہے۔

( ١٣٤٨١ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ لِى مَوْلَى بَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ :اشْرَبْ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ شَرِبَ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ.

(۱۳۲۸۱) حضرت ما تب بن عبدالله والله عن على الربيع بن سعند ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَنَى زَمْزَمَ ، (۱۳۲۸) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الربيع بن سعند ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَنَى زَمْزَمَ ،

فَأْتِيَ بِنَبِيدٍ مِنْ نَبِيدِ السِّفَايَةِ فَشُرِبَ نِصُفًا ، وَأَعْطَى جَعْفَرًا نِصْفًا.

(۱۳۲۸۲) حضرت ربیج بن سعد میلینیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پیٹیو کودیکھا آپ میلینیونے بیت اللہ کا طواف کیا پھر زم زم کے پاس آئے تو آپ کے پاس سقایہ کا نبیذ لا یا گیا آپ بیٹیوٹ نے اس میں سے آ دھاخود پی لیااور آ دھا حضرت جعفر بیٹیو کو عطا کردیا۔

( ١٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :أَحَبَّ لِلْرَّجُلِ أَنْ يَشُرَبَ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ.

(١٣٨٨) حضرت بكوبن عبدالله المرنى والتي فرمات بين كه مجهم دك ليه ميه بات زياده پند بكه وه سقامه كي نبيز پيئ ـ

( ١٣٤٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : خَرَجَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ مِنْ مِنْ يَالْهَجِيرِ ، فَطَافَ أَسْبُوعًا بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى السَّقَايَةَ ، فَسَقَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ نَبِيدًا ، فَشَرِبَ مِنْهُ سَعِيدُ بُنُ حُمَّدً وَسَقَانَ

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدم) کي که ۱۳۵۵ کي ۱۳۵۵ کي کتاب الهنداسك (۱۳۸۸) حفرے محمد بن اساعیل بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر بیشین سخت گری میں منی سے نکلے اور بیت اللہ کے سات

چکراگائے اور دور کعتیں اداکیں چریانی بلانے والا برتن لایا گیا اور جمیں محمد بن علی مِنتظ نے نبیذ بلایا، اس میں سے حضرت معید بن جبیر پریشیز نے بیااور پھر مجھے پلایا۔

( ١٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : اشْرَبُ مِنْ نَبِيلِ السَّقَايَةِ.

(۱۳۴۸۵) حضرت سوید بن غفله پرشید فرمات بین که سقاید کا نبیذ پور

( ١٣٤٨٦) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَرِبْتُ مَعَهُ مِنْ نَبِيدِ السَّقَايَةِ نَبِيدٍ (۱۳۴۸ ) ایک شخص کہتے ہیں حفرت مجاہد کے ساتھ حج کے سفر میں ایک ایسی نبیذ پی جس کی وجہ سے میر اسر چکرانے لگا۔

( ١٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ أَرَ ابْنَ عُمَرَ فِيمَا كَانَ يُفِيضُ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ قَطَّ.

(۱۳۲۸۷) حفرت تافع برائير فرماتے ہيں كه ميں نے حفرت ابن عمر ان يؤمل كو كه واليى كے بعد نبيذ پيتے نہيں و يكھا۔ ( ۱۲٤٨٨) حدَّنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُمٍ ؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ سَالِمٍ مَا لَا يُحْصَى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِبَ مِنْ

۔ (۱۳۴۸۸) حضرت خالد بن ابو بمر مریشی: فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم مریشین کے ساتھ اسنے حج کئے جوشار نہیں ہو سکتے ، میں

نے انہیں تبھی بھی نبیز التقابیہ پیتے نہیں دیکھا۔

### ( ٨٩ ) فِي الشَّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ آبزم زم پینے کا بیان

( ١٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَنْزِعُونَ عَلَى زَمْزَمَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ، فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

(۱۳۲۸۹) حضرت جابر بناتنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِزَافِظَةَ بنوعبد المطلب کے پاس تشریف لائے، وہ بیرزم زم سے پانی نکال رہے تھے، بنوعبدالمطلب کی پانی نکالنے میں مدد کرواگر مجھےاس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے مجھے دیکے کر رش کریں گے تو میں بھی تہارے ساتھ یانی نکالتا الوگوں نے یانی نکالاتو آپ مِلِفَظَةَ نے پیا۔

ابن الى شيدمتر جم (جلدم) كي ١٣٦٧ كي ١٣٩٠ كي مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلدم)

﴿ ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَان بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَى حَوْضًا فِيهِ مَاءُ زُمْزُمَ ، فَغَرَفَ بِيَدِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ.

(١٣٣٩٠)حضرت عبدالله بن عثمان بن خشيم مِيشِيط فرماتے ہيں كەميں نے حضرت سعيد بن جبير مِيشِيط كے ساتھ طواف كيا پھرآ پ مِيشيط حوض پرتشریف لائے جس میں آب زم زم تھا آپ براٹھانے اس میں سے چلو بھر کر پانی بیا۔

( ١٣٤٩١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُونَ إذَا وَدَّعُوا الْبَيْتَ ، أَنْ يَأْتُوا زَمْزُمَ فَيَشُرَبُوا مِنْهَا.

(۱۳۴۹۱) حضرت مجامد میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام می کائٹی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف ختم کرتے تو

آب زم زم پرآتے اوراس میں سے نوش فرماتے۔

(١٣٤٩٢) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَلِينٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :أحبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشُوَبَ ، وَأَنْ يَسْتَقِى مِنْ زُمُزُمَ إن اسْتَطَاعَ. ر ۱۳۳۹۲) حفرت بکرویشی: فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص آب زم زم میں سے خود بھی ہے اورا گرطافت رکھے تو دوسروں

( ١٣٤٩٢) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَمْ أَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِيمَنُ كَانَ يُفِيضُ

يَشُوبُ مِنْ زُمْزُمُ قَطَّ. (۱۳۳۹۳) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر زیکھین کو کبھی نہیں دیکھا کہ طواف کے بعد انہوں نے کبھی زم

( ١٣٤٩٤ ) حَلَّتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ سَالِمًا يَشُرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.

(۱۳۳۹۳) حضرت خالد بن ابو بكر راتين عدر وي ب كه حضرت سالم راتين كوطواف ك بعدزم زم كاياني پيتے نہيں ديھا۔

( ٩٠ ) فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَعْتَمِرُهَا

جوحضرات ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو پیند کرتے ہیں

( ١٣٤٩٥ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ عام الْقِتَالَ فِي

(۱۳۴۹۵) حضرت نافع بیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر حنیٰ دینئ نے جنگ والے سال شوال اور رجب میں عمر ہ ادا فر مایا۔

( ١٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ

فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَتَعْتَمِرُ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رَجَبٍ ، تُهِلُّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(۱۳۴۹۲) حضرت سعید بن المسیب مِیشیز سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ٹنکاٹنانے ذی الحجہ کے آخر میں عمرہ ادا فر مایا ، اور مدینه سے جہ میں عمر دادا کہ اور ذو الحلہ نہ سے عمر و کااح امرائہ ہوا

ہے رجب میں عمرہ ادا کیا اور ذوالحلیفہ ہے عمرہ کا احرام باندھا۔ پیریم موسی میں دوروں کا دروں کا دروں کا دروں کا دروں دیا ہوں کا دروں دیا ہوں کا دروں کا دروں کا مادہ موسی کا د

( ١٣٤٩٧) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، فَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يَعْنَمِرُ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يَرْجِعُ. ( ١٣٤٩٧) حفرت اسود ولِيُعِيدُ نَه رَجب يُن عُمره اداكيا اور پيروا پيلوث آئ -

( ١٣١٩٨ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى

بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَجَبٍ.

(۱۳۳۹۸) حفرت يحيى بن عبدالرحمن ويطيل كوالدفر مات بين كديس في حضرت عثان والفوك كساته ماه رجب مين عمره كيا-( ١٣٤٩٩) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَسُنِلَ عَنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ ؟

فَقَالَ : أَذْرَكُتُ أَصْحَابَ عَبُدِ اللهِ لَا يَعْدِلُونَ بِعُمْرَةِ رَجَبٍ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ الْحَجَّ

(۱۳۳۹۹) حضرت ابواسحاق بریشین سے رمضان میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بریشین نے فرمایا میں نے حضرت عبد اللہ دہانو کے اصحاب کودیکھاوہ رجب کے عمرے سے اعراض نہیں کرتے تھے کہ حج کی تیاری شروع کردیتے تھے۔

( . . ١٣٥ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفُلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ.

(۱۳۵۰۰)حضرت قاسم ہیشیڈ رجب میں عمرہ کرتے تھے۔

( ١٣٥.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اعْتَمَرْتُ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي رَجَبٍ. ١٣٥٠) حضرة كِحَلِيظُهُ كُوال فِي ارْتِينَ عَمَى رُحْصَ وَعَرَضَهُ إِن حَصَلَةٍ عَثْنَانَ عَلَيْهِ كُرِياتُهِ إِن حِيمًا عَمْ وَكُوا

(۱۳۵۰۱) حضرت کیلی طفیلیا کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر تذافیز اور حضرت عثمان تفاتیز کے ساتھ ماہ رجب میں عمرہ کیا۔

( ٩١ ) فِي التَّحْصِيبِ، مَنْ كَانَ يُحَصِّبُ ؟ وَالتَّحْصِيبُ هُوَ نُزُولُ الْأَبْطَحِ

### حاجی کا مکان محتب میں کچھودت گذار نا

( ١٣٥.٢ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَارِيْشَةَ ، قَالَتْ :أَدْلَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ إِدْلَاجًا.

(ابن ماجه ۳۰۲۸ احمد ۲/ ۱۷۸

(۱۳۵۰۲) حضرت عائشہ ٹنکامڈینئا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِفْظَةِ نے نگلنے والی رات میں مقام بطحاء سے رات کے ابتدائی جھے۔ میں سفر کیا۔ ( ١٣٥.٣ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : إنَّ أَبَا رَافِعِ

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَا جِنْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ بِالْأَبْطَحِ ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

(مسلم ۳۳۲ ابوداؤد ۲۰۰۲) (۱۳۵۰۳) حضرت ابورافع میلانئ حضوراقدس مُرَافِظَةَ کے سامان پر مامور تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے مقام ابلطح میں

خیمه نصب کیا پھر حضورا قدس مِنْ فَضَعَ اللهِ تشریف لائے اور اس میں پچھ قیام فر مایا۔

( ١٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ نَوْمَةً بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ أَذْلَجَ. ( ۱۳۵۰ ) حضرت ابراہیم ہی طیع سے مروی ہے کہ حضور اقد س میر شیک تھی ہے کہ دیر مقام ابطح میں آ رام فرمایا پھررات کے ابتدائی حصہ

میں سفر کا آغاز فرمایا۔

( ١٣٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا آلَ خُزَيْمَةَ ، حَصَّبُوا لَيْلَةَ النَّفْرِ.

(۱۳۵۰۵) حضرت عمر ولاتون نے ارشا وفر مایا: اے آل خزیمہ! نکلنے والی رات سرسبز جگہ قیام کرو۔

( ١٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ :نَزَلَ الْاَسْوَدُ بِالْأَبْطُحِ ، قَالَ :فَسَمِعَ رُغَاءً ، قَالَ :فَنَظَرَ مَا هُوَ ؟ فَإِذَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ يَرْتَحِلُ.

(۱۳۵۰۲) حضرت عمرو بن مرہ چیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت اسود چیٹیلا مقام ابھے میں قیام کے لیےر کے۔انہوں نے اونٹ کی آ واز

سن تو متوجہ ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بیکون ہیں؟ حضرت ابن عمر مین دین والیسی کے لیے روانہ ہور ہے تھے۔

( ١٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : جِنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَّا نَفَرْنَا أَتَيْنَا الْأَبْطَحَ حِينَ

(٥-١٣٥) حضرت يزيد ولينفيذ فرمات مين كديس حضرت سعيد بن جبير ويتفيذ كے ساتھ وجي پر گيا، جب ہم واپس نكلنے لكي تو ہم مقام

ابھے برآئے جس وقت ہم منی ہے واپس آئے۔

( ١٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لِيَزُرِ الْبَيْتَ وَيَضُطَجِعُ فِيهِ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ لِيَنْفِرُ.

(۱۳۵۰۸) حضرت ابراہیم مِیتَّعیدُ فرماتے ہیں کہ جب مقام ابلح میں آئے تو وہاں اپناسامان رکھ لے پھر بیت اللہ کاطواف کرے اور وہاں کچھدریآ رام کرے پھروالیس کے لیے نکلے۔

( ١٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَتَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَصِّبُ فِي شِعْبِ الْخَوْزِ.

(۱۳۵۰۹) حفرت ابن طاؤس مِلِینُیدِ ہے مروی ہے کہ ان والدمحتر م مِلینیدِ مقام شعب خوز میں مجھود پر قیام کرتے۔

مسنف ابن الب شيبرسر جم (جلدم) كل المستقل المست

( ١٣٥١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُحَصِّبُونَ. (مسلم ١٥٥ ـ ترمُذى ٩٢١)

(۱۳۵۱۰) حضرت عمرو بن دینار پرتیمیا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَئِر نَفِیکَا اَمَّ اور حضرات شیخیین بڑیا اُنٹی کی دیر مقام ابلخ میں قیام فرماتے ۔

### ( ٩٢ ) مَنْ كَانَ لاَ يُحَصِّبُ

### جوحضرات مقام ابطح میں قیام نہیں کرتے

( ١٣٥١١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، هُوَ مَنْ الله صَلَّدَ الله صَلَّدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخارى ١٢٥١ مسلم ٩٥٢)

ھُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاری ۲۷٪۔ مسلم ۹۵۳) (۱۳۵۱) حضرت ابن عباس بی پینن فرماتے ہیں مقام ابطح میں رکنا ضروری نہیں ہے، بیشک بیتو وہ مقام ہے جہاں حضور

( ١٢٥١٢) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْزِلُ الأَبْطَحَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ انْتَظَرَ عَائِشَةَ. (احمداً/٣٥١)

إِنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّهُ النَّظُرَ عَائِشَةَ. (احمد آ/ ٢٥١)

(١٣٥١٢) حفرت ابن عباس بن مِنام الطح پر قيام نه فرمات تے اور فرمات تھے کہ حضور اقدس فَا فَعَنْ تَو يبال حضرت

ر الما الله المنطقة ا

(۱۲۵۱۳) محدث محفظ بن عِيابٍ ، عن هسام بن عروه ، عن عروه ، عن عروه ، عن عوسه فات ، المها نول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْطُحَ لَأَنَّهُ أَسْمَحُ لِخُرُّ وجِهِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَةٍ. (بخارى ۱۷۵۵ـ ابو داؤد ۲۰۰۱) (۱۳۵۱س) حضرت عائشه في الفير عن كرمضور اقدس مِنْ الفَّرِيَّةِ مقام الطح مين اس ليے ركے تھے كيونكه وہ نكنے كے ليے زيادہ

> مناسب جَكَنَّى ـ يبال ركناكوئى سنت نهيں ہے۔ ( ١٣٥١٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحُوَهُ.

(١٣٥١٣) حفرت ابن عباس تؤييز من المحرح مروى ہے۔ (١٣٥١٥) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْتٍ؛ أَنَّ عَطَاءً، وَطَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانُوا لَا يُحَصِّبُونَ.

(١٣٥١٥) حفرت طاوَس، حفرت مجاهداور حضرت سعيد بن جبير بُيَّيَ مقام ابْطَح مِين قيام نفر مات تھے۔ (١٣٥١٦) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنِ سُلَيْهَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُووَةَ ، عَنْ فَاطِهَةَ ؛ أَنَّ أَسْهَاءَ كَانَتُ لَا تُحَصِّبُ

(۱۳۵۱۷) حضرت فاطمه لیجینیا ہے مروی ہے کہ حضرت اساء ٹنی مذیخا مقام ابطح میں قیام نہ فر ماتی تھیں۔

( ١٣٥١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : إِنَّمَا الْحَصْبَةُ فِي السَّمَاءِ.

(١٣٥١) حفرت طاؤس يشيد فرماتے ہيں، كەسرسىزى تو آسان سے ہوتى ہے۔

( ١٣٥١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكُرَهُ.

(۱۳۵۱۸) حفزت مجابد بیشید مقام ابطح میں قیام کرنے کوناپسند کرتے تھے۔

( ١٣٥١٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يُحَصِّبُ.

(١٣٥١٩) حفرت بشام وليطيد فرمات بين كهان كوالدمحترم مقام ابطح مين قيام ندكرت تھے۔

( ۹۳ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا؟ جَوْمُ صَلَوافَ كِلَمِ السَّفَا؟ جَوْمُ طواف كرية وه كس درواز \_ سے صفا كي طرف نكلے؟

(١٣٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ.

(١٣٥٢٠) حضرت عطاء بيشيد سے مروى ہے كہ حضوراقدس مِيرِّفْتِيَعَةَ بنومخر وم كے دروازے سے صفا كى طرف نكلے۔

( ١٣٥٢١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُوٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِى يَلِى السِّقَايَةَ.

(۱۳۵۲۱) حضرت ابن عمر نئی دین جب تشریف لاتے تو طواف فر ماتے بھر دور کعتیں ادا کرتے اور صفا کی طرف اس دروازے ہے .

نکلتے جو یانی پلانے والی جگہ کے قریب تھا۔

( ١٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۳۵۲۲) حضرت حسن ولیطین فر ماتے ہیں صفاکے لیے جس دروازے سے جیا ہے نکاراس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٥٢٣ ) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إِذَا صَلَّيْتَ فَاخُورُ جُ مِنْ أَى الأَبْوَابِ شِئْتَ، يَعْنِي إلَى الصَّفَا.

(۱۳۵۲۳)حفرت عطاء طِینیمیا فرماتے ہیں جبتم دور گعتیں ادا کرلوتو جس دروازے ہے جیا ہوصفا کی طرف نکلو۔

( ٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الطَّوَافِ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، مَا يَصْنَعُ ؟

کسی شخص کوطواف یارمی کرتے وقت شک ہوجائے تو و ہ کیا کرے؟

( ١٣٥٢: ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ تَدْرِ

أَأْتُمَمْتَ ، أَمْ لَمْ تُتِمْ ، فَأَتِمْ مَا شَكَكْتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(۱۳۵۲۳) حضرت علی مزویز فرماتے ہیں جب طواف کرتے ہوئے شک ہو جائے اورمعلوم ہو کہ طواف مکمل ہوا کہ بیس؟ تو جوشک میں کا میں کا میں میں میں اور ایس میں میں میں میں میں میں ایس کا میں ایس کا میں کا میں میں اور کا کہ بیس کا تو

ہےاس کو پورا کروے، کیونکہ اللہ تعالی زیادہ طواف کرنے پرعذاب نہیں دےگا۔ دے میں سائٹ کا کا ڈیٹر ڈیٹر ڈیٹر کا ڈیک کا بیٹر کا کا اور پریٹر کی مکاریہ قارات اڈیٹر کا تا کی رائٹ کے ڈیفر سالٹاک ف رفاز کا ڈیٹر

( ١٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِى الطَّوَافِ فَلَمْ يَدُرِ أَطَافَ ، أَمْ لَمْ يَطُفُهُ ؟ فَلْيَسْتَقْبِلْ.

(١٣٥٢٥) حضرت عطاء بيشيز ہے دريا فت كيا گياكس شخص كوطواف ميں شك پر جائے كه اس نے طواف كيا كرنہيں تو وہ كيا كرے؟

آ پ جائیجیز نے فر مایا وہ د د بارہ طوا ف کر ہے۔

( ١٣٥٢٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : رَمَيْتُ الْجِمَارَ فَلَمُ أَدْرِ بِكُمُ رَمَيْتُ ؟ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُجِيْنِى ، فَمَرَّ بِى ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، لَيْسَ شَىْءٌ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفَهَّمُونَ.

(۱۳۵۲۱) حضرت الونجلن خلط فرماتے ہیں کہ میں جمرات کی رمی کے دوران بھول گیا کہ میں نے کتنی رمی کی ہے، میں نے حضرت ابن عمر بخار بھن الحقیہ والحقیہ والحقی ابن عمر بخاری میں سے کوئی است میں ہے کہ است میں ہے کہ است کے است کے دریافت کیا؟ آپ وہ میں کے دریافت کیا؟ آپ وہ میں کہ ایک اے عبداللہ! ہمارے نزدیک نمازے معظم کوئی تی نہیں ہے جب ہم میں سے کوئی میں نماز میں بھول جائے تو وہ نماز کا اعادہ کرتا ہے، حضرت ابو کہ نردی تو آپ نے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جہائی مواسم کے خبردی تو آپ نے فرمایا: بیشک وہ اہل بیت میں سے ہیں امور حج طور یران کو سمجھائے گئے ہیں۔

### ( ٩٥ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

الله پاک کاارشاد ﴿فَجَزَآءٌ مِّتُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ کی تفسیر کے متعلق جووار دہواہے

( ١٣٥٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قَالَ :إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُرِّكَمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ ، فَإِنْ لَمُ يَجِدُ نَظَرَ كُمْ ثَمَنَهُ ، ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامً ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصُفِ صَاعٍ يَوْمًا ، ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، وَهُو عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قَالَ :إنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصَّيَامَ ، إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ.

(۱۳۵۲۷) حضرت ابن عباس و و الله تعالى كارشاد ﴿ فَجَوْ آءٌ مِنْكُ مَا قَسَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ سے لے كر ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيامًا ﴾ كے متعلق فرماتے ہیں كہ جب محرم شكار كرے تواس براس كى جزاءادنٹ كاحكم دیا جائے گا،اورا گروہاونٹ نہ بائے تو شكار

صِیامًا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب محرم شکار کرے تو اس پراس کی جزاءاونٹ کا تھم دیا جائے گا ،اورا گروہ اونٹ نہ پائے تو شکار کی قیمت دیکھے کہ کتنی ہے؟ پھراس کی قیمت کو کھانے کے ساتھ متعین کرے اور ہر نصف صاع کے بدلے ایک روز ہ رکھے ،اوراللہ ﴿ معنف ابن ابی شیر منزجم (جلدم) کی دور معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن الله معنف می اور معنف کی ایک کے اور معنف کی اور معنف کی ایک کے اور معنف کی ایک کے اور معنف کی اور معنف کی اور معنف کی اور معنف کی ایک کے اور معنف کی ایک کے اور معنف کی معنف کی اور معنف کی ایک کے اور معنف کی کار معنف کی اور معنف کی معنف کی اور معنف کی اور معنف کی کار معنف کی معنف کی اور معنف کی معنف کی اور معنف کی معنف کی کار معنف کار معنف کی کار م

مسكين بھي نہ پائے تو ہرصاع كے بدلے دوروزے ركھے۔

كُمَانَ كُوپَاكِ وَاسَنَ شَكَارَكَ جَزَاءَكُو بِالِيا-( ١٣٥٢٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوّا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكُعْبَةِ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوْمَ عَلَيْهِ طَعَامٌ ، ثُمَّ

فَجُوَا أَهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّهُمِ يَحَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَلٍ مِنكُمَ هَذَيَا بَالِغ الكَعَبَةِ) فإن لَم يَجِد قَوْم عَلَيهِ طَعَام ، ثَمَّ فِيلَ لَهُ :صُمْ لِكُلِّ نِصُفِ صَاعٍ يَوْمًا. (١٣٥٢٨) حضرت ابرا بيم بِلِيُّا الله تعالى كارشاد ﴿وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّنَعَمِدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا لِلْغَ الْكُعْبَةِ ﴾ كَانشير مِن فرمات بين كها گروه نه پائة واس پركھانے سے قيت متعين كرے پھراس كو

كهاجائ كرېرنصف صاع كے بدلے ايك روزه ركھو۔ ( ١٢٥٢٩) حدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَلِهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُمْ قَالُوا : إذَا أَصَابَ الْمُحُومُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ فَاشْتَرَى دَمًّا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ دَمًّا فَوَّمَ طَعَامًّا فَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ مَنْ مَ هَذَنَ أَنْ مَنْ مَنْ أَنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

الْمُحُوِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ فَاشْتَرَى ذَمَّا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُّ ذَمَّا قَوَّمَ طَعَامًا فَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ. (١٣٥٢٩) حضرت عطاء، حضرت مجاہداور حضرت ابراہیم بُیسَتیم فرماتے ہیں کداگر محرم شکار کرلے تواس پراس کی قیمت لازم ہے جس ہے وہ دم خریدے، اوراگروہ جانورنہ پائے تو کھانے کے ساتھ قیمت متعین کرے اور ہر سکین پرایک صاع صدقہ کرے اوراگروہ

( ١٣٥٠) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : ذَكَرَ مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ فِى قَتْلِ الرَّجُلِ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : ﴿ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُل مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ جَزَاءً الصَّيْدِ أَهْدَى ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ فقيمة ثَمَنِهِ ، فَيَجْعَلُهُ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ عَنْ طَعَامٍ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. (١٣٥٣٠) حضرت ميمون بن مهران بيشين كما سنة وكركيا كيا كريم في الرَّكار كرليا آ بِ بِيشِين في مايا الله پاک كادرشاد ہے:

﴿جَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ﴾الروة فخص شكاركى جزاء پاكـتوووو لل كر

دے،اوراگرنہ پائے توشن کے ساتھ قیمت متعین کرے، پھراس سے کھانا لےاور مساکین پرصدقہ کروےاوراگر مساکین نہ پائے تو ہر مسکین نے کا تو ہر مسکین کے کھانے کے بدلے ایک روز ور کھے۔ ( ١٣٥٣١) حدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسِمٍ قَالَ : يَقُوَّم عَلَيْهِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يَقُوَّم بِالدَّرَاهِمِ الطَّعَامَ ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاع يَوْمًا.

(١٣٥١) حضرت مقسم ويليظ فرمائے بين دراجم سے قيمت لگائے پھر دراجم سے کھانے کی قيمت متعين كرے پھر جرنصف صار

کے بدلے ایک دن کاروز ور کھے۔

#### ( ٩٦ ) فِي التُّجَارَةِ فِي الْحَجُّ

# سفرجج مين تجارت كرنا

( ١٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ

جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلًّا مِنْ رَّبُّكُمْ ﴾ قَالَ :فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. (١٣٥٣٢) مطرت عرمد ويني فرمات بي ك قرآن باك كي آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجْنَاحٌ أَنْ تَبَتَعُوا فَضُلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فج

کے زمانے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

( ١٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . (ح) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلاَّ مِنْ رَبُّكُمْ) قَالَ :فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ.

( ۱۳۵۳) حضرت عبیدالله بن ابویزید ولیشیز اور حضرت ابن الزبیر مؤن دین اسی مجمی یمی مروی ہے۔

( ١٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَيْمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ تِجَارَةً ؟ فِقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿يَبْتَغُونَ فَضَلاًّ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا ﴾.

(١٣٥٣٨) حفرت ابن عمر من وين عن دريافت كيا كيا كياكه كوكي فخف حج كے ليے جائے اور ساتھ سامان تجارت لے جائے؟ آب رُفَاتُور في فرمايا كوكى حرج نهيس فهريدآيت تلاوت فرماكى، ﴿ يَبْتَعُونَ فَصُلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَ رِصُوانًا ﴾. وه التد تعالى كفضل

اوررضوان کو تلاش کرتے ہیں۔ ( ١٣٥٣٥ ) حَذَّثَنَا خُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُجَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ تِجَارَةٌ.

قَالَ :وَقَالَ مُحَمَّدٌ :إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمَا لَهُ جَمِيعًا.

(١٣٥٣٥) حضرت حسن بيشيط فرماتے ہیں كداس میں كوئى حرج نہیں كدحاجى اپے ساتھ سامان تجارت رکھے، اور حضرت محمر برایشلا فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس مخص کے لیے (جج اور تجارت) دونوں کوجمع کردے۔

( ١٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضُلاٌّ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾.

(١٣٥٣١) حضرت مجامد ويشيذ فرمات بين كه صحابه كرام فتأتيز دوران حج تجارت ندكرتے تھے، يهال تك كدقر آن ياك ك آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَعُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ نازل مولى (تو تجارت شروع كردى)\_

( ١٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا

فَضُلًا مِنْ رَبَّكُمْ﴾ قَالَ : كَانُوا لَا يَبِيعُونَ وَلَا يَشْتَرُونَ فِى أَيَّامٍ مِنَّى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَّغُوا فَضَلًّا مِنْ رَبُّكُمْ ﴾.

(١٣٥٣٤) حضرت ابن عباس مئية من فرمات بين صحابه كرام تُؤكُّهُم ايام حج مين خريد وفروخت نه كرتے تھے، يهال تك كه قرآن ياك كي آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضَلاً مِّنْ رَّبَّكُمْ ﴾ نازل مولى توخر يدوفروخت شروع كردى ـ

( ١٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضُلًا مِنْ رَبُّكُمْ) التَّجَارَةُ فِي الْمَوَاسِمِ أُحِلَّتُ لَهُمْ ، كَانُوا لاَّ يَتَبَايَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِعَرَفَةَ ، وَلا مِنَّى.

(١٣٥٣٨) حضرت مجابد ريشي فرمات بيل كد ﴿ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَعُواْ فَضَالًا مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ نازل مونى توج كزمان

میں ان کے لیے تجارت حلال کر دی گئی ، کیونکہ زیانہ جاہلیت میں منی اور عرفات میں خرید وفر وخت نہ کرتے تھے۔

# ( ٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُمَّ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَحُمَّ قَطُّ

کسی تخص نے خود پہلے حج نہ کیا ہولیکن وہ دوسرے تخص کی طرف سے حج ادا کرے ( ١٣٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ:

لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ ، وَإِلَّا فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ. (دار قطني ١٥٦)

(١٣٥٣٩) حضرت عطاء ويشيد سے مردي ہے كه حضور اقد س مِنْ الله عَنْ الله صحف في شرمه كي طرف سے تلبيد يره ربا ہے تو آ پ مِرْافِظَةُ شِيخَ ارشادفر مايا: اگرتونے پہلے جج کیا ہوا ہے تو پھرشرمہ کی طرف سے تلبیدی پڑھ و گرندایی طرف سے ہی تلبیدیڑھ۔

( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (ابوداؤد ١٨٠٧ ابن ماجه ٢٩٠٣)

(۱۳۵۴۰) حضرت ابن عباس بن دیناسے اس طرح مروی ہے۔

( ١٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى فِلاَبَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَتَاسٍ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :لَبَيْكَ عَنْ

شُبْرُمَةَ ، قَالَ :وَيْحَكَ ، وَمَا شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ رَجُلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، قَالَ :كَحَجُجْتَ قَطُ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ : فَاجْعَا مَا فَا فَعَالُ اللَّهِ عَالُكَ.

(۱۳۵۳) حفرت ابن عباس مئه ينعانے سناا يک شخص شبر مه كي طرف سے تلبيه كهدر ما تفا آب و وافق نے فرمايا: تيراناس مويه شبر مه كون ہے؟ تواس شخص نے اپنے اوراس کے درمیان قرابت کوذ کر کیا، آپ ڈٹاٹھ نے دریافت فرمایا: تو نے پہلے حج کیا ہوا ہے؟ اس شخص

نے عرض کیا کہبیں آ ب ور والے فر مایا چراس فج کوا بی طرف ہے ہی ادا کر۔

( ١٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) في المستحد المس بَأْسًا أَنْ يَحُجُّ الصَّرُّورَةُ عَنِ الرَّجُلِ.

(۱۳۵۴۲)حفرت علی زانواس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہا یک شخص نے پہلے خود حج تو نہ کیا ہولیکن وہ کسی کے لیے حج تر ہے۔

( ١٣٥٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ قَطُّ ؟ قَالَ : يُجْزِء عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ :الصَّرُورَةُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ فَطَ.

(١٣٥٨٣) حفرت مجامر ويشيز سے دريافت كيا كيا كه ايك شخص نے خود حج نہيں كيا ہوا تو كياوہ دوسر في خص كے ليے كرسكتا ہے؟

آپ رہیں نے فرمایا یہ جج اس کے اور اس کے ساتھی کی طرف سے کانی ہوجائے گا۔

( ١٣٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ.

(۱۳۵۴۷) حضرت حسن والتعید اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ایک شخص نے پہلے خود حج تو نہ کیا ہولیکن وہ کسی کے لیے حج کرے۔ ( ١٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

(۱۳۵۴۵) حضرت سعید بن المسیب پایشی؛ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک حج کو ہی دونوں کی طرف سے وسیع فرمادے گا (اور دونوں کی طرف ہے تبول کرے گا)۔

#### ( ٩٨ ) فِي الْقَارِنَ إِذَا وَاقَعَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

# جج قران کرنے والا اگر بیوی سے شرعی ملا قات کر لے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٥٤٦ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَالْمَرَأَتُهُ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَمْضِيَان لِحَجِّهِمَا وَلِعُمْرَتِهِمَا ، وَيُهْرِيقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا ،

وَعَلَيْهِمَا عَمْرَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلَا يَمُوَّانِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابًا فِيهِ مَا أَصَابًا. (١٣٥٨٦) حضرت مجامد واليشية سے دريافت كيا كيا كيكو كي شخص حج اور عمرے كااحرام باند مصاوراس كى بيوى بھى حج وعمرے كااحرام

باند ھے اور پھروہ آپس میں شرعی ملاقات کرلیں ، آپ ولٹیئے نے فر مایا: وہ دونوں اپنے حج وعمرے کو جاری رکھیں اور ہرا یک پر قربانی لازم ہادرآئندہ سال حج وعمرہ کی قضاءلازم ہادرآئندہ سال اس جگدہ نگزریں جہاں بیواقعہ پیش آیا تھا۔ ( ١٣٥٤٧ ) حدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ بِأَهْلِهِ وَقَدْ أَهَلَّ بِهِمَا، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَتَانِ.

(١٣٥٨٤) حضرت حسن بيشيز سے دريافت كيا كيا كه كوئى تخص حج وعمرہ كا احرام باندھے ہواوروہ بيوى سے شرعى ملاقات كرلے؟

آپ رایشید نے فر مایا:اس پر دوقر بانیاں ہیں۔

( ١٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ:الْقَارِنُ وَغَيْرُ الْقَارِنِ سَوَاءٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. (۱۳۵۴۸)حضرت عطاء طِینمید فر ماتے ہیں کہ حج قران کرنے والا ہو یا قران کرنے والا نہ ہوشکار کی جزاء میں وہ دونوں برابر ہیں۔

# ( ٩٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ مَرَّةً بَعْلَ مَرَّقٍ، مَا عَلَيْهِ ؟

## محرم کیے بعدد گیرے بیوی سےشرعی ملا قات کر ہیٹھے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ هَدْيٌ

(۱۳۵۴۹) حضرت عطاء وليفيل سے دريافت كيا كيا كيا كيا كيا كرشرى ملاقت كرنے كے بعد دوسرى بار پھركر لے تو؟ آپ نے فرمايا كه اس برایک بی قربانی لازم ہے۔

( ١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ مِرَارًا ، قَالَ :إذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْسُكَ وَيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ هَدُي وَاحِدٌ.

(۱۳۵۵۰) حضرت حسن میشید ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کیے بعد دیگرے ہوی ہے ہمبستری کرے ، آپ پیشید نے فر مایا: اگراس نے قربانی کرنے سے پہلے اس طرح کیا اور اس کومعلوم تھا کہ اس پر کیالا زم ہے پھریکام کرلیا تو اس پرایک ہی قربانی ہے۔

# ( ١٠٠ ) فِي صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِمَكَّةً

#### عرفہ کے دن مکہ میں روز در کھنے کا بیان

( ١٣٥٥١ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: حجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكُرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ.

(ترمذی ۵۱۱ ابن حبان ۳۲۰۳)

(١٣٥٥١) حفرت ابن عمر شيد من سع عرف ك دن روزه ركف ع متعلق دريافت كيا كيا؟ آب راي في فرمايا: ميس في نبي

ا کرم مِثَانِطِیَّةً کے ساتھ حج کیا تو آپ مِثَانِظَیَّةً نے اس دن کا روز ہنبیں رکھا، میں نے حضرت ابو بکرصدیق بڑینو کے ساتھ حج کیا

آ پ جاپٹونے نے بھی اس دن روز ہنیں رکھا، میں نے حضرت عمر طابٹو کے ساتھ حج کیا آ پ جنٹونے نے بھی ای دن روز ہنییں رکھا، میں

نے حضرت عثان جھٹنو کے ساتھ حج کیا آپ جھٹنو نے بھی اس دن روز ہنبیں رکھااور میں خودبھی نہیں رکھتا، باقی میں تمہیں نہاس کا حکم دیتاہوںاور نہ ہی اس ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٣٥٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَهَنٍ يَوُمَ عَرَّفَةَ مِنْ رَحْلِ أُمِّ الْفَضْلِ ، فَشُوِبَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ.

هي مصنف ابن الى شيبه سرجم (جلدم) كي مصنف ابن الى شيبه سرجم (جلدم)

(نسائی ۲۸۱۵ - احمد ۱/ ۳۳۹)

(١٣٥٢) حضرت فضل بن عباس بني دين عن سے مروى ہے كەحضورا قدس مُؤفَظَةَ فِي غرفدك دن ام فضل بني مذبخا كے كباوے ميں سے

( ١٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى

( ١٣٥٥٤ ) حَدَّثْنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(۱۳۵۵۳) حضرت ابن عبام من ديندين سے مروى ہے كه حضور اقد س مَثِ النظامَةِ نے وقو ف عرف كه دن روز ونبيس ركھا، آپ كے پاس

( ١٣٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : لَا أَدْرِى سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ

عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا ، وَقَالَ : أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، وَسَقَتْهُ أَمَّ

الْفَضْلِ لَبَنَّا فَشَرِبَهُ ، وَقَالَ :لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا ، عَمَدُوا إِلَى أَيَّامِ الْحَجِّ فَمَحَوْا زِينَتَهُ ، وَقَالَ :زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيَّةُ.

(١٣٥٥٥) حضرت معيد بن جبير وإيثي؛ فرمات جي كه مين حضرت ابن عباس بئيدين كي خدمت مين عرفه كي دن حاضر بوا آپ وفاين

ا نار تناول فرمار ہے تھے،اور فرمایار سول اللہ مُؤَلِّفَظَيَّمَ نے عرفہ کے دن روز ہٰبیں رکھا اور حضرت ام فضل بنی مدنون نے آپ کو دو دھ پلایا تو

آپ مَوْالْفَيْعَ فِهِ فَاس مِيس سےنوش فر مايا: پھر حضور مَوْالْفَيْكَةِ فِي ارشاد فر مايا: فلال پرالله كى لعنت موه انہوں نے ايام حج كااراد وكيااور

( ١٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَهْدِيٌّ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :دَخَلْتُ إِلَى

(۱۳۵۷) حضرت عکرمہ مایٹیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوھر پرہ پڑیٹی کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوااور ان ہے عرف کے دن

عرفات میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابوھریرہ رہ اُٹھٹے نے ارشاد فرمایا: آپ سِرافیٹے کے اُنے عرف کے دن عرفات میں

( ١٣٥٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسِي بُنِ عُلَيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْمَةً بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلُتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، وَبَعَثَتُ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ. (ترمذي 20٠- نساني ٢٨٢٠)

دود ه منگوایا اور پھراس کونوش فر مایا حالانکه آپ عرفه میں تھے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ. (أبويعلى ١٢٩٧ طبراني ١٨)

حضرت المفضل منى مذملان ووره بهيجانوآب مِنْ الله الله عن عنوش فرمايا

اس کی زینت کومٹا کرر کھ دیااور فر مایا حج کی زینت تلبیہ پڑھنا ہے۔

روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. (ابوداؤد ٢٣٣٢ ـ احمد ٢/ ٣٠٠٣)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْهُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّاهُ مِنَى أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ.

(۱۳۵۵) حضرت عقبہ بن عامر ٹئ پڑتنا ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئلِ ﷺ نے ارشا دفر مایا: وقو ف عرفہ کا دن ، قربانی کا دن اور منل کے ایام کھانے یینے کے ایام ہیں۔

( ١٣٥٥٨ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَوْمٍ

يَوْمٍ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ.

(۱۳۵۵۸) حضرت سعید بن المسیب براثیمیز سے وقو ف عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آ پ براٹیمیز نے فر مایا: حضرت عبداللہ بن عمر تفاید منزروز ہنمیں رکھتے تھے۔

( ١٣٥٥٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِطَاوُوسٍ صَوْمَ عَرَفَةَ أَنَّهُ يَعْدِلُ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ :أَيْنَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ؟.

(۱۳۵۹)حضرت طاؤس پیٹٹیلا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حرفہ کے دن روزہ دوسال کے روزوں کے برابر ہے؟ آپ پیٹیلانے تعجب سے فر مایا:حضرت ابو بکروعمر بڑیلائن پھراس سے کہاں تھے؟ ( یعنی پھروہ کیوں اس دن روز ہنیس رکھتے تھے )۔

( ١٣٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَالَ: أَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ.

(۱۳۵۲۰)حضرت سعید بن جبیر مِیشِید نے عرفہ کے دن روز ہ ندر کھااور فر مایا میں دعا کے لیے قوت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔

( ١٣٥٦١ ) حدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:رَأَيْتُ عُمَرَ شَرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ.

۱۳۵۱) حضرت عبید بن عمیر پریشید فرماتے ہیں کہ میں وقو ف عرفہ کے دن حضرت عمر بڑاٹی کو (پانی یا دودھ) نوش فرماتے

ہوئے دیکھا۔

( ١٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَهِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ يَتَعَاوَرَانِ إِذَاوَةً عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَشْرَبَان مِنْهَا.

(۱۳۵۶۲) حضرت ابن عمر ٹئ ﷺ من اور حضرت ابن زبیر ٹئی پینئ کووقو ف عرفہ کی سہ پہر دیکھا گیا کہ وہ برتن باری باری لے رہیں ہیں اوراس سے نوش فرمار ہے ہیں۔

( ١٣٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ.

(۱۳۵ ۱۳) حضرت حسن والتي عرف كه دن مكه ميل موجود محض كي ليروز وركف كونا پيند مجھتے تھے۔

( ١٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَبُوهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَقُهَ.

(۱۳۵۲۴) حضرت عبید بن عمیر روشیلانے اپنے بیٹے کوعرف کے دن روز ہ ندر کھنے کا حکم فر مایا۔

َ ( ١٣٥٦٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ :لَمْ يَصُمُهُ عُمَرٌ ،

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلوم) كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلوم) كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلوم)

وَلَا أَحَدٌ مِنْ آلِ عُمَرَ ، يَا بُنَيَّ. (۱۳۵۷۵) حضرت عمارہ بن زاذان ولیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پیٹیو سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا دریافت کیا؟

آپ پراٹیلا نے فرمایا: اے ملے! حضرت عمر وہاٹیو اور آل عمر وہاٹیو میں ہے کو کی بھی اس کاروز ہ نہ رکھتے تھے۔

( ١٣٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ

(۱۳۵ ۲۷) حضرت مسروق بایشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنکامٹینفاع فدکے دن روز ہ رکھتی تھیں۔ ( ١٣٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ.

(١٣٥٦٤) حفرت قاسم بريشي عرفه كے دن روز ه ركھتے تھے۔ ( ١٠١ ) مَنْ كَانَ يُفْطِرُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

جوحضرات منیٰ جانے سے بل عرفہ میں روز ہ افطار کر لیتے ہیں

( ١٣٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ ، ثُمَّ تُفِيضُ.

(۱۳۵۷۸) حضرت عائشه رئي النزلغ في مشروب منگوايا اورمني جانے ہے قبل ہي روز وافطار كرليا۔

( ١٣٥٦٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنْهُ كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. (١٣٥ ١٩) حضرت ابن عمر جن المنافية من جانے سے يملے روز وافطار كرليا۔

( .١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفِيضَ دَعَا بِإِنَاءٍ ، ثُمَّ شَرِبَ ، ثُمَّ أَفَاضَ. (۱۳۵۷) حضرت ابن زبیر نی پیشن جب منی جانے لگتے تو برتن منگواتے جس میں مشروب ہوتا پھراس کونوش فرماتے پھرمنی آشریف

(١٠٢) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَفَعَ الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَذُهَبَ الزِّحَامُ

جوحضرات بيفرماتے ہيں كہ جب امام عرفہ سے چلا جائے تورش كے ختم ہوجانے تك عرفه ميں ہى

# قیام کرےاس میں کوئی حرج نہیں

( ١٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ حَتَّى يَبْيَضَّ

مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۳۵۷) حفرت عائشہ ٹکا ٹینٹ عرفہ ہے منی کے لیے تب تک نہ تکلتیں جب تک کہان کے اور لوگوں کے درمیان زمین سفید (خالی): مو ماتی

( ١٣٥٧٢ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يَقِفُ الإِنْسَانِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بَعْدَ مَا يَدْفَعُ الإِمَامُ ، حَتَّى يَذْهَبَ ذِحَامُ النَّاسِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۵۷۲) حضرت ابن جرت کیلیٹھ؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیلیٹی سے عرض کیا: کوئی شخص عرفہ کی شام امام کے چلے جانے کے بعدلوگوں کے رش کے ختم ہونے تک عرفہ میں ہی قیام کرسکتا ہے؟ آپ پرلیٹھیز نے فرمایا: ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔

ب المستعدد على المستعدد على المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستعدد المستحدد ا

(۱۳۵۷۳) حضرت حسن والیجینا سے دریافت کیا گیا کہ عرفہ میں امام کے چکے جانے کے بعد ایک شخص اپنی سواری کو روک کے رکھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کا از دھام ختم ہوجائے؟ آپ والیجیز نے فرمایا: اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٠٣ ) فِي الْوُقُونِ عِنْدُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

#### جمرہ عقبہ کے پاس کھہرنا

( ١٣٥٧٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا. (احمد المَّهُ ١٩٠/)

(۱۳۵۷) حفرت عمرو بن شعیب بیشید اپنے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مِزَافِظَیَعَ جَمرہ عقبہ پرتشریف لائے اس کی رمی فرمائی کیکن اس کے پاس تفہر نے ہیں۔

( ١٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَتَيْنِ وَيَقِفُ عِنْدَهُمَا ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِئَةِ.

(۱۳۵۷۵) حضرت ابن عمر ٹینیونئن نے پہلے دونوں جمرات کی رمی فرمائی چھران کے پاس پچھدد ریٹھبر لیکن تیسر ہے جمرے کے یاس نہیں تھبرے۔

( ١٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :نَظَرُنَا عُمَرَ فَأَتَى الْجَمْرَةُ النَّالِئَةَ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

(١٣٥٤١) حفرت سلمان بن ربيعه بيتيل فرمات بي كه بم في حضرت عمر من في كود يكها آپ و في في جمره عقبه برتشريف لا اسكاس

معنف ابن الی شیبر سرجم (جلدم) کی ۱۲۱ کی ۱۲۱ کی معنف ابن الی شیبر سرجم (جلدم) کی رقی فرمائی کیکن اس کے پاس تفہر نہیں۔

( ١٣٥٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْر ، أَنَّه لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

(١٣٥٤٥) حفرت سعيد بن جبير والمين جمر وعقبه كے پاس ندهم سرے۔

( ١٢٥٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيَّ أَنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوص ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَىةَ فَى مَاهَا ، ثُمَّ انْصَافَ ، وَقَالَ يَعْضُفُهُ : لَهُ يَقَفْ . ذَاذَ أَنْ مُسْمِد : فَا مَاهَا سَنْهَ حَصَالَت ، وَكُنْ مُو

الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ انْصَرَف ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يَهِفْ . زَادَ ابْنُ مُسْهِمٍ : فَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. (ابوداؤد ١٩٧١ ابن ماجه ٣٠٢٨)

(۱۳۵۷) حفرت سلیمان بن عمرو بن الأحوص پراتین کی والدہ محتر مدفر ماتی ہیں کہ میں قربانی کے ذن رسول اکرم سَرَّ اَنْتَحَافَا کَو دیکھا آپ جمرہ عقبہ پرتشریف لائے اور اس کی رمی فرمائی پھر چلے گئے ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں آپ اس کے پاس نہیں تھہرے، ابن مسحر فرماتے ہیں کہ آپ نے سات کنگریاں ماریں اور ہرکنگری پرتجبیر بھی پڑھی۔

( ١٠٤ ) فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفْرِ ...

نکلتے وقت جمار کے پاس چھور میقیام کرنا

( ١٣٥٧٩) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُقَامُ يَوُمَ النَّفُرِ عِنْدَ الْجِمَادِ . ( ١٣٥٧٩) حفرت عطاء بين والهن نظته وقت جمارك باس قيام ندكر \_\_\_

( ١٣٥٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُفَامُ عِنْدَهَا قِيَامًا خَفِيفًا. (١٣٥٨ ) حفرت ابن طاوَس ولِيمَة سے مردی ہے کہ ان کے والدمحرم کی دریے لیے قیام فرماتے۔

( ١٣٥٨١ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاسِمَ يَقُومُ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفْرِ ، فَيَدْعُو وَيُخَفِّفُ،

وَ قَدُ کَانَ قَبُلَ ذَلِكَ يُطِيلُ. (١٣٥٨١) حفرت اللح ياشِيدُ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت قاسم ويشيئ كود يكھا واپس آتے وقت لوگوں كى جمار كے پاس كچھ دمر

ر کے اور تھوڑی می دعا فرمائی حالانکہ آپ اس سے پہلے کمبی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ر دیر درسر دیویہ یہ وی

( ١٠٥ ) فِي جُمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، مِنْ أَيْنَ تُرْمَى ؟

جمرہ عقبہ کی رمی کہاں سے کی جائے؟

( ١٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قيلَ لِعَبْدِ

اللهِ : إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِهَا ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَاهُنَا ، وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (بخارى ١٧٣٤ـ مسلم ٣٠٧)

(۱۳۵۸۲) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید براتی افر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ دی تی ہے عرض کیا: لوگ جمرہ عقبہ کی رمی او پر سے کرتے ہیں، آپ زوادی میں تشریف لائے اور پھر فر مایا یہاں سے رمی کر وہتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبوز نہیں، جن

سرے ہیں، اپ ہی تو ادی کے صریف لانے اور پسر مایا یہاں سے رہی کر و، م پرسورہ البقرہ نازل ہوئی (حضرت محمد مَلِفَقِیکَةِ) انہوں نے یہاں سے رمی فر مائی۔ تاہیہ ہو یہ د د د د د د د

( ١٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيَّبَ فِيهَا ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ بَطُنِ الْوَادِي.

ا محداهمه الحبی المسنو الیتی اطبیب ویها ، حل دلک یکبی محتی پر قبی جمعره العقبه مِن بطنِ الوادِی. (۱۳۵۸۳) حفرت عمرو بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دہ شؤ کے ساتھ دو حج کیے،ایک حج اس سال کیا جس سال

آب دفاتن کی محصادت ہوئی، آپ دفائن نے ہر جم میں تلبید پڑھااو بطن وادی سے جمرہ کی ری فرمائی۔

ا پ آل و الله عن وق الله عن الله عن الله عن الله عن أبي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَتَقَدَّمَ ( ١٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَتَقَدَّمَ إِلَى بَطُنِ الْمَسِيلِ.

(۱۳۵۸۳) حضرت جابر منافی فرماتے ہیں کہ جبتم جمرہ کی رمی کروتو بہنے والی وادی کے درمیان میں آ جاؤو ہاں ہے کرو۔

( ١٣٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي.

(١٣٥٨٥) حضرت ابن عون بيتيد فرمات ميں كميں في حضرت قاسم بيتيد كود يكھا آپ رى كرنے كے ليے وادى ميں اتر ۔

( ١٣٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالا: كَانَ أَحَبَّ اللهِمَا أَنْ يَرْمِيَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

(۱۳۵۸۲) حضرت حسن پرتیلیا اور حضرت عطّاء پرتیلیا فرمائتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ کیا ہے کیطن وادی ہے تجمرہ کی رمی کی جائے۔

( ١٣٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ ، عَنْ أُدِّ يَهَ يُوْ مِنَ مِنْ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

أُمِّهِ، قَالَتُ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى. (١٣٥٨٤) حفرت سليمان بن عمرو بن الاحوص ويشير كي والده محترمه فرماتي بين كدمين في رسول الله مِيَّرِ فَضَعَةَ كود يكها آپ مِيَّرِ فَضَعَةَ

ر عبد سنای مستریت میمان بن سرو بی او برورویی و الکرده سر مهد رمان بین که بین سے رسوں ال نظمن وادی سے جمر ہ العقبہ کی رمی فر مائی۔

#### ( ١٠٦) مَن رَخَّصَ فِيهَا أَنْ يَرْمِيهَا مِن فُوقِهَا

جن حضرات نے اوپر کی طرف سے رمی کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٥٨٨ ) حَلَّاتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْمِى

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدم) کي ۱۲۳ کي ۱۲۳ کي کناب البناسك

ر مست بن بن من فرقها. جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِهَا.

(١٣٥٨٨) حضرت اسودي الني فرمات بي كديس في حضرت عمر النائز كوجمره عقبه كے اوپر سے رئى كرتے ہوئے و يكھا۔ (١٣٥٨٩) حدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَرْمِى الْجَمْرَتَيْنِ الْقُصْوَيَيْنِ ؟ قَالَ :

اعلُهمًا عُلُوًا ، ثُمَّ تَفْرَعُهُمًا. (۱۳۵۸۹) حفرت ابن جری کولیمین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیٹین سے دریافت کیا: واڈی کے کنارے پر جو جمرے ہیں ان کی رمی کیے کروں؟ آپ پیٹینیا نے فرمایا: اس کے اوپر کی طرف سے آ کررمی کر۔

( ١٣٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ شَيْخٍ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِهَا. (١٣٥٩ ) حضرت حسن بِلِيْظِير جمره كى رمى او پُرے آكركرتے تھے۔

(١٣٥٩٠) حفرت حسن بِيِفِيرِ جمره كَارَى او پرے آگر كرتے تھے۔ (١٣٥٩١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّ السِيُّ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْمُونَ الْجَمْرَ تَيْنِ الْأُوْلَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا ، يَرْمُونَ أَعْلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا.

عَن أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا يَرُّمُونَ الْجَمْرَتَيُنِ الأُوْلَيَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا ، يَرُّمُونَ أَعُلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا. (۱۳۵۹) حضرت ابراہیم مِیشِیز ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ وہائیز کے اصحاب پہلے دونوں جمروں کی رمی ان کے او پر کی طرف ہے کرتے تھے، وہ ان دونوں کے او پرجو بلند جگہ ہوتی وہاں ہے کرتے۔

( ١٣٥٩٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ زِارْمِهمَا مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ. (١٣٥٩٢) حضرت قاسم ولِيْنِ فرمات بين جهال سے آسانی ہوجمرہ کی رمی کرو۔

( ١٠٧) مَا قَالُوا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَرْمِي مِنَ الشَّجَرَةِ

# جمرہ کی رمی کہاں سے کی جائے

( ١٣٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا ، وَنَافِعًا يَرْمُونَ مِنَ الشَّجَرَةِ ، فَأَمَّا الْقَاسِمُ فَكَانَ يَقُومُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ، يَجْعَلُ مَكَّةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلَهَا ، وَأَمَّا سَالِمٌ وَنَافِعٌ فَكَانَا يَقُومَانِ أَذْنَى مِنْ مَقَامِهِ.
يَقُومَانِ أَذْنَى مِنْ مَقَامِهِ.
(١٣٥٩٣) حَفرت ابوب بِيطِيْ فرمات بِي كه بي كه بين فرضت قاسم حفرت سالم اور حفرت تافع بُيَسَيْم كوجمره كي ري كرت موت

دیکھا،حضرت قاسم پریٹیئیڈری کرتے وقت جمرہ اور مکہ کے درمیان کھڑے ہوجاتے ، مکہ کو پشت کی طرف رکھتے اور جمرہ کواپنے سامنے اور حضرت سالم پریٹیئیڈ اور حیضرت نافع پریٹیئیڈ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑ ہے ہوتے۔ در مدہ دری ہے گئیڈ کرسے میں سالم کردنے ہو آئی ہے قارک کا آئی ہو گئے ہے گئی گئی ہے کہ انکے ڈسنے ، قارک کا کو کا

( ١٣٥٩٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْبُوَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ أَيْنَ أَرْمِي مِنَ الْجَمْرَةِ ؟ قَالَ : أَصْلَهَا. (١٣٥٩ه) حضرت براء بن سليم بِيشِيدُ فرماتے بي كه ميں نے حضرت تھم بيشيد سے دريافت كيا كہاں سے رمى كروں؟ آ پ بيشيد نے

فرماما:اس کے قریب حاکر۔

( ١٣٥٩٥ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ اسْتَقْبَلَهَا وَرَمَى سَاقَهَا.

(۱۳۵۹۵) حضرت ابن عون ویشین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ویشین کودیکھا آپ پیشینے نے جمرہ کی طرف رخ کیا اوراس کی

جڑوں (ینچے کی طرف)رمی کی۔

( ١٣٥٩٦ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَبْدُأُ فَيَرْمِي رَأْسَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَيَرْمِي الوسطى يَرْمِي رَأْسَهَا ، وَيَرْمِي الْعَقَبَةَ حَيْثُ دَنَا مِنْهُ. (۱۳۵۹۱) حضرت ہشام رہیں ہیں ہے مروی ہے کہ ان کے والدمحتر میریٹی رمی کی ابتداء کرتے تو پہلے جمرہ کے ادیر کی طرف ہے،

دوسرے جمرہ کے بھی اوپر کی طرف سے کرتے اور عقبہ کی رمی جتنے قریب ہو سکتے قریب ہو کر کرتے۔

( ١٣٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :إذَا جَاوَزَ الشُّجَرَةَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ تَحْتِ غُصْنِ مِنْ أَغُصَانِهَا.

(۱۳۵۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود پریشیز فر ماتے ہیں کہ جب درخت ہے آ گےنکل جاؤ تو جمرہ عقبہ کی رمی اس کے نہی کے

نیجے سے کرو۔

## ( ١٠٨ ) فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ تَحِيضُ

## عورت کوطواف کے تین چکرلگانے کے بعدا گرحیض آ جائے

( ١٣٥٩٨ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ؛ آنَهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ

بِالْبَيْتِ أَشُواطًا : فَإِنَّهَا تُقِيمُ حَتَّى تَطُهُرَ وَتَسْتَقُبلَ الطَّوَّافَ.

(۱۳۵۹۸) حضرت زہری پیٹینڈ اس عورت کے متعلق فر ماتے ہیں جس کوطواف کے پچھے چکر لگانے کے بعد حیض آ جائے تو وہ تھبری رہے جب حیض کے ایام ختم ہوجا کیں تو دوبارہ نے سرے سے طواف کرے۔

( ١٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَاضَتْ ، أَجْزَأَ

کے کافی ہے۔

قَالَ :تَعُتَدُّ بهِ.

(١٣٥٩٩) حضرت عطاء ويشيد فرماتے ہيں كه عورت تين ياس سے زيادہ چكر لگانے كے بعداس كواگر حيض آجائے تواس كے

( ١٣٦٠٠ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ ثُمَّ تَحِيضُ ،

(۱۳۲۰۰) حضرت ابراہیم ویشید اس عورت کے متعلق فرماتے ہیں جس کوطواف کے تین چکر لگانے کے بعد حیض آ جائے تو اس کی طرف سے ثار کیے جائیں گےوہ چکر جودہ لگا چکی ہے۔

( ١٣٦٠ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَبَقِى عَلَيْهَا مِنْ طَوَافِهِا ، مِنْ أَيْنَ بِالْبَيْتِ ، فَبَقِى عَلَيْهَا مِنْ طَوَافِهَا ، مِنْ أَيْنَ تَسْتَقْبِلُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ حَاضَتْ.

(١٣٢٠١) حضرت ابراجيم ويشيد سے دريافت كيا كيا كه وي مطواف كرر باتھا اورائيمي كيھ چكر باقى موں اوراس كوحدث لاحق موجائ یاعورت کود دران طواف حیض آ جائے تو وہ کہاں سے طواف کی دوبارہ ابتداء کریں آپ پیٹیئے نے فرمایا چکروں کے بعد حدث یاحیض لاحق ہوا ہے اس کے بعد سے شروع کریں۔

( ١٣٦.٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَسْتَقْبِلُ الطَّوَاتَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (۱۳۷۰۲) حضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں گہ میرے نز دیک دوبارہ نئے سرے سے طواف کرتا زیادہ پسندیدہ ہے ادراگروہ اس پر بناءکرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

# ( ١٠٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ إِبطَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، مَا عَلَيْهِ ؟ محرم اگراینے بغلوں کے بال اور ناخن کا ٹے تواس پر کیا ہے؟

( ١٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتِفُ مِنْ عَيْنَيْهِ الشَّعَرَ

(١٣٦٠٣) حفرت ابن عباس من المنظم في الت احرام من إني آنكهول سے (بلكول كے) بال اكھيز ۔ ( ١٣٦٠٣) حدَّ فَنُ عَنْ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَارُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ : إِذَا نَتَفَ إِبِطَهُ ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.

(۱۳۷۰ه) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد مؤسليم محر شخص كے متعلق فرماتے ہيں كداگر وہ بغلوں كے بال كانے يا ناخن كاك ليتواس پرفديه.

# ( ١١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَهْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ، مِن أَيْنَ يُهِلُّ ؟

اگر کسی شخص کے گھروالے میقات کے اندرر ہتے ہوں تو کہاں ہے احرام باندھے؟

( ١٣٦٠٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ

(۱۳۷۰۵) حضرت طاؤس بیشید سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْرِ اَنْفِیکَا آجِ ارشاد فرمایا: جس شخص کے گھر والے میقات کے اندررہتے ہوں تو وہاں سے احرام ہاند ھے جہاں وہ پیدا ہوا اور پرورش پائی، یبان تک کہ وہ اہل مکہ کے پاس آ جائے۔

ا مررر بجر بول و و بال سے احرام با مد سے بہال وہ پیدا ہوا اور پرورل پال ، یبال مد دوہ اس مد سے پال ا جا ہے۔ ( ١٣٦٠٦) حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِنْ كَانَ أَهْلُهُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَبَيْنَ مَكَّةَ ، أَهَلَّ مِنْ أَهْلِهِ.

و ہین ملک ، العل میں الموجود. (۱۳۱۰۱) حضرت طاؤس، حضرت عطاء اور حضرت مجاہد مِئِيَّة فير ماتے ہيں كداگر كسی شخص كے اہل مكداور ميقات كے درميان رہائش پذیر یہوں تو وہ اپنے اہل كے پاس احرام باندھے۔

اً عَنْ اللهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا إِذَا كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَهْلِهِ.

یں ہے۔ (۱۳۷۰) حفرت حسن بالٹیلۂ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی مخص کا گھر میقات کے اندر ہوتو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لے۔

بِ عَلَىٰ عَالَىٰ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِيءُ.

صحیب بسیسیء. (۱۳۷۰۸) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر والے میقات کے اندر ہی رہائش پذیر ہوں تو وہ وہاں سے احرام ان مصرحہ الدرمین ایما

باندهے جہاں وہ پیدا ہوا۔ ( ۱۱۱ ) فِی الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَرْمِی جَمْرَةً ، أَوْ جَمْرَتَیْنِ ، أَوْ یَتْرُكَ حَصَاةً ، أَوْ حَصَاتَیْنِ

كوئى تخص اگرايك دوجمرول كى رمى بھول جائے يا پھرايك دوكنگرياں مارنا بھول جائے ( ١٣٦.٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ أَنْ يَرْمِىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُمْسِى ، رَمَاهَا مِنَ الْغَدِ ، وَأَهْرَاقَ لِلْإِلْكَ دَمَّا.

(۱۳۷۰۹) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی بھول جائے یہاں تک کہ شام ہوجائے تووہ اگلے دن رمی کر لےاوراس تا خیر کرنے کی وجہ ہے دم اوا کرے۔

مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ ذَمَّ ، وَقَالَ : يَوْمِي مِنَ الْغَدِ. (۱۳۲۱) حضرت عطاء وليني فرماتے تھے كه اگركو كي شخص جمرہ عقبہ كى رمى جان بوجھ كرشام تك چھوڑ دے تواس پردم لازم ہاوروہ

گلے دن رمی کر لے۔

( ١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ حَصَاةً ، أَوْ حَصَاتَيْنِ ، أَوْ جَمْرَةً ، أَوْ جَمْرَتَيْنِ ؟ قَالا : يُهُرِيقُ دَمًّا.

(١٣٦١١) حضرت شعبه پرشیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم پرشیط اور حضرت سالم پرشیلا ہے دریافت کیا کہ اگر کوئی مخص ایک یا دو

جمروں کی رمی یا ایک دوکنگریاں مارنا بھول جائے تو؟ دونوں حضرات نے فر مایا: دم ادا کرے گا۔

( ١٣٦١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ رَمْيَ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ: يُطْعِمُ مِسْكِينًا

(۱۳۷۱۲) حضرت حسن ولیٹینے سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص ایک جمرہ کی رقمی چھوڑ دے، آپ مِلیٹیز نے فرمایاوہ مسکین کوکھانا کھلائے۔

# ( ١١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَرْمِي سِتَّ حَصَياتٍ ، أَوْ خَمْسًا

## کوئی شخص چھ یا یا نچ کنگریاں مارے

( ١٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ : مَا أَبَالِي رَمَيْتُ الْجِمَارَ بِسِتُ ، أَوْ سَبْع.

وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : رَمِّيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسَبْعٍ ، وَفِي الإِسْلَامِ بِسَبْعٍ. (١٣٦١ه) حضرت ابن عمر تفاد مناد شاوفر ماتے میں کہ جھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جمرات کی رمی چھ کنکریوں سے کروں یا

( ١٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِيمَنْ رَمَى سِتًّا ، قَالَ طَاوُوسٌ: يَتَصَدَّقُ بشَيْءٍ.

(۱۳۲۱۴)حضرت طاؤس بیشیداس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو چھ کنگریوں ہے رمی کرے وہ کوئی چیز صدقہ کرے۔

( ١٣٦١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳۷۱۵) حفزت مجاہد مِیٹیو فرماتے ہیں اس پر سچھ بھی لازم نہیں۔

( ١٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِخَمْسِ حَصَيَاتٍ ؟

قَالَ : يَرْمِي بِمَا بَقِيَ ، إِلَّا أَنْ مَكُونَ ذَهَبَتُ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ ، فإِن كَانَ ذَهَبَتُ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ أَهُرَاقَ لِذَلِكَ دَمَّا. (١٣٦١٦) حفزت عطاء يَيْتِيدُ نے فرمايا گرايام تشريق

نہیں گذریت و باقی کنگریاں بھی مار لےاورا گرایا م تشریق گذر گئے ہیں تو ان پر دم اوا کرے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي ۲۲۸ کي کتاب السناسك

( ١٣٦١٧ ) حَلَّانَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِسِتُّ ، قَالَ : يَسْتَأْنِفُ.

(۱۳۷۱۷) حضرت حسن ویشینهٔ فرماتے ہیں کدا گرکوئی مخص جمرات کی رمی چھے کنگریوں ہے کرے تواس کو چاہئے کہ رمی دوبارہ کرے۔

# ( ۱۱۳ ) فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْحَصَى الَّتِي قَدُّ رُمِيَ بِهِ

اگرکوئی شخص اسی کنگری ہے دوبارہ کرئے جس سے پہلے کوئی شخص رمی کر چکا ہے

( ١٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِحَصَى قَدْ رُمِيَ بِهِ.

(۱۳۱۸) حضرت اسود والیمای جس کنگری سے بہلے رمی ہو چکی ہے ای کنگر سے رمی کرنے کونا پیند بجھتے تھے۔

( ١٣٦١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ارْمِ إِنْ شِنْتَ بِمَا رُمِي بِهِ مَرَّةً.

(۱۳۲۱۹) حضرت فعمی میشید فرماتے ہیں کداگر جا ہوتو اس کنگرے رقمی کرلوجس نے بہلے رمی ہو چکی ہے۔

( ١٣٦٢ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ ، أَوْ يُكْرَهُ ، أَنْ يَرْمِيَ بِحَصَى بِالْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ بِهِ.

(۱۳۷۴) حفزت قادہ پر این جس کنگری ہے رمی ہو چکی ہے اس سے دوبارہ رمی کرنے کو نابیند کرتے تھے۔

( ١٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ :سَقَطَتْ حَصَاةٌ ، أَوْ حَصَيَاتٌ ؟ فَالَ :خُذُهَا مِنْ تَحْتِ رِجُلَيْك.

(۱۳۶۳) حفزت این جرتج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عطاء پیشید سے عرض کیا کہ میرے سے ایک دوکنگریاں گرگئی ہیں؟ آپ بیشید نے فرمایا اپنے یا وُل کے یاس سے اٹھالو۔

#### ( ١١٤ ) فِي تَزَوْدِ الْعُصَى مِنْ جَمْعٍ

### رمی کے لیے کنگریاں مزولفہ سے لینا

( ۱۳۲۲) حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقُوَارِيرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغْنَا وَادِي مُحَسِّرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : حُدُّوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : حُدُّوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : حُدُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : حُدُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : حَدُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُورا قَدَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَادِى مُحَرِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَادِى مُعَرِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُورا قَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُورا قَدَى مُواللّهُ وَلَا وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُورا قَدَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٣٦٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُحْمَلُ الْحَصَى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ لِرَمْي الْجِمَارِ.

(۱۳۲۲۳) حفرت مجام والمطافئة رمى كے ليے كنگرياں مزدلفه سے ليا كرتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) کي هي ۲۲۹ کي ۱۲۹ کي کاب البناسك

( ١٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :قَالَ لَنَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ : خُذُوا الْحَصَى مِنْ

(۱۳۲۲۷) حضرت اساعیل بن عبدالملک ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشید نے ہم سے فر مایا: جہاں ہے جا ہو کنگریاں

( ١٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :الَّذِي يَرُمِي يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعِ. (۱۳۷۲۵) حضرت محمد پیشید فرماتے ہیں کہ جس مخص نے رمی کرنی ہے وہ مزدلفہ سے تنکریاں اٹھائے۔

( ١٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :خُذْهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

(١٣٦٢١) حضرت كمحول ويليو فرمات بين كدكنكريان مزدلفد الفاؤ ( ١٣٦٢٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِقَةِ.

(۱۳۷۲۷) حضرت بكر واثيرًا رمى كے ليے كنكر ماں مز دلفہ سے اٹھاليا كرتے تھے۔ ( ١٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خُذْهُ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ.

(۱۳۲۲۸) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں جہاں ہے چاہم کنگریاں اٹھالو۔ ( ١٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْ وَلِفَةِ.

(۱۳۲۲۹) حضرت قاسم بریشید مز دلفہ ہے جمرات کی رمی کے لیے کنگریاں اٹھایا کرتے تھے۔ ' ١٣٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْتَقِطُ لِلْأَسْوَدِ

حَصَى وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى عَرَفَاتٍ. (۱۳۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود مِلاتِنيا؛ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اسود کے لیے کنگریاں اٹھا کیں جب ہم لوگ عرفات جا

، ١٣٦٢١) حلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ :أَفَضْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْجَمْرَةِ ، قَالَ : ٱلْقُطُ لِي ، فَنَاوَلَتُهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ. (۱۳۶۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن واليليلا كے والد فر ماتے ہیں كہ میں حضرت عبداللہ واللہ نظافی کے ساتھ عرفہ ہے منیٰ آیا جب ہم جمرات

کے پاس پینچ گئے تو آپ ڈلٹٹو نے فر مایا میرے لیے کنگریاں جمع کرو، میں نے ان کے لیے سات کنگریاں اکٹھی کیں۔ ﴿ ١٣٦٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ.

`۱۳۲۳) حضرت معنی ویشید فرمات بین که جہاں سے جا ہوکنگریاں اٹھالو۔

١٣٦٣٢) حدَّثُنَا إسْمَاغِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ:قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَاةَ الْعَقَبَةِ :ٱلْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ ، قَالَ :فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ ، فَقَالَ : بِمِثْلِ هَوُلاءِ فَارْمُوا. (نسائي ٢٠٦٥ احمد ١/ ٣٣٧)

(۱۳۲۳) حضرت ابن عباس بني ومن ہے مروي ہے كہ حضور اقدس مَلِّفَظَةَ نے عقبہ كی صبح مجھ ہے فر مایا میرے لیے كنگریاں انتھی كرو،حضرت ابن عباس بن دين فرمات إن كه ميس ني آپ مَلِّنْ فَيْ كَ لِيهِ حِيمونَى حِيمونَى كَنْكُرِيال جمع كيس، آپ مَلِنْفَعَ فَيْ نِي مُلِينَا ان جتنی کنگریوں سے رمی کرو۔

# ( ١١٥ ) فِي التَّلْبِيَةِ ، كَيْفَ هيَ ؟

## تلبيه كے الفاظ كيا ہوں؟

( ١٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى فَيَقُولُ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ مَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَّكَ لَبَيْكَ م إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاً شَرِيكَ لَكَ. (بخارى ١٥٣٩ـ ابوداؤد ١٨٠٨)

(١٣٦٣) حفرت ابن عمر رئي ينهن مروى بك حضور اقدس مَرْفَيْكَةَ تلبيد كيدالفاظ راه اكرتے تھى،كبيك اللَّهُمَّ كَبَيْكَ،

لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

( ١٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً. (مسلم ٨٣٢)

(۱۳۷۳۵) حضرت ابن عمر ثفاظ مناسات طرح مروی ہے۔

( ١٣٦٣٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ :كَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبُيْكَ ، لَبَيُّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لا شَرِيكَ لَك.

(١٣٦٣) حفرت جابر وہ اللہ سے مروی ہے كەحفوراقدى مَافِظَةَ في احرام باندھكرتو حيد كے ساتھ بيتلبيد برطا، كَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ ، لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لَا شَرِيكَ لَك.

( ١٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ: حِفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُلَبِّى :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. (بخارى ١٥٥٠ـ احمد ٢/ ٢٣٠)

(۱۳۷۳۷) حفزت عائشہ ٹی طیخا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تلبیہ یاد کیا ہے جیسا تلبیہ رسول اکرم مُلِطَفَعَ اَمْ پڑھا کرتے تھے، کَبَیْكَ

اللَّهُمَّ لَبُيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

( ١٣٦٣٨ ) حَلَّنْنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ فِي التُّلْبِيَةِ بِمِثْلِ هَذَا ، يَغْنِى مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : انْتَهِ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۷۸) حضرت ضحاک پریشیویا سے مروی ہے کہ حضرت این عباس بڑی دینئ نے حضرت جابر دیا ٹیو کی روایت میں مذکور تلبیہ کے مثل برُ حااور فرمایا اس تلبیه کولازم بکرلو، بیشک به رسول اکرم مَرْفَضَعُ فَهُ کا تلبیه بـ

( ١٣٦٣٩ ) حَذَّتُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَذَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يزيد قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إنَّ

الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَتُ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ۲۵۰ احمد ۱/ ۲۱۰)

(١٣٦٣٩) حفرت عبدالله ولأولوان الفاظ من تلبيه برها كرتے تھ، كَبَيْكَ اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ، كَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ كَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ اورفر مات كريد سول اكرم مَزْفَقَعَةَ كالبيه -

( ١٣٦٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص رَجُلاً يَقُولُ :لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، فَقَالَ :سَعْدٌ :لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، إِنَّهُ ذُو الْمَعَارِجِ ، وَلَمْ نَكُنُ نَقُولُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمدِ ١/ ١٢٢ـ ابويعلى ٢٥٠)

(۱۳۲۴۰) حضرت سعد بن ابی وقاص بڑی پیٹئانے ساایک شخص یوں تلبیہ پڑھ رہا تھا کہ، کبیّنگ ذَا الْمَعَادِ ج حضرت سعد مزاتین نے فرمایا: کَکِیْکَ ذَا الْمُعَارِج! مِیْک وہ بلندیوں والا ہے کیکن ہم لوگ حضور اقدس مِیزَ ﷺ کے زمانے میں ایسے تلبیہ نہیں پڑھا ( ١٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْٰلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ :كَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِ كَبَيُّكَ. (احمد ۲/ ۲۷۷ طیالسی ۲۳۷۷) (١٣ ١٣١) حضرت ابوهريره والتي عمروى بكر حضورا قدس فِي الفَيْفَيْ فَيْ تَبِيدِين بدالفاظ فرمات البَيْكَ إلك الْحق لَيْلَكَ

( ١٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلَّمُنَا هَٰذِهِ التَّلْبِيَةَ : لَبُيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

(١٣٢٨) حضرت عبدالرحمن بن يزيد ويتفيذ فرمات بين كه حضرت عبدالله والله والمين يتلبيد سيكها يا: كَبَيْكَ اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ، كَبَيْكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

( ١٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ هَذِهِ الثَّلَاث ، قَالَ : وَكَانَ الْأَسُودُ يَقُولُهَا ، وَيَزِيدُ :وَالْمُلُكَ ، لَاشَرِيك لَك.

(۱۳۲۴۳) حفرت خیثمه براتین فرماتے ہیں که صحابہ کرام ٹھکتا ہے ہی تین کلمات پڑھا کرتے تھے، اور حفرت اسود براتین اس کو پڑھا کرتے تھے اور حفرت بزید براتین پر ہھا پڑھا کرتے تھے کہ، وَ الْمُلْكَ ، لَا شَوِیك لَك.

( ١٣٦٤٤) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :أَفَاضَ عُمَرُ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ ، وَقَدْ فَصُرَ رَأْسُ رَاحِلَتِهِ حَتَّى كَادَتْ تُصِيبُ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ ، قَالَ : وَهُوَ يُلَبِّى بِثَلَاثٍ ، لَيَّنَكَ اللَّهُمَّ لَكَ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْجَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْحَبْلِ مِنَ الْحِبَالِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَر.

(۱۳۲۴) حضرت اسود ویلیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دولی عرف کی شام سرخ اونٹ پرسوار تھے، اور آپ وہ وہ نے ان الفاظ میں تین بارتلبید پڑھا: کَبَیْكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ ، کَبَیْكَ لَاشَرِیكَ لَكَ لَبَیْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ. اور حضرت عمر وہ فو كافی تیز چل رہے تھاور جب بھی کسی ٹیلہ کے پاس سے گزرتے تو ہاتھا تھاتے اور تجبیر پڑھتے۔

( ١٣٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، مَرْغُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، لَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ.

قَالَ عَبْدَةُ :قَالَ هِشَامٌ :يُبُدِّهُ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ.

زَادَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ :قَالَ :وَكَانَ أَبِي - يَمْنِي هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ - يُلَبِّي كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أَبَا خَالِدٍ لَمْ يَقُلُ :يُبْدِءُ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ.

(١٣٦٣٥) حفرت مسور بن مخرمه ويشيئ فرمات بين كدحفرت عمر الآثوان الفاظ كساته تلبيد برُصة : كَبَيْكَ اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ، كَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ كَبَيْكَ ، مَرْغُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، كَبَيْكَ ذَا لَتُعْمَاءِ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ كَبَيْكَ ، مَرْغُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، كَبَيْكَ ذَا التَّعْمَاءِ وَالْفَضُلِ الْحَسَنِ.

( ١٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ : لَبَيْكَ وَالرَّغُبَاءُ اِلْيِك وَالْعَمَلُ ، لَبَيْك.

(١٣٦٨) حضرت ابن عمر ثن وثنوا بي طرف سان الفاظ كالضافه فرمات : لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْك وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ.

( ١٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَلَقَّفُتُهُنَّ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ : وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. (١٣٦٣٤) حضرت ابن عمر في وين سے مروى ہے كہ حضور اقدس مِنْ النَّفِيَّةَ كى طرف سے خواتين كو بير لبيہ لمقين كيا كيا، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ

لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لَاشَرِيكَ لَك اورا بَن عمر جَى وَمَن الناظ كا اضاف فرماتے: لبیك، وَالرَّغْبَاءُ إِلَیْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَیْكَ وَسَعْدَیْكَ.

# ( ١١٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

جن حضرات نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے کی اجازت دی ہے

( ١٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ محرم. (بخارى ٢٤١ـ مسلم ٨٣٧)

ر ۱۳۹۸) حضرت عائشه بن من فرماتی بین که گویا که مین دیکیدری مون حضور اقدس مَافِظَةُ کے سرمبارک میں خوشبو کی جمک کو

حالانكه آنخضرت مَيْلِفَظَيْغَ حالت احرام ميں تھے۔

( ١٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُهِلُّ. (مسلم ٨٣٨)

(۱۳۶۴) حضرت عا کشه نزه نزه فرماتی ہیں که گویا که میں حضوراقدس مَلِقَظَیَّا آبی ما نگ والی جگه خوشبوکی چیک دیکیورہی ہوں حالانکه مصدر در در در در ا

آپ مَلِفَظَةُ احرام باندهر ہے تھے۔ تیبریت میں دور در در برین کردیں در برین کا بیٹرین کا میں میں اور کا میں کا میں کو رک میں کا میں کا میں کا میں

( .١٣٦٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، فَيُرَى أَثَرُ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ. (نسانى ٣١٨٣ـ ابن ماجه ٢٩٢٨)

یکھیب میں گائیہ میں اور کا میں ہوئی ہے۔ (۱۳۱۵) حضرت عائشہ میں میں میں میں میں کے حضوراقدس میران میں میں میں میں اور میں کا میں میں میں میں میں میں می

ر ساز آپ کی ما گلب کی جگه میں تین دن تک باقی رہتا اور ظاہر ہوتا۔ کا اثر آپ کی ما گلب کی جگه میں تین دن تک باقی رہتا اور ظاہر ہوتا۔

( ۱۲۲۵۱) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ اذَهَنَ بِأَطْيَبِ دُهُنِ يَجِدُهُ، حَتَى أَرَى وَبِيصَهُ فِي لِحُيَتِهِ وَرَأْسِهِ. (نسانى ٣٦٨٠) (١٣٦٥١) حضرت عائش تفاه بناسے مروى ہے كہ جب حضور اقدس مَا النَّفَيْجَ احرام باند صنے لَكَت تو بهترين خوشبولگاتے، يبال تك

كەاس خوشبوكى چِكَ آپ كى داڑھى مبارك اور سرمبارك ميں ديلھى جاتى ـ ( ١٣٦٥٢ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَانِشَةَ : بِأَى شَيْءٍ طَيَبْتِ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : بِأَطِّيبِ الطَّيبِ ، وَأَقَالَتْ :عِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ.

(١٣١٥٢) حضرت عائشہ فئاملانا سے دریافت کیا گیا کہ آب مناہلانا کوئی خوشبو حضور اقدس مِزَافِقَ کِلَا اِ کرتی تھیں؟

آپ جي مذعن نے فر ماياسب سے بہترين خوشبو، اور فر ماتى احرام باندھنے ہے قبل آپ کولگاتى۔

( ١٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ

بَصِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَّارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. (نسانى ٣١٨٢) (١٣٦٥٣) حفرت عائشه مزى مذيخا فرماتي ميں كه ميں نے تين دن بعد حضورا قدس مِرْ اَلْتَكُافِيمَ كَي ما لگ ميں خوشبوكي چيك ديمھي حالانك

آ پ مِزْنْ فَيْ فَالت احرام مِن تھے۔

( ١٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ بَسَطَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ :طَيَّبْتُهُ

بِيَدَى هَاتَيْنِ مُخْرَمه حِينَ أَخْرَمَ ، وَمَحِلَّه قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (بخارى ١٥٣٩ـ ترمذى ٩١٧)

(١٣٦٥٣) حفرت عائشه ثني مذيخاني اپنوون باتھوں كو پھيلا يا اور فر مايا: ميں اپنون عائشوں سے حضور مَانِيَحَةَ أَ كے احرام ميں

احرام باند سے سے پہلے خوشبولگاتی اور آپ مِلْ فَضَائِمَ کَا حرام کے علاوہ کیڑوں میں بیت اللہ کے طواف سے پہلے خوشبولگاتی۔

( ١٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ كَانَ إِذَا أَخْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابَهُ بِالطَّيبِ أَوْ بِدُهُنِ الطَّيبَ.

(۱۳۷۵) حضرت حسین بن علی مین پیزیم جب احرام با ندھنے لگتے تو تیل والی خوشبولگاتے اوراس کے دوسرے ساتھی خوشبولگاتے یا خوشبو کی رھونی کیتے۔

( ١٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هَاشِمٍ بُنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتُ : كَانَ سَعْدٌ يَتَطَيَّبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

(۱۳۷۵۷) حفزت عا كشه بنت سعد فين فرماتي بين كه حفزت سعد دلافي احرام باند هية وقت ذريره خوشبولگات\_

( ١٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَمُوثُ الْمِسْكَ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(١٣٦٥٤) حفرت عبدالله بن جعفر في وين مثك ما تقول برال ليت اوراحرام باند صفي تبل الني سرك ورميان لكاليت \_ ( ١٣٦٥٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلَّفُ رَأْسَهُ بِالْعَالِيَةِ الْجَيَّدَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

(١٣٦٥٨)حضرت ابن الحفيه ويشيل جب احرام باند ھنے كاارادہ فر ماتے تو اعلى قتم كى غاليہ خوشبو (خوشبو وَس كامجموعه )اينے سرير

( ١٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ :رَأَيْتُ عَانِشَةَ تَنْكُتُ فِى

مَفَارِقِهَا الطَيِّبَ قَبُلَ أَنْ تُحْرِمُ ، ثُمَّ تُحْرِمُ.

(۱۳۷۵۹) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم طِیٹیو کی والدہ فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ مِنَا اللہ عَمَا آپ جُنامِته مُنَا نے احرام باندھنے سے قبل خوشبو بالوں کے درمیان لگائی اور پھراحرام باندھا۔

. ( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ يَلَّهِينُ بالسَّل خَه عَنْدَ الاحْجَاهِ

بِالسَّلِيهُ عَنِهُ الإِحْرَامِ. (۱۳۶۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيه احرام باند ھتے وقت سليجہ نامي خوشبولگاتـــ

‹ ١٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرُوَةُ يُجَمِّرُ ثِيَابَهُ عِشاءً ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرُّوحَ فِيهَا الْمَسْجِدَ وَيُحْرِمُّ فِيهَا ، قَالَ :وَكَانَ يَرَى لِحَانَا تَقُطُرُ مِنَ الْغَالِيَةِ وَنَحْنُ

مُحْرِمُونَ ، فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْنَا. (۱۳۲۷۱) حضرت عروه النَّذِ رات كے وقت اپنے كپڑوں كو دھونی دیتے اور انہی كپڑوں میں رہتے يہاں تک ای میں مجد میں

تشریف لاتے اورانہی کپڑوں میں احرام باندھتے ،راوی کہتے ہیں کہ وہ ہماری داڑھیوں سے غالیہ خوشبو کے قطرے نمیکتے ہوئے دیکھتے حالا تکہ ہم حالت احرام میں ہوتے لیکن وہ اس پرکوئی تکیرنہ فرماتے۔

( ١٣٦٦٢) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَفِي رَأْسِهِ وَلِحْيَنِهِ مِنَ الطَّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلِ لَاتَّخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ.

مِنَ الطَيْبِ وَهُوَ مُحْرِمٍ ، مَا لُو كَانَ لِرَجُلٍ لا تَحَدُّ مِنهُ رَاسَ مَالٍ. (١٣٩٢٢) حفرت ابواضحي مِشْمِيْ فرماتے ہيں كہ بين نے حضرت عبداللہ بن زبير <sub>تفكاف</sub>نغا كے سراور داڑھی ہيں خوشبو كا اثر ديكھا

عالانكه آپ حالت احرام میں تھے۔جواتی مہنگی ہوتی تھی كەاگر كى اوركے پاس ہوتی تووہ اس سے بہت مال جمع كر ليتا۔ ( ١٣٦٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ.

( ١٣٦٦٤) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَتَطَيَّبُ عِنُدَ الإِحْرَامِ بِالذَّرِيرَةِ وَالْبَانِ. (١٣٦٧ه) حفرت عروه رَيِّ اليَّوْاحرام باند حت وقت ذريره اورالبان نامى خوشبولگاتے۔

( ١٣٦٥ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطَّيْبِ عِنْدَ

إخْرَامِهِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ.

(۱۳ ۱۲۵) حضرت ابن عباس بن عنه عنه احرام بينت وقت خوشبولگانے ميں كوئى حرج نه بيجھتے اور يوم النحر ميں بيت الله كے طواف سے قبل لگانے ميں بھی حرج نه بيجھتے تھے۔

( ١٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّى لاَصَغُصِغُهُ فِي رَأْسِي

(۱۳۲۲۱) حضرت ابن عباس میں دین فرماتے ہیں کہ میں احرام با ندھنے ہے قبل اپنے سر کوخوشبولگا کر کتکھی کرنے کواور اس کے اثر

( ١٣٦٧ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يذَهنُ الرَّجُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ الإِخْرَامِ ، إِلَّا

(١٣٦٦٤) حضرت ابرابيم برايية فرمات بين كداحرام باند صة وقت برطرح كي خوشبو لكا سكا بسوائع ورتول كي خوشبوا،

( ١٣٦٦٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَأَنَّم

(۱۳۷۷۸) حضرت عائشہ تفاید فل فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں حضور اقدس مَلِفَظَيَّةً کے سرکے درمیان خوشبو کی چیک د کیے رہی ہوں

( ١٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنْتُ أُطَيُّبُ رَسُولَ اللهِ

(١٣٦٦٩) حضرت عاكشه منى مدينا فرماتي ہيں كه ميں حضور اقدس مَالِنظَيَّةَ كواپنے پاس موجود خوشبوؤں ميں ہے بہترين خوشبواحرام

( ١٣٦٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحرمهِ حِينَ أَخْرَمَ ، وَلِحِلَّهِ حِينَ حَلَّ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۷۷) حضرت عائشہ ٹئ مند خافر ماتی ہیں کہ میں حضور اقدس میر انتظام کے احرام پر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی اور احرام

( ١٣٦٧١ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْغَالِيَةِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْوَامِهِ ، بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. (احمد ٢/ ٢٠٥ـ ابن حبان ٣٧٧٢)

أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُنَّبَى. (مسلم ٣١ـ احمد ٢٠٠)

کے باقی رہنے کو پسند کرتا ہوں ،اور حضرت ابن زبیر دی پینا فر ماتے ہیں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اور حضرت ابن عمر ﴿

قَبْلَ أَنْ أُحْرِمَ، وَأَحَبَّ بَقَاءَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَا أَرَّى بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ

فرماتے ہیں کدندمیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہی اس سے رو کتا ہوں۔

کھو لنے سے قبل بھی خوشبولگاتی تھی ، بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے۔

(١٣١٤) حفرت ابن زبير بخ وهن جب احرام باند صن ككتے تو غاليه خوشبولگاتے۔

الْمُوَنَّتُ ، الْمُؤنَّث السَّاهِرَيَّةُ وَالْمُلَابُ.

حالانكه آپلېيه پر*ه دې تھ*۔

الْجَيَّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

# ( ١١٧ ) فِي الرَّجُل يَحُبُّ مَعَ الرَّجُلِ فَيَكْفِيهِ نَفَقَتَهُ

كُوكَى تَخْصَ كَسَى دوسر تِحْصَ كَسَاتُه جَمِ اداكر فَ وَكَا فَى مُوجائِ كَاسَ كَ لِيهِ السَّخْصَ كَا نفقه ( ١٣٦٧٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةً ، وَالْأَسُودَ كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ أَنْ عَلْقَمَةً ، وَالْأَسُودَ كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ أَنْ عَلَقَمَةً ، وَالْأَسُودَ كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ أَنْ عَلْقَمَةً ، وَالْأَسُودَ كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ

أَخِى الْأَشْتَرِ ، فَكَانَ يَكُفِيهِمْ نَفَقَتَهُمْ. (١٣٦٤٢) حفرت علقمه ريَّتَايِدُ اور حفرت اسود ريَّتِيدِ حضرت عبدالله بن حارث وَالْيُو كساته حج كرتے تھے، پس ان كے ليے ان

كَانْفَقْهُكَافَى بُوجًا تَمَّادِ ( ١٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الْبُكُرَاوِيُّ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّ بَغْضُهُمْ بِبَغْضٍ ، فَيُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

(١٣١٧٣) حضورا قدس مُزَّاتِ عَنَيْجَ مَ عَصَابِهِ كَرام ثِنَائِيمُ بعض كے ساتھ مل كر فج اداكرتے بس ان كے ليے ان كا نفقه كافی

## ( ١١٨ ) مَنْ كَرِهُ الطَّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ

# جن حضرات نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے کو ناپسند کیا ہے

( ١٣٦٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبِ وَهُوَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، فَقَالَ : مِثَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةً : مِنْ أَهْلُ : أَمِنْكَ لَعَمْرِى ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَعْجَلُ عَلَيْ ، فَإِنَّ أَمْ حَبِيبَةَ طَيْبَتْنِي وَأَقْسَمَتُ عَلَى ، قَالَ : وَأَنَا أَقْسِمُ عَلَيْك لَتُرْجِعَنَّ النَّهَا ، فَلْتَغْسِلَنَّهُ عَنْك كَمَا طَيْبَتْك ، فَالَ : فَرَجَعَ النِّهَا حَتَّى لَجِقَهُمْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ.

حبيبه تفاشئهٔ كى طرف لوڻايهال تك كدراسته مين بى ان كے ساتھ ل گيا۔ ( ١٣٦٧٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَعَا بِغَوْبٍ ، فَأَتِى بِغَوْبٍ فِيهِ

رِيحُ طِيْبِ فَرَدَّهُ.

(١٣٦٧٥) حفرت عمر دين في نے كير امتكوايا تو آپ كے پاس وہ كير الايا كيا جس پرخوشبولكي ہوئي تھي آپ نے اس كووالس كرديا۔

( ١٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ إبْرَاهِيمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ تَطَيَّبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِطِينِ.

(١٧٢) حفرت ابراہيم مِينظ نے ايک شخص کوا حرام پہنتے ہوئے خوشبولگاتے ہوئے ديکھا تو آپ مِينظ نے اس کوٹی کے ساتھ

ملے سروں کو دھولو۔

سردهونے كائكم فرمايا۔ ( ١٣٦٧٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَجَجْتُ مَرَّةً فَوَافَقْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَصَبْنَا شَيْئًا مِنَ الطّيبِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ :وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلُ ، إِنِّي حَجَجْتُ مَرَّةً مَعَ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَخْرَمَ مِنَ الْمَنْجَشانية ، وَهِيَ قَرِيبًا مِنَ الْبُصْرَةِ ،

وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الطِّينِ الْأَبْيَضِ ، فَاغْسِلُوا بِهِ رُؤُوسَكُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ. (۱۳۶۷۷) حفرت عبدالرحمٰن پرتیمیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حج کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عمر و بن

العاص برلیخو کو پایا، جب احرام کا وقت آیا تو ہمیں کچھ خوشبوگی ہوئی تھی ،حضرت عبدالرحمٰن بریشید نے مجھ سے فر مایا: میرا خیال تھا کہ آپ اس طرح نہیں کرو گے ، بیشک میں نے ایک بار حضرت عثمان بن ابوالعاص ڈاٹٹو کے ساتھ جج کیا اور مقام مجشا نیہ جو بھرہ کے قریب ہے وہاں سے احرام باندھا،آپ نے جمیں فرمایا:تم پر سفید مٹی کے اثرات ہیں اس لیے احرام باندھنے سے

( ١٣٦٧٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِخْرَامِهِ.

(١٣٧٤٨) حفزت محمر ويشيزال بات كونا پيند كرتے تھے كەكونى خض احرام باندھتے وقت خوشبولگائے۔

( ١٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ أَشُعَتُ أَغْبَرَ .

(۱۳۷۷۹) حضرت حسن پیشینه ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابُنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الطّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْهُ وَلِيُنْقِهِ.

(۱۳۷۸۰) حضرت عطاء مِیشید اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص احرام با ندھتے وقت خوشبولگائے ،اور فر ماتے کہ اگر اس کو خوشبوگی ہوتواس کو جا ہے کہاس کو دھولے اور صاف کرلے۔

( ١٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إِجْمَارَ ثِيَايِهِ . قَبُلَ ذَلِكَ بِحَمْسةً عَشَرَ.

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي المدينة من الله على المدينة من المدينة من

(١٣٦٨١) حضرت ابن عمر بين وين جب احرام باند عنه كااراده فرمات تو پندره دن پهلې كرول كودهونى ديناترك كردية ـ ( ١٣٦٨٢) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْمُحْرِمِ حِينَ يُحْرِمُ أَنْ يَدَّهِنَ بِدُهُن فِيهِ مِسْكُ ، أَوْ أَفُواَهُ ، أَوْ عَبِير .

یکتیهن بِدُهْنِ فِیهِ مِسْكْ ، أَوْ أَفُواَهُ ، أَوْ عَیبِرِ. (۱۳۶۸۲) حضرت سعیدین جبیر بیتین اس بات کونالپند فرماتے تھے کہمرم احرام باندھتے وقت الیی خوشبوے دھونی دے جس میں مشک،افواہ اورزعفران ہو۔

مثك، افواه اورزعفران بو-( ١٣٦٨٢) حدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَقِى الطَّيبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. ( ١٣٦٨٣) حفرت معيد بن جبير يشين جبير يشين جب احرام باند صنح كا اراده كرت توخوشبوت پر بيز كرت -( ١٣٦٨٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رِيحًا عِنْدَ

(۱۸۸۸) حدث و یعیع ، قال بحدث مستور ، حق و بوره ، حق بین حصو ، قال ، و جبه حصو بن الحصابِ و یعاف میستد الإِحْرَامِ ، فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ فَأَلْفَى مِلْحَفَةً كَانَتُ عَلَيْهِ ، يَعْنِى مُطَيَبَةً. (۱۳۶۸ معام حالیہ لو فران انہوں فران خطاب و فاق اس اس کے لگانے والے کو ڈانٹا، پس حضرت امیر معام حالیہ لو فران انہوں فران خشدول حال اس کی کودی

معاويه ولي ولي أورانهُول في الني خوشبودار جادراتار كرركودى . . ( ١٣٦٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

( ۱۳۱۸۵) حدثنا و دیع ، قال ؛ حدثنا مسعو ، و سفیان ، عن إبراهیم بن محمد بن المنتسر ، عن ابیو ، قال ؛
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ ؛ لَأَنْ أَصْبِحَ ، یَعْنِی مَطْلِیًا بِقَطِرَانِ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحُرِمًا ، أَنْضَخُ طِیبًا.
(۱۳۱۸۵) حفرت ابن عمر فی دین ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں اس حال میں صبح کروں کہ میں اپنے او پرتارکول ملوں یہ مجھاس بات
سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس حال میں صبح کروں کہ میں حالت احرام میں ہوں اور مجھ سے خوشبوئیک ربی ہو۔
سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس حال میں صبح کروں کہ میں حالت احرام میں ہوں اور مجھ سے خوشبوئیک ربی ہو۔

( ١٣٦٨٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِي ، قَالَ : لَمَّا أَخْرَمُوا وَجَدَ عُمَرُ رِيحَ طِيبٍ ، فَقَالَ :مِمَّنُ هَذَهِ الرِّيحُ ؟ فَقَالُ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ :مِنِّى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَدُ عَلِمُنَا أَنَّ امْرَ أَتَكَ عَطِرَةٌ ، أَوْ عَطَّارَةٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُ الأَذْفَرُ الأَغْبَرُ. (١٣٦٨٦) حضرت بشير بن يبار الانصاري الشياد فرمات بين كه جب سب حضرات نے احرام با ندها تو حضرت عمر شي في نے خوشبو

محسوں کی ،تو دریافت فرمایا: بیخوشبوکس ہے آ رہی ہے؟ حضرت براء بن عازب جل شئے نے فرمایا اے امیر المؤمنین! مجھ ہے آ رہی ہے، آپ ڈلٹو نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ تیری اھلیہ عطر فروش ہے لیکن حاجی تو پرا گندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں۔ ( ۱۱۹ ) فی الرّجلِ یصِیبه طِیب النّکعبةِ ، مَا یَصْنَعْ بِهِ ؟

جس خص کوغلاف کعبہ کی خوشبولگ جائے تو وہ کیا کرے؟ دوریں سر دیری سے بیسے بڑویں میں رہوں وہ مور دیں

٠ ٢ ٢٠٥٧ على صلى الموعملات لعبه في موهبولك جائب تووه ليا مريد؟ ( ١٣٦٨٠ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ :

(۱۳۷۸) حضرت عطاء بریشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی مخص کوغلاف کعبہ کی خوشبولگ جائے؟ آپ پریشید نے فر مایا اس کوکوئی نقصان نہیں دے گی۔

( ١٣٦٨٨ ) حَدَّقَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ خَلُوقِ الْكَعْبَيةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(۱۳۷۸۸) حفرت صالح بن حیان ویشو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک دی اور کو حالت احرام میں دیکھا آپ کے کپڑوں کو فلاف کعبہ کی خوشبو گلی ہوئی تھی کیکن آپ نے اس کودھویانہیں۔

(١٣٦٨٩) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَقَدْ تَلَطَّخَ صَدْرُهُ مِنْ طِيبهَا.

(۱۳۲۸۹) حفرت ابوجعفر بیشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نفاذ من کود یکھا آپ کعبے نکلے تو آپ کا سینداس کی خوشبومیں لت یت تھا۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى ثَوْبِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب رَدْعًا مِنْ خَلُوقِ الْكَفْبَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا فِى ثَوْبِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَا يُكْرَهُ هَاهُنَا ، إِنَّمَا سُمِّيَتُ بَكَّهُ لَآنَّ النَّاسَ يَتَبَاكُونَ بَهَا.

(۱۳۲۹) حضرت ججاج بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن شعیب بیشین کے کپڑوں کو کعبہ کی خوشبو میں ات بت دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا: بیآ پ کے کپڑوں میں لگا ہوا ہے حالا نکد آپ حالت احرام میں ہیں؟ آپ بیشین نے فر مایا یہ چیزیں یہاں پر ان سے عرض کیا: بیآ پ کے کپڑوں میں لگا ہوا ہے حالا نکد آپ حالت احرام میں ہیں؟ آپ بیشین ہیں ہیں اور دھکم بیل تا ہے اور دھکم بیل تا ہے دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور دھکم بیل ہوتی ہے، (جس کی وجہ سے بیخوشبوو غیرہ کپڑوں کولگ جاتی ہے)۔

## ( ١٢٠ ) مَنْ كَرِهُ أَنْ يَدْخُلُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامِرِ

۱۲۰۔جوحضرات بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ١٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُ مَكَّةَ أَحَدٌّ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ، إِلَّا الْحَطَّابُونَ وَالعَمَّالُونَ وَأَصْحَابُ مَنَافِعِهَا.

(۱۳۹۹) حضرت ابن عباس می دیندارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مکہ میں بغیراحرام کے داخل نہ ہوسوائے لکڑیاں جمع کرنے والوں اور کام کرنے والوں کے اوران کے منافع حاصل کرنے والوں کے۔ ( ١٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُوَائِيلَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:لاَ تَذْخُلُهَا إِلاَّ بِإِخْرَامٍ، يَعْنِي مَكَّةَ.

(۱۹۲۷) حضرت علی کرم الله و جهدارشا و فرماتے ہیں که مکدمیں بغیراحرام کے داخل مت ہوجاؤ۔ ( ١٣٦٩٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

(۱۳۹۹۳)حفرت حسن راینید مکه میں بغیراحرام کے داخل ہونے کو ناپسند فر ماتے تھے۔ ( ١٣٦٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمِينَ. (۱۳۹۹۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکانٹیزاس بات کو پسند کرتے تھے کہ مکہ میں بمع احرام واخل ہوا جائے۔

( ١٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُرَخُصُ فِيهِ لِلْحَطَّابِينَ.

(۱۳۲۹۵) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہم میں ہے کوئی شخص بھی بغیراحرام کے مکہ میں داخل نہ ہوتا حضرت عبدالملک ویشید نے اس تھم میں لکڑیاں جمع کرنے والوں کوا جازت دی ہوئی تھی کہوہ بغیراحرام کے مکہ میں واخل ہو سکتے ہیں۔

( ١٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ؟ فَكُرِهَهُ الْحَكُمُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ حَمَّادٌ بَأَسًا. (١٣ ١٩٢) حضرت شعبه ويشين فرماتے بيں كه ميں نے حضرت حكم ويشين اور حضرت حماد ويشين سے دريافت كيا كه اگر كو كي مخص بغيراحرام

کے مکہ میں داخل ہوجائے؟ حضرت حکم پریشیئے نے تو اس کو نا پسند فر مایالیکن حضرت حماد پریشیئے نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔ ( ١٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلُ مَكَّةَ قَطَّ إِلَّا مُحْرِمًا ، إِلَّا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ

(۱۳۲۹۷) حضرت طاؤس ویشیز سے مروی ہے کہ حضور اقدش مَرِّائِشَیَکھُ آنتی مکہ کے موقع کے علاوہ بھی بھی بغیر احرام کے مکہ میں ( ١٣٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَدُحُلُ مَكَةَ إلاَّ مُحْرِمًا.

> (۱۳۷۹۸) حضرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ بغیراحرام کے مکہ مکرمہ مت داخل ہوجاؤ۔ ( ١٣٦٩٩) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفُلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا تَدُخُلُ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا.

> (۱۳۹۹۹) حضرت قاسم بریشیهٔ ہے بھی یہی مروی ہے۔ ( ١٢١ ) مَنْ رَجُّ صَ أَنْ تُدْخَلَ مَكَّةُ بِغَيْرِ إِخْرَامِ

جن حضرات نے بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے ( ١٣٧٠. ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقَدِيدٍ بَلَغَهُ أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْفِتْنَةِ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فَذَخَلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

( ٥٠٠ ) حضرت ابن عمر ويُ ينهن مكه مرمه مين مقيم تنصح بحرآب مدينه منوره جانے كى نيت سے مكه سے فكے، جب مقام قديد پر پنجي تو

آپ کوخبر ملی کدمدینه فتنه پھیلانے والالشکر داخل ہوا ہے، تو آپ نے مدینه منوره ان کے پاس جانے کونا پسند کیا اورآپ بغیراحرام مکه

( ١٣٧.١ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَبِي ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَرْضِهِمَا خَارِجًا مِنَ

الْحَرَمِ ، ثُمَّ دَخَلًا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ.

(۱۳۷۰) حضرت جعفر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میرے والداور حضرت عمرو بن دینار حرم سے باہرا پی زمینوں پرتشریف لے گئے بھر بغیر احرام کے مکہ میں واپس تشریف لے آئے۔

( ١٣٧.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۰۲) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں بغیراحرام کے مکہ محرمہ میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، أَمْ لاَ ؟

کوئی شخص طواف کے سات چکر مکمل کرے تو کیاوہ دور کعات سے زیادہ نمازادا کرسکتا ہے؟

( ١٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّتِهِ أُسْبُوعًا وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَّ فِى عُمَرِهِ ، قَالَ : فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى

رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْكَعْبَةَ مَفْتُوحَةً فَلَا يَدْخُلُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۳۷۰۳) حضرت عطاء مِیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مِلِنْفَظِیَجَ نے اپنے ججۃ الوداع میں طواف کے سات چکر لگائے اور پھر دو ر گعتیں ادا فرما کیں اوراپی زندگی میں ای طرح فرمایا: حضرت عطاء پانٹیو فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص طواف کرے تو مجھے یہ بات پسند

نہیں ہے کہ وہ دور کعات سے زائدادا کرے،اورا گرکوئی شخص زائدر کعات ادا کربھی لےتو کوئی حرج نہیں،اورا گرکوئی شخص خانہ کعبہ كادروازه كهلا بوايائة وه صفاومروه كي سعى سے يہلے كعبه ميس داخل نه بو۔

( ١٢٣ ) فِي الرَّجُل عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ، أَمْ لاَ؟

آ دمی کا پی بیوی کو حج کروانالازم ہے کہ ہیں؟

( ١٣٧.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَيْم بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ ، عَنْ مَيَّةَ بِنْتِ

مُحْرِزٍ ، قَالَتُ :سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا ، وَتَدَعُوا أَرْبَاقِهَا فِي أَغْنَاقِهَا.

(۱۳۷۰) حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو ارشاد فرماتے نیں کہ (اس مخلوق کوبھی) اپنی بیویوں کو جج کرواؤ اوران کے رزق میں سے مت کھاؤ اوران کی رسی ان بی کی گردنوں پرڈال دو۔

( ١٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِامْوَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ . قَالَ الْأُوْزَاعِیُّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكُحُولٌ : عَلَيْكُمْ إِحْجَاجُ نِسَانِكُمْ.

(۵۰ ۱۳۷) حضرت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کہ مرد کے ذمہ یوی کو حج کروانالازم نہیں ہے اگر چاہے تو کرواسکتا ہے۔

اور حضرت کیلی بن کثیر براثین فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے پہلے جج نہ کیا ہوا ہوتو مرداس کو جج کرواؤ۔اور حضرت کمحول بیٹیند فرماتے ہیں کہتم پرلازم ہے کہ اپنی عورتوں کو جج کرواؤ۔

## ( ١٣٤ ) مَا قَالُوا أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الْمَرْوَةِ وَالصَّفَا

#### صفاومروه میں کس جبگہ کھڑا ہو

( ١٣٧.٦ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُنِد فِي الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، يَقُومُ عِنْدَ الْمَرُوةِ الْبَيْضَاءِ.

(۱۳۷۰۱) حضرت عطاء پریٹیلیز سے مردی ہے کہ حضور اقدس بیٹر نیٹیئیئی صفا ومردہ پہاڑی پر چڑھے اور آپ <u>میٹر نیٹیئیئی</u> مروہ کے پاس البیصاء برکھڑے ہوئے۔

( ١٣٧.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْحَوْضِ الْأَسْفَلِ مِنَ الصَّفَا

( ٤٠ ١٣٢) حضرت عثمان بن عفان رفي نيو صفا بهاري ميں حوض اسفل كے ياس كھڑ ہے ہوئے۔

( ١٣٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ الْذَى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ ، يَغْنِي فِي الْمَرُوَةِ.

(۸۷ سات) حضرت عمر مزاننو مروه پہاڑی پراونٹول کے بیضنے کی جگہ دانی ران کی جانب قیام فرماتے تھے۔

( ١٣٧.٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُومُ عِنْدَ الْمَرُوَةِ عِنْدَ الّذى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ ، وَفِى الصَّفَا فِى الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ (۹۰ ۱۳۷) حضرت اسود مزافیز مروه بہاڑی پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر کھڑے ہوتے اور صفایہاڑی میں مکان مخفریر۔

( ١٣٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ دُونَ الَّذِي كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ ، وَيَقُومُ مِنَ الصَّفَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ.

(۱۳۷۱) حضرت عکرمہ پیٹیل مروہ پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوتے اور صفا پہاڑی پرمکان مخفر سے بیچے

( ١٣٧١١ ) حدَّثَنَا حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :يَصْعَدُ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ

(١٣٧١) حضرت ضحاك يرهيد فرمات بين كه مى كرنے والاصفارج على يہال تك كداسے بيت الله نظر آنے لگے۔

( ١٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ إِلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، مَنْ كَرِهَ ؟

كوئي شخص داپس جار ہا ہوتو وہ بيت الله كي طرف ديھے ،كن حضرات نے اس فعل كونا پيند كيا ہے؟

( ١٣٧١٢ ) حدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَكُ كَرِهَ قِيَامَ الرَّجُلِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، إِذَا أَرَادَ الانْصِرَافَ إِلَى أَهْلِهِ مُنْحَرِفًا نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَدْعُو ، وَقَالَ :الْيَهُودُ

(۱۳۷۱۲) حضرت ابن عباس بنی پین اس بات کو نا پیند کرتے تھے کہ کوئی شخص واپس جانے لگے تو وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر

بیت الله کی طرف دیکھے اور دعا مائے اور فرماتے تھے کہ یہودی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَرَأَى رَجُلاً يَلْتَفِتُ إلَى الْكُعْبَةِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :الْيَهُودُ يَفْعَلُونَ هَذَا.

(۱۳۷۱) حضرت مجامد ويطفيز نے ايک شخص كود يكھا كدوه مىجدكے دروازے بركھ ابهوكر بيت الله كي طرف د كھے رہاہے، آپ نے اس

کواس کام مے منع فرماد یا اور فرمایا که بهودی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٢٦ ) فِي الرَّجُٰلِ مَتَى يُشْعِرُ بَدَنَتُهُ

#### اونٹ کااشعار کہاں سے کر ہے

( ١٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ يُقَلِّدُ وَيُشْعِرُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ. (١٣٤١٣) حضرت ابن عمر رئي دينا پي قرباني كوذ والحليفة مقام پر قلاده دُ التے اوراشعار كرتے تھے۔

( ١٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا أَهْدَى الرَّجُلُ هَدْيًا أَشْعَرَهُ حَيْثُ يُحْرِمُ.

(١٣٧١) حفرت عروه ويشيئ فرمات بي كه جب كوئى شخص هدى بهيج توجهال سے ده احرام باند سے دمین سے اشعار كرے۔ ( ١٣٧١٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُشْعِرُونَ يَوْمَ التَّرُو يَيَةِ ، وَقَبْلُ ذَلِكَ.

(۱۳۵۱) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام می کا تیم الترویہ (8ذی الحجہ) کواشعار کرتے اوراس سے پہلے بھی کرتے۔

( ١٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتُهُ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۷۱) حفرت اسود پاتیماداونٹ کااشعار عرفہ کے دن عرفہ میں کرتے۔ سیریں دوروں دیں اور دیاری کا دوروں کا دیاری کا د

( ١٣٧١٨ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَشْعِرَ بِعَرَفَاتٍ.

(١٣٧١٨) حضرت الوجعفر ويشيخ فرمات بين كه مجھے به بات پسند ہے كه عرفات ميں اونٹ كااشعار كياجائے۔ ( ١٣٧١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يُشْعِرُ ، ثُمَّ يُحْرِمُ.

(١٣٧١) حفرت عطاء وينيز اورحفرت اسووفر مات بين كه پهلے اشعار كرے چراحرام باند ھے۔ ( ١٣٧٢) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُشْعِرُ البُدْنَ حَتَى يُحْرِمَ.

(۱۳۷۲) حضرت مجامد بریشین فرماتے ہیں کہ جب تک احرام نہ ہاند ھے اونٹ کا اشعار نہ کرے۔

( ١٢٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟

كوئى شخص يول كيم كدوه وتحج كے احرام كے ساتھ محرم ہے تواس پركب حج واجب ہے؟

( ١٣٧٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :يَوْمَ يَفُعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ : إِنْ حَنِثَ فَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَدَخَلَ شَوَّالٌ فَهُوَ مُحْرِمٌ.

سون فھو معجرِم. (۱۳۷۲) حضرت ابراہیم پریٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ اگر یول قتم کھائے کہ جس دن فلاں فلاں کام کیا تووہ جج کے احرام نے ساتھ محرم ہے، تو جب وہ حانث ہوگا تو محرم بن جائے گا اورا گروہ یوں قتم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میں جج کے احرام کے ساتھ محرم

تو جب وہ حالت ہوہ تو مرم بن جانے ہ اورا کروہ یوں م اٹھائے کہا کریں نے فلال فلال کام کیالو ہیں ج کے احرام کے ساتھ محرم ہوں اور شوال کام بیند داخل ہو چکا ہے تو وہ محرم شار ہوگا۔

( ١٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ: يَكُتُّ مَعَ النَّاسِ

(۱۳۷۲) حضرت فعنی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیے تو میں حج کے احرام کے ساتھ

محرم ہوں تو وہ لوگوں کے ساتھ حج کرے گا ( حانث ہونے کے بعد )۔

( ١٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

( ۱۳۷۲۳) حفرت معنی ویشی سے ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٧٢٤ ) حَذَثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُكْمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَوْمَنِذِ مُحْرِمٌ

بِحَجَّةٍ ، فَإِنْ حَنِثَ فَهُوَ يَوْمَنِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ : إِذَا حَجَّ مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۱۳۷۲۳) حضرت حکم مربیمین فرماتے ہیں کہ آگر کوئی شخص یوں کہے کہ جس دن میں نے فلاں کام کیا اس دن میں حج کے احرام کے

ساتھ محرم ہوں، پھراگروہ حانث ہو گیا تو ای دن وہ جج کے احرام کے ساتھ محرم شار ہو گا اورا گروہ بوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلا ں کام نہ کیتو میں ج کے احرام کے ساتھ محرم ہوں گا،تو اگروہ حانث ہونے کے بعدلوگوں کے ساتھ ج کرےتو کانی ہو جائے گا۔

( ١٢٨ ) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، يُسَمِّيهِ فِي التَّلْبِيَةِ، أَمْ لَا ؟

کوئی مخض اگر کسی دوسرے کی طرف ہے جج کررہا ہوتو کیاوہ تلبیہ کہتے وقت اس کا نام لے گا؟

( ١٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ :تَكُفِيه مَرَّةً وَاحِدَةً يَقُولُ :لَبَيْكَ عَنْ فُلَان.

(۱۳۷۲۵) حضرت حسن طِیٹھیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ یوں کہدلو کہ میں فلاں کی طرف سے تلبیہ پڑھتا ہوں تو آپ کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٣٧٢٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۳۷۲۷)حفرت عطاء پیشیز ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ.

( ۱۳۷۷ ) حضرت مجامد موثیمیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی گئیز میں مجھتے تھے کہ مقام عرفہ ہے کوچ کرتے وقت مغفرت ورحمت نازل ہوئی ہے۔

( ١٢٩ ) فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيهُ

اگروہ مخض اس کا نام لینا بھول جائے

( ١٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ فَنَسِي

أَنْ يُسَمِّيَهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الْحَجُّ ، فَإِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ عَلِمَ عَمَّنْ حَجَّ.

(۱۳۷۲۸) حضرت حسن بیشید اور حضرت عطاء دیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف ہے تجے کر رہا ہواور وہ اس کا نام لینا

( ١٣٠ ) فِي الْعُمْرَةِ ، يُرْمِلُ فِيهَا ، أَمْرِ لاَ ؟

عمرہ میں رمل کیا جائے گا کہ بیں؟

( ١٣٧٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي عُمْرَةٍ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَالْحُلَفَاءُ كَلَيْكَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَيِهِ .

(۱۳۷۲۹) حضرٌت عطاء بیشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤَفَظَةِ نے اپنے عمرہ میں رَلُ فر مایا: اور حضرت ابو بکر ،عمر وعثان اور دوسر سے خلفاء نے بھی ای طرح کیا ،حضرت عطاء بریشید فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس مَؤْفِظَةَ نِے اپنے حج میں بھی رمل فر مایا۔

( ١٣١ )في المُكِيِّي يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْحَجِّ، أَمْ لَا ؟

# مكه كارہنے والاشخص سفر حج میں نمازیں قصرا دا كرے گا؟

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُبِّنْت عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : الْفَاسِمِ ، وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : الْفَاسِمِ ، وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : اللهِ عُنْ عُبَدُ وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَالزَّهُ رِثَ يَقُولَانِ : يُعَمُّونَ . يَعُولانِ : يُعَمُّونَ . يَعُولانِ : يُعَمُّونَ . اللهِ بَنْ عَطَاءٌ ، وَالزَّهُ مِنْ يَقُولانِ : يُعَمُّونَ . اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ عُبَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُبَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عطاء طینی اور حضرت زہری فرماتے ہیں وہ نماز بوری ادا کرے گا۔ در ۱۳۷۶ میں چائیز کا دوئر میں جوز کرنے ہیں جائی ہے جائی ہے جائیں کے بیاد کرنے میں میں میں میں میں میں میں سامی

(۱۲۷۲۱) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَّى فَصَرَ. إلَى مِنَّى فَصَرَ. (۱۳۷۳) حفرت ابن عمر تَهُونِن مَدَ مَرمه مِن تَقِيم شِح، جب آ بِسفر جَ مِن مُنْ تشريف لے گئة آ پ نے نماز قصرادا فرمائی۔

( ١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : صَلِّ بِصَلَاتِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّى مَكَّىٌ ، قَالَ :قَدْ عَرَفْتُ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُسًا ، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۳۷۳) کفرت خطلہ ویٹینیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم پریٹیلا سے عرفہ میں امام کے ساتھ باجماعت نماز اداکرنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا اس کی نماز کے ساتھ پوری نماز اداکرو، میں نے عرض کیا کہ میں کمی ہوں؟ آپ پرایٹیلانے فرمایا

مجھے معلوم ہے۔ پھریس نے حضرت سالم اور حضرت طاؤس سے دریافت کیا توانہوں نے بھی اس طرح ارشاوفر مایا۔ ( ۱۲۷۲۲) حدَّقَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالاً : لَیْسَ عَلَی أَهْلِ مَكَّهَ قَصْرُ

١٣١) حَدَّثُنَا غَبَيدَ اللهِ ، عَن عَثْمَانَ بَنِ الاَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالا : لَيْسَ عَلَى اهْلِ مَكَةَ قَصْرَ صَلَاةٍ فِى الْحَجِّ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

(١٣٤ تا ١٣٧) حفزت مجابداور حفزت عطاء رئيتيا فرماتے ہيں كه مكه والوں پرسفر حج ميں نمازيں قصرنہيں ہيں (پوري ہيں)\_

## ( ١٣٢ ) فِي الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ مَا يَكُونُ ؟

حج میں کیااحصار شارہوگا؟

( ١٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا إِحْصَارَ إِلَّا مَنْ حَبَّسَهُ عَدُوٌّ ، قَالَ :وَقَالَ أَبِي :لَيْسَ الْيُومَ إِحْصَارٌ.

(۱۳۷۳) حضرت ابن عباس ٹھھٹین ارشاد فر ماتے ہیں دشمن کے رو کنے کے علاوہ کوئی چیز بھی احصار شار نہ ہوگی ، اور حضرت

طاؤس پیشینے فرماتے ہیں کہ آج کے دن احصار بالکل نہیں ہے۔

( ١٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فَالَ: لَا إِخْصَارَ إِلَّا مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عَدُوْ، أَوْ أَمْرِ حَابِسٍ.

(۱۳۷۳۵) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں احصار (محصر ) شارنہیں ہوگا سوائے اس مخف کے جس کو بیاری لاحق ہوجائے یا اس ک دشمن روک لے یا اس کوکوئی اور کا م روک لے۔

( ١٣٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا إِخْصَارَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ. (١٣٧٦) حضرت ابن عمر ويُعيرُ من فرمات بين جس كورثمن روك ليصرف وبي محصر ثار بوگا\_

( ١٣٧٣٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ الْمُحْرِمَ فَهُوَ إَحْصَارٌ.

(۱۳۷۳) حضرت عروه ویشید فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس کی وجہ سے حاجی سفر سے رک جائے وہ احصار میں ثنار ہوگا۔

( ١٢٧٣٨ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ إِخْصَارَ إِلَّا مِنَ الحرب.

(۱۳۷۳۸) حضرت امام زمری ویشید فرماتے بیں کہ جنگ میں رک جانے والا بی محصر شار ہوگا۔

( ١٣٧٣٩ ) حَلَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّمَتُّ

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَيَحْصُرُهُ إِمَّا مَرَضٌ ، أَوْ عَدوٌ ، أَوْ أَمُرْ يَحْبِسُهُ. (۱۳۷۳۹) حضرت ابن زبیر بنیدینن فرماتے ہیں که تمرہ سے حج تمتع کی صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی حج کا احرام باندھ لے چراس کو

کوئی مرض یا دشمن یا کوئی اور کام حج ہے روک دے۔

( ۱۳۳ ) كَيْفَ تُعَقَّلُ الْبِدُنُ ؟

جانور(اونٹ) باندھائس طرح جائے گا؟

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَه

كَانُوا يَغْقِلُونَ يَدَ الْبَدَنَةِ الْيُسْرَى ، وَيَنْحَرُونَهَا قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا. (ابوداؤد ١٧٦٣)

(۱۳۷۴) حضرت ابن سابط سے مروی ہے کہ حضور اقدس میران اللہ اور آپ کے صحابہ کرام می کا کیٹے اونٹ کے باعمیں ہاتھ کو باندھا

كرتے اورائے تين ٹانگوں پر كھراكر كے خرام تے۔ ( ١٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُهَا وَهِيَ مَعْقُولَةٌ يَدُهَا

(۱۳۷۱) حضرت ابن تمر تفایین نے اونٹ کانحراس طرح فرمایا کداس کا داھنا ہاتھ باندھا ہوا تھا۔

( ١٣٧٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّا جِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اِعْقِلْ أَيَّ الْيَدَيْنِ شِنْتَ.

(۱۳۲۸)حضرت عطاء ریشی فرماتے ہیں کہ جونسامرضی ہاتھ جیا ہواونٹ کا ہاندھ دو۔ ( ١٣٧٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ الْيُسْرَى.

(١٣٧٨ه) حفرت مجامد ويشيد نحركرت وتت اونث كابايان ماته باند ست

( ١٣٧٤٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ كَيْفَ تُنْحَرُ ؟ قَالَ : تَغْقِلُ يَدَهَا

الْيُسْرَى ، وَتُنْحِرُهَا مِنْ قِبَلِ يَدِهَا الْيُمْنَى. (۱۳۷۴) حضرت حسن مِراضِين سے دریافت کیا گیا کہ اونٹ کانح کس طرح کیا جائے؟ آپ مِراثیمانے نے فرمایا اس کا بایاں ہاتھ باندھ دو

اورداہے ہاتھ کی جانب سے اس کانحر کرو۔ ( ١٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ يَدَهَا الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا.

(۱۳۷ محرت مجامد مِیشِید جب اونٹ کانح کرنے کاارادہ کرتے تواس کابایاں ہاتھ باندھ دیتے۔

( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي

# طُوَافٍ، أَوْ في غَيْرِ طُوَافٍ

جوحفرات یہ پیند کرتے تھے کہ جب تک وہ حجراسود کا استلام نہ کرے مسجد حرام سے باہر

# نه نکلےاگر چهطواف نه بھی کرر ہاہو

( ١٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ ، كَانَ فِي طَوَافٍ ، أَوْ فِي غَيْرِ طَوَافٍ.

(۱۳۷۴) حضرت ابن عمر نفایین متجد حرام سے باہر نہ نگلتے جب تک آپ حجر اسود کا استلام نہ کرتے ،خواہ آپ طواف کر رہے ہوتے یا نہ طواف نہ کررہے ہوتے ۔

( ١٣٧٤٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أبيه ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلَّمَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، أَوْ لَمْ تَطُفْ فَاسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَوِ اسْتَقْبِلْهُ فَكَبَّرُ وَادُعُ اللَّهَ.

ر کیم ۱۳۷) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ جب بھی مجدحرام میں جاؤخواہ بیت اللّٰد کا طواف کرویا نہ کرو جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ ہوتو حجرا سود کااشلام کرو، یااس کی طرف رخ کر کے تکبیر پڑھواوراللّٰہ پاک سے دعا کرو۔

( ١٣٥ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلاَ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

جوحفرات اجازت دیتے ہیں کہ طواف کیا جائے کیکن حجراسود کا استلام نہ کیا جائے

( ١٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَلِمْهُ.

(۱۳۷۸) حضرت ابن ابوحفصہ مِلِیُّیْنِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِیٹینیڈ کے ساتھ بیت اللّٰہ کا طواف کیا، آپ مِیٹین جب بھی حجراسود کے پاس سے گزرتے تو اس کی طرف صرف متوجہ ہوتے لیکن استلام نیفر ماتے۔

( ١٣٧٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : طُّفْتُ مَعَ طَاوُوسٍ فَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَلِمْ شَيْئًا مِنَ الْأَرْكَانِ ، حَتَّى يَنْصَرِ فَ.

(۱۳۷۴) حضرت ابراہیم بن نافع مِلِیِّنظِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس مِلیُّنظِ کے ساتھ طواف کیا، پس آپ نے ارکان کا استلام نے فرمایا یہاں تک کہ آپ واپس چلے گئے۔

( ١٣٧٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَسْتَلِمُ.

(٥٠) حضرت ابراجيم ويشيد نے بيت الله كاطواف فرماياليكن استلام نه فرمايا۔

( ١٣٦ ) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشَى إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَيَمْشِى بَعْضَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يَعْجِزُ

كونى شخص نذر مانے كدوه بيدل بيت الله جائے گا، پھروه كچھسفر طے كركے عاجز آجائے

( ١٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ - وَقَالَ يَزِيدُ : بَيْنَ ابْنَيْهِ - فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمُشِى ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ ه مسنف این الی شید متر جم (جلدم) کی همان الی شید متر جم (جلدم) کی همان الی شید متر جم (جلدم)

عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا لَغَنِي ، مُرُوهُ فَلْيَرْكُبْ . إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ :عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ.

(۱۳۷۵) حفرت انس جل فن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِ النظامیّ نے ایک فخص کو دیکھا کہ وہ بڑی مشکل ہے دو آ دمیوں کے سہارے چل رہا تھا، آپ مَلِ النظامیّ نے دریافت فرمایا: یہ کیا ہے؟ سہارے چل رہا تھا، آپ مِلِ النظام نے دریافت فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام بڑی کہ نظام نے عرض کیا کہ اس محض نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل بیت اللہ جائے گا، آپ مِلِ النظام نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالی

اس تحف کواس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے جاؤاس کوکہو کہ سوار ہوکر جائے۔

( ١٣٧٥٢) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَابُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الرُّعَيْنَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُفْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِى ، قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِى أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكُبُ ، وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ.

(ترمذی ۱۵۳۳ ابوداؤد ۳۲۸۲)

(۱۳۷۵۲) حفرت عقبہ بن عامرالجمنی و اللہ اللہ علی میری بہن نے نذر مانی کدوہ بیدل بر ہندسر بیت اللہ جائے گی ، میں نے حضوراقدس مِرَّافِظَةَ ہے اس کے متعلق دریافت فرمایا؟ آپ مِرَّافِظَةَ ہے ارشاد فرمایا: اپنی بہن سے کہوکہ چا دراوڑ ھاکر سوار ہوکر

جائے اور تین روز رے رکھے۔ ( ۱۲۷۵۲ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ

١٣٧٧) حَدَّنَا حَفَّصُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِي (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَهُ ، عَن عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشَّى فَلَمُ يَسْتَطِعْ ، فَلْيُهْدِ بَدَنَةً وَلِيَرْ كَبْ.

(۱۳۷۵۳) حضرت علی بھائٹ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نذر مانے کہ وہ پیدل بیت اللہ جائے گا، پھروہ عاجز آ جائے اور نہ جا سکے تو اس کو چاہئے کہ ایک اونٹ قربانی کے لیے روا نہ کردے اور خود سوار ہو کر جائے۔

( ۱۳۷۵٤) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ مَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ فِي نَذْرٍ ، ثُمَّ رَكِبَ ، قَالَ : يَجِيء مِن قَابِلٍ فَيُرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِى مَا رَّكِبَ ، وَيَنْحُرُ بَدَنَةً. ( ١٣٧٥) حفرت أبن عباس تَنْ شِمْنَ اسْتَحْص كَمْ عَلَقْ فَرَاتَ بِي جونذر مانے پُر آ دھا راستہ چلنے كے بعد سوار ہوجائة

وہ آئندہ سال پھرآئے اور بھتناوہ پیدل چلاتھاوہ راستہ سوار ہو کر طے کرے اور جوراستہ اس نے سوار ہو کر طے کیا تھاوہ پیدل طے کرے۔

( ١٣٧٥٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، قَالَ : يَمُشِي حَتَّى إِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَأَهْدَى.

(۱۳۷۵۵) حضرت حسن پیٹینے اس شخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو پیدل حج کرنے کی نذر مانے ،تو وہ پیدل چٹمار ہے کچمر جب

کی معنف ابن ابی شیدمتر قبم ( جلدم ) کی پی ۱۹۳ کی معنف ابن ابی شیدمتر قبم ( جلدم )

وہ تھک جائے تو سوار ہوجائے اور قربانی کرے۔ ( ١٣٧٥٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَمْشِي ، فَإِنَ انْقَطَعَ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً.

(١٣٧٥) حضرت حسن بينيد فرمات بيل كريلي توه ه پيدل عليكين وه عاجز آجائي توسوار موجائ اوراونث كي قرباني كريـــ ( ١٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِى ، قَالَ :كُنْتُ تَحْتَ مِنْبُرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي نَذَرْت أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا ، حَتَّى إذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا خَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِى الْحَجُّ فَرَكِبُت ، قَالَ: لَا خَطَأَ عَلَيْكَ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلِ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ ، وَارْكَبْ مَا مُشت

( ۱۳۷۵ ) حضرت عمر و بن سعید البحلی ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن زبیر جند شنائے یاس بیٹھا ہوا تھا آ پ منبر پرتشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی تھی، جب میں

نے اتناا تناسفر پیدل ملے کیاتو مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ سے حج قضائی نہ ہو جائے تو میں سوار ہو گیا ، آپ ڈاٹٹو نے ارشادفر مایا: تجھ پر کوئی گنا فہیں ہے،آئندہ سال دوبارہ مج کرواور جتنا سوار ہوکر سفر کیا ہے وہ پیدل کر لینااور جتنا پیدل کیا ہے وہ سوار ہوکر کر لینا۔

( ١٣٧٥٨ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ فَمَشَى بَعْضَ الطَّرِيقِ ، وَرَكِبَ بعضًا ، فَقَالَ :يَنْظُرُ مَا رَكِبَ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ جَزَانَهُ ، فَإِنْ بَلَغَ بَدَنَةً اشْتَرَاهَا وَأَهْدَاهَا ، قَالَ :فَإِنْ لَمْ يَبُلُغُ

تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِين. (۱۳۷۵۸) حفرت عطاء مِیشی استخص کے متعلق فرماتے ہیں جونذر مانے کہ دہ پیدل حج کرے گا، پھروہ کچھسفر پیدل کرنے کے

بعد سوار ہو جائے تو وہ انداز ہ لگائے جوسفراس نے سوار ہوکر کیااس کی جزاء (قیمت ) کیا ہے،اگروہ اونٹ کی قیمت تک پہنچ جائے تو اونٹ خرید کر قربان کردے،اوراگراس مال کی قیمت اونٹ کی قیمت تک ندینیج تو وہ مساکین پرصد قد کردے۔ ( ١٣٧٥٩ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ يَقُولُ : يَرْكَبُ

وَيُهْدِى بَدَنَةً ، وَقَالَ الْقَاسِمُ :إذَا كَانَ قَابِلُ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ. (۱۳۷۵۹) حضرت یزید بن عبدالله بن تسیط مریشیهٔ فرمات بین که ده سوار جو جائے اور اونٹ کی قربانی کرے،اور حضرت قاسم مریشیهٔ فر ماتے ہیں کہ جب آئندہ سال آئے تو جتنا سفر سوار ہوکر مطے کیا تھاوہ پیدل کرے۔

( ١٣٧٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، قَالَ مَالِكٌ : جَدَّتُهُ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :أُمَّهُ ، جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْىَ ، فَمَشَتُ حَتَّى إِذًا انْتَهَتْ إِلَى السُّفَيَا عَجَزَتُ ، فَسُنل ابْنَ

عُمَرَ؟ فَقَالَ :مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

( ۱۳۷ ) حنزت عبیدالله مِیشید کی والد ومحتر مه نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ، پھر جب وہ پیدل سفرکر کے مقام سقیاء تک پینجی تو

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي ۱۹۳ کي کتاب السناسك

مزید پیدل سفرے عاجز آ تھئیں،حضرت ابن عمر تورون سے اس کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ داہنو نے فرمایا: اس کو کہو کہ وہ آئندہ سال پھرآئے اور جہاں سے وہ پیدل چلنے سے عاجز آئی تھی وہاں سے پیدل چل کرآ گے کا سفر کرے۔

( ١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :أَيُّمَا الْمَرَأَةِ

جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ فَلَمْ تَسْتَطِعْ ، فَلْتَرْكَبْ وَإِنَّهْدِ بَدَنَةً.

(۱۳۷۱) حضرت عطاء ویطیو فرماتے ہیں کہ جوخاتون بھی بینذر مانے کہوہ پیدل فج کرے گی چمروہ بیدل چلنے کی طاقت ندر کھے تو اس کو چاہیے کہ سوار ہوجائے اور اونٹ کی قربانی کرے۔

# ( ١٣٧ )ِفَى الرَّجُلِ يَنْفِرُ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مِنْى کوئی شخص عرفات سے منل کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ سے نکلے

( ١٣٧٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَقْبَلَ

مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ مِنَّى شِمَّالًا ، وَيَمِينًا. (۱۳۷ ۹۲) حضرت سعید بن جبیر ویشین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص عرفات سے واپس آتے وقت منی کے علاوہ دائیں .

یا کیں کوئی اور راستداختیار کرے۔ ( ١٣٧٦٢ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ

مِنَّى، إذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، طَرِّيقِ ضَبٍّ.

(۱۳۷۲۳) حفرت عطاء پیٹیواس میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ جب کوئی شخص عرفات ہے آئے تو منل کے بجائے''ضب'' بہاڑ کا راستداختیار کرے۔

# ( ١٣٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ ، أَمْ لا ؟

# محرم اگراہے تین بال اکھیرد ہواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٧٦٤ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : فِى ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ دُمُّ ، النَّاسِي وَ الْمُتَعَمَّدُ سُواءً.

(۱۳۷۲۴) حضرت حسن بیشین اور حضرت عطاء بیشین فر ماتے ہیں کہ محرم اگر اپنے نین بال اکھیڑ لے تو اس پر دم واجب ہے اور اس

معالمه میں جان بوجھ کر کرنے والا اور بھول کر کرنے والا دونوں برابر ہیں۔

### ( ١٣٩ ) فِي الْبُدُنَة إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا يُنْزِعُ الْجِلُّ عَنْهَا ، أَمْ لاَ ؟

### جب اونٹ کونحر کرنے کا ارادہ کرے تواس کی جھول اتارے کنہیں؟

( ١٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَنْزِعُ جِلَالَهَا لَا تَتَمَرَّعُ فِيهِ ، يَعْنِي الْبُدُنَ.

(۱۳۷۷۵)حضرت عطاء پرتینی فرماتے ہیں کہ اونٹ کانحرکرتے وفت اس کا جھول اتار دوبد نہ کوجھول میں لت پت نہ کرو۔

( ١٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْحَرُهَا وَعَلَيْهَا جِلَالُهَا.

(۱۳۷ ۱۳۷) حضرت ابن عمر مئي دين جس بدنه پرجھول ہوتی اس کونحر نـ فرمات\_

#### ( ١٤٠ ) فِي الْجَازِرَ يُعْطَى مِنْهَا ، أُمْ لاَ ؟

#### قصاب کواس جانور میں سے کچھ دیا جائے گا کنہیں؟

( ١٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرِنِى أَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. (بخارى ١٤١٦ـ مسلم ٩٥٣)

(۱۳۷۷) حفرت علی بڑاٹیز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْلِفْظِیَّ آنے مجھے حکم فرمایا کہ میں اونٹوں کے پاس رہوں اور اس میں سے قصاب کو چھونہ دوں ،اور آپ مِنْلِفْظِیَا آنے ارشاد فرمایا: ہم قصاب کواپنے پاس سے دیں گے۔

( ١٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : لَا تُعْطِ مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارُ ، وَإِنْ وَجَدُّت بِهِ شَاةً فَاشْتَرِ بِهِ شَاةً ، فَاذْبَحُهَا.

( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حضرت مقسم بیشینهٔ فرمائے ہیں کہ جانور کی کھال قصاب کومت دو،اگر اس کوفروخت کر کےاس کی قیمت ہے بکری خرید سکتے ہوتو خرید کراس بکری کوذنج کرلو۔

( ١٣٧٦٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مَسْكَ الْهَدُي الْجَزَّارُ.

( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حضرت عطاء دلیٹیز فرماتے ہیں کہ جانور کی کھال قصاب کودینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٧٧) حِدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَهَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ جِلْدَهَا.

﴿ ١٣٧٠ ﴾ حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيخ ارشا دفر مات عين كه جانور كي كھال قصاب كودينے ميں كو كي حرج نهيں \_

( ١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْنًا.

(١٣٧٤) حفرت مجامد ويشيد فرمات مين كه قصاب كوجانور ميس سے كچھندديا جائے گا۔

# ( ١٤١ ) مَنْ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ حاجی کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہونا حاہے

( ١٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا :هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجُهٍ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونُ آخِرُ عَهُدِهِ بِالْبَيْتِ. (مسلم ٩٣٣ ـ ابوداؤد ١٩٩٥)

(۱۳۷۷۲) حضرت ابن عباس نئ دین ہے مروی ہے کہ لوگ جج کر کے جس طرح جائے تھے چلے جاتے تھے، آپ مِزَّافِظَةَ ہے ۔ ارشاد فرمایا: کو کی شخص بھی واپس نہ جائے جب تک کہ اس کا آخری عمل بیت اللّٰہ کا طواف نہ ہو۔

( ١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوس، وَعَطَاءٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ، وَلَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۷۷) حضرت عمر من شخواس مخف کووالیس جھیج دیتے جس کا آخری عمل بیت اللّٰہ کاطواف نہ ہوتا۔

( ١٣٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

(۱۳۷۷) حَصْرت عمر مِنْ النَّهُ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص طواف نہ کر لے وہ واپس نہ جائے ، بیشک حج کا آخری عمل این میں میں میں میں ایک استان میں کہ جب تک کوئی شخص طواف نہ کر لے وہ واپس نہ جائے ، بیشک حج کا آخری عمل

طواف، وناچاہئے۔ ( ١٣٧٧٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ

١٩٧٧) حدثنا سفيان بن غيينه ، عن ابن طاووس ، عن ابِيه ، عن ابن عباس ، قال :امِر الناس أن يحون أُجِر عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، وَخُفِّفَ عَنِ الْحُيَّضِ. (مسلم ٣٨٠)

(۱۳۷۷) حصرت ابن عباس بنی پین فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تھم دیا گیا کہ ان کا آخری ممل بیت اللہ کا طواف ہواور حیض والی عور توں سے بیچکم ہلکا کردیا گیا ہے (ان کے لیے اس میں تخفیف کردی گئی ہے)۔

( ١٣٧٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْفِرُونَ مِنْ مِنَّى ، فَقِيلَ لَهُمُ : يَكُونُ آخِرَ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ ، وَرُخِّصَ لِلْحُيَّضِ.

(۱۳۷۷) حضرت طاؤس پیشینے فرماتے ہیں کہ جاجی حضرات منی سے ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کا سخیر عمل میں میں این لیک حض راہ ہوت سے ایس معرض کیا۔

آ خری عمل بیت اللہ کا طواف ہو الیکن حیض والی عورتوں کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی۔ آ

# ( ١٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَحَجُّ ، أَوْ يَعْتَمِرُ يُجْزِنُهُ التَّقْصِيرُ ؟

### جج ياعمره كرنے والے كے ليے قصركرنا كافى موجائے گا؟

( ١٣٧٧) حَذَّقَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَلِتَى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَخِى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ وَبِيَدِهِ مَشْقَصٌ ، يُقَصِّرُ بِهِ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا صَرُورَةَ فِى الإِسُلَامِ ، وَتُشَجَّ الإِبِلُ نَجًّا ، وَعُجُّوا بِالتَّكْبِيرِ عَجَّا.

(222) حفرت جبیر بن منطعم جلائ سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَالِنظَیَّةَ مروہ پر کھڑے ہوئے ، آپ مَلِنظَیَّةَ کے دست مبارک میں نیزے کا پھل تھا جس سے آپ نے اپنے بال تھوڑ ہے قوڑے کا نے اور آپ مِلِنظَیَّةَ بیار شاوفر مار ہے تھے: میں نے قیامت کے دن تک کے لیے عمرہ کے احکام کو ج کے احکام میں داخل کر دیا ہے اسلام میں صرورہ (کنوارین یا غیر حاجی خض) نہیں ہے اور اونٹ کا خون بہایا جائے گا قربانی کرتے وقت اور تلبیدادنجی آواز سے پڑھو۔

( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَحَلَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّرُوا ، وَلَمْ يَحْلِقُوا.

(۱۳۷۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں صحابہ کرام ٹھ کھنٹر نے اپنااحرام کھول دیا قصر کروا کراورانہوں نے حلق نہ کروایا۔

( ١٣٧٧٩ ) حدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَحُجُّ مَعَ أَبِى وَأَعْتَمِرُ وَلِى جُمَّةٌ إِلَى مَنْكِبِى، فَمَا أَمَرَنِى بِحَلْقِهَا قَطُّ فَكُنْتَ أَقَصِّرُ.

(۱۳۷۷) حضرت هشام ہیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدمحتر م کے ساتھ حج اور عمرہ کیا میرے بال کندھوں تک تھے میں نے تھوڑ ہے تھوڑے بال کا ٹے لیکن آپ ڈٹاٹنڈ نے مجھے حلق کروانے کا حکم نہ دیا۔

( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، غَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ أَوَّلَ حَجَّةٍ ، حَلَقَ وَإِنْ حَجَّ مَرَّةً أُخْرَى ، إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ ، وَإِذَا اعْتَمَرَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، فَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَنِّعًا قَصَّرَ ثُمَّ حَلَقَ.

اگروہ چاہے تو حلق کروالے اگر چاہے تو تصر کروالے اورا گروہ تہتع کرے تو قصر کروائے پھر حلق کروائے۔

( ١٣٧٨١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عطاء ؛ سُئِلَ عَنِ الطَّرُورَةِ :أَيَحْلِقُ ، أَوْ يُقَصِّرُ ؟ قَالَ

أَيُّ ذَلِكَ شَاءً ، إِنْ شَاءً حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءً فَصَّرَ.

(۱۳۷۸) حفرت عطاء ولیٹینے سے دریافت کیا گیا کہ پہلا حج کرنے والا تخص حلق کروائے یا قصر؟ آپ ولیٹینے نے فرمایا اس کی مرضی ے، چاہے وحلق کروائے جاہے و قصر کروائے۔

( ١٣٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ : إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ. (١٣٧٨) حفرت حسن ولیشین اس مخص کے متعلّق فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے جج ند کیا ہو کدا گروہ جا ہے تو حلق کروالے اورا گروہ

( ١٢٧٨٢) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ حَجَّا ، أَوْ حَجَّ أَحَدُهُمَا ، أَوِ اغْتَمَرُ الآخَرُ ، فَحَلَقَ أَحَدُهُمَا وَقَصَّرَ الآخَرُ.

(۱۳۷۸۳) حضرت محمد مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پرشیدِ اور حضرت اسود پرشید نے حج کیا، یا ایک نے ان میں سے حج کیا اور

دوسرے نے عمرہ کیا ، تو ان میں سے ایک نے حلق کروایا اور دوسرے نے قصر کروایا۔ ( ١٣٧٨٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُجِبُّونَ أَنْ يَحْلِقُوا فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ ، وَأُوَّلُ عُمْرَةٍ.

(١٣٧٨) حضرت ابراجيم ويشيط فرماتے ميں كە سحابكرام مى كائتىراس بات كويىندفرماتے تھے كەپىلے فج اور پىلے عمره ميں حلق كروائيں۔

#### ( ١٤٣ ) فِيمَن حَلَقَ فِي الْعُمْرَةِ

#### جن حضرات نے عمرہ میں حلق کروایا

( ١٣٧٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَسَن ، عَنْ جَعْفَرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي عُمْرَةٍ.

(١٣٧٨٥)حفرت جعفر ويشيز ہے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِفَظَيَّةَ بِنے عمرہ میں حلق كروايا۔

( ١٣٧٨٦ ) حَلَّتَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهُلِ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَقُدَمُ مَكَةً وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَمَا يُجِلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخُرُجَ ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوڤ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ.

(١٣٧٨) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن تحل مِلِينْ فيرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عثان مُزانَّفُ كود يكھاو و مكه مكرمه تشريف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے، پس انہوں نے وہاں کوئی گرہ نہ کھولی یہاں تک کہوا پس تشریف لے گئے، اور بیت اللہ کے طواف پر کسی چیز کی زیادتی نه فرمائی اور صفاو مروه کی سعی کی اورایئے سرمبارک کاحلق کروایا۔

( ١٣٧٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ حَلَقَ فِي عُمْرَةٍ.

ه معنف ابن الى شير مرج (جلدم) كي معنف ابن الى شير مرج (جلدم)

(۱۳۷۸۷)حفرت قامم مِیشَیاد نے عمرے میں اپنے سرکاحلق کروایا۔

(١٣٧٨ ) حدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ.
(١٣٧٨ ) حدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ.

، (۱۳۷۸) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عمرہ کرے جس نے پہلے جج نہ کیا ہوا ہوتو اگروہ چاہے تو حلق کروالے اگر چاہے تو قصر کروالے۔

( ١٣٧٨٩) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يَحُلِقَ. يَحْلِقَ ، وَأَوَّلَ مَا يَعْتَمِرُ أَنْ يَحْلِقَ. (١٣٧٨٩) حضرت ابرابيم بِلِيْعِ فرمات بين كرصحاب كرام ثِمَاثَةُ بِهلا حج اور پهلاعمره كرنے والے فض كے ليے اس بات كو پيند

(۱۳۷۸۹) حضرت ابراہیم پریشینهٔ فرمان فرماتے تھے کہ وہ حلق کروائے۔

# ( ١٤٤ ) فِي فَضْلِ الْحَلْقِ

# حلق کروانے کے فضائل

( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ :وَلِلمُقَصِّرِينَ. (بخارى ١٤٢٨ ـ مسلم ٣٢٠)

(۹۰ ۱۳۷۷) حضرت ابوهریره و فافیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقْتِیَا بِیْنَا نَدُ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

تَصر كرواْنے والوں كے ليے؟ آپ مِنْ الْفَظَةَ مِنْ مَايا: اور قصر كروانے والوں كى بھى مغفرت فرما۔ ( ١٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِينَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ

مَعَ أَبِى فَوَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِيَذِهِ :يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ :وَالْمُقَصِّرِينَ. (احمد ٦/ ٣٩٣ـ حميدى ٩٣١)

والمفصوين؟ قال في التالِيْهِ: والمفصوين. (احمد ۱/ ۱۳۹۳ حميدي ۱۳۹۱) (۱۳۷۹) حضرت وهب بن عبدالله ويشين اپنو والدس روايت كرتے جي كه ميں اپنو والدصاحب والتي كساتھ تھا، ميں نے حضوراقدس مِرْفَقَعَ فَجَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

كيا ا الله كرسول مُؤْفِظَةً! قصر كروانے والول پر؟ آپ مِؤْفظَةَ نے تيسرى مرتبدار شادفر مايا: اور قصر كروانے والول پر بھى۔ ( ١٣٧٩ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَ انِتُى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ،

ŧ

عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ نَحْوَهُ. (احمد ٣/ ٢٠- طيالسي ٢٢٢٣)

(۱۳۷۹۲) حفرت ابوسعید الخدری و فی ای طرح مروی ہے۔ ( ۱۳۷۹۲) حدَّثَنَا یَزِیدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:

وَ اللَّهِ مَلْكَ يَرِيدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرُتَ لَهُمُ التَّرَحُّمَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا. (ابن ماجه ٢٠٢٥- احمد ١/ ٢٥٣)

رَحُمُ كَا ظَهِارَكِيا كِيا بِيَ السِّفِيَّةَ فِي مَايا كِونكه وه وَكَادُوه وَكَا ظَهِارُنِينَ كَرِنِيَ اورا تتنال امرين جلدى كرنے والے بيں۔ ( ١٣٧٩٤) أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ.

(بخاری ۱۷۲۷\_ مسلم ۳۱۹)

(۱۳۷۹۳) حضرت ابن عمر بنی دین سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِّاتِیْجَ نے ارشاد فر مایا: الله پاک حلق کروانے والوں پر رحم فر مائے ، صحابہ کرام جنگلتانے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِلِّنِیْجَةً ! قصر کروانے والوں پر بھی ؟ آپ مِیلِیْجَةَ نِے تیسری بار ارشاد فر مایا: اور قصر

كرنے والوں پر بھی رحم فرما۔ ( ١٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ بَعْ يَدُرِ وَرَجُوْ رَبِرِ وَرِرِ وَوَرِجِي رِرِي . وَوَرِجِي رِبِيرِهِ مِنْ وَمِنْ وَرِيعِهِ مِنْ وَرَجِيْهِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً . وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ :فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً . وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ :فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (مسلم ١٩٣٦ - احمد ١٠/٥٠)

(۱۳۷۹۵) حضرت یجی بن حصین بایٹیدا ہے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اکرم مُرَالِفَظَیَّةِ ہے حلق کروانے والول کے لیے تین باردعاسنی اور قصر کروانے والوں کے لیے ایک دفعہ۔

( ١٣٧٩٦) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِي بُنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اغْفِرُ لِلْمُقَصِّرِينَ . (احمد ٣/ ١٦٥ ـ طبراني ٣٥٠٠)

بھی؟ آپ مَلِنظَةُ نَے ارشاد فرمایا: قصر کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔

( ١٣٧٩٧) حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا أَوْسُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ بُرَيْد بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟

ان النبي صلى الله عليه وسنم ، قال ؛ اللهم اعقِر لِلمُعَلِينَ لان ، قانوا. يا رَسُونَ النَّعَمِ، أَوْ قَالَ: خَطَرٌ عَظِيمٌ. قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ. وَكُنْتُ يَوْمَنِذٍ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ، فَمَا سَرَّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرُ النَّعَمِ، أَوْ قَالَ: خَطَرٌ عَظِيمٌ.

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ :(احمد ٣/ ١٤٤ـ طبراني ١٠٣)

( ١٤٥ ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ بَعْنَ الْحَجِّ، مَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى

کوئی شخص عمرہ کرے حج کے بعد تو جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوہ اپنے سرپراسترا چلائے ( ۱۲۷۹۸ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنِ اغْتَمَرَ بَغْدَ الْحَجِّ أَجْرَى عَلَى رَأْسِهِ

(۱۳۷۹۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جو محض حج کے بعد عمرہ کریتو وہ اپنے سر پراسترا پھیر لے۔

( ١٣٧٩٩ ) حَذَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فَحَلَقَ ، ثُمَّ حَجَّ ؟ قَالَ :يُمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۷۹۹)حضرت مسروق بایشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کو کی شخص عمرہ کرنے کے بعد حلق کرواد سے پھروہ حج کرے تو کیا کرے؟

آپ پیشیز نے فرمایا پس صرف سر پراسترا پھیر ہے۔ سید میں میں میں میں دیا ہے۔

( ١٣٨٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۰) حضرت سعید بن جبیر مِاتِیمیٰ بھی ایسے خص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ مر پراسترا بھیر لے۔

( ١٣٨.١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِى يَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ؟ قَالَ :يُبِمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۱) حضرت عطاء بلیٹیز سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حج کے بعد عمرہ کرے؟ آپ بیٹیزنے فرمایاسریراسترا پھیر لے۔

(۱۳۸۰۲) حضرت عطاء ولیٹییڈ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی بوڑ ھاشخص حج کرےاوروہ گنجا ہو؟ آپ پیٹییڈنے فر مایا اس کے سر پراسترا

( ١٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً أَصْلَعَ ، فَكَانَ إذَا حَجَّ ، أَوِ اغْتَمَرَ أَمَرَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۳) حضرت ابن عمر ٹئ پینز کے سر پر بال نہ تھے، آپ جب حج یاعمرہ کرتے تو سر پرصرف استر انجھیر دیتے۔

( ١٤٦ ) قُولُهُ تَعَالَى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، مَا هَنِهِ الْأَشْهُرُ ؟

الله تعالى كارشاد: ﴿ الْحَبُّ اللهُ مُعلومت ﴾ كون سے مہينے مرادين؟

( ١٣٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ﴿الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشُرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

(١٣٨٠٨) حضرت ابن عمر ثفاة من الله كارشاد ﴿ الْحَجُّ اللَّهِ وَمُ مَعْلُومَتْ ﴾ كم تعلق فرمات بيس كه اس سے شوال ، ذوالقعد ه اورذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں۔

( ١٣٨٠٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(۵۰ ۱۳۸) حضرت ابن عمر تفایین مارشا دفر ماتے ہیں کہ شوال ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ مراد ہیں۔

( ١٣٨.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو

(۱۳۸۰۲) حضرت طاؤس پیشید بھی یبی فرماتے ہیں۔

( ١٣٨.٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۸۰۷)حضرت ابن عباس ٹئ پینز سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٨.٨ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَن ، قَالَ :شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَصَدُرُ ذِى الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۰۸) حضرت حسن میتینید فرماتے ہیں کداس سے شوال ، ذوالقعد ہ اور ذوا محبہ کے شروع کے دن مراد ہیں۔

( ١٣٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّد ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۸۰۹) حضرت محمد ولیشیا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٨١. ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ.

(١٣٨١٠) حضرت عبدالله بْوَاتْيُو ﴿ ٱلْمُحَجُّ ٱللَّهُ مُوْ مَّعْلُو مُنْ ﴾ كے متعلق فرماتے ہیں كہ شوال، ذوالقعدہ اور دس دن ذوالحجہ كے

( ١٣٨١١ ) حِدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(١٣٨١١) حفرت عطاء رهيمية فرمات بين كه ﴿ الْحَجُّ اللهُ هُوْ مَعْلُومْتُ ﴾ عشوال ذوالقعده اورذوالحجرمراد بين ـ (١٣٨١٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ ؛ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعُدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۱۲) حضرت ضحاک پراٹنیڈ ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشُرُ ذِى الْمِحجَّةِ. (۱۳۸۱۳) حضرت ابراہیم ویشیؤ فرماتے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں۔

( ١٣٨١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛

﴿ الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومًا تُ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. (١٣٨١٨) حضرت ابن عباس من هنه الله إلى كارشاد ﴿ الْحَدُّ أَشْهُو اللَّهُ مُنَّا إِلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

ذ والقعده اورذ والحبركے دس دن مرادیں۔

( ١٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَيْهَسِ بْنِ فَهْدَانِ ، عَنْ أَبِى شَيْخِ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ ؟ قَالَ : شَوَّالً ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(١٣٨١٥) حضرت ابن عمر وي وين الله ياك كارشاد ﴿ أَلْحَجُ ٱللَّهُ وَ مَعْلُو مُنَّ ﴾ كمتعلق دريافت كيا كيا؟ آب ولي في في فر مایا:اس سے شوال ، فروالقعد ہ اور ذروالحجہ مراد ہیں۔

#### ( ١٤٧ ) قُولِهِ تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجُّ)

الله تعالى كاارشاد ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٣٨١٦ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) قَالَ : التَّلْبِيَّةَ.

(١٣٨١٦) حفرت ابن عباس وَ وَمَن الله باك كارشاد ﴿ فَمَنْ فَوَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كمتعلق فرمات بين كداس تلبيه

١٣٨١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ : الإِحْرَامَ.

(۱۳۸۱۷) حفرت ضحاك ويشيد فرماتے ميں كداس سے احرام مراد ہے۔

` ١٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ:مَنْ أَهَلَّ فِيهِنَّ بِالْحَجِّ. (۱۳۸۱۸) حفزت عطاء پرشیاد فرماتے ہیں کہ جو تحضُ اس میں حج کااحرام باند ھے(وہ مراد ہے)۔

( ١٣٨١٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ.

(۱۳۸۱۹) حضرت عطاء پیتی فرماتے ہیں الفرض سے مراد تلبیہ ہے۔ ( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الإِهْلَالُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ.

(١٣٨٢٠) حفرت امام زهرى يرافيد فرمات بين كملبيد حج كافريضه بـ

( ١٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ ﴾ قَالَ :التَّلْمِيَّةُ.

(۱۳۸۲) حفرت ابراجيم والثيني فرماتے بين كه اس مراد تلبيه ب ( ١٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾

(١٣٨٢٢) طاؤس ويشي فرماتے بيں كماس عراد تلبيد مرادب

( ١٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آكَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأحوص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ (فَمَنْ فَرَضَ

فِيهِنَّ الْحَجَّ ) قَالَ : التَّلْبِيَّةُ. (۱۳۸۲۳) حضرت عبدالله دخائفهٔ فرماتے ہیں تلبیه مراد ہے۔

( ١٣٨٢٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ :الإِهْلَالُ.

(۱۳۸۲۴) حضرت عطاء وليشيد فرمات بي كهاس ميم ادتلبيه (الله كاذ كركرنا) بـ

( ١٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيد بن مَرْزُبَان ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر ؛ (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )

فَالَ : الإِهْلَالُ.

(۱۳۸۲۵) حفزت این الزبیر وی دین فرماتے ہیں کداس سے مراد تلبیہ ہے۔

#### ( ١٤٨ ) من قال العمرة تطوع

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عمرہ کرنانفلی عبادت ہے

( ١٣٨٢٦ ) حَذَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِهُ خير لك. (ترمذي ٩٣١ـ احمد ٣/ ٣١٦)

(۱۳۸۲) حضرت جابر بن عبدالله بنئ پیزنز سے مروی ہے کہا یک محض حضورا قدس مَیْرَافِیکی آبی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ،اے الله كرسول مَوْفَظَعْ إلى مجمع بنائيس كه كيا عمره كرنا واجب ب؟ آپ مَوْفِظَةُ نے ارشاد فرمایا بنہیں ، بہر حال تو عمره كرية تيرے ليے

( ١٣٨٢٧ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، غَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ مَاهَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ : الْحَبُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ. (طبراني ١١) (۱۳۸۲۷) حضرت ابوصالح مِلِیُّن ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلِنظیَئے نے ارشاد فر مایا: حج کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے اور عمر ہ کر ،

تفنی عبادت ہے۔

( ١٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعُ.

(۱۳۸۲۸) حضرت عبدالله جناثور فرماتے ہیں کہ حج کرنا فرض اور ضروری ہے،اور عمرہ کرنانعلی عبادت ہے۔

( ١٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ : هِي تَطُوُّعُ.

(۱۳۸۲۹) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ پنفلی کام ہے۔

( ١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أُخْتُلِفَ فِيهَا.

(۱۳۸۳) حفرت شعبه مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد مِیشید سے دریافت کیا کہ کیاعمرہ کرناواجب ہے؟ آپ نے فرما

ال كي حكم ك متعلق اختلاف كيا كيا كيا ب-

( ١٣٨٣١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ.

(۱۳۸۳) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ عمرہ کرناسنت ہے فرض نہیں ہے۔

( ١٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَرَأَهَا ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ﴾ ، ثُمَّ قَطَعَ ، ثُمَّ قَالَ

همنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي المساسك المناسك الم

( ١٤٩ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْعُمْرَةَ فَريضَةً

## جوحفزات عمره كوفرض سجھتے ہیں

(۱۳۸۳۳) حضرت طاؤس، حضرت عطا واور حضرت مجاهد و يُقاليم فرمات بين كه هج اور عمره دونون فرض بين\_ ( ۱۲۸۳۶ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فَالُوا : وَاجِمَةٌ.

(۱۳۸۳۳) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجاہد مؤتشاہ فرماتے میں کہ بیرواجب (فرض) ہے۔ (۱۲۸۳۷) حکرُننا اُنگر خَالد الْآخِیری عَن اُن جُریْت عِنْ اَنْ اُن عُنْ اَنْ اُنْ عُرِیْنَ اِلْ اُنْ عُرِیْنِ

( ١٢٨٢٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى أَحَدُّ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَاجِبَتَانِ.

(۱۳۸۳۵) حفرت ابن عمر تفاونون ارشاد فرمات بین که الله تعالی نے کسی ایک شخص کو بھی پیدانہیں فرمایا مگراس پر جج وعره کوفرض کیا۔ (۱۲۸۳۱) حدَّقْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْوَةِ ، وَاجِبَةٌ هِي ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۱۳۸۳۷) حفرت سعید بن جبیر پراتین سے دریافت کیا گیا کہ عمرہ کرنا فرض ہے؟ آپ پراتین نے فرمایا: ہاں۔

( ١٢٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِى بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْعُمْرَةِ ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَتَلَوْ ا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَأَتِيمُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾.

(١٣٨٣٤) حفرت سعيد بن جبير والنظيظ اور حفرت على بن حسين والنظيظ سے دريافت كيا كيا كدعمره كرنا فرض ہے؟ تو انہوں نے بيآيت الله على الله على

( ١٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، قُلْتُ : الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(١٣٨٣٨) حضرت عطاء ويطيئ سے دريافت كيا كيا كه عمره كرنا فرض ہے؟ آپ ويطين نے فرمايا، ١٥ل . ( ١٢٨٢٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الْعُمْرَةُ، الْحَجَّةُ الصُّغْرَى.

العصب المصنعوني. (۱۳۸۳۹) حضرت ابن عباس تؤید دیناارشا دفر ماتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا کج ہے۔

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الَّذِي يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، قَالَ : نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْك ، لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ.

(۱۳۸۴۰) حَضرت زید بن ثابت نکافینزا کمخض کے متعلق فرماتے ہیں جو جج سے پہلے عمرہ کر لے، فرماتے ہیں اللہ کے تچھ پر دو

( ١٣٨٤١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :أُمِرْتُم بِإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

(۱۳۸ ۲۱) حفرت مسروق والطبية فرمات بين كتمهين فج وعمره قائم كرنے كاتھم ديا كيا ہے۔

كتاب البناسك

( ١٣٨٤٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَا :الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَان.

. ( ۱۳۸۴۲ ) حضرت حسن بیشین اور حضرت این سیرین بیشینهٔ فر ماتے ہیں کہ حج اور عمر ہ دونو ل فرض ہیں۔

( ١٣٨٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا :الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ.

(۱۳۸۴) حضرت حسن پیلید اور حضرت محمد پیشید فرماتے ہیں که عمره کرنا فرض ہے۔

( ١٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَ

الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يوم النحر ، والْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ. (۱۳۸۴) حضرت ابواسحاق ویلیمینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے حج اکبر کے متعلق دریافت کیا؟ آپ تواٹٹو۔

فرمايايوم النحر حج اكبرب اورعمره حج اصغرب-

( ١٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْعُمْرَةُ هِي الْحَجَّةُ الصُّغْرَى.

(۱۳۸۴۵) حفرت مجامد ميشيد فرماتے بين كه عمره كرنا جھوٹا فج كے۔ ( ١٣٨٤٦ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْلا

وَلَا يَضُرُّك بِأَيُّهِمَا بَدَأَت.

(۱۳۸۴۱) حضرت ابن عباس تفاد من ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے تھھ پردوفرض ہیں،جس سے جاہے پہل کرکوئی نقصان نہیں۔ ( ١٣٨٤٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ.

(۱۳۸۴۷)حفرت مجامد ویشیهٔ فرماتے ہیں عمرہ حج اصغرہ۔

جوحضرات پیفر ماتے ہیں ک<sup>تہتع</sup> کرناعمرہ سے کافی ہوجائے گا

( ١٣٨٤٨ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : تُجْزِء الْمُتْعَةُ مِنَ العُمْرَةِ.

(۱۳۸۴۸) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ تمتع کرناعمرہ کرنے سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ يُجْزِء عَنَّا مِمَّا افْتُرِضَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، يَعْنِى الْعُمْرَ التَّمَتُّعُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۳۸۴۹) حضرت دافو دولیٹیویو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء برلیٹیؤ سے پوچھا، کیا کافی ہوجائے گانت کرنا ہماری طرف سے جو اس میں ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ آپ برلیٹیز نے فرمایا: ہاں۔

( ١٣٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً ، وَتُجْزِء مِنْهَا الْمُنْعَةُ .

۔ (۱۳۸۵۰) حضرت عطاء پریشینے حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد پریشینے فر ماتے ہیں عمرہ کرنا فرض ہے،اور تہتع کرنے ہے یہ کافی (ادا) معروز پرسکا

# ( ١٥١ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعُ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرِكَ

جو خص طلوع فجر سے پہلے عرفہ پہنچ گیااس نے وقوف عرفہ کو پالیا میں دور میں کا میں میں میں میں اور اس کا میا تا ہے گئے ہوئے ہوئے ہوئے کا میا تا ہے گئے ہوئے ہوئے کا میا تا

( ١٣٨٥) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَنَهُ عَرَفَةُ فَاتَهُ الْحَجُّ

(۱۳۸۵۱) حضرت عطاء ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَّة نے ارشاد فرمایا: جو مخص طلوع فجر ہے قبل عرفہ پہنچ گیا اس نے وقو نے عرفہ کو پالیا،اورجس نے د تو ف عرفہ کوفوت کردیا اس کا حج فوت ہو گیا۔

﴿ جَهُمُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ مِثْلَهُ. (دار قطني ٢١)

(۱۳۸۵۲) حفرت ابن عمر تفاطئن سے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ١٣٨٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَا : مَنْ وَطِءَ عَرَفَةَ بِلَيْلِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

(۱۳۸۵۳) حضرت ابن عباس نئ پیشن اور حضرت ابن زبیر نئ پیشن ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خص رات کے وقت میں عرفہ بیجی گیااس نے حج کو یالیا۔

( ١٣٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلِ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ ، إِنَ اتَّقَى وَبَرَّ.

(۱۳۸۵ ) حفرت ابن عباس <sub>ٹیکھ</sub>یں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مخص رات میں عرفہ تشہرااس نے جج پالیا اگر وہ تقوی اور نیکی اختیار کرے۔

( ١٣٨٥٥) حدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ. (۱۳۸۵۵) حضرت سالم بن عبدالله بن عمر بن وین فرماتے ہیں کہ جو محض رات میں عرفہ میں قیام کرےاس کا ج مکمل ہو گیا اگر چہدوہ لاگل کی چیاہ ۔ (مجمع کا کون اس کا

لوگول کی جماعت (مجمع) کونه پائے۔ پیس و دیرہ ہیں و دیوں سے دو جو رہا

( ١٣٨٥٦ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللهِ؛ قَالُوا: إذَا وَقَفَ بِلَيْلٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ.

(۱۳۸۵۲) حفرت سعید بن المسیب ،حفرت سلیمان بن بیبار،حفرت عطاءاورحفرت سالم مؤرند سی بھی اسی مگرح منقول ہے۔ کابین دو و موہوئی سر دیجھ سر سر دیرش سرویں دیرس کا بسر دیریں سرویز ہوں بیروی دیرہ جبر ہیں ہیں۔

( ١٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعِ.

(۱۳۸۵۷) مفرت سالم بن عبدالله بن عمر الدين غرائي والمن التي بين كه جوفض رات مين عرفه مين قيام كرے اس كا ج مكمل بوكيا اگر چه وه لوگوں كى جماعت (مجمع) كونديائے۔

( ١٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ الْفَجُرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَا فَقَدُ فَاتَهُ ، فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَيْسُعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيَحُلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُحِلُّ ، وَيَحُجُّ مِنَ

العجم ، ومن لا فقد فانه ، فليطف بالبيتِ وليسع بين الصفا والمروةِ ، ويحلِق الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَيُهْدِى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

(١٣٨٥٨) حضرت نافع يرهير فرمات بين كه جس مخص في طلوع فجرت قبل عرفه مين قيام كرلياس في جج كو باليااور جومخص نه كرسكا

اس کا جج فوت ہو گیا،اس کو چاہئے کہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفاوم روہ کی سعی کرے اور حلق کروا کرا حرام کھول دے اور آئندہ

ا ن ہی توت ہو تیا، ن توجا ہے کہ بیت اللہ ہا تھواک سرمے اور صفا وسروہ می میرمے اور من سروا سرا سرام هول دھے اور ا سال دوبارہ جج کرےاور قربانی کرےا گر قربانی نہ کر سکے تو تین روزے ایام جج میں اور سات روزے واپس گھر جا کرر کھے۔

( ١٣٨٥٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعٍ

الْفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعِ.

(۱۳۸۵۹) حفرت حسن میشید اور حضرت عطاء وایشید فرماتے ہیں کہ جو محص طلوع قجر سے قبل وقو ف عرفہ کو پالے اس نے حج کو پالیا اگر چہ وہ عرفہ میں لوگوں کی جماعت کونہ پائے۔

( ١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتُهُ عَرَفَهُ ، أَوْ جَمْعُ فَاتَهُ الْحَجُّ.

(۱۳۸۷۰) حضرت ابراہیم پیٹیویو فرماتے ہیں کہ جس محض نے عرف یا جماعت کوند پایااس کا حج فوت ہو گیا۔

( ١٣٨٦١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

(١٣٨٦١) تعفرت سعيد بن المسيب ويشيئ فرماتي بين كه جو شخص طلوع فجرت قبل وقوف عرفه كو ياليا له

( ١٣٨٦٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ الطَّائِيِّ ؛ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستاسك الم

عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ ، قَالَ : فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُعَبُّتُ نَفْسِي وَأَنْصَيْتُ رَاحِلَتِي ، وَٱللَّهِ مَا تَرَكُتُ حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ إِلَّا وَقَد وَقَفْت عَلَيْهِ ، فَهَلُ لِي مِنْ حَجٌّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ

أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا ، أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَتَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ. (ترمذى ٨٩١- ابوداؤد ١٩٣٥) (١٣٨ ٦٢) حضرت عروه بن مضرس الطائي ولاثنو نے حضور اقدس مَلِفَظِيَةَ كے زمانے ميں حج كيا، وہ لوگوں كونہ يا سكے تمر جبكه وہ مز دلفہ

میں تھے، پھروہ حضورا قدس مِزَ فَضَعَاقِهَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِزَ فَضَعَةَ قَبا میں نے اپنے نفس کی پیروی کی اوراپنی سواری کوتھ کا دیا، اوراللہ کی تئم میں نے کوئی بہاڑی نہیں چھوڑی مگراس پر قیام کیا، کیا میرا حج مکمل ہو گیا؟ حضور اقدس مَلِفَظَةُ نے ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے ساتھ بینمازاداکی اور عزفات سے منیٰ کی طرف چلااس سے پہلے دن یارات میں

متحقیق اس کی گندگی دور ہوگئی اور اس کا حج مکمل ہوگیا۔ ( ١٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ :الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، مِنَّى ثَلَاثَةُ

أَيَّامٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَتَ رَجُلاً خَلْفَهُ يُنَادِي بِهِنَّ. (ترمذی ۸۸۹ ابوداؤد ۱۹۳۳)

(۱۳۸ ۲۳) حفرت عبدالرحمٰن بن يعمر والثي ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جب کہ رسول اکرم مَرْافِظَيَّةَ عرفہ میں مقیم تھ،اوراهل مكميں سے لوگ آپ كى خدمت ميں حاضر ہور ہے تھ،انھوں نے عرض كيا،ا سے اللہ كے رسول مَرْفِيْكَيْرَةَ! حج كيسے ہوتا ہے؟ آپ مَرِّفْظَةً نے ارشاد فرمایا: حج وتو ف عرف کا نام ہے، پس جو تخص طلوع فجر ہے قبل جماعت والی رات میں عرف آیا اس کا حج

تکمل ہو گیا منلی میں تین دن ہیں، پس جس نے دودنوں سے جلدی کی اس پر کوئی گناہ نہیں ،اور جس نے تا خیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، پھرآپ مِنْفِظَةَ فِي الكِي مخص كوا پنارديف بنايا جوان كلمات كى آواز لگار ہاتھا۔

( ١٥٢ ) فِي الرَّجُل إِذَا فَأَتَهُ الْحَجُّم مَا يَكُونُ عَلَيْهِ ؟

# كسى شخص كااگر حج فوت ہوجائے تواس پر كياہے؟

١٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَزَيْدٍ ؛ قَالَا :فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ

الْحَجُّ :يُحِلُّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۳۸ ۱۳۳) حضرت اسود پرایشین اور حضرت عمر پرایشین اور حضرت زید پرایشین اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کا حج فوت ہو جائے کہ وہ

المناسك المناس

عمرہ کے ساتھ احرام کھول دے اور آئندہ سال حج کی قضا کرے۔

( ١٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُدْرِكُ فَعَلَيْهِ دُمَّ ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۳۸۷۵) حضرت عطاء پایلی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْفِیکَا آن ارشاد فر مایا: جو محص حج نہ پائے تو اس پر دم ہے اور وہ اس کو

عمرہ بنادے،اوراس پرآئندہ سال حج کی قضاہے۔

( ١٣٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۸ ۲۲) حضرت ابن عمر بنی پینناے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٨٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ ، قَالَ :

(١٣٨ ١٤) حضرت طاؤس بيشيؤ اس شخص كے متعلق قرماتے ہيں جس كا حج فوت ہوجائے ، و ہ اپنے حج كوعمر ہ ميں تبديل كرد \_\_

( ١٣٨٦٨ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنَ الْعَامِ التَّابِعِ وَيُهُدِى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ ،وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ.

(۱۳۸ ۱۸۸) حضرت قاسم میشیود اس مخف کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا حج فوت ہو جائے وہ اس کوعمرہ میں تبدیل کر دے اور اس پرآئندہ سال حج کی قضاہےاوروہ قربانی کرے،اوراگر قربانی نہ پائے تو تین روزے ایام حج میں اور سات روزے واپس کھر

. ( ١٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ طلحة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّه قَالَ : إِذَا فَاتَه الْحَجُّ جَعَلَها عُمْرَةً، وَعَلَيْهِ الْهَدْئُ أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۱۳۸ ۱۹) حضرت ابراہیم پیٹیے؛ فرماتے ہیں کہ اگر حج فوت ہو جائے تو اس کوعمرہ میں تبدیل کردے اور اس پر قربانی ہے، یہ جھے دوسرے کاموں سے زیادہ پسندہے۔

( ١٣٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ والُحَجّ من قابل.

(١٣٨٧٠) حفرت زَمِرى بِيَّيْ فرمات بِن كدوه اس كوعره مِن تبديل كرد اوراس پرقربانى باورآ ئنده سال ج كى قضاب ــ (١٣٨٧) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُجِدَّ

بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۳۸۷)حضرت عمر جنائل فرماتے ہیں کہ وہ عمرہ کے ساتھ اپنا احرام کھول لے ادراس پرآئندہ سال حج کی قضاہے۔

### ( ١٥٣ ) فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْحَجِّ

كناب البناسك

#### حج کے سفر میں جلدی کرنا

ِ ١٣٨٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمُرِو ، عَنُ مِهْرَانِ أَبِى صَفُوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَرَاْدَ مِنْكُمُ الْحَجَّ فَلْيَنَعَجَّلُ. (ابوداؤد ٢٦٥ ـ احمد ١/ ٢٢٥)

الملیا علیتی الله علیه و مسلم بیس ادار بینه مهم المان می میستان ابود اود النام میں سے جو شخص حج کاارادہ رکھتا ہواس (۱۳۸۷) حضرت ابن عباس ٹن هنزاسے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرَّ النظامَةُ أِنْ ارشاد فر مایا :تم میں سے جو شخص حج کاارادہ رکھتا ہواس

كُوچا ہے كہ جلدى كرے۔ ١٣٨٧٣) حدَّكْنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ حَبِيبٌ وَأَصْحَابُهُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يَدُخُلَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ مَا

شاء الله ، فكرة ذلك إنراهيم. ( ) معرت عبيب اوراس كرماتي ج من تاخركرت تصيبان تك كدذ والقعده كا

بالمان على النَّاسِ ، وَيَنْفِرُ فِي آخِرِ النَّاسِ. أَوَّلِ النَّاسِ ، وَيَنْفِرُ فِي آخِرِ النَّاسِ. الله ، مسر، دهن على من الله في الآمار ، دهن الرئيس الله الكي الله على المان الله الله الله الله الله الله الم

﴿۱۳۸۷) حضرت عمر و بن مرہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ویشیئ لوگوں میں سے سب سے پہلے حج کے لیے جانے والے بوتے اور سب سے آخر میں واپس آنے والے۔

: ١٣٨٧٥) حدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْبَعِيرَ يَتَعَجَّلُ عَلَيْهِ. (١٣٨٧٥) حضرت مُروطِيْدِاس مِس كُونَي حَرِيْنِيس بَحِتَ كَهُونَيُّ خَصْ اونٹ خريد سفر جَ كے ليے اوراس پرجلدى سفر كرے۔ (١٣٨٧٦) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ: أَهْلَلْتُ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ بِالْكُوفَةِ،

ثُمَّ وَافَیْتُ النَّاسَ بِالْمَوْقِفِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ ، فَلَمْ یَعِبْ ذَلِكَ أَبُو مُوسَى. (۱۳۸۷) حضرت ابو برده ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے ذی الحجہ کے مہینے میں کوفہ سے احرام باندھا پھر میں وقوف عرفہ کی شام میں

(۱۳۸۷۷) حضرت ابو بردہ ویا پیٹید فرمائے ہیں کہ میں نے ذی المحبہ کے مہینے میں وفیہ سے احرام باندھا چرمیں وہو ف عرف کی شام میں لوگوں کے ساتھ ملا کمیکن ابوموک دی پیٹیز نے میرے اس فعل پر کوئی ککیر نہ فرمائی۔

١٣٨٧٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُرْجَانٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَارَ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ فِى اثْنَتَىٰ عَشَرَة ، أَوْ ثَلَاثَ عَشُرَةَ . الشَّكُّ مِنَّى.

(۱۳۸۷۷) حفرت جابر بن زیدر این ایسره سے مکہ کے لیے بار ہویں یا تیر ہویں تاریخ کو چلے، راوی کہتے ہیں تاریخ میں شک میری طرف ہے ہے۔ ( ١٣٨٧٨ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَارَ إِلَيْنَا عَبُدُ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ حِينَ قُتِلَ عُمُرُ فِي سَبْع.

(۱۳۸۷۸) حفرت میتب بایشی؛ فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ دہا تھ مدینہ سے مکہ تشریف لائے سات تاریخ کو جب حفرت عمر دہا تھ صحید کے گئے ۔

( ١٣٨٧٩ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَارَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِى ثَلَاثٍ ، حِينَ ٱسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةً.

(۱۳۸۷۹) حضرت ابن عمر تفاظیما مکه مکر مدہے مدینہ کے لیے تشریف لے محکے تین دنوں میں جب حضرت صفیہ کی وفات ہو گی۔

# ( ١٥٤ ) فِي الْمَتْعَةِ ، مَنْ كَانَ يَرَاهَا وَيُرَخِّصُ فِيهَا

# جن حضرات نے عمرہ کا حج کے ساتھ اتصال کیا اور اس کی اجازت دی

( ١٣٨٨) حَلَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةً. (ترمذى ٨٢٢ ـ احمد ١/ ٢٩٢)

(۱۳۸۸۰) حضرت ابن عباس بنکه در من سے کہ حضورا قدس مَرِّ اَنْفَعَ فَمَ ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثان نشاکتہ نے عمر ہ

کا حج کے ساتھ انصال فرمایا: اورسب سے پہلے حضرت معاویہ زلافٹونے اس ہے منع فرمایا۔

( ١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :لَوِ اغْتَمَرْت ، ثُمَّ اغْتَمَرْت ، ثُمَّ حَجَجْت ، لَتُمَتَّعْت.

(۱۳۸۸۱) حضرت عمر دی فی ارشاد فر ماتے ہیں کہ اگر میں عمر ہ کروں پھر دوبار ہ عمرہ کروں پھر حج کروں تو البیتہ میں تہتع کرنے والا ہوں۔

( ١٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُلَمَانِ مُتَمَتَّعُيْنِ.

(۱۳۸۸۲) حضرت ابن عمر نئ وننزا ورحضرت ابن عباس نئ وننز تمتع كرتے ہوئے تشریف لاتے۔

( ١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّيْمِيّ، عَنُ غُنَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ:سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْمُنْعَةِ، أَوْ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ :فَعَلْنَا هَذَا ، وَهَذَا كَافِرْ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ ، أَوْ بِرَّبِّ الْعَرْشِ . يَعْنِي مُعَاوِيَةَ. (مسلم ٨٩٨)

(۱۳۸۸۳) حفرت غنیم بن قیس پرتیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد وہاشئے سے عمرہ کا حج سے اتصال کرنے کے متعلق دریافت

كيا؟ آپ نے ارشاد فرمايا ہم تواس طرح كرتے تھے بكين ية خص (حضرت معاويہ والتي )رب كعبد كي تم اس كا انكار كرتا ہے۔ ( ١٣٨٨٤ ) حدَّنَا معتمر بن سُكِيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ ، قَالَ : سمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ ، وَابْنَ الزَّبْيْرِ ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَبَا

الْعَالِيَةِ ، وَالْحَسَنَ يَأْمُرُونَ بِمُنْعَةِ الْحَجِّ.

معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی سال سے اساسات کی معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی سال سے اساسات کی مصرت ابن فرید مصرت ابن فرید رفتان کی مصرت جابر بن فرید ، حضرت ابوالعالیہ اور حضرت حسن بیکنائی عمرہ کے جج سے

اتسال كاعم فرمات تتے۔ ( ١٢٨٨٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ الْمُمْرَةُ فَبْلَهُ.

(١٣٨٨) حفرت طاؤس وطيط فرماتے ميں كهمل حج وہ ئے جس سے پہلے عمرہ ہو۔ (١٣٨٨) حدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ بِمُنْعَةِ الْحَجِّ. (١٣٨٨) حفرت شعيب بن الجمحاب وليُظيّ فرماتے مِين كرحفرت ابوالعاليد وليُظيّز نے جھے جَ تَمْتَع كرنے كاتحكم فرمايا۔

( ١٣٨٨٧) حدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَأْمُرُ بِمُنْعَةِ الْحَجِّ. ( ١٣٨٨٤) حفرت عطاء بريط " ترتع كا تحمفر مات تقيد.

(١٣٨٨) حفرت عطاء ولينظ تتنع كاتكم فرمات تقر . (١٢٨٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْمُتْعَةِ ؟ تَجْعَلُ . غُوْرَيَ \* هِ عُنْ أَنْتَ مِنَ الْمُتَعَةِ ؟ تَجْعَلُ .

غَرُ ذَتَیْنِ فِی غَرِّزَةٍ. (۱۳۸۸۸)حضرت سعید بن جبیر بیشیدارشا دفر ماتے ہیں کہ تو کہاں تھاتمتع سے؟ تو دوستر کوایک سفر میں بنا۔ (۱۲۸۸۸) حلّاتُنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ یَزِیدَ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : لَوْ حَجَجْت مِنْ أَرْضِكَ هَذِهِ ، یَعْنِی الْکُوفَةَ ، سَبْعِینَ

( ١٣٨٩ ) حَلَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَوْ حَجَّ الرَّجُلُ عِشْرِينَ مَرَّةً. عِشْرِينَ مَرَّةً. ( ١٣٨٥ ) عند وحسين الله ع الحجم على عاض ، سمحة عنداً كا أضح على عند عند عن الله عند الله

(۱۳۸۹۰) حفرت حسن وليطيع عمره حج سے پہلے كرنا ضرورى تبجھتے تھے اگر چەكونى مختص دس مرتبہ جج كرے۔ ( ۱۳۸۹۱ ) حدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ أَبِى بِسُطامٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ : لَوْ حَجَجْدَتُ ثَمَانِينَ حَجَّةً ، لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ مَعْدُدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَجَّةٍ مَعْدُدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَجَّةٍ مَعْدُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٣٨٩٢) حَذَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ثَمَانيَةَ نَفَرٍ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِهَا ، الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَجَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ ، وَسَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعِكْرِمَةُ ،

وَمُجَاهِدٌ ، وَالْقَاسِمُ.

(۱۳۸۹۳) حضرت مالک بن دینار ویشین فرماتے بیں کہ میں نے آٹھ لوگوں سے عمرہ کے جج سے اتصال کے متعلق دریا فت کیا؟ ان سب نے مجھے اس کا حکم دیا ، وہ آٹھ حضرات سے بیں ، حضرت حسن ، حضرت عطاء ، حضرت طاؤس ، حضرت جابر بن زید ، حضرت سالم بن عبداللّٰد ، حضرت عکرمہ ، حضرت مجاہدا ور حضرت قاسم بڑو اللّٰہ ہے۔

### ( ١٥٥ ) مَن كُرِهُ الْمِتعَةُ

### جوحضرات حج ہے قبل عمرہ کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٣٨٩٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : كَانَتِ الْمُتُعَةُ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً. (مسلم ١٧٠ـ ابن ماجه ٢٩٨٥)

(۱۳۸۹۳) حضرت ابوذ ر مین ارشاد فرماتے ہیں کہ ج سے قبل عمرہ کرنا صحابہ کرام مین کینے کے لیے خاص تھا۔

( ١٣٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِى ، عَنْ إبْوَاهِيمَ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : كَانَتُ لَنَا رخصة ، يَعْنِي الْمُتَّعَةَ فِي الْحَجِّ.

(۱۳۸۹۵)حضرت ابوذ ر دہاٹئۂ ارشادفر ماتے ہیں کہ ممیں جے سے پہلے عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

( ١٣٨٩٦ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْمُتُعَةِ فِى الْحَجِّ؟ فَقَالَ :مَا شَعَرْتُ أَن أَحَدًا يَفُعَلُهَا.

(۱۳۸۹۱) حضرت ابواضحی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ دہاشی سے جج سے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کئر کسی نے بھی ایسا کیا ہو۔

﴿ ١٣٨٩٧ ) حَلَّاثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْمُتْعَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : ابْدَأُ بِالْحَجِّ وَاعْتَهِرْ.

۔ (۱۳۸۹۷) حضرت ابن سیرین براٹیلا حج سے پہلے عمرہ کرنا درست نہیں سجھتے تھے،اور فرماتے تھے کہ حج سے ابتدا کر و پھرعمرہ کرو۔

( ١٣٨٩٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إنَّمَا الْمُتْعَةُ

لِلْمُحُصَرِ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ﴾. ٨٥ ١٣١٥ حد عدى معافرا، شادف "ترمس حج سربرلوع دكر زكاتكم محصفه فن كر ليريره، هوت ... ن

(۱۳۸۹۸) حفرت عروہ وہ اور کا اور ماتے ہیں کہ ج سے پہلے عمرہ کرنے کا تھم محصر شخص کے لیے ہے، اور پھر آپ نے یہ آیت کا وت فرمائی، ﴿ فَإِذَ آ اَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدُي ﴾.

### ( ١٥٦ ) فِيمَا يُقَامُ فِي الْعُمرَةِ

#### عمرہ میں کتنا قیام کرے

ا ١٣٨٩٩) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثم بُنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثم

أصبح بِالْجِعُرَانَةِ كَبَائِتٍ. (ترمذَّى ٩٣٥ نسائى ٣٨٣١)

اصبح بِاللِجِعرالِيهِ حَبَالِينِيِّ. (مرمدی کا ۱۴۰ سائی ۱۹۸۱) (۱۳۸۹۹) حفرت محرش الکعبی ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْاَفْتِیَا آغ مقام جعر اندے عمرہ فرمایا پھر جعر اندمیں صبح کی رات

﴿١٣٨٩) عَفْرَتُ حَرْلِ الْ مِنْ مُوْرِقُ مِنْ مُورِقُ مِنْ مُورِقُ مِنْ الشَّعْبِيِّ الْمُؤْرِقِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ فِي عُمْرَتِهِ ثَلَاثًا. ١ ١٣٩٠) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ فِي عُمْرَتِهِ ثَلَاثًا.

۱۳۹۰۰) حضرت شعبی والیمین سیمروی ہے کہ حضور اقد س مِرَافِظَةَ فِئِرَ میں تین دن قیامِ فرمایا۔

١ ١٣٩٠١) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو ذَرَّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمُ يَقُمُ بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَّى يَخْرُجُ ، يَعْنِي لِحَجِّ ، أَوْ بِعُمْرَةٍ.

(۱۳۹۰۱) حضرت ابوذر رُوَاتُورِ جَ ياعمره كرنے كے ليے تشريف لاتے تو كمديس تين دن سے زيادہ قيام نہ كرتے۔ ۱۳۹.۲) حدَّثَنَا بِشُورُ بُنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْدِو بُنِ

سَهل ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْت عُنْمَانَ يَقُدُمُ مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَمَا يَحِلَّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخُرُجَ ، مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

یطوت بالبیب ، و بین الصفا و المروع . (۱۳۹۰۲) حفرت عبدالرحمٰن بن عمر و بن تحل مرایشیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حفرت عثمان رہی تونو کودیکھا جب آپ مکہ تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے، پس نہیں کھولی گئ کوئی گر ہ مگریہاں تک کہ وہ نکلے ،انھوں نے طواف کعبادرصفاومروہ کی سمی سے زائدکوئی

كام نفر مايا-( ١٣٩.٣ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقِيمَ الْمُحْرِمُ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۳) حفرت ابراہیم ویٹی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ محرم تمین دن مکہ میں تیا م کرے۔ ( ۱۲۹.۶) حدَّثَنَا هُشَدْهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۹۰۴) حضرت حسن جیشند ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ١٣٩.٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَقَصَى عُمْرَتَهُ مِنْ لَيُلَتِهِ ، ثُمَّ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. (۱۳۹۰۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹی رات کوعمرہ کرنے کے لیےتشریف لائے آپ نے رات میں ہی اپنا عمرہ مکمل کر لیا اور مبح سے قبل ہی واپس تشریف لے مئے۔

( ١٣٩.٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقِيمُوا فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۱)حضرت ابن سیرین والیمین فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام حکافتہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عمرہ میں تین دن قیام کیا جائے۔

( ١٣٩.٧ ) حَلَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ

يُقِيمُونَ مُعْتَمِرِينَ ، فَيَقُضُونَ الطُّوَافَ ، ثُمَّ يَخُرُجُونَ مِنْ لَيُلَتِهِمْ.

(۱۳۹۰۷) حضرت عطاء بن السائب ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہائٹو کے ساتھی عمرہ کرنے کے لیے قیام کرتے ، وہ طواف

مکمل کرتے اور پھررات کو ہی واپسی کے لیے نکل جاتے۔

( ١٣٩٠٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْدُمُ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَا يُقِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى يَخُرُجَ.

(۱۳۹۰۸) حضرت اساعیل بن عبدالملک روشین فر ماتے ہیں کہ میں نے مضرت عمر بن عبدالعزیز روشین کو دیکھا، آپ جب بھی جی یا

عمرہ کرنے کے لیےتشریف لاتے تو تین دن سے زائد قیام نہ فرماتے یہاں تک کہ داپس تشریف لے جاتے۔

( ١٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضِّلُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : أَفَمْتُ مَعَ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۹) حضرت اللي ويشيء فرماتے ہيں كەحضرت قاسم بن محمد ويشيء كے ساتھ ميں نے عمرہ ميں تين دن قيام فرمايا۔

( ١٣٩١ ) حدَّثَنَا الْفُصُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَقَامَ فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاث ليال.

(۱۳۹۱) حفزت عمر دالله نے عمرہ میں تین راتوں کا قیام فرمایا۔

( ١٣٩١١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُّلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَشْيَخَتَنَا يَذْكُرُونَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْتِي مَكَّةً مُعْتَمِرًا ، فَلَا يَوِعلَ رَحْلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ.

(۱۳۹۱۱) حضرت عبدالله بن عمر ولا و الله على فرمات مين كه مين في اين مشائخ سے سنا وہ فرماتے سے كه جعزت عاصم بن عمر بن

النطاب ڈٹاٹٹر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تووہ سواری سے اتر نے سے پہلے ہی واپس تشریف لے جاتے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَيْلٍ ، غَنْ مُحَرِّشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا

كَبَائِتٍ. قَالَ : وَرَأَيْتُ ظَهْرَهُ كَأَنَّهُ سَبِيكُهُ فِضَّةٍ.

(۱۳۹۱۲) حفزت محرش دہانو سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَرافظ کے خرانہ سے عمرہ فرمایا، پھرآپ نے صبح کی رات گز ارنے والے کی طرح ،اور میں نے آپ کی پیٹیر مبارک پر جاندی کی طرح چک دیکھی۔ مصنف ابن الب شير مترجم (جلدم) كل المسلم المس

## ( ۱۵۷ ) مَنْ ضَرَبَ الْبَدَنَةَ وَخَطَمَهَا وَزَمَّهَا جوحضرات اونٹ کو مارتے اور نکیل ڈالتے تھے

( ١٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا تُرْكَبُ الْبَكَنَةُ إِلَّا مَزْمُومَةً ، أَوْ مَخْطُومَةً ، أَوْ مَخْطُومَةً ، أَوْ مَخْطُومَةً ، أَوْ مَخْطُومَةً ،

او معحنونه. (۱۳۹۱۳) حفرت طاؤس پاییلا فرماتے ہیں کہاس اونٹ پرسوارمت ہوجس کوئیل نہ ڈالی ہو۔

( ۱۳۹۱۶) حلَّا فَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُقَطَّرُ وَتُخْطِمُ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا أَنْ تَهْلكَ. (۱۳۹۱۳) حضرت عطاء پر پیم فرماتے ہیں کہ جب اونٹ کے ہلاک ہونے کا خوف ہوتو اس کولگام ڈال کراس پر قطران (درخت کے چوں سے بنی ہوئی ایک خاص دوائی) کو ملاجائے۔

( ١٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُطِمُ بَدَنَتُهُ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

الزبیرِ یفعل دلک. (۱۳۹۱۵) حفرت اسود پایین اونٹ کوکیل ڈالتے اور حفرت ابن زبیر نیزین بھی اس طرح کرتے۔ ( ۱۳۹۱۶) حکّ ثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْوَ اِئِیلَ ، عَنْ جَاہِرِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرِ ، قَالَ :اخْطِمِ الْبَدَنَةَ وَاضُوِ ہُھَا.

(١٣٩١٧) حفرت الوجعفر ولطيط ارشاد فرمات بين كه اونت كوكيل و الواوراس كومارو. ( ١٣٩١٧) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ ، وَعَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ كَانُوا لاَ

يَزُمُّونَ رَوَاحِلَهُمْ. (١٣٩١٤) حفزت علقمه،حضرت اسود،اورحضرت عمرو بن ميمون پُيَهِيْدِي پيُسواريوں کوئيل نه ڈالتے۔

الممان و تكان الأروبي الأوران الأروبي الورا

( ١٥٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَشَى إلَيْهَا

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو وہ پیدل چلے

( ١٣٩١٨ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُوٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يَمُشُونَ إِلَى الْجِمَارِ . قَالَ : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ يَمْشِى إِلَيْهَا.

كَانُوا يَمْشُونَ إِلَى الْجِمَارِ . قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ يَمْشِي إِلَيْهَا. (١٣٩١٨) حفرت جعفران والدرروايت كرت بي كه حضورا قدس يُرْفَظَيَّهُ ، حضرت ابو بكراور حضرت عمر وَيَادِ بِمَرات كي طرف

( ١٣٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَيْهَا مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا.

(۱۳۹۱۹) حضرت ابن عمر منک هنمئ پیدل چلتے ہوئے جمرہ کی طرف آتے ہوئے اور جاتے ہوئے رمی کرتے۔

( ١٣٩٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ النَّاسَ يَمْشُونَ مُقْيِلِينَ وَمُدْبِرِينَ

(۱۳۹۲۰) حضرت عطاء ریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایادہ رمی کرتے تھے پیدل چلتے ہوئے آتے اور جاتے ہوئے۔

( ١٣٩٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًّا.

(۱۳۹۲) حضرت محمد بن المنكد رميشينه فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت ابن زبير مئي دينما كوپيدل چلتے ہوئے رمى كرتے ہوئے ديكھا۔ ( ١٣٩٢٢ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُبِيدَةَ ابْنَةِ نَابِلِ، قَالَتْ: رَأَيْت عَائِشَةَ ابنة سَعْدٍ تَرْمِى الْجِمَارَ وَهِى مَاشِيَةٌ

(۱۳۹۲۲) حضرت عبیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عا کشہ بنت سعد جانٹن کودیکھاوہ پیدل جلتی ہوئی ری کررہی تھیں۔

( ١٣٩٢٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجِمَارَ مَاشِيًّا

(١٣٩٢٣) حضرت ابن عمر من والمنابيدل حيت موئ آتے ہوئ اور جاتے ہوئ ری كرتے۔

( ١٣٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ يُوجِبُ الْمَشْيَ إِلَيْهَا ، وَ ٣

يَقُولُ: وَلَمْ يَرْكُبُ وَهُوَ صَحِيحٌ؟!

(۱۳۹۲۴)حضرت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کہ جمرات کی طرف پیدل چلتے ہوئے رمی کرنے کوضروری نہیں کیا گیااور فرماتے تھے صحیح ہونے کی حالت میں سوار نہ ہونا چاہیے۔

, ١٣٩٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوْكَبُ إِلَى الْجِمَارِ ، إلَّا

(۱۳۹۲۵) حفرت جابر برانفیل جمرات کی رمی کرتے ہوئے سوار نہ ہوئے سوائے کسی ضرورت کے۔

( ١٣٩٢٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ ،

الْحَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يَقُودُ بِامْرَ أَتِهِ عَلَى بَعِيرٍ يَرْمِى الْجَمْرَةَ ، قَالَ : فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ، إنكَارًا لِرُكُوبِهَا.

(۱۳۹۲۱) حضرت عمر و دانٹی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پرسوار جمرہ کی رمی کررہا ہے، آپ ڈٹاٹیو نے ا

کے سوار ہونے کو ناپیند کرتے ہوئے ان پرکوڑے کو بلند فر مایا۔

( ١٥٩ ) مَنْ كَانَ يُرَخُّصُ فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْجِمَارِ

جوحفرات سوار ہوکررمی کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ قُلَاامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ ، لاَ ضَرْبَ ، وَلاَ طَرْدَ ، وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ النِّكَ النَّكَ اللَّهُ .

(ترمذی ۹۰۳ احمد ۳/ ۲۱۲)

(۱۳۹۲) حضرات قد امه بن عبدالله و التي فرمات بين كه مين نه رسول اكرم مَنْ النَّحَةُ كود يكما آپ نے يوم النحر مين سرخى ماكل سياه اونٹ پرسوار موكر جمره عقبه كى رمى فرمائى، نه مار پيئ تقى اور نه دهتكار ناتھا، اور نه لوگول كوراسته سے مثایا جار ماتھا۔ ( ١٣٩٢٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِد ، عَنْ حَجَّاج ، عَن الْحَكَم ، عَنْ مِقْسَم ، عَن ابْن عَبَّاس ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

( ١٣٩٢٨) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (ترمذى ٨٩٩)

عکی بِرْ ذَوْنِ. عکی بِرْ ذَوْنِ. (۱۳۹۲۹) حضرت ابوما لک الا جمعی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحنفیہ بیشید کوغیر عربی گھوڑے پرسوار ہوکرری کرتے

ہوئے دیکھا۔ ( ١٣٩٣ ) حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَاقِفًا عِنْدَ الْحَمْدَة عَلَد حِمَاد .

الْجَمْرَةِ عَلَى حِمَارٍ. (۱۳۹۳) حفرت عطاء پر پین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پن پینن کوگدھے پر سوار جمرہ کے پاس کھڑے دیکھا۔ سید میں درد درد درد کرد درد میں درد کا سید میں درد کا میں میں درد میں کا بین ویٹ مورد درد سیار دورد

( ١٣٩٣١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رُكُوبُ يَوْمَيْنِ، وَمَشْى يَوْمَيْنِ. (١٣٩٣) حَرْت عَطَاء إِلِيْهِ فُرمات بِيلَ عِلى دودن سوار بواور دودن پيل عِلى -( ١٣٩٣١) حدَّثَنَا ابْنُ نَمْيُرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: رَأَيتُ عَطَاءً يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى دَابَّةٍ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ: إِنِّي شَيْحٌ كَبِيرٌ.

(۱۳۹۳۲) حضرت جاج برا الله فرمات بین که میں نے حضرت عطاء والنظیر کوسوار موکرری کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے ان کی وجہ پوچھی؟ تو فرمایا کہ میں بوڑھا آ دی ہوں۔ (۱۳۹۳۲) حدّثنا الْفَصْلُ بْنُ دُکَیْنٍ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ نافع ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِیهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِی الْجَمْرَةَ

(۱۳۹۳۳) حضرت طاؤس بیشیئے نے سوار ہوکر جمرہ کی رمی گی۔

( ۱۳۹۳) حلاَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًّا يَرْمِى الْجِمَارَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ . (۱۳۹۳) حفزت عبايه بطِيْعِيدُ فَرِماتِ بِين كَدِمِين نے حفزت سالم بِلِيْعِيْدُ كودرازگوش پرسوار ہوكرر كى كرتے ہوئے ديكھا-يسر جرد و دورون و ساز در بين بين الله علي الله عند الله عليه الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله

( ١٣٩٣٥ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ يَجِىءُ فَيَرْمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَهُوَ

(۱۳۹۳۵) حضرت قاسم ولینی تشریف لائے اور یوم النحر میں سواری پر سوار ہو کررمی فرمائی۔

( ١٦٠ ) فِي الإِفَاضة مِنْ جَمْعٍ ، مَتَى هِيَ ؟

وقوف عرفه سے روائلی کب ہو؟

( ١٣٩٣٠) حَلَثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمُوْ و ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كُنْتُ مِمَّنُ قَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ. (مسلم ٣٠٣٠ ابن ماجه ٣٠٢٢)

(۱۳۹۳۷) حفرت ابن عباس و و ان کا اس کا است میں کہ میں ان میں سے ایک ہوں جن کورسول اکرم مِنْ اِنْ اُنْ اُن کے اهل وعیال کی کمزوری کی وجہ سے مقدم کردیا، (پہلے بھیج دیا)۔ کی کمزوری کی وجہ سے مقدم کردیا، (پہلے بھیج دیا)۔ ( ۱۲۹۲۷ ) حَدَّفْنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیْدِنْدَ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ أَبِی یَزِیدَ ؛ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ یَقُولُ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. (بخارى ١٩٢٨- ابوداؤد ١٩٣٣)

(۱۳۹۳۷) حفرت ابن عباس ٹفافٹ نئاسے یہی مروی ہے۔

( ١٣٩٣٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَذَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُغَيْلِمَةَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى خُمُرَاتٍ مِنْ جَمْعٍ ، وَجَعَلَ يَلُطُحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ : وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ابوداؤد ١٩٣٥ـ طحاوى ٢١٧)

(۱۳۹۳۸) حضرت ابن عباس ٹنکھنٹ سے مروی ہے کہ حضور مَلِ اَنْفَقِیَّ آئے ہم بنوعبدالمطلب کے بچوں کو دراز گوشوں پرسوار کر کے مجمع ہے آئے جیج دیا اور تقبلی ہماری رانوں پر مارر ہے تھے اور فر مایا:اے میرے بیٹو! طلوع تئس سے پہلے رمی نہ کرنا۔

( ١٣٩٣٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُّوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبُحِ بِمِنَّى.

(۱۳۹۳۹) حضرت عروہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُطِلِفَقِيَّةً نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ری مندعی کو فجر کی نمازمنی میں ادا کرنے کا حکم ارشا دفر مایا۔

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَ صَعَفَةَ أَهْلِهِ ، وَقَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ترمذى ١٩٣ - احمد ١/ ٣٣٣) ( ١٣٩٣ ) حضرت ابن عباس ثن يومن سے مروى ہے كه صورا قدس مَافِظَ الْمَانِ اللهِ عَلَى وراول مِن سے بہلے بھیج دیا اور فر مایا:

طلوع مش سے بہلے ری مت کرنا۔

( ١٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ شَوَّالٍ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٩٩ ـ احمد ٣٢١)

(۱۳۹۴) حضرت ام حبیبہ می منتا فرماتی ہیں کہ ہم حضوراقدس مِلَا اَفْظَافِ کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے۔

( ١٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ الشَّوَّالِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ ؛ إنَّمَا جَمْعٌ مَنْزِلٌ تَرْتَحِلُ مِنْهُ مَتى شِنْتَ.

(۱۳۹۴۲)حفرت عبدالله بن عمر مُؤاهِ مِن فرماتے ہیں کہ عرفہ جمع ہونے کی جگہ ہے جب جاہو یہاں ہے روانہ ہوجاؤ۔

( ١٣٩٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلَّى الصُّبْحَ بِمِنَّى.

(۱۳۹۴۳) حضرت عبدالله دلانو فرماتے ہیں که حضرت اساء ننی مذخفانے فبحر کی نمازمنی میں ادا کی۔

( ١٣٩٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ كَانَ يُعَجِّلُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

(۱۳۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والني عورتوں اور بچوں کوعر فات سے رات کے وقت ہی روانہ فر مادیا کرتے تھے۔

( ١٣٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهَا مِنْ جُمْعِ بِلَيْلِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنِّي لَأَفُعَلُهُ.

(۱۳۹۴۵) حضرت عائشہ منکافیزخااپنے گھر والوں میں ہے کمزورول کوعرفات ہے رات کے وقت ہی روانہ فر مادی تی تھی ،اور حضرت عطاء وایشید فرماتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔

( ١٣٩٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ، وَلَكِنْ لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

۔ (۱۳۹۳۲) حضرت ابراہیم بیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ بوڑھوں اور بیاروں کواجازت دی گئی ہے، کہ وہ رات کوعرفات ہے منیٰ کی طرف

چلے جائیں کین جمرہ عقبہ کی رمی طلوع شمس سے پہلے نہ کریں۔

( ١٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رُخُّصَ لِلْمَرِيضِ وَالْحُبْلَى وَمَنْ كَانَتُ بِهِ عِلَّهُ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ، وَلَا يَرْمُوا الْجِمَارَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(۱۳۹۴۷) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ بیاروں اور حاملہ عورتوں کوادراس طرح وہ لوگ جن کوکوئی دوسری بیاری ہے کہ وہ لوگ

عرفات ہے رات کوروانہ ہو جائمیں لیکن جمرات کی رمی طلوع تنس سے پہلے نہ کریں۔

( ١٣٩٤٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ

بِصِبْيَانِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَيُصَلُّوانَ الصُّبْحَ بِمِنَّى ، وَيَرْمُوانَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

(۱۳۹۴۸)حضرت ابن عمر چئادین نے مز دلفد کی رات بچوں کو بھیج دیا ،انھوں نے صبح کی نمازمنی میں ادا کی اورلوگوں کی آید ہے لی بی جمرات کی رمی کرلی۔

( ١٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّناد ؛ أَنَّ ابْنَ عَوْفٍ كَانَ يُصَلِّي بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْفَجْرَ بِمِنَّى. (١٣٩٣٩) حضرت ابن عوف والثين في أسمات المؤمنين الأثنيُّ كساته فجركي نما زمني مين اداكي

### ( ١٦١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَفِدُيَةٌ مِنْ صِيامِ)

# الله تعالى كارشاد ﴿ فَفِدُيكٌ مِّنْ صِيامٍ ﴾ كي تفسير

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، غَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ مَفْقِلِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي كَفُبُ بْنُ عُجْرَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ َ هَوَامٌّ رَأْسِهِ آذَيْنَهُ ، قَالَ لِي : اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ لَمُورِ. (بخارى ١٨١١ـ مسلم ٨٥)

(۱۳۹۵۰) حضرت کعب بن مجر ہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس سَرَ اللہ کا قرب حاصل كرنے كے ليے يا تنن روزے ركھ ياسا تھ مكينوں كو كھانا كھلانا ،اس طرح كد ہردومكينوں كو كھور كاايك صاع ليے۔

( ١٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَهِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُلِ، قَالاً : الصَّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ ثَلَاثَةُ آصُّع ، وَالنُّسُكُ شَاةً.

(١٣٩٥١) حفرت مجامد وينين اورحضرت ابراتيم بينين الله تعالى كارشاد ﴿ فَفِدْ يَدُّ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلِ ﴾ كاتغيريس

فرماتے ہیں کہ صیام سے مراد تین رزے اور صدقہ سے مراد تین صاع اور نسک سے مراد بکری ذیح کرنا ہے۔

( ١٣٩٥٢ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفِدْيَةُ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ،وَالصَّدَقَةُ عَشَرَةُ

مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ ذَبِيحَةٌ.

(۱۳۹۵۲) جھزت حسن پیشینے فرماتے ہیں کہ الفدیہ ہے مراد دس روزے اور الصدقہ ہے مراد دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اور النسک

( ١٣٩٥٢ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ.، عَنِ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : الصِّيَامُ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ سِتَّةً مَسَاكِينَ ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ.

(۱۳۹۵۳) حفرت ابونجلز پرتیلیا فرماتے ہیں کہ الصیام سے مراد تین روزے اور الصدقہ سے مراد ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور

( ١٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلُهُ.

النسك عمراد بكرى ذرع كرنا ہے۔

(۱۳۹۵۳)حضرت عطاء پرشیز سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ لَلْأَفَةُ آصُعِ بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ شَاةٌ.

(۱۳۹۵۵) حضرت علقمہ بیٹیے؛ فرماتے ہیں کہ الصیام سے مراد نین دن کے روزے اور الصدقہ سے مراد ساٹھ مسکینوں کو تین صاع

کھلا نااورالنسک ہےمراد بکری ذیح کرنا ہے۔ ( ١٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلِنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ :

هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ. (١٣٩٥٦) حضرت ابرائيم ويليط فرماتے ہيں كه حضرت سعيد بن جبير ويليظ نے مجھ سے دريافت كيا تو ميں نے ان كوخبر دى، اور

حضرت ابن عباس تفاوين بھی ای طرح فرماتے ہیں۔ ( ١٣٩٥٧ ) حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:حَدَّثَتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ:هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (۱۳۹۵۷) حفرت ابراہیم ویشید سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : صِيَامٌ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ ،

وَنُسُكُ شَاةٌ ، وَصَدَقَةٌ سِتَّةٌ مَسَاكِينَ. (۱۳۹۵۸) حضرت طاؤس پرلیمین فرماتے ہیں کہاس آیت ہے مراد تین دن کے روزے، بکری کی قربانی اور ساٹھ سکینوں پرصد قد

( ١٣٩٥٩ ) حَلَّتُنَا يَكُونِيَ بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ؛ مِثْلُهُ. (۱۳۹۵۹) حضرت ابوما لک ویشیز سے ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ فَأَصَابَهُ

مَرَضٌ ، أَوْ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ : فَعَلَيْهِ صِيَامٌ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ اطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ نُسُكُ شَاةٍ. (۱۳۹۷)حضرت عکرمہ پایٹے؛ فرماتے ہیں کہ جس حاجی کو بیاری میاسر میں تکلیف ہوجائے اس پر دس روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا

کھلا تایا بکری ذرج کرتا ہے۔

### ( ١٦٢ ) فِي الْمُلْتَزِمِ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ؟

### ملتزم بیت الله میں کہاں ہے؟

( ١٣٩٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۱) حضرت ابن عباس تفاه من فرماتے ہیں کہ ملتزم رکن اور کعبہ کے درمیانی عَبِک کا نام ہے۔

( ١٣٩٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ مَا بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۷۲) حضرت الشیبانی پیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون نواٹش کودیکھاوہ رکن اور دروازے کی درمیانی جگہ المصدید تاریخ برسم ہوں۔

سے لیٹے ہوئے تھے(لیتن یہی جگہ ملتزم ہے)۔ پیسید و میں موجور سے دیور

( ١٣٩٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكِنِ وَالْبَابِ ، وَيَدْعُونَ.

(۱۳۹۲۳) حضرت مجابد ولیشی؛ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خذا کتی رکن اور دروازے کے درمیان ملتزم پر دعا ما تکتے تھے۔

( ١٣٩٦٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِى ، قَالَ :رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ، وَأَبَا جَعْفَرٍ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَبَابِ الْكَعْبَةِ ، وَرَأَيْتُهُمْ يَلْتَزِمُونَ مَا تَحْتَ الْمِيزَابِ فِى الْمِحْجُرِ.

(۱۳۹۱۳) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن العدنى بيشي؛ فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت عكرمه بن خالد، حضرت ابوجعفر، اور حضرت عكرمه بيت بيج جوحضرت ابن عباس بين دين ان كوند يكھا كه وه ركن اور كعبه كے دروازے كے درميانى جگه پرچمئے ہوئے ہیں

اور میں نے ان کودیکھادہ میزاب رحمت کے نیچے والے کوشے کو چٹے ہوئے ہیں۔

( ١٣٩٦٥) حدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِتِّ إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۷۵) حضرت حظلہ ویشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت سالم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس بڑتینیم کورکن اور دروازے کے درمیان جمٹا ہوادیکھا۔

# ( ١٦٣ ) مَنْ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ

جوحفرات كعبه كي تجيلي جانب چينتے تھے

( ١٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ.

(۱۳۹۲۲) حضرت ابواسحاق ویشیط؛ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون ڈاٹٹن کو کعبہ کی بیثت کی جانب جمٹا ہواد یکھا۔

( ١٣٩٦٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ أَنَى دُبَرَ الْكَعْبَةِ يَسْتَعِيذُ.

(١٣٩٦٤) حفرت عمر بن عبد العزيز والثير كعبدكي يجهل جانب توبدواستغفاركرتي موع آع-

( ١٣٩٦٨ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَلْتَزِمُ جَانِب الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٧٨) حضرت محمد بن صالح بيطيد فر مات بين كه مين في حضرت قاسم كوخانه كعبه كي ايك طرف چينه بوئ ويكها-

( ١٣٩٦٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَعَوَّذُ فِى دُبُرِ الْكَعْبَةِ ،وَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَأْسِكَ ، وَيِقْمَتِكَ ، وَسُلْطَانِك.

(۱۳۹۲۹) حضرت حظله بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم پریشین کو دیکھا آ پ کعبہ کی بشت کی جانب میں شیطان کی پناہ مانگ

رہے ہیں اور یوں دعا کررہے ہیں'' یا اللہ میں تجھ سے تیرے عذاب،سز ااور تیری حجت سے بناہ ما نگتا ہوں۔''

( ١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَلْتَزِمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ ، وَخَلْفَ الْكُعْبَةِ ، كُلًّا قَدْ رَأَيْتُهُ يَفْعَل.

(۱**۳۹۷**)حضرت ثابت بن قیس پر پیلی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ناقع بن جبیر پریشیئر کودیکصاوہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود

کے درمیان اور اس کے پیچھے چیٹے ہوئے ہیں۔ ( ١٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا مَعَن بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَلْتَزِمُ خَلْفَ الْكَعْبَةِ

مِمَّا يَلِي الْمَغْرِبِّ ، يُلْصِقُ بِهَا صَدَّرَهُ.

(١٣٩٤١) حضرت خالد بن ابو بمر واليلط فرماتے بين كه ميں نے حضرت عبيدالله بن عبدالله كود يكھا كدوه كعبدكى بچھالى جانب مغرب كى طرف کوہوکرخانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے تھے۔

( ١٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون قَدِ الْتَوْمَ الْكُفْبَةَ ، وَٱلْصَقَ بَطْنَهُ مِنْ مُؤَخِّرِهَا ، مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الرَّكُنَ الْيَمَانِيُّ.

(۱۳۹۷۲) حضرت ابواحاق ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون ڈٹاٹٹو کو دیکھا کہ آپ رکن بمانی کی جانب سے کعبکوچٹے ہوئے تھے اور پیٹ اس کے ساتھ لگارہے تھے۔

( ١٣٩٧٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٤٣) حفرت اسود والثور كعبك بشتكى جانب عيم بوع تته

( ١٣٩٧٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَلْتَزِمُ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ. (۱۳۹۷) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرابن عبدالرحمٰن کو کعبہ کی پیچیلی جانب سے چینے ہوئے دیکھا۔

### ( ١٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتَعَةِ

الشخف كے بارے ميں جو جج تمتع ميں (قرباني نهكرنے كےسبب)روز بركور ما ہواور

### اینے سینے کواس کے ساتھ لگارہے ہیں.

( ١٣٩٧٥ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَصُومٌ فِي الْمُتَعَةَ ، ثُمَّ يَجِدُ الْهَدْىَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ :يَتُرُكُ الصَّوْمَ.

(۱۳۹۷۵) حفرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کداگر کوئی فخص حج تہت کے روزے رکھ رہا ہو، پھروہ روزے کمل کرنے ہے تیل ہی حدی یا لے تو دہ روزے رکھنا ترک کردے۔

( ١٣٩٧٦) حَلَّنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْآيَامَ فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ أَيْسَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ.

(۱۳۹۷۷) حضرت عطاء پرلیلیز اس مخض کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوایام جج میں تین روزے رکھے پھر مکہ میں ہی اس کو حدی میسر آ جائے تو اس پرقربانی لا زم ہے۔

( ١٣٩٧٧) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ قَالَا :إذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُلِقَ فَلْبَذْبَحْ.

۔ رہا ہے۔ (۱۳۹۷) حفرت سعید بن جبیراور حضرت عکر مدیمی آئی فرماتے ہیں کہ اگر حلق کروانے سے قبل بی قربانی کا جانو رمیسر آ جائے تو وہ اس کو ذرج کرے۔

( ١٣٩٧٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّاهٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى فِدْيَةِ الصَّيَامِ : ﴿أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ﴾ ، فِى يُسْرِهِ ذَلِكَ ، فِى حَجْه وَعُمْرَتِهِ.

(۱۳۹۷۸) حضرت مجاہد مین طلا روزے کے فدیہ میں فرماتے ہیں کہا ہے تج اور عمرہ کے دوران قربانی میسر ہوتو وہ کرلے یا صدقہ کر بہ رہ

( ١٣٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يُجِلَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَحَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۹۷۹) حضرت سلیمان بن موکیٰ بیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگروہ حج میں ہےتو جب تک حلال نہ ہو جائے ،اور اگر وہ عمرہ میں ہےتو جب تک بیت اللّٰہ کا طواف نہ کر لے۔

( ١٣٩٨ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا:

المنسان البي شيه مرتم (جلدم) و المنسان المنسا

صِیامِكَ ، فَكَیْسَ عَلَیْك كَفَّارَةً . (۱۳۹۸) حضرت عطاء، حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن بُوٹینی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جج میں روزے رکھے ہیں پھراپے ۔ روزوں سے فارغ ہونے سے قبل بی آپ نے قربانی کو پالیا تو کفارہ اوا کرواور اگر روزے کمل ہونے کے بعد پایا تو پھر آپ پر

کفارہ ہیں ہے۔

( ١٦٥ ) فِي الرَّجُل يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعْلاَهُ

کوئی شخص جوتے وغیرہ پہن کرطواف کرے

( ١٣٩٨١) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : لَقَدْ كَانَ هَذَا الْبَيْتُ يَحُجُّهُ سَبْعُ مِنَةٍ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ بِالتَّنْعِيمِ ، وَيَدُخُلُونَ حُفَاةً ،

تعفظیمًا لِلْبَیْتِ. (فاکھی ۲۶۷) تعفظیمًا لِلْبَیْتِ. (فاکھی ۲۶۷) (۱۳۹۸) حضرت این زبیر نفاوین ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے سات سولوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، وہ این

جوتے مقام عیم پراتاراکرتے اور بیت الله کی تعظیم کی وجہ سے بر مند پاؤں طواف کرتے۔ ( ١٣٩٨٢) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَدْخُلُوا الْبَيْتَ بِالْخُفِّ ، وَالنَّعْلِ ،

والْقصبِ، تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ. وَالْقَصَبِ، تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ. (۱۳۹۸۲) حضرت عطاء ولِيْنَ فرمات بين كرصحابه كرام ثِنَائِيْنَ بيت الله كى تنظيم كى وجه سے موزے، جوتے يا باريك كبڑے پہن كر

اس ش آنے کونا پند کرتے تھے۔ ( ۱۲۹۸۲ ) حدَّثَنَا وَکِمِنْعُ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِیكٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ ابْنَ عُمَرَ یَطُوفُ وَعَلَیْهِ نَعْلَاهُ ، وَرَأَیْتُ ابْنَ الزَّبَیْرِ لَا یَفْعَلُهُ.

ہوئے دیکھا،اور حفرت ابن زبیر نی دین کودیکھاوہ اس طرح نہ کرتے تھے۔ ( ۱۳۹۸٤ ) حدَّثْنَا وَکِیعٌ، عَنْ اِسْرَائِیلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَیْتُ طَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ؛یَطُوفُونَ فِی نِعَالِهِمْ.

(۱۳۹۸۳) حضرت عبدالله بن شریک بیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر میں پین کو جوتے پین کر طواف کرتے ا

( ١٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَتِ الْأَمَّةُ مِنْ نَنِى إِسْرَائِيلَ

هی مصنف این الی شیرمتر جم (جلدم) کی هی هی استاملک کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلدم) کی هی مصنف این الی مصنف الی مصنف این الی مصنف الی مصنف این الی مصنف الی مصنف این الی مصنف الی مصنف این الی الی مصنف این الی الی مصنف این الی مصنف این الی مصنف این الی الی الی مصنف این الی الی الی الی مصنف ای

(۱۳۹۸۵) حفزت ابن الزبیر ہیٰ ہوئن ارشاد فر ماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ مقام ذوطوی پر جب آتے تو تعظیم کی وجہ سے اپنے جوتے اتار دیا کرتے ..

( ١٣٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا أَنَتُ عَلَم الْحَرَمِ نَزَعُوا نِعَالَهُمْ.

(۱۳۹۸۲) حضرت مجامِر ویشید فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام عیم النا جب حدود حرم میں داخل ہوتے تو اپنے جوتے اتارویا کرتے۔

( ١٦٦ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، مَا يَحِلُّ عَلَيْه

جب حج كرنے والا رمى كرے واس پر كيا چيز حلال ہوجاتى ہے؟

( ١٣٩٨٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا رَمَيْتُمَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ إِلَّا النَّسَاءُ ، وَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَمِّخًا رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ ، أَمْ لَا ؟. (احمد ١/ ٣١٩ـ ابويعلى ٢٧٨٨)

(۱۳۹۸۷) حضرت ابن عباس بی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے رمی کر لی تو اب تمبارے لیے عورتوں کے سواسب چیزیں حلال ہو گئیں اور فرماتے ہیں کہ بیشک میں نے رسول اکرم مِزَّفِظَةَ کودیکھا آپ کے سر پرمشک ملی ہوئی تھی ، کیااس میں خوشبوتھی یا نہ

عمال ہو یں دو تر ماہ ہے ہیں تدبیت یں سے رحوں اس میر مطلق ہو وہ پھا آپ سے سر پر مطلب میں ہوتھا۔ تھی ( یعنی ظاہری بات ہے کہ اس میں خوشبونھی للبذاعور توں کے علاوہ اب سب حلال ہو چکا ہے )۔

( ١٢٩٨٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاٰوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمُّرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.

(۱۳۹۸۸) حفزت عطاء ویشی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّنْظُیَّا نے ارشاد فرمایا: جب تم رمی کرلو، اپنا حلق کروالواور قربانی کو ذ بح کرلوتو عورتوں کے سواسب چیزیں تم پر حلال ہیں۔

( ١٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (ابوداؤد ١٩٢٢ـ احمد ٦/ ١٣٣)

(۱۳۹۸۹)حضرت عا کشه منکه نیوناسے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :إذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَدُ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ.

(۱۳۹۹۰) حضرت ابن زبیر منی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے یوم النحر میں رمی کرلی تو اب عورتوں کے سواسب چیزی تم پر

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كرف المحالي المحالي المحالي المحالية المحال كتاب البناسك

طال بن، (ووسب اشياء جواحرام كى وجد منوع تعيس)-

( ١٣٩٩١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: إذَا رَمَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ النَّسَاءَ. (۱۳۹۹۱) حضرت عائشہ تفاید مفارشادفر ماتی ہیں کہ جب رمی کرلی تو عورتوں کے سواسب منوعہ چیزی محرم کے لیے حلال ہیں۔

( ١٣٩٩٢ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ حَلَّ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ،

(۱۳۹۹۲) حفرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ جب ری کرلی توعورتوں کے سواسب چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئیں ،اور جب وہ

( ١٣٩٩٢) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا رَمَى

( ١٣٩٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعُمَر ؛ أَنَهُما قَالَا :إذَا نَحَرَ الرَّجُلُ

(۱۳۹۹۳) حضرت ابن عمر میں پینا اور حضرت عمر جانئے ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب قربانی کر لی اور حلق کر دالیا تو عورتوں اور خوشبو کے

( ١٣٩٩٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا رَمَّى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

( ١٣٩٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا

(۱۳۹۹۲) حضرت حسن ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمی کرلی تو اب محرم کے لیے عورتوں ،خوشبواور شکار کے علاوہ باقی چیزیں

( ١٣٩٩٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَضَيْتُمَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدُ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ

(١٣٩٩٧)حضرت عطاء پيشين فرماتے ہيں كہ جبتم نے مناسك حج پورے كر ليے تواب مورت اور شكار كے علاوہ باقى سب چيزيں

( ١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَبَلْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟

(۱۳۹۹۳)حفرت علقمہ پیٹیو فرماتے ہیں کہ جب رمی کر لی توعورتوں کے سواباتی ممنوعہ چیزیں حلال ہو گئیں۔

(۱۳۹۵) حضرت عطاء پیشیو فرمائے ہیں کہ جب رمی کرلی تو عورتوں کے سواباتی تمام چیزیں حلال ہیں۔

حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ لَهُ النَّسَاءُ.

طواف بھی کر لے تواس پرغورت بھی حلال ہوگئ۔

الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

علاوه باقى سب چيزين حلال مو تنيس-

الطَّيبُ ، وَالنُّسَاءُ ، وَالصَّيْدَ.

شَيْءٍ ، إلاَّ النُّسَاءَ ، وَالصَّيْدَ.

تم برحلال ہیں۔

وَحَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّيبَ.

فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْهَحَ شَاةً.

(۱۳۹۹۸) حضرت سلیمان ویطی فرماتے ہیں کہ میں نے رمی کرنے کے بعدایی ہوی کا بوسہ لے لیا پھر میں نے اس کے متعلق حفرت عطاء ويشيؤ سے دريافت كيا؟ آپ نے مجھے بكرى ذرج كرنے كا تكم فر مايا۔

( ١٣٩٩٩) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

(۱۳۹۹۹) حفرت ابن زمیر می وین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمی کر لی توعورت کے علاوہ باتی سب چیزیں حلال ہیں۔

### ( ١٦٧ ) فِي الرَّجُلُ يُهْدِي الْجَمَلَ وَالْبُخْتِيَّ

# كوئي فخص عام اونث ياخراساني اونث هدى جيهيج

( ١٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدُنِهِ جَمَلًا لَا بِي جَهْلٍ بُرَّتُهُ مِنْ فِضَّةٍ. (ابن ماجه ١٠٠٠ - احمد الر٢٣٣١)

(۱۴۰۰۰) حضرت ابن عباس میکافت مروی ہے کہ حضورا قدس مِزَافِظَ ابوجہل کے لیے دوکو ہان والا اونٹ حدی بھیجا جس کے تاك ميں جاندي كا حلقہ تعا۔

( ١٤٠٠١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَل. (ابن ماجه ١٠١٠)

(۱۴۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه ویشین اپنے والدے روایت کرتے میں کہ حضور اقدس مَلِفَظَیکَ کَمَ اونوں میں دوکو ہان والا

( ١٤٠٠٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَير ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ :مَا تَرَى فِي بَدَنَةٍ ، أَنْحَرُ مَكَانِهَا جَمَلًا ؟ قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَأَنْ أَنْحَرَ أَنْهَى أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۱۲۰۰۲) حضرت ابن عمر دکاونز سے ایک محفق نے دریافت کیا کہ آ پ کا کیا خیال ہے اوٹنی کے متعلق؟ کیا میں اس کی جگہ

اونٹ ذیح کرسکتا ہوں؟ آپ ڈٹاٹٹونے فرمایا کہ میں نے کسی کواپیا کرتے ہوئے نہیں دیکھامیرے نز دیک مؤنث (اوٹمنی) ذیح کرنازیادہ پہندیدہ ہے۔ ·

( ١٤٠٠٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى الْغَسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ الذَّكْرِ مِنَ الْإِبِلِ.

(۱۴۰۰۳) حضرت جابر بن عبدالله مئية مؤمّات ميں ند کراونٹ کی قربانی کرنے ميں کو ئی حرج نہيں \_

هُ مَعنف ابن الى شيه مِرْ جَرِهِ (جَلَرُم) كُونِ مَن اللهِ عَن نَافِع ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا أَهْدَى جَمَلًا إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا أَهْدَى جَمَلًا إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ ، فَإِنَّهُ أَهْدَى بُخْتِيًّا. (۱۳۰۰۴) حضرت تافع بِلِيْمِ ْ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سواکسی کونہیں دیکھا کہ وہ ذکراونٹ کی حد کی بھیجتا ہو، آپ برلیم پڑ خراسانی اونٹ حدی بھیجا کرتے تھے۔

عدل يبا الوا ب يويد والمان الوساعدن البن جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُهْدَى الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ، وَالإِنَاثُ الْجَبُّ اللَّهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُهْدَى الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ، وَالإِنَاثُ الْجَبُّ اللَّهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُهْدَى الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ، وَالإِنَاثُ الْجَبُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بَالْكُورُ ، وَالإِنَاثُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِيل

(۱۴۰۰۵) حفرت عطاء پرشیخ فرماتے ہیں کہ فد کراور مؤنث دونوں طرح جانور صدی بھیجے جاسکتے ہیں لیکن مؤنث جانور میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ ( ۱۶۰۰۶) حدَّنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو جَعْفَوْ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ

اَّهْدَی مَرَّةَ بَدَنَتَیْنِ ، اِحْدَاهُمَا بُخْتِیَّةً. (۱۴۰۰۲) حفرت ابوجعفر پایٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹناہوئیں کو دیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ دواونٹنیاں حدی جیمیں ،ان میں سے ایک خراسانی تھی۔

( ۱٤٠.٧ ) حلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلَى لِابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهْدَى بُخْتِيَّةً. ( ١٣٠٠٤ ) حفرت ابن عمر ( نايشن نے فراسانی اوٹنی حدی بھیجا۔

( ١٤٠.٨ ) حدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهْرَامٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَهُ أَهْدَى عَنْ مُتْعَتِهِ جَمَلاً. ( ١٤٠٠٨ ) حفزت طاؤس بِيشِيز نے اپنے جِ تَهتع مِن اونٹ هدی جیجی ۔

(۱۳۰۰۸) حفرت طاؤس بِشِيْدِ نے اپنے جَحَمَّتُع مِمْ اُونٹ هدى جَجَيْدِي ۔ (۱۶۰۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَغْرُوفٍ ، قَالَ : قيلَ لِعَطَاءٍ : إِنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَهْدَى جَمَلًا ، قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ.

(۱۴۰۰۹) حفرت رباح بن ابومعروف وليني فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء وليني سے عرض كيا كه حضرت عكرمه بن خالد وليني نے اونٹ هدى بھيجا ہے، حضرت عطاء وليني نے فرمايا كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ١٤.١٠) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۱۴.۱۰) محدثنا عبد اللهِ بن إدريس ، عن ليتٍ ، عن مجاهِلٍ ، قال : كان فِيما اهدى النبِي صلى الله عليه وسلم مَحمَّلُ لأبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةً مِنْ فِضَّةٍ. (ترمذى ۱۵۵ ابو داؤ د ۱۷۳۱) (۱۴۰۱۰) حفرت مجاہد مِلِيْنِين ارشاوفر ماتے ہیں كەحفوراقدس مَلِّنْنَظَةَ نے جوابوجہل كے ليے حدى جميحى تھى وہ اونٹ تھا اوراس كى

(۱۴۰۱۰) خطرت کچاہد چینین ارشا دخر مائے ہیں کہ مصور افد کن میلائے ہیں ہے جوابو مہل نے لیے صدی جبی می وہ اونٹ کھااوراس ک تاک میں چاندی کا حلقہ تھا۔ ( ١٤٠١١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى جَمَلًا. (۱۱ ۱۳۰۱) حفرت ابن عمر شکاونین نے اونٹ ھدی بھیجا۔

( ١٦٨ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ ، فَتَلْخُلُ فِي غَيْرِةٍ عَمْرَتُهُ

کوئی شخص کسی مہینے میں عمرہ کا احرام باندھے بھر دوسرے مہینے میں داخل ہوجائے

( ١٤.١٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي يُوحلُّ فِيهِ.

(۱۴۰۱۲) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں وہ حلال ہواہے۔

( ١٤.١٣ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ الَّازْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ طاوُوسِ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الْحَرَمَ.

(۱۳۰۱۳) حضرت طا وَس بِيطِيوُ فرمات ہيں كه اس كاعمره اس مبينے ميں بوگا جس ميں وہ حرم ميں داخل ہوا ہے۔

( ١٤.١٤ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدُرْ ، غَنْ شُعْبَةَ ، غَنْ مَطَرٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ قَالُوا :مَنِ اغْتَمَرَ فِي شَهْرٍ ، ثُرَّ

طَافَ فِي شَهُرِ آخَرَ ، فَعُمُورُتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ. (۱۳۰۱۳) حفرت حسن، حفرت عطاء اور حفرت حکم رئیسیزم فرماتے ہیں کہ کوئی فخص کسی مبینے میں عمرہ کا احرام باندھے پھر

دوسرے میننے میں طواف کرے تو اس کاعمرہ اس مہننے میں ہوگا جس میں اس نے طواف کیا ہے۔

( ١٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي أَخْرَمَ فِيهِ.

(۱۳۰۱۵) حضرت قماده ویشید فرماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں اس نے احرام با ندھا ہے۔

( ١٤٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يُهلُّ فِيهِ.

(۱۲۰۱۷) حضرت عطاء پر بین فر ماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں تلبیہ پڑھا گیا ہے۔

( ١٤.١٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ.

( ۱۲ - ۱۲۰ ) حفزت ابراہیم پیٹیویز فر ماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں اس نے احرام باندھا ہے۔

( ١٤.١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ :حَدَّثَتَنَا حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ :خَرَجْتُ أَ.َ وَإِخُورِتِي ، فَأَهْلَلْنَا فِي رَمَضَانَ بِالْعُمْرَةِ ، فَعَرَضَ لَنَا حَبْس حَتَّى دَخَلَ شَوَّالُ ، فَسَأَلْنَا أَهْلَ مَكَّةَ ؟ فَكُلُّهُمْ

قَالَ لِي:هُنَى مُتَعَةً.

(۱۳۰۱۸)حضرت حفصہ بنت سیرین عیجینیٹ فر ماتی ہیں کہ میں اور میرے بھائیوں نے رمضان میں عمرہ کا احرام با ندھا پھر کی وجہ معجوى موصحة يبال تك كمشوال كامبينة على ، بم في اهل مكدس اس كمتعلق دريافت كيا؟ سب حفرات في بم س

فرمایا کہ پیر حج تمتع ہے۔

ها معنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٣) في مستخص ابن الي شيد مترجم ( جلد ٣) في مستخص ابن الي شيد مترجم ( جلد ٣)

( ١٤.١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ. (۱۲۰۱۹) حضرت عطاء وليطيؤ فرماتے ہيں كهاس كاعمرہ اب مبينہ ميں ہوگا جس ميں اس نے احرام باندھا تھا۔

( ١٦٩ ) فِي المَرِيضِ مَا يُصُنَّعُ بِهِ ؟

اگر کوئی مخص حج میں بیار ہوجائے تواس کے ساتھ کیا کیا جائے؟

( ١٤.٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا ،

وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلِ ، فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كَفَّهِ ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ.

(۱۲۰۲۰) حضرت ابراتيم ويشيد فرمات بي كهريض كوتمام مناسك حج بين حاضر كياجائ گااوراس كويالكي بين طواف كروايا جائ گا اور جب وہ رمی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی تھیلی پر پھرر کھے جائیں سے پھراس کی تھیلی ہے کنگراٹھا کر رمی کی جائے گا۔

> ( ١٤٠٢ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُرْمَى عَنْهُ. (۱۴۰۲۱) حضرت عطاء پیشی فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے رمی کی جائے گی۔

( ١٤.٢٢ ) حَلَّتْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ ، وَيُطَافُ عَنْهُ.

(۱۳۰۲۲) حضرت طاوؤس پرچین فرماتے ہیں کہ مریض کی طرف سے طواف کیا جائے گااور رمی کی جائے گی۔ ( ١٤.٢٣ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا :يُرْمَى عَنْهُ.

(۱۲۰۲۳) حضرت حسن بیشی اور حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کداس کی طرف ہے رمی کی جائے گی۔ ( ١٤٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَرْدٍ ، قَالَ :أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَرِيضٌ أَسْأَلُهُ عَنْ رَمْي

نَ الْجِمَارِ؟ قَالَ :يَرْمِي عَنه أُوْلَى أَهْلِهِ بِهِ.

(۱۴۰۲۳) حضرت عبد الجبارين وروييشي فرماتے ہيں كەميرے والديمارين انھوں نے مجھے حضرت مجاہد پريشي كے پاس جمرات کی رمی کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بھیجا؟ آپ رٹھٹلانے فرمایاان کی طرف سے جو گھر والوں میں سے قریبی ہے

( ١٤٠٢٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :يَسْتَأْجِرُ الْمَرِيضُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ. (۱۳۰۲۵) حفزت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ جومریف کی طرف سے طواف کرے مریض اس کواجرت دے۔

( ١٤.٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :شُئِلَ طَاوُوسَ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ ؟ قَالَ :يَرْمِي عَنْهَا بَعْضُ أَهْلِهَا.

(۱۳۰۲۱) حضرت طاؤس پرٹیٹیڈ ہے ایک مریضہ خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ بیٹیز نے فرمایا: اس کی طرف

ے اس کے گھر والوں میں ہے کوئی ایک رمی کرے۔

## ( ۱۷۰ ) فِي الصّبِي يَرمَى عَنهُ

### بیچ کی طرف سے رمی کی جائے گی

( ١٤٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :حجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. (احمد ٣/ ٣١٣- بيهقي ١٥١) (۱۳۰۲۷) حضرت جابر دلالٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس مَالِفَقِیمَ کے ساتھ جج کیا اور ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی

تھے، پس ہم نے ان کی طرف سے تلبیہ کہااوران کی طرف سے رمی کی۔

( ١٤٠٢٨ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنًا لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ

تَصْنَعُونَ بِهَذَا ؟ فَقَالُوا : نَضَعُ الْحَصَاةَ فِي كُفِّهِ ، فَإِنْ عَجَزَ رُمِي عَنْهُ.

(۱۳۰۲۸) حضرت ابوب بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم پیشید کے بیچ کود یکھا تو میں نے عرض کیاتم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی ہتیلی پر کنگریاں رکھ دیتے ہیں ،اگریہ عاجز آ جائے تو اس کی طرف ہے رمی کر

دی جاتی ہے۔

( ١٤٠٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَكُّئُ بِصِبْيَانِهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِي رَمَّى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَّى عَنْهُ.

(۲۹ ۱۹۰۰) حضرت ابن عمر ثناوین نے بچوں کے ساتھ حج کیا ، پھران میں سے جو طاقت رکھتا رمی کرنے کی وہ خودرمی کرتا اور جو

ری کرنے کی طاقت ندر کھتا اس کی طرف سے رمی کردی جاتی۔

( ١٤٠٣٠) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَفَيْرُمَى عَنْهُ الْجِمَارَ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۴۰ ۳۰) حضرت عطا و پیشید سے دریا فت کیا گیا کہ کیا بچوں کی طرف سے رمی کر دی جائے؟ آپ پیشید نے فرمایا: ہاں۔

( ١٤٠٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الصَّبِيِّ يُحْرِمُ، قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ وَالِدُهُ ، أَوْ وَلِيَّهُ.

(۱۲۰ ۱۲۰) حضرت عطاء برطیعی اس بچ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جواحرام باندھے،اس کی طرف سے اس کاوالدیاو کی تلبیہ پڑھیں۔

( ١٧١ ) فِي الإِشْعَارِ ، مَنْ كَانَ يُشْعِرُ فِي الأَيْمَنِ وَفِي الأَيْسَرِ

بعض حضرات جانور کی د**ہنی جانب اشعار کرتے ہیں ا**دربعض حضرات بائیں طرف

#### اشعار کرتے ہیں

( ١٤٠٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه

المناسك المناس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُعَرَ الْهَدْى فِي السَّنَامِ الْآيْمَنِ ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

صیو رستم مسور مهدی بری مسام ، دیمن ، در مان حد اندم. (۱۳۰۳۲) حضرت این عباس نفاه نیز فاسے مروی ہے کہ حضور اقدس مَا اِنفَظَا نے حدی کے داہنی کو ہان پراشعار کیا اور اس پرخون طری ا

( ١٤.٣٢) حَلَّلْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَ الْبَدَنَةَ أَشْعَرَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

أَشْعَرَ هَا مِنَ الْمُجَانِبِ الْأَبْمَنِ. (۱۴۰۳۳) حضرت عروه قايق جباونث كااشعار كرنے كااراد وكرتے تواس كى دائيں جانب اشعار كرتے ۔

( ١٤.٣٤) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَتُ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَشْعَرَهَا فِي شِقْهَا الْأَيْسَرِ بِيَلِهِ النَّمْنَى ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتْنِ أَشْعَرَ إِحْدَاهُمَا فِي الشِّقَ الْأَيْمَنِ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتُنِ أَشْعَرَ إِحْدَاهُمَا فِي الشِّقَ الْأَيْمَنِ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتُهُ إِحْدَاهُمَا فِي الشِّقَ الْأَيْمَنِ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتُهُ وَاحْدَاهُمَا فِي الشِّقَ الْأَيْمَنِ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَى الشَّقِ اللَّانِيمِ وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَ إِنْ اللَّهُ وَالْمُعْرَا إِخْدَاهُمَا فِي الشَّقِ الْأَيْمَنِ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدُنَتُ اللَّهُ وَالْمُؤْمَا فِي الشَّقِ الْأَيْمَنِ ،

واحِدۃ اشعرها فِی شِقها الایسرِ بِیلِدہِ الیمنی ، وَإِذَا کَانْتَ بَلَانْتینِ اَشْغَرْ اِحَدَاهُمَا فِی اَلْشَقَ الایمَٰنِ ، وَالْأُخْرَی فِی الاَیْسُرِ. (۱۳۰۳۳) حضرت ابن عمر تکافین کے پاس اگرایک اونٹ ہوتا تو اپنے واکمیں ہاتھ سے اس کی باکمیں جانب اشعار کرتے اور

ر ۱۷۰۳) سرت ابن طرن معرف کو این او میں اوٹ اون دائیں جانب اسلامی ایک میں جانب کرتے۔ اگر دواونٹ ہوتے تو ایک اونٹ کے دائیں جانب اور دوسرے کے بائیں جانب کرتے۔ ( ۱۶۰۲۵ ) حدّ کُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِیدِ ابْنِ جُبَیْرٍ ؛ اُنَهُ قَالَ :یُشُعِرُ فِی الْأَیْمَنِ.

(۱۴۰۳۵) حفرت سعید بن جبیر پیشیر واکیں جانب اشعار فرماتے۔ (۱۶۰۲۱) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَیْمَانَ الوَّازِیّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشْعِرُ فِي الْأَيْمَنِ. (۱۴۰۳۷) حفرت قاسم پیشی حدی کی داکیں جانب اشعار کرتے۔

(۱۴۰۳۷) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَشْعِرهَا مِنْ حَيْثُ شِنْتَ. (۱۴۰۳۷) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَشْعِرهَا مِنْ حَيْثُ شِنْتَ. (۱۳۰۳۷) حفرت مجاهِر يَشِيُّ فرمات مِين كه جس جانب چا مواشعار كرلو.

( ۱۷۲ ) فِي التَّزَوُّدِ إِلَى مَكَّةَ

#### مكه جاتے وفت زادراہ ساتھ لینا

( ١٤٠٣٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَقُدُمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ ، فَنَزَلَتْ : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾.

(۱۲۰۳۸) حفرت عکرمه ولیمی فرماتے ہیں کہ لوگ بغیر زادراہ مکه مکرمه آجایا کرتے تھے، پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿وَ تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى﴾.

( ١٤.٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّفْبِيّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَتَزَوَّدُوا

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى﴾؟ قَالَ :الطَّعَامُ ، وَالطَّعَامُ يَوْمَنِذٍ قَلِيلٌ ، قُلْتُ :وَمَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ :السَّويقُ وَالتَّمْرُ. (۱۳۰ ۳۹) حضرت عبد الملك ويشين فرمات جي كه مين نے حضرت شعبی ويشينه سے الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَ مَزَوَّ دُوْا فَإِنَّ خَيْرَ

۔ الزَّادِ التَّقُوٰی﴾ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پاٹیلانے فرمایا اس ہے مراد کھانا ہے اور کھانا آج کل بہت کم ہوتا ہے میں نے

عرض کیا کھانا کیا ہو؟ آپ نے فر مایاستواور کھجور۔ ( ١٤.٤٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قَالَ: الْحُشُكِنَانْجُ وَالسَّوِيقُ.

(١٢٠ ١٢٠) حضرت معيد بن جير ويشيد فرمات بيل كقرآن ياك كي آيت، و تَوَوَدُوا عمرادروفي اورستوب

( ١٤.٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِينَ ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِذَا حَجُّوا لَمْ يَّتَزَوَّدُوا ، حَتَّى يَبُلُغُوا عَقَبَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَزَلَتُ :﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوّى﴾.

(۱۳۰۴۱) حضرت معنمی ریشین فرماتے ہیں کہ یمن کےلوگ جب حج کے لیےتشریف لاتے تو زادراہ ندلاتے یہاں تک کہ فلاں

( ١٤٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ فِي حَجَّهِمْ حَتَّى نَوَلَتْ :

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ فَتَزَوَّدُوا الطَّعَامَ.

(١٣٠٣٢) حضرت مجابد يريشي فرمات بيس كدلوك مج ميس ذاوراه لي كرندآت يهال تك كدبية يت نازل بوكي ﴿ وَ تَوَ وَدُوا ا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ﴾ پھرانھوں نے کھانا ساتھ لا ناشروع کردیا۔

#### ( ١٧٣ ) فِي الشَّاةِ تُجْزِيءُ عَنِ الْقَارِنِ

### کبری حج قران کرنے والے کی طرف سے کافی ہوجائے گی

( ١٤٠٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الصُّبَى بْنَ مَعْبَدٍ حَيْثُ ، أَوْ حِينَ قُونَ أَنْ يَذْبَحَ كَبْشًا.

( ۱۳۰ ۴۳) حضرت عمر بن خطاب جاثونہ نے حضرت صبی بن معبد پراتین کو تھم دیا کہ جب بھی قران کر و بکری ذیج کرو۔

( ١٤٠٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الشَّاةُ تُجْزِءُ عَنِ الْقَارِنِ مِنْ

هَدُيهِ وَأَضحَاهُ.

(۱۳۰۶۳) حضرت معید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ بکری جج قران کرنے والے کی طرف سے هدی اور قربانی کے لیے کافی ہو مائے گی۔

( ١٠٠١٥ ) حدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَلِيٌّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :يُجْزِءُ هَدْيَهُ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ.

کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی کی است کی کی است کی کی است کی کی کی ساب المناسك کی کی است کی است کی مدی قربانی سے کافی ہوجائے گی۔ (۱۳۰ ۳۵) حضرت عکر مدیر النظاف فرماتے ہیں کداس کی حدی قربانی سے کافی ہوجائے گی۔

١٤٠٤٦) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ الْمَرَأَةِ تَمَتَّعَتُ فَلَمْ تَذْبَحُ وَضَحَّتُ ؟ قَالَ : يُ ﴿ إِنَّهِ الْمُواَةِ تُمَتَّعَتُ فَلَمْ تَذْبَحُ وَضَحَّتُ ؟ قَالَ : سُئِلَ طَاوُوس عَنِ الْمُوَأَةِ تَمَتَّعَتُ فَلَمْ تَذْبَحُ وَضَحَّتُ ؟ قَالَ :

ے بولیہ اور ایک ایک عورت نے دریافت کیا کہ اس نے تہتع کیا ہے اس نے ذریح نہیں کیالیکن قربانی کرلی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔

٧٤٠٤٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ وَيَحُثُّ عَدَادُمَا مَنَهُ ، أُنْ تُحْدِي مُعَنْهُ شَاةً

عَلَيْهَا وَيَقُولُ : تُدُونِىءُ عَنْهُ شَاةٌ. (۱۳۰۴۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز مِرَقِيعٌ: نــِتْمَتع كاحكم فرمايا كرتــة اوراس كى ترغيب ديــة اور فرما تــة اس كى طرف ســه بكرى كافى موجائے گى۔

# ( ١٧٤ ) فِي الْمُحْصَرِ، مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ حَلَّ

محصر کے بارے میں جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اس کی حدی ذبح ہو جائے تو

### وہ احرام کھول دیے

١٤٠٤٨) حلَّنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، قَالَ : مَنْ أُخْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ مِنْ حَيْثُ الْمُعْبِ وَ مَلَّا مَنْ أَخْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ مِنْ حَيْثُ حَبِسَ ، وَحَلَّ مِنَ النَّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٠٣٨) حفرت زهرى يَشِيْد فرمات مِن كه جم فَحْص كو جنگ مِن (يا دار الحرب مِن ) روك ديا جائے تو جہاں اس كوروكا

۱۷۰۱۱۱) عفرت ر مری طِیْتِید سرمائے ہیں کہ جس کو جنگ یں (یا دارا طرب یں) روک دیا جائے تو جہاں اس ٹورو کا اے وہاں قربانی کرےاور عورتوں اور تمام ممنوعہ اشیاء سے حلال ہو جائے ، جیسے حضور اقدس مَا اَلْفَظِیَّةَ نِے (صلح حدیب پیس) کیا۔علقمہ رہیٹید محصر کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ حدی بھیج دےاور جب وہ ذکح ہوجائے تو احرام کھول دے۔

١٤٠٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُحْصَرِ ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَذْيِهِ ، فَإِذَا ذُبِحَ حَلَّ.

۱۳۰۳۹) حضرت علقمہ پائٹلا محصر کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ صدی بھیج دیاور جب وہ ذبح ہوجائے تو احرام کھول دے۔ موری حداثی آئٹ کے لاد الآئے کی بری مالانے کی بری کی انسان کر بالد کر ایک کار میں موجوع میں دیوری کارور فائٹر

١٤٠٥٠) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ هَذَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ :بِيَدِهِ :هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۳۰۵۰) حضرت ابراہیم بلٹیمۂ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میٹٹیڈ نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا؟ میں نے ان کوخبر ی ، آپ بیٹٹیڈ نے فر مایا ای طرح حضرت ابن عباس ٹنا پیٹٹنا نے فر مایا تھا۔ هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي هجه ۱۳۳۸ کي هخت استاسك

( ١٤٠٥١) حِدَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ فِي الْمُحْصَرِ :إِذَا رَجَعَ

(۱۳۰۵۱) حضرت عروه ویشید محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ جب واپس لوث جائے تو حلال نہیں ہوگا سوائے اس کے سر کے۔

( ١٤٠٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَدْ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَلَالِ.

(۱۳۰۵۲) حضرت عطاء پرتیمید فر ماتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے گاوہ اب حلال آ دمی کے مرتبہ میں ہے۔

( ١٤٠٥٢ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا

(۱۳۰۵۳) حفزت عبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ جب اس کی حدی ذبح کر دی جائے تو وہ احرام کھول دے۔

( ١٤٠٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ وَهْبِيل أُحْصِرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا ذُبِحَ هَدْيُهُ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(۱۳۰۵۳) حضرت اسود پایٹیو فر ماتے ہیں کہ ایک مخص قبیلہ و صبل میں محصر ہو گیا، حضرت عبد اللہ دولیٹو نے فر مایا: جب اس کی

مدى ذبح كردى جائے توية تمام منوعات سے حلال موجائے گا۔

( ١٤-٥٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُحْصَرِ ، قَالَ : يَبْعَثُ بِالْهَدِّي ، فَإِذَا نُحِرَ حَلَّ ،

وَعَلَيْهِ خَجٌّ مِنْ قَابِلِ. (۵۵ ۱۲۰۵۵) حضرت حسن بریشید محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ حدی تیمیجے گا جب وہ ذبح کر دی جائے تو ہ احرام کھول دے گا اور

اس پرآئندہ سال حج کی قضاہے۔

( ١٤٠٥٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إذَا فَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ

حَصْرٌ ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدُّى مُحِلَّهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَحَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُّمَ مِنْ أَخْرَى.

(۱۳۰۵۱) حضرت محمد مریشید فرماتے ہیں کہ جب کسی مخف پر حج فرض ہو جائے اور چل پڑے پھراس کوروک دیا جائے تو وہ ھدی

بھیجے گا ، جب ھدی ذبح کے مقام تک پہنچ جائے تو وہ احرام کھول دے اور واپس چلا جائے اگر چاہے تو اور اس پر دوبارہ احرام باندھ کر حج کی تضاہے۔

( ١٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُحْصَرِ ؟ فَقَالَا فِيهِ

( ۱۳۰۵۷) حضرت ابن عون میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم، حضرت قاسم بیشیدا سے محصر کے متعلق دریا فت کیا؟

آپ حضرات نے بھی حضرت محمد براٹیجا کے قول کے مثل ارشاد فر مایا۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستحد المستح

( ١٤٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، غَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا ذُبِحَ هَدْى الْمُحْصَرِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. (۱۳۰۵۸) حضرت عامر پایشید فرماتے ہیں کہ جب محصر محض کی حدثی ذبح کر دی جائے تو وہ تمام چیزوں سے حلال ہو جائے گا۔

( ١٧٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإمَامِ بِعَرَفَةَ

جوحفزات مید پند کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ عرفہ میں دونماز دں میں حاضر ہوا جائے

( ١٤٠٥٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا

قَالًا : إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ.

(۱۴۰۵۹) حضرت علقمہ اور حضرت اسود بھتینافر ماتے ہیں کہ بیٹک حج کا اتمام یہ ہے کہ حاجی امام کے ساتھ عرفہ میں دونمازوں میںشریک ہو۔

( ١٤٠٦٠ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِثُونَ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاتَيْنِ ؛ الظُّهُرَ ، وَالْعَصْرَ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ.

(۱۴۰ ۱۰) حضرت ابراہیم طیٹھیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حکافیان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ عرفیہ میں ظہراور

( ١٤-٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ ، الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ.

(۱۲ -۱۲۰) حضرت اسود ویشیخ نے امام کے ساتھ عرفہ میں ظہر وعصر کی نماز ادافر مائی۔

( ١٧٦ ) مَنْ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عرفہ تمام کا تمام کھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عربنہ کے <u>.</u>

( ١٤٠٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا فِي مَكَان يَعِيدٍ، نُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ، فَقَالَ: إنّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمَ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذی ۸۸۳ ابوداؤد ۱۹۱۳)

(۱۴۰ ۱۲) حضرت یزید بن شیبان زانتهٔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ میں تفہر نے والی جگہ سے بچھ دورتفہرے، ہمارے پاس

حضرت ابن مربع جن فن تشریف لائے اور فر مایا کہ میں رسول اکرم مُؤلِّفَ کَا قاصد بن کرتمہارے پاس آیا ہوں، آپ مُؤلِّفَ کَمَ

فر ماتے ہیں کہتم اپنے مناسک مج کولا زم پکڑو، بیشک تم لوگ حضرت ابراہیم عَلاِینًام کے وارثین میں سے ہو۔

( ١٤٠٦٣ ) حدَّثِنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَّنَةَ. (احمد ٣/ ٨٠ بزار ٣٣٣٣)

(۱۳۰ ۱۳۳) حصرت ابن المئلد رو والني اورحصرت زيد بن اسلم الثاثة ہے مروی ہے كەحضور اقدس مَلِفَظَيَّةَ نِه ارشاد فرمايا: عرف

تمام کا تمام تھرنے کی جگہ ہے، سوائے بطن عرف کے اس سے دور رہو۔

( ١٤٠٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَرَفَةُ كُلُّهَا مُوْقِفٌ. (ابوداؤد ١٩٣٢ دارمي ١٨٧٩)

(۱۲۰ ۱۳۰) حفرت جابر ولا و صمروی ہے کہ صفوراقدس مِلَافِیَجَ نے ارشادفر مایا: عرف تمام کا تمام موقف ( کا مجر نے کی جگه ) ہے۔ (۱۲۰ ۱۳۰ ) حدّ نَنَا عَلِی بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ ، عَنْ أَبِی الزّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، سَمِعَهُ بِعُولُ : عَرَفَهُ كُلُّهَا مَوْقِفْ ،

فَمَنْ شَاءَ بَلَغَ مَوْقِفَ الإِمَامِ ، وَمَنْ شَاءَ فَدُونَهُ.

(۱۳۰ ۲۵) حضرت جابر رہ فراتے ہیں کہ عرف تمام کا تمام موقف ہے کیں جو جا ہے امام کے قریب تھہرے اور جو جا ہے امام ہے دور کھیرے۔

(۱۴۰ ۲۷) مجھےا یسے خض ن حدیث بیان کی کہ جس نے ابن عباس پی پیشنن کومقام عرفہ میں حیاض کے قریب دیکھا۔ ( گویا کہ حیاض بھی موقف ہے)۔

(١٤٠٦٨) حِدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا

( ۱۲۰ ۱۸ ) حضرت ابن عمر تفاوین فر ماتے ہیں کدعرفد بطن عربنہ کے علاوہ تمام کا تمام موقف ہے۔

( ١٤٠٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ قَرِيبًا مِنَ الإِمَامِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا هَاهُنَا مَوْقِفٌ.

( ۱۷۰ ۱۹۰ ) حضرت ابراہیم مِشْلا فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکائی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عرفہ میں امام کے قریب تضبر اجائے،

حضرت عبدالله بن عمر منى ومن فرماتے ہیں اے لوگو! اپنے آپ کو ہلا کت میں مت ڈالو، بیٹک یہاں پر ہرجگہ موقف ہی ہے۔

معنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ٣) في المستقب متر جم (جلد ٣)

# ( ١٧٧ ) مَنْ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ مزدلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن محتر کے

( ١٤.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ ، عَنْ الْمُونَيْرِ بْنِ الْمُونَانِ بْنَاسُ ، أَصْبِحُوا، أَصْبِحُوا، فَضِيحُوا،

ثُمَّ دَفَعَ ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ قَدِ انْكَشَفَتَ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِخْجَنِهِ.

(۱۴۰۷۰)راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ابو بمرصد بق وٹاٹھ مقام قزح پر کھڑے تھے اور فر مارہے تھے کہا ہے لوگو! جلدی جلدی چلو، پھر آپ نظے، کو یا کہ میں آپ کی ران کود کھے رہا ہوں جواونٹ کوڈنڈ امار نے کی حرکت کی وجہ سے فلا ہر ہو چکی ہے۔

( ١٤.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطُنَ مُحَسِّرٍ .

(۱۲۰۷۱) حضرت ابن زبیر نئی پینارشا دفر ماتے ہیں کدمز دلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن مختر کے۔

ر الد ١٤٠٧ حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

(۱۲۰۷۲) حضرت ابن عمر و المنظم المنظم الله المنظم ا

فَالَ : کَانَ لَا یَنْتَهِی یَتَخَلَّصُ حَتَّی یَقِفَ عَلَی فُزَحِ. (۱۲۰۷۳) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بیشید ہے عرض کیا: حضرت ابن عمر تذہیر من دلفہ میں کس

مقام پڑھبرے تھے؟ آپ بایٹی نے فرمایا کہوہ دوسروں سے جدااورالگنبیں ہوئے یہاں تک کہوہ قزح بہاڑی پڑھبرے۔ ( ۱٤،٧٤) حدَّثَنَا عَلِیَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : أَیْنَ مِنَّی ؟ فَقَالَ : مَا بَیْنَ الْعَقَبَةِ إِلَی

١٤.٧٧) حَدْثُنَا عَلِي بَنْ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ ، قال السالف عَظَاءَ ااين مِسَى العَقَالُ المَا بين العَقَبَهِ إِلْمَ مُحَسِّرٍ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَنْزِلُ أَحَدٌ إِلاَّ فِيمَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى مُحَسِّرٍ.

(۱۳۰۷۳) حضرت ابن جرتج مِیشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت عطاء مِیشید سے دریا فت کیا کہ منیٰ کہاں ہے؟ آپ مِیشید نے فرمایا: گھاٹی سے لے کرمقام محتر تک منیٰ ہے، پس مجھے نہیں پیند کہ کوئی شخص اس جگہ کے علاوہ کہیں اوراترے۔

( ١٤.٧٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّحَّاكِ ، قَالَ : فِفُ خَلْفَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُ ، فَإِذَا حَاذَيْتَ بِهِ ذَكَرْتَ اللَّهَ وَدَعَوْتَه ، فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿ أَذُكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾.
الْحَرَامِ ﴾.

(۱۴۰۷۵) حضرت ضحاك ولِيُنظِيدُ فرماتے بين كەمتىم الحرام كے بيچھے كھڑے ہوجاؤ، اگراس پرقادر ند ہوتو جب تم اس كے برابر آجاؤ تو اللّه كاذكركر داوراس سے دعاكر وبيتك الله تعالى فرماتے بين كه ﴿فَاذْ كُووا اللّهُ عِنْدُ الْمَشْعَوِ الْحَوَامِ﴾. (١٠٠٧٦) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَينٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقِفُوا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، حِيَالَ الْجَبَلِ.

یوسو ایک وربیر کر بریان ۱۳۰۰ میں۔ (۱۲۰۷۱) حضرت ابراہیم میلیلیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کمرام ٹذکرتیزاس بات کو پسند کرتے تھے کہ مز دلفہ میں پہاڑ کے سامنے وقو ف

کیاجائے۔

# ( ۱۷۸ ) فِي حَلَقِ الرَّأْسِ بِغَيْرٍ مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ

(١٤٠٧) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ ضَحَّى بِالْمَدِينَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

(۱۲۰۷۷) حضرت ابن عمر ٹھی پیٹھئانے مدینہ منورہ میں قرباً نی کی اور سرکے بال مونڈ وائے۔

( ١٤٠٧٨ ) حَلَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَيْسَ الْحَلْقُ إِلَّا بِمَكَّةَ.

( ۱۳۷۸ ) حفرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ سرکے بال مکہ میں ہی مونڈ وائے جا کیں۔

( ١٤-٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.

· (۹۷۰۴) حضرت ابن عمر تفاطئ جب حج نه کرتے تو سرکے بال مونڈ واتے۔

( ١٤٠٨٠ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَخْلِقُ رَأْسَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَصْرَةِ.

(۱۴۰۸۰) حفرت حسن بالثيلانے يوم النحر ميں بقره ميں سركے بال مونڈ وائے۔

(١٤٠٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۴۰۸۱) حضرت ابن عون ربیطینهٔ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بیشیئہ سے عرض کیا: کیا صحابہ کرام می کنٹیز یوم النحر میں بال مونڈ وا نا پند کرتے تھے؟ آپ بیشین نے فر مایا: ہاں۔

### ( ١٧٩ ) فِيمَنُ أَهدى بَكَنَةً ، وَمَنْ أَهْدَى أَكْثَرَ

جوحضرات ایک اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جواس سے زیادہ کی کرتے ہیں

(١٤٠٨٢) حَلَّثَنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِنَة بَدَنَةٍ.

(۱۴۰۸۲) حفرت جابر من الثون عمروي ب كه حضوراً قدس مِنْ الفَضَعَ أَنْ سواونْ هدى كي لي بصح

(ترمذی ۸۸۷ احمد ۳/ ۳۰۱)

( ١٤٠٨٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ أَهْدَى بُدُنَّا مُجَلَّلَةً.

( ١٤٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى بَدَنَةً.

(۱۴۰۸۲) حضرت ابن عمر من و من حج میں دواونٹ هدی تصبح اور عمره میں ایک اونٹ۔

فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. (ابوداؤد ١٩٦١ ـ احمد ٥/ ٣٧٦)

ہے بعض بعض قبل ندکریں، جبتم جمرہ کوئنگری ماروتو جھوٹی کنگری کے مثل مارو۔

(۱۴۰۸۵) حفرت قاسم بر الميلاني دس اونث هدى كے ليے بھيجے۔

(۱۴۰۸۴) حضرت قاسم الشيئ نے اونکن هدي جيجي۔

أَهُدَى مَرَّةً بَدَنَتِينِ ، إحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةً.

(۱۴۰۸۸) حضرت اسود ویشید نے ایک اونٹ هدی جینجا۔

هدى بصحان ميس ايك خراساني تقار

وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً.

( ١٤.٨٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَاقَ عَشْرَ بَكَنَاتٍ.

(۱۴۰۸۳) حضرت ابن سیرین بیشین فرمائتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ الاشعری فاٹیز نے جھول پہنے ہوئے اونٹ حدی بیسجے۔

( ١٤.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِى فِى الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ ،

( ١٤.٨٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي جَعْمَرٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ

(۱۴۰۸۷) حضرت ابوجعفر ولیطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عیاش دنائی کوایک مرتبد دیکھا کہ انہوں نے دواونث

( ١٨٠ ) فِي قُدُرِ حَصَى الَّجِمَارِ ، مَا هُوَ ؟

جس کنگری ہے رمی کی جائے اس کا سائز کیا ہو؟

( ١٤.٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص الْأَزْدِيِّ ، عَنْ

(۱۲۰۸۹) حضرت سلیمان بن عمرو بن الاحوص الاز دی واشین کی والدہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: تم میں

( ١٤.٩٠ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

أُمِّهِ، قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَفْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ

( ١٤.٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى بَدَنَةً".

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) و المستحد المستحد

( ۹۰ ۱۴۰) حضرت جابر دہا تی سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ مَزْائِفَتْ فِی ارشاد فرمایا: جمرات کو ہالکا چھوٹی کنگری کے شل مارو۔

( ١٤.٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَغْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَنَاسِكُهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى

الُخُذُفِ. (ابوداؤد ١٩٥٢ ـ احمد ١/ ٦١)

(۱۳۰۹۱) حضرت محمد بن ابراہیم پیلیج؛ اپنی قوم کے ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَا آئی آئی کو کو کو مناسک جج

سكصلائے ، پھرآپ مِنْ النَّيْجَ فِي ارشاد فرمايا : كه جمره كوچھوٹى كنگرى كے مثل كنگر سے مارو\_

(١٤٠٩٢) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جابر ، قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْنَحَذُفِ.

(۱۴۰۹۲) حضرت جابر مین فو ماتے ہیں کہ جمرہ کوچھوٹی کنکریاں مارو۔

( ١٤٠٩٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْتَقِطُ حَصَى

(۱۳۰۹۳) حضرت طاؤس مِلِيْعِة فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج میں باکل چھوٹی کنکری مارا کرتے تھے۔

( ١٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ حَصَى رَمْي الْجِمَارِ ؟ قَالَ : كَانَ يُهَالُ: حَصَّى بَيْنَ الْحَصَاتَيْنِ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا هُوَ ؟ قَالَ :حَصَى الَّذِى يُخُذَكُ بِهِ.

(۱۳۰۹۳) حضرت ابن جرت کیافیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پر شیا سے جمرہ کو کنگری مارنے کے متعلق دریافت کیا؟

آ پ پرنٹیلانے فرمایا: دوکنگریوں کے درمیان والی کنگری، میں نے عرض کیا وہ کتنی ہو؟ آ پ براٹیل نے فرمایا بالکل جھوٹی ہی۔

( ١٤٠٩٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : الْحَصَى الَّذِى تُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْنَحَذُفِ.

( ۱۲۰ ۹۵ ) حضرت عبید بن عمیر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جس کنگری ہے رمی کی جائے وہ بالکل جھوٹی سی ہو۔

( ١٤٠٩٦) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

(۱۴۰۹۲) حفرت فضل بن عباس بھید مناسے مروی ہے کہ حضوراقدس مَنْلِفَتَنْ کَتَمْ اِنْ ارشاد فر مایا: جمرہ کورمی چھوٹی کنگری ہے مارو۔

( ١٤.٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ :ٱلْقُطْ لِى حَصَّى ، قَالَ : فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ ، هُنَّ

حَصَى الْحَذُفِ ، قَالَ: فَقَالَ: بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا: ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْفُلُوَّ فِي الدِّينِ. (١٣٠٩٤) حضرت ابن عباس شيئة من سے مروی ہے كہ حضور اقدس مِلَّاتِشَيَّ نَے جمرہ كی رمی كی صبح مجھ سے فرمایا: میرے لیے كنگریاں مراس

اکٹھی کرو، حضرت ابن عباس منکافینن فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے جھوٹی جھوٹی کیوں اکٹھی کیں، آپ مَرَّاتَ اُنَّے اُ اس جتنی کنگریوں ہے رمی کرو، پھرفر مایا: دین میں غلوکرنے ہے بچو۔

( ۱۸۱ ) فِی الصَّلاَةِ الْمَکْتُوبَةِ تَقَامُ وَقَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ طواف کمل کرنے کےفورابعدا گرفرض نماز کھڑی ہوجائے

( ۱٤.٩٨) حدّثنا سَفيَانَ بَنَ عَيَيْنة ، عَنَ عَمَرِ و بَنِ يَحَيَّى بَنِ قِمَطة ، عَنَ سَالِمٍ ، قال : تَجْزِءَ المَّكَتُوبَة مِنَ رَّكَعَنِي الطَّوَافِ. (١٣٠٩٨) حضرت سالم ولِيُّلِيَّة فرمات بِي كه فرض تما زطواف كى دوركعت كے ليے بھى كافى ہوجائے گى۔

(۱۴۰۹۸) حفرت سمام پیتین فرمائے بیل کہ برس ممار خواف ق دور نعت کے سیے من کا کی ہوجائے گ (۱۶۰۹۹) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكُعَتَى الطَّوَافِ. (۱۴۰۹۹) حضرت طاؤس پرشیز ہے بھی بہی مروی ہے۔

(۱۴۰۹۹) حکرت طا و کل پزشیز سے بی بہن مروں ہے۔ (۱۱۰۰) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شَرِیكْ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :تُخْزِءُ الْمَکْتُوبَةُ مِنْ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ. (۱۲۱۰۰) حضرت ابراہیم پیشیز سے بھی بہن مروی ہے۔

( ١٤١٨) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَحَضَرْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلَّى رَكُعَتْنِ ، وَثَمَّ أَنَاسٌ جُلُوسٌ ، فَأَتَيْتُ حَلْقَةً فَسَأَلْتُهُمْ ؟ فَقَالَ لِي شَيْحٌ : أَمَا تَرْضَى بِابْنِ عُمَرَ ؟ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ.

و تہم اناس جلو س ، فاتیت حلفہ فسالتھم ؟ ففال کی شبع :اما توضی بابنِ عمر ؟ رایتہ یفعلہ.
(۱۴۱۰) حضرت عبدالملک پرتیمین فرماتے ہیں کہ میں نے طواف مکمل کیا اور فرض نماز میں شریک ہو گیا، پھرنماز کے بعد میں نے طواف کی دور کعتیں ادا کرنے کاارادہ کیا تو وہاں کچھلوگ ہیٹھے ہوئے تھے میں ان کے پاس آیا اوران سے سوال کیا؟ ایک شخ نے میں سرخوا سے مضرفت سے مصرف نہیں ہے جہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا؟ ایک شخ نے میں سرخوا سے مضرفت ہوئے ہوئے ایک کی سرخوا سے میں ان کے پاس آیا در ان سے سوال کیا؟ ایک شخصے میں سرخوا سے مضرفت ہوئے ہوئے ہیں کہ بیان کی ہے۔

مجھے کہا: کیا تو حفرت ابن عمر بنی دین کے عل سے راضی نہیں ہے؟ میں نے ان کود کھا تھا انہوں نے اس طرح کیا تھا۔ ( ۱۶۱۰ ) حدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُودِ (ح) وَعَنْ سُفْیانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ؛ قَالُوا : تُجْزِءُ

الْمَكُنُّوبَةُ مِنْ رَكُعَتَى الطَّوَافِ. (۱۳۱۰۲) حضرت وبرہ،حضرت سفیان اورحضرت سعید بن جبیر بُیَّاتِیم فرماتے ہیں کہ فرض نما زطواف کی دورکعات کے لیے بھی کافی ہوجائے گی۔

( ١٤١.٣ ) حَلَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكُعَتَيْنِ ، لَا

يُجْزِءُ مِنْهُمَا تَطَوُّعُ ، وَلاَ فَرِيضَةٌ.

(۱۳۱۰۳) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ سنت گزر چکی ہے کہ سات چکر طواف کممل کر لینے کے بعد دور کعتیں ہیں۔کوئی فرض وفل ان کے لیے کافی نہ ہوں مے۔

( ۱۶۱۰۶) حدثنا ابْنُ يَمَان، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فَالُوا: تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَتَى الطَّوَافِ. (۱۳۰۳) حضرت عطاء، حُضرت طاؤس اور حضرت مجامِد بِيَسَنَيْمُ فرماتے ہيں كه فرض نماز طواف كى دور كعات كے ليے بھى كافى ہو جائے گی۔

### ( ١٨٢ ) فِي الْخَلُوق يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ

# بيت الله كولكي هوئي زعفراني خوشبو كامحرم كالينااورخو دكولگانا

( ١٤١٠٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْءٌ يُسْتَشْفَى بِهِ ، وَكَانَ إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تَأْخُذُ مِنْه قَفَدَهَا قَفْدَهُ لَا يَأْلُو أَنْ يُوجِعَهَا.

قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِي بِهِ ، جَاءَ بِطِيبِ مِنْ عِنْدِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ.

(۱۲۱۰۵) حضرت سعید بن جبیر پریشینهٔ ناپیند کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی خوشبو شفاء کے لیے لی جائے، اور جب وہ اپنی خادمہ کو ایسا

کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی گدی پرطمانچہ رسید کرتے اور اس کی پروانہ کرتے کہ اس کو تکلیف ہوگی ،عطام پیٹھٹے فرماتے ہیں کہ ہم معرب کاک کر مدین مصال میں میں تاریخ میں میں شاہد میں کا جب میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا میں میں اس کے

میں سے اگر کوئی شفاء حاصل کرنا چاہتا تو اپنے پاس سےخوشبولا تا اوراس کوجمراسود پر نگا تا بھروہاں سےخود کولگا تا۔

( ١٤١٠٦) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يُحَتُّ الْحَلُوقُ مِنَ الْبَيْتِ ، إِلَّا أَنْ يُوهَبَ لَهُ.

(۱۴۰۱) حضرت عطاء پیشیخ فرماتے ہیں کہ زعفرانی خوشبو کو بیت اللہ ہے دوراورصاف نہیں کیا جائے گا مگریہ کہ اس کے لیے ھہ کر دی جائے۔

### ( ١٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَقَعُ مِنْهَا شَعَرَاتٌ

كُونَى تَخْصَ حالت احرام مين وارُهى كوماته لكائ جس كى وجه سے اس كى وارُهى كے چندبال كرجائيں ( ١٤١٠٧) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَوَضَّأُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳۱۰) حفرت عمر بن ذر مِن ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد مِن اور حضرت عطاء مِن ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر محرم وضو کرےاور داڑھی کوخلال کرنے کی وجہ سے اس کے پچھ بال گر جا کیں تو آپ دونوں نے فر مایا: اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ آ پ بِرِشِيْنِ نَے فرمایا اُفْ اُفْ ، (اس طرح کے سوال کرنے کوتا پسند فرمایا )۔ ( ۱٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْرَائِیلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیؓ ، وابْنِ الْأَسْوَدِ ؛ فِی الرَّجُلِ

( ۱۶۱۸) محدث و رحیع ، عن إسراییل ، عن جاہر ، عن ابی جعفو محمد بن علی ، و ابن الا سود ؛ فی الرجل یَتُوَضَّا فَیَمْسَح لِحْیَتَهُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالًا : لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ. (۱۲۱۰۹) حضرت محمد بن ملی اور حضرت ابن اسود ویشیز سے دریافت کیا گیا کہم موضوکر ہے اور وضویس داڑھی کا خلال کرے جس کی

> وجہےاس کی داڑھی کے کچھ بال گرجا کیں؟ آپ ویٹھنے نے فرمایا اس پر کچھنیں ہے۔ ( ۱۸۶ ) فیمی التّاکم بیر التّام التّشریق

# ایام تشریق کی تکبیرات کابیان

( ١٤١٠) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ الْعَمَّلُ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ ، أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّهُ مِنْ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

زیادہ مجوب جن میں کوئی عمل کیا جائے ان دنوں ہے، یعنی ذی الحجہ کے دس دنوں ہے، پس ان میں تجمیر، لا الله الا الله اور تخمید کی خوب کثرت کرو۔ خوب کثرت کرو۔ ( ۱٤١١١ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْكِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَكَبَّرَ رَجُلٌ آيّامَ الْعَشْرِ ، فَقَالَ

بیٹک میں نے تو ان لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں سے ایک شخص تکبیر متجد میں کہتا تو اس کی آواز کی وجہ سے پوری متجد لرزاٹھتی پھروہ آوازاهل وادی پڑنکلتی یہاں تک کہ مقام ابطح تک پہنچ جاتی اور آواز کی وجہ سے مقام ابطح لرزاٹھتا ،اور بیٹک ان سب کی نبیاد وہی ایک شخص ہوتا۔

(١٤١١٢) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ ؟

کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کی کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم)

فَقَالًا الْمُحْدَثُ

(۱۳۱۲) حضرت شعبہ پایٹھیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم پریٹھیز اور حضرت حماد پریٹھیز سے ایام عشر میں تکبیرات کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا یہ ہدعت ہے (اس کی کوئی اصل نہیں)۔

# ( ١٨٥ ) فِي التَّفُرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْي

طواف اورسعی میں تفریق کرنا

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَيَطُوثُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ فَيُقِيلُ ، فَإِذَا كَانَ بِالْعَشِيِّ رَاحَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ.

(١٣١١٣) حضرت قاسم بيلين كله مكرمه تشريف لائے اور آپ نے طواف كيا پھر آپ واپس چلے محئے اور پچھودير آ رام كيا ( قيلوله ) پھر جبشام ہوئی تو آپ چلے اور صفاومروہ کی سعی کی۔

( ١٤١١٤ ) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۲۱۱۳) حفرت قاسم میلیا سے ای طرح مردی ہے۔

( ١٤١٥ ) حِلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا طَافَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ

(۱۳۱۵) حضرت مجاہد ویطین فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کرنے کے بعد صفاومروہ کی سعی کو ٹھنڈ ہے وقت تک مؤخر

( ١٤١٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلًى لِقُرَيْشِ ، قالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا ، وَصَلَّى رَكُعَتُّنِ ، ثُمَّ أَخَرَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى الْعَشِي.

(١١١٦) حفرت اسحاق بيلين فرماتے ہيں كه حضرت سعيد بن جبير ويلينية بمارے ياس مكه مرمة تشريف لائے اور آپ بيلين نے طواف

كسات چكرلگائے بھردوركعتيں اداكيں، بھرآپ نے صفادمروه كى سعى كوشام تك مؤخركرديا۔

( ١٤١١٧ ) حدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّغْي.

(١١١٤) حفرت حسن ويليظ طواف اورسعى كدرميان تفريق كرف كونا يسد بجهة تحد

( ١٨٦ ) فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

کوئی شخص طواف سے پہلے ہی صفاومروہ کی سعی شروع کرد تے

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفُعَلْ حَتَّى يَمُسى ، قَالَ :قَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. ( ۱۳۱۸) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہاس کوشار تبیس کیا جائے گا ، پہلے طواف کرے پھر صفاومروہ کی سعی کرے اورا گروہ ایسا نہ

کرے یہاں تک کہ سفر کرے ( بھول جائے یاواپس چلا جائے ) تو فرماتے ہیں کہ جواس پر فریضہ تھاوہ اوا ہو گیا اوراس پر کچھ بیں۔ ( ١٤١٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ بَدَأَ بِالصَّفَا

وَالْمُرْوَةِ قَبْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ : يُعِيدُ. (۱۳۱۹) حضرت عطاء پیشط اس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جوطواف ہے پہلے صفاومروہ کی سعی کرے فر مایاوہ اس کااعادہ کرے۔

( ١٨٧ ) فِي الْحِبْرَةِ لِلْمُحْرِمِ ، أَيْلَبْسُهَا ، أَمْرُ لاَ

کیامحرم میمنی ( دھاری دار )رئیتی جا در پہن سکتا ہے؟

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ حُلَّهُ حِبَرَةٍ.

(۱۲۷۱۰) حضرت موی بن عبیده ویشید فرمات بی که میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کوحالت احرام میں یمنی دھاری دار پا در اوڑھے ہوئے دیکھا۔

( ١٤١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثُوْ بُيُنِ غَسِيلَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثُوْ بِي حِبَرَةٍ.

(۱۳۱۲) حفزت حسن مِینینید فرماتے ہیں کہمرم جس کیڑے میں جا ہے احرام باند ھے اگر جا ہے تو دوسفید کیڑوں میں باندھ لے اور اگر چاہے تو د ھلے ہوئے کپٹروں میں باندھ لے اوراگر جا ہے تو نمنی دھاری دار کپٹروں میں باندھ لے۔ ( ١٨٨ ) مَنْ كَانَ يَسْعَى فِي بَطُنِ الْمَسِيلِ

جو حضرات بطن مسیل میں سعی کرتے تھے

( ١٤١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا ۗ وَالْمَرْوَةِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (بخاری ۱۲۱۷ دارمی ۱۸۳۱)

(۱۳۱۲۲) حضرت ابن عمر بنی میشنند سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَالِفِی ﷺ نے صفا ومروہ کی سعی کرتے ہوئے بطن مسل میں سعی کی اور

حضرت ابن عمر بنی دین بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ١٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَسْعَى الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ فِي بَطْنِ

الْمَسِيلِ ، وَلاَ يَشُدَّ السَّعْيَ.

(۱۲۱۲۳) حفرت حسن بن الفير فرمات ميں كدآ دى صفاومروه كي سعى بطن مسل ميں كرے اور سعى ميں تيز اور تختی ہے مت چلے۔

( ١٤١٢٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : سَعَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ.

(۱۲۱۲۳) حفرت بكر ويشين فرمات بي كديس في حفرت ابن عمر جند ين كساته بطن ميل مي سعى كي-

( ١٤١٢٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الحمِيد ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَعَى فِي الْوَادِي ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ .

(۱۳۱۷) حضرت عطًاء مِيشِين فرماتے ہيں كەتمہارى مرضى ہے اگر جا ہوتوسعى وادى ميں كرواورا گر جا ہوتوسعى (وہاں) نہ كرو۔

رَ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى فِى بَطُنِ الْمَسِيلِ وَحْدَهُ.

(١٢١٢١) حفرت بشام والنيزك والدمحترم والنيك في السيد بطن مسل ميسعي كي-

ر المسلم المرتبط المرتبط و المرتبط على المسلمة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى ( ١٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى فِي الْمَسِيلِ.

(۱۲۲۷)حضرت عبدالله والثانية بطن مسل مين سعى فرماتے تھے۔

( ١٤١٢٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَعْيًا.

(۱۲۱۲۸) حضرت زبير والثي صفاومروه كردميان تيز چلتے ہوئے سعى كرتے۔

( ١٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُمَا يَسْعَيَانِ مِنْ : ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُورِ مَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ

خُوْخَةِ يَنِى عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ يَنِى أَبِى حُسَيْنٍ ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ ؟ فَقَالَ :هَذَا بَطْنُ الْمَسِيلِ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ انْتَقَصُّوا مِنْهُ.

(۱۳۱۲۹) حضرت عثمان بن اسود بولیٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجابد برلیٹید اور حضرت عطاء برلیٹید کو بن عباد کے مکانوں اور بنی ابو حسین کی گلی تک سعی کرتے ہوئے و یکھا، میں نے حضرت مجابد برلیٹید سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آ پ برلیٹید نے فرمایا یہ پہلا

بطن مسیل ہے لیکن لوگوں نے اس میں کی کردی ہے۔

( ١٨٩ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَيَكُونُ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولٌ فِي الْحِجْرِ

کوئی شخص طواف کرر ہا ہوا ورطواف میں حطیم میں داخل ہوجائے

( ١٤١٣. ) حدَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ فَكَانَ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولٌ فِي الْمِحْجِرِ ، قَالَ :لَا يَغْتَدُّ بِمَا كَانَ مِنْ دُخُولِ الْمِحْجِرِ.

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي محرف المع المعالم ( ۱۲۱۳۰ ) حضرت عطاء بریشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی محف طواف کرتے وقت اگر حطیم میں داخل ہو جائے ( اوراس میں کچھ جبکر لگائے)؟ آپ را بیٹے نے فر مایا جووہ حطیم میں داخل ہوا ہےوہ شار نہیں کیا جائے گا۔

فَمَنَعَهُ سَالَهُ.

جعتہیں پڑھا۔

( ١٤١٣١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا يَطُوفُ وَمَعَهُ هِشَامٌ ، فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَدُخُلَ الْحِجْرَ

(۱۳۱۳) حضرت سفیان بن عیبینه ویشید کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بیشید کوطواف کرتے ہوئے دیکھا آپ بیشید

کے ساتھ حضرت هشام ویلیجاد بھی تھے،حضرت ہشام ویلید نے حطیم میں داخل ہونا چا ہالیکن حضرت سالم ویتید نے آپ کومنع کر دیا۔

( ١٤١٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ،فَجَعَلَ يَجْتَازُ فِي

(۱۲۱۳۲) حضرت حسن ولیٹیو سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص طواف داجب کررہا ہوا دروہ حطیم سے تجاوز کر جائے تو آ پ ولیٹیونے

( ١٩٠ ) مَا قَالُوا بِمِنِّي ؛ جُمُعَةٌ ، أَمَر لاَ

منیٰ کے متعلق کیا کہا گیاہے کہ وہاں پر جمعہ ہوگا کہبیں؟

الْمِحِجْرِ ، قَالَ :يُعِيدُ الطُّوَافَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَّ وَغَشِيَ النُّسَاءَ أَهْرَقَ لِلْمَلِكَ دَمًّا.

فر مایا وہ طواف کا اعادہ کرے اور اگر وہ خلال ہو گیا اور بیوی ہے شرعی ملاقات کرلی تو وہ دم ادا کرے۔

( ١٤١٣٣ ) حلَّتُنَا حَفْصُ بن غَيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ جَمَّعَ بِمِنَّى.

(۱۳۱۳) حضرت عمرو بن شعیب مِاتِیلا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر قرانوز نے منی میں جمعہ کی نماز اوافر مائی۔

( ١٤١٣٤ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّاسَ يُجَمَّعُونَ بِمِنَّى وَيَدْعُونَ.

(۱۲۱۳۵) حضرت عطاء مِرتِشْطِيْرِ ہے دريافت کيا گيا که نئ والوں پر جمعہ ہے؟ آپ مِرتِشْدِ نے فر ماياو ولوگ تو سفر ميں ہيں۔

(۱۳۱۳۴) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کوئٹی میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤١٣٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَلَى أَهْلِ مِنَّى جُمُعَةٌ؟ قَالَ:إنَّمَا هُمْ سَفَرٌ.

( ١٤١٣٠ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجْمُعُ بِمِنَّى.

(۱۳۱۳۱) حفرت خالد بن ابوعثان ویشید فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشید کے ساتھ حاضر ہوا آپ بریشید نے منی میں

( ١٩١ ) فِي الْجُمُعَةِ يَوْمُ الصَّدَر

ایام خرکے چوتھے دن جمعہ کے بیان میں

( ١٤١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ

الصَّدَرِ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَأَقَامَ فَخَطَبَ بِالْأَرْضِ قِبَلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۳۱۳۷) حضرت عبدالله بن کثیر دیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشین کوایام النحر کے چو تھے دن دیکھا جس

دن جمعہ تھا، آپ برٹیلیئے کھڑے ہوئے اورلوگوں کو بیت اللہ کی جانب سے خطبہ دیا اور پھر کچھ ہاتیں کیں اور جمعہ کی نماز کی دور کعات

( ١٤١٣٨ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالْحَصْبَةِ

الْجُمُعَةَ ، وَلَمْ يُجَمِّعُ بِهَا ، وَجَمَّعَ أَهْلُ الْبَلَدِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ : جَعَلَهَا ظُهْرًا.

(۱۳۱۳۸) حضرت عمر بن خطاب والله نے جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز اداکی جب کہ شہروالوں نے جمعہ کی نماز اداکی۔

( ١٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلَا وَيُومَ نَفُرِهِمُ.

(۱۳۱۳۹) حضرت عبدالله دلاتي ارشادفرماتے ہيں كەسلمانوں پرسفر ميں اورواپس نگلتے ہوئے (حج ہے) جمعه كى نمازنېيں ہے۔

# ( ١٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقَطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

### محرم اگر حرم کے درخت کاٹ لے

( ١٤١٤ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِى الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، قَالَ :فِى الْقَضِيبِ دِرْهَمٌ ، وَفِي الدُّوْحَةِ بَقَرَة.

(۱۳۱۴۰) حفزت عطاء پرایشیز اس تخف کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوحرم کے درخت (حالت احرام میں) کاٹ لے، فرماتے ہیں کہ لمبی شاخوں والے درخت (گھاس) کے بدلے ایک درهم اور بڑے درخت کے بدلہ میں ایک گائے ذ<sup>رخ</sup> کرے گا۔

( ١٤١٤١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَحَمَّادٍ ؛ قَالَا :فِي الَّذِي يَغُضُدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، قَالَا :عَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

(۱۳۱۳) حضرت حارث اور حضرت حماد واللي حرم كے درخت كاشنے والے كے متعلق فرماتے ہيں كداس براس درخت كى قيمت

### ( ١٩٣ ) فِي الْحُدَاءِ لِلْمُحْرِمِ

### محرم کے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی وغیرہ پڑھنا

(١٤١٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءِ ، وَالْحُدَاءِ ، وَالشُّمْرِ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی هم است این ابی شیرمتر جم (جلدم) کی هم است است این ابی شیرمتر جم (جلدم)

لِلْمُحْوِمِ مَا لَمْ يَكُنُ فُحْشًا. (۱۳۱۴۲) حضرت عطاء پرتین فرماتے ہیں کہ محرم کے لیےا ہے گانے ،حدی یااشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس میں فخش اور شرکیہ سبب

> ( ١٤١٤٣) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَّرُ يَأْمُو رَجُلاً فَيَحْدُو. (١٣١٣) حفرت عطاء بن السائب يشية فرمات بين كه حضرت عمر والشي ايك فخص كوهم فرمات تووه صدى بإحتا-

( ١٤١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُنِلَ عَنِ الْحُدَاءِ ؟ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ.

( ١٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَأْمُرُ غُلَامًا لَهُ فَيَحْدُو لَنَا.

فیکے دُو لَیّا . ۱۳۱۲) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ میٹیوو فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ جائیے نے اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ وہ ہمارے

(۱۳۱۴۵) حضرت ابراہیم بن عبد الاعلی بیٹیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ جاٹٹو نے اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ وہ ہمارے (اونٹوں) کے لیے حدی پڑھے۔

( ١٤١٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِیِّ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ أَبِی جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوَرَّفًا يَحْدُو فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ تَكَلَّمْنَ لَاشْتَكَيْنَ رَاشِدًا. (١٣٣٢) حضرت يزيد بن الأعرج ويشيّه فرمات بين كه مِن في حضرت مورق وشيه كومكه كراسته يران الفاظ كرساته حدى

پڑھتے ہوئے سَاکہاگروہ بول کُتیں توراہ روسے شکایت کرتمیں۔ ( ۱٤۱٤۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدِ ، عُن زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِیهِ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ یَخُدُو بِغِنَاءِ الرُّکْجَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ :إِنَّ هَذَا مِنْ زَادِ الرَّاکِب.

بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُو يَحْدُو بِغِنَاءِ الرُّكُبَانِ ، فَقَالَ عُمَّرُ :إنَّ هَذَا مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ. (١٣١٣٤) حضرت عمر بن خطاب ولاَيْ نے سَا كها يَكْخَفُ سوار يوں كے ليے گانے والى حدى پڑھر ہاہے آپ ولاَيْوَ نے فرمايا: بيسوار

يَخُدُو ، فَلَمَّا رَأُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ حَادِيهُمُ ، فَقَالَ : مَنِ القَوْمُ ؟ فَقَالُوا : مِنَ مُضَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنا مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحُدُو ؟ فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلاً مِنَّ أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمِمَّ ذَلِكَ ؟ فَالُوا : إِنَّ رَجُلاً مِنَّا حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو ؟ فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلاً مِنَّا

وَسَمَّوْهُ لَهُ ، عَزَبَ عَنُ إِيلِهِ فِى أَيَّامِ الرَّبِيعِ ، فَبَعَثَ غُلامًا لَهُ مَعَ الإِبلِ ، قَالَ : فَأَبْطَأَ الْعُلامُ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا عَلَى يَدِهِ ، وَانْطَلَقَ الْعُلامُ وَهُوَ يَقُولُ : يَا يَدَاهُ ، يَا يَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّكَتِ الإِبلُ لِلْذَلِكَ وَنَشِطَتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ :أَمْسِكُ ، أَمْسِكُ ، قَالَ : فَافْتَتَحَ النَّاسُ الْحُدَاءَ. (بيهقى ٢٢٨ـ بزار ٢١١٣)

لوگ ہیں،لوگوں نے عرض کیا قبیلہ مصرمیں سے ہیں،آ پ مَلِوَقِقَعَ آئِے ارشاد فرمایا: میں بھی مصرمیں سے ہوں۔ کھرتر مَدَّنَفِیْ فَرَیْ اِن اِن اِن اِن اِن اِن اِن اِن کے اِن اِن کی اور اس کی خوال کا کار اور کا کار اور ک

پھر آپ مِنَّافَتُونَا آبِ مَنِّافَتُونَا آبِ مَنِّافَتُونَا آبِ مَنْ الله کے دوہ حدی نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْلِفَتُ آبِ ہم عرب کے پہلے حدی خواں ہیں، آپ مِنْلِفَتُ آبِ نے دریافت فرمایا یہ کس طرح شروع ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہا کہا کہا کہا اللہ کے رسول مِنْلِفَتُ آبِ ہم عیں ایک شخص تھا پھر اس کا نام لیا ایا مربع میں اپنے اونٹ سے دورتھا، اس نے اپنے ایک غلام کواونٹ کے ساتھ روانہ کیا، غلام کو در ہوگئی۔ اس پر اس نے غلام کے ہاتھ پراپی لائفی ماری تو غلام یہ کہتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا کہ:

ہائے میر اہاتھ، ہائے میر اہاتھ، غلام کے اس قول کی وجہ سے اونٹ میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور دہ بھی تیز اور چست ہو کر چلنے لگا، اس شخص نے اس کو کہارک جا، رک جا، پھرلوگوں نے (اس واقعہ کے بعد) حدی پڑھنا شروع کردی۔

### ( ١٩٤ ) فِي الْسَتِلاَمِ الْحَجَرِ، كَيْفَ هُوَ ؟

# حجراسود کااستلام کس ظرح ہو؟

( ١٤١٤ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لاَ تَسْتَلِمِ الْحَجَرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلاَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَلَكِنِ اسْتَقْبِلُهُ اسْتِقْبَالاً.

(۱۳۱۳۹) حضرت مجاہد پرلیٹیز فرماتے ہیں کہ حجراسود کا استلام دائمیں اور بائمیں سے نہ کرو بلکہ اس کا استلام سامنے ہے کرو۔

( ١٤١٥٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَغْرُوفٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْ رَأَى مُجَاهِدًا يَدُورُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ الْحَجَرَ مِنْ وَجُهِهِ

(۱۳۱۵۰)روایت کیا ہے اس شخص نے جس نے حضرت مجاہد رہیجیز کودیکھا کہ آپ رہیٹینڈ چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا چبرہ حجراسود کے بانکل سامنے آگیا، (پھر آپ نے استلام فرمایا)۔

# ( ۱۹۵ ) فِي الصَّبَعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ محرم الرّبجوكول كرد \_

( ١٤١٥١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ،

(۱۳۱۵۱) حضرت جابر بن عبدالله و الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الراس كومحر مقل كر

( ١٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :فَتَلَ رَجُلٌ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَآتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟

(۱۳۱۵۲) ایک مخص نے حالت احرام میں بجو کونل کر دیا پھروہ حضرت علی ڈاپٹنو کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا؟ آپ ڈاپٹنو نے

( ١٤١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحُرِمِ فَلِيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةً

(۱۳۱۵۳) حضرت علی دوانته فرمات میں کہ بجوا گرمحرم پرحمله آور ہواور محرم اس کولل کردے ( تو اس پر پچھنیں )اورا گر بغیرحملہ کیے وہ

( ١٤١٥٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا لَمْ يَعُدُ كَبْشٌ ،

(۱۳۱۵۵) حضرت علی رفاینو فرماتے ہیں کہ بجواگر حمله آور نہ ہواور محرم اس کومل کر دیتو اس پر مینڈ ھالا زم ہے، حضرت عطاء برمینیڈ

( ١٤١٥٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ مَرُوانَ سَأَلَهُ؟ فَقَالَ:فِيهِ كَبْشٌ.

( ١٩٦ ) فِي الرَّجُل يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأُخْرَى

( ١٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ دَمٌ ، إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، إِنْ

جس جمرہ کی رمی تھی اگراس ہے پہلے دوسرے جمرے کی رمی کرے تو .

(۱۳۱۵۲) حضرت ابن عباس بوئد پینز سے مروان نے سوال کیا؟ آپ بوٹیٹو نے فر مایا اس پر مینڈ ھالا زم ہے۔

( ١٤١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ أَبِي الزبيرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الضَّبُعِ كَبْشًا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ،

وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّدِدِ. (ابوداؤد ٣٤٩٥ـ ترمذي ٨٥١)

وے،اوراس کوشکار میں سے شارفر مایا۔

اس کوتل کردے تواس پرایک جارسالہ بمری لازم ہے۔

(۱۳۱۵۴) حضرت عمر دلاتؤ کے بھی ای طرح مروی ہے۔

وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

فَدَّمَ شَيْنًا قَبْلَهَا ، هِيَ قَبْلَهُ.

بھی اس طرح فرماتے ہیں۔

فَجَعَلَ فِيهِ كُبْشًا.

اس برمینڈ ھاکولا زم فرمایا۔

ها مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

(۱۳۱۵۷) حضرت ابراہیم پر پینے فرماتے ہیں کہ جمرات کی رمی میں دمنہیں سوائے جمرہ عقبہ کے کدا گراس سے پہلے کی دوسرے ایسے جمرہ کوری کردیا جس پراس کومقدم ہونا جا ہے تھا (تو دم لازم آئے گا)۔

( ١٤١٥٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَوْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأَخْرَى الَّتِي

يُنْبِغِي أَنْ يَبْدَأُ بِهَا ، قَالَ :كَيْسَ عَكَيْهِ شَيْءٌ فِيهَا.

(۱۲۱۵۸) حضرت حسن بیشیداس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو جمرہ سے پہلے دوسرے جمرہ کی رمی کر لے (جس جمرہ کی کرنی تھی اس کوچھوڑ کر دوسرے کی کرلے ) پھراس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

> ( ١٩٧ ) فِيمَا رُخَصَ فِيهِ مِنْ شَجَر الْحَرَم حرم کے جن بودوں اور درختوں کے کامنے کی اجازت دی گئی ہے

( ١٤١٥٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي الإِذْخِرِ.

(۱۳۱۵۹) حضرت ابن عباس نئ الانتمال عمروی ہے کہ حضورا قدس مَراَّ فَضَعَ آجَے اوْ خرکے کا شنے کی اجازت دی۔

( ١٤١٦ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَوِ الْحَرَمِ

(۱۲۱۷) حضرت مجامد میلانید فرماتے ہیں کہ حرم کے جو درخت خودگر جائیں ان کے اٹھانے اور کا منے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤١٦١) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسُودِ ؛ قَالَا : لَا بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ.

(۱۲۱۷) حضرت عطاء پرایشی اور حضرت اسود پریشی فرماتے ہیں حرم کے جودرخت خود بخو دگرجا کمیں ان کے کاشنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٨ ) فِي خِطْبَةِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيّ يَومِ خَطَبَ ؟

حضورا قدس مَلِّالْغَيَّةَ فِي نِي سَن دن خطبهارشا دفر مايا؟

( ١٤١٦٢ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَرَفَاتٍ حَتى إِذَا زَاغَتِ الشَّمُسُ أَمَرَ بِالْقَصُّوَاءِ فَرُحِلَتُ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ.

(١٢١٦٢) حفرت جابر ولا تنو سے مروی ہے كەحضوراقدس مَلِّافقِيَّةً عرفات تشريف لائے، جب سورج زاكل ہو گيا تو آپ مِلِّفقِيَّةً

نے تصواء اونمنی کا حکم فرمایا تو آپ مِرَافِقَيَعَ کے لیے اس پر کجاوا ڈالا گیا، آپ مِرَافِقَعَ کَمَ بطن دادی میں تشریف لائے اورلوگوں کوخطب

( ١٤١٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً. (طبراني ٢٨)

(١٣١٦٣) حضرت محمد بن قيس ابن المطلب ويشيط سے مروى ہے كه حضورا قدس مَرِّ الشَّيْحَةَ فِي عرف ميں خطب ارشا وفر مايا۔

( ١٤١٦٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَشُخِلَت الْأَمَرَاءُ فَأَخَرُوهُ إَلَى الْغَدِ.

(۱۳۱۷۳) حضرت زہری میں ہے مروی ہے کہ حضور مُلَّا ﷺ ہوم تحریب خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں امراء کومشغولیت در پیش ہوئی تو انہوں نے خطبہ کوا گلے دن تک موخر کر دیا۔

﴿ ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ النَّاسَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

(١٢١٧٥) حفرت مجامد ويطيئ سے مروى ب كحضوراقدى مَلِقَ الله الله على الحركون كودو جمرول كے درميان خطبه ديا۔

( ١٤١٦٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَهُمْ فَبْلَ التَّرُوِيَةِ بِيَوْمٍ صُحَّى ، وَأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَخْطُبُ الْعَشْرَ كُلَّهَا.

(۱۲۱۷۱) حصرت عمر بن عبدالعزیز موشیخ لوگول کو یوم التر و بیہ ہے پہلے خطبہ دے دیتے اور حضرت ابن زبیر بنی پیشنا پورے دل دن خیل میں بیت

( ١٤١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِجُلَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِى صَعِدَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا نَزَلَ لَبَى ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ لَأبى : مَا قُلْتَ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْت عُمَرَ يُكَبِّى هَاهُنَا عَلَى الْمِنْبَرِ.

(١٣١٧) حضرت عبدالرحلن بن اسود وليني فرمات جي كه ميس نے اپنے والدكود يكھاوه منبر پر حضرت اين زبير مني ينتا كے ، جب وہ واپس اتر ہے تو حضرت ابن زبير مني هنتائے تلبيه پڑھا، ميں نے اپنے والد ولين كانت كا كمآ ب ولين نے ان سے كيا كہا

بعبود وربان رحد المرب الماري والماري والماري الماري المار

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : خَطَبَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ النَّحْرِ

(١٣١٨) حضرت مسروق وليني سي مروى ب كه حضورا قدس مِزْ النَّفِيَةَ فِي مِ النح بين لوگوا يَ وحطبه ارشاد فرمايا -

( ١٩٩ ) فِي الصَّلاَةِ بِمِنِّي كُمْ هِيَ ، رَكْعَتَانِ ، أَمْ أَرْبَعُ ؟

منیٰ میں کتنی رکعات ادا کی جائیں گی ، دویا جار؟

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

صَلاَّهَا بِمِنْي أَرْبَعًا.

( ١٤١٦٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِى نَضُرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمْرَ حَجَّاتٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ءَقَى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَّ عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ

(۱۳۱۹) حضرت عمران بن حصین و ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقد س مُؤْفِظَةَ کے ساتھ جج کیا، آپ مَؤْفِظَةِ مدیندوالیس لوشخ تک دور کعتیں ہی ادا کرتے رہے، میں نے حضرت ابو بکرصدیق و ڈاٹٹو کے ساتھ جج کیا آپ وہاٹٹو مدیندوالیس جانے تک دور کعتیس ہی ادا کرتے رہے، میں نے حضرت عمر ڈوٹٹو کے ساتھ کی جج کیے آپ وہاٹٹو مدیندوالیس جانے تک دور کعتیس ہی ادا کرتے رہے، میں نے حضرت عثمان وٹاٹٹو کے ساتھ ان کی امارت میں سات سال جج کیا وہ بھی دور کعتیں ادا کرتے تھے، پھراٹھوں نے منی میں چار

( ١٤١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَيْنَ ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرً إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبُعًا ، وَإِذَا صَلَاهَا وَحُدَهُ صَلَاهَا رَكُعَيْنِ.

(بخاری ۱۰۸۲ مسلم ۱۵)

الماد الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِنْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَارِثَةُ بُنُ وَهُو ، قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ وَاللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهِمَ النّاسُ ، و آمنه رَكُعَيْنِ .

(۱۲۱۷) حضرت حارثہ بن وھب دفائغ فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدس مِنْزَفِیْکَا کے ساتھ منی میں اس زمانے میں دور کعتیں پڑھیں جب لوگ سب سے زیادہ پرامن اور تعداد میں سب سے زیادہ تھے۔

( ١٤١٧ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْاَشَجْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سُلْمَ بْنِ أَبِى سُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ، سُلَيْمْ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ،

وَمَعَ عُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ. (احمد ٣/ ١٣٣ـ ابويعلى ٣٢٥٥)

(۱۳۱۷۲) حفزت انس میلینی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے منی میں حضور اقدس مُرِاَفِظَیَا آج کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق میلینی کے ساتھ، حضرت عمر جہالیئر کے ساتھ اور حضرت عثمان جہائیڑ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں دور کعتیں ادا کیس۔

( ١٤١٧٣ ) حَذَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَاهِ رَاهُ مِنْ رَوْرِدِهِ

(۱۳۱۷) حضرت ابو جیفه جناظه فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدس مَرَّفَظَةِ کے ساتھ منیٰ میں دور کعتیں اداکیں۔

( ١٤٧٤) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّى عُثْمَانَ بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُورِ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُورِ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُورِ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُورٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ مُعْتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ مُعْتَقِيلًا لَهُ عَلَى مَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ مُعْتَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى مُثَلِّيلًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(۱۳۱۷) حضرت عمّان خلی منی میں جارر کعتیں ادا کیں، حضرت عبداللہ خلی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدی مِنْرِ النظام کیا استادہ کا استادہ کی میں اور حضرات الگ اور جدا ہو کے ساتھ منی میں دور کعتیں ادا کیں، پھرلوگوں کے راہتے الگ اور جدا ہو گئے تو میری خواہش تھی کہ میں دو کی بجائے جارر کعتیں ادا کردل، حضرت اعمش جائین فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاویہ بن

گئے تو میری خواہش تھی کہ میں دو کی بجائے چار رکعتیں ادا کروں، حضرت اعمش مزانٹو فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاویہ بن قرہ وراٹی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ دڑا ٹو اس کے بعد چار رکعتیں ادا فرماتے تھے، آپ رڈائٹو سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت عثمان براعتراض کیااور آپ خود چار رکعتیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو نے فرمایا: اختلاف (مخالفت) شرکا سب بنتی ہے۔

( ١٤١٧٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : صَحِبَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَحدَّثَنَا ؛أنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ الزَّبَيْرِ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ صَلَّى خَلْفَ الْحَجَّاجَ أَرْبَعًا. ه

(۱۲۱۷۵) حفرت ابن عمر فرید و من مین عمر شورت ابن زبیر نوید نون کی امامت میں دور کعتیں اداکیں ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے

ر سے چھے جار پڑھتے ہوئے و یکھا۔ ان کو تجاج کے پیچھے جار پڑھتے ہوئے و یکھا۔

( ١٤١٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ قَالُوا : اقصر بِمِنَّى.

(۱۳۱۷) حفزت قاسم، حفزت طاؤس اورحفَّزت سالمٌ بِيَّاتِيْنِ فرماً تِي بِي كَمِنَّى مِينِ مَا زقصرا دا كروً \_

( ١٤١٧٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الصَّلَوَاتُ بِمِنَّى رَكُعَتَانِ ، أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۳۱۷) حضرت عطاء پرتیجی فرماتے ہیں کہ ایا م تشریق میں منی میں نمازیں دور کعتیں ہیں۔

### ( ٢٠٠ ) فِي الْمُحْرِمِ ، مَتَى يَقْطُعُ التَّلْبِيةَ ؟

#### محرم تلبیه کہنا کب بند کرے گا؟

( ١٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ رِ دُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَلَمَّا رَمَاهًا قَطَعَ. (بخاری ۱۹۸۵ مسلم ۲۲۲)

(۱۳۱۷۸) حضرت فضل بن عباس جیٰدینئ فر ماتے ہیں کہ سفر حج میں ، میں حضور اقدس مَلِفَظَیَّظَ کا ردیف تھا ، میں مسلسل حضور اقدس مَلِفَظَةً سے تلبیہ سنتا رہا، یہاں تک کہ آپ مِلِفَظَةً نے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی، پھراس کے بعد آپ مِلِفَظَةً نے تلبیہ کہنا

( ١٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبَانُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَفَعْتُ مَعَ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى يَقُولُ :لَبَيْكَ حَتَّى التَّهَى إلَى الْجَمْرَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا الإِهْلَالُ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُهِلُّ حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ ، وَحَدَّثَنِي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا. (احمد اً/١١١٠ بزار ٥٠٠)

(9کا۱۴) حفرت عکرمہ جیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسین بن علی نئی ڈھنا کے ساتھ مز دلفہ سے روانہ ہوا، میں آپ ڈڈاٹنڈ سے مسلسل تلبیہ سنتار ہا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کی رمی کرلی، میں نے آپ دلاٹو سے دریافت کیاا ہے ابوعبداللہ! تلبیہ کی کیاصورت ے؟ آپ دی ٹو نے فرمایا: میں نے اپنے والدحضرت علی والثر سے تلبید سنا یہاں تک کدآپ واٹھ نے جمرہ کی رمی کرلی، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضوراقد س مُلِفِظَةُ جمرہ کی رمی کرنے تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔

( ١٤١٨٠ ) حدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

سَخْبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَرجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَوَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى الْعَقَبَةَ إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ ، أَوْ تَهْلِيلٍ. (احمد ا/ ١٥٦ ابن خريمة ٢٨٠٦)

(١٣١٨٠) حفرت عبدالله رفي وارشاد فرمات بين كه مين حضورا قدس مَؤِنفَ فَيْرَ كساته وفي كسفر مين نكلاء آب مَؤْفِقَ فَيْم مسلسل لبييه بڑھتے رہے، یہاں تک کدآ پ فران النظام جمرہ عقبہ پرتشریف لائے ، پھر حضور تلبیہ کے ساتھ تکبیر یا تبلیل کو بھی ملا کر پڑھنے گئے۔

( ١٤١٨١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَنِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ. (ابن خزيمة ٢٨٨٧ ـ طبراني ٦٤٢)

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

(١٣١٨) حضرت فضل بن عباس ولله يعن فرمات بي كه حضورا قدس مَلِ النَّحَةَ فَي جره عقبه كى رمى تك تلبيه كهنانبيس جهوزا، آب مِنْ النَّحَةُ فَي نے سات کنگریوں سے اس کی رمی فرمائی اور ہر کنگری برآ پ مَلِفَظَيْحَةُ تَكبير برا ھتے۔

( ١٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (طبراني ١٠٩٩٠) (۱۲۱۸۲) حفرت ابن عباس می دون فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِّفْظَةَ جمره عقبہ کی رمی تک تلبید بڑھتے رہتے۔

( ١٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلُّ ذَلِكَ يُلِّني حَتَّى رَمَّى جَمْرَةً ٱلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

(۱۳۱۸ ) حضرت عمرو بن میمون دی تی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب زی تی کے ساتھ دوسال جج کیا، ایک حج اس

سال کیا جس سال میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ لبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کدآپ نے بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی ری کرلی (تو تلبیه ترک کردیا)۔

( ١٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ عُمَرَ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَالَ :إنَّمَا نَفْتَتِح الْمِحلَّ الآنَ.

(۱۳۱۸ ) حضرت ابن عباس نئارینز سے مروی ہے کہ حضرت عمر فزائیز جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیبہ پڑھتے رہتے۔ اور حضرت ابن

عباس میں ہن تھی عقبہ کی رمی تک تلبید پڑھتے رہتے ،اور فرماتے کداب ہم حلال ہونے کو کھول رہے ہیں۔ ( ١٤١٨٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ لَبّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(۱۳۱۸۵) حضرت عبدالله وفافظ جمره عقبه کی رمی تک تلبید پڑھتے رہتے۔ ( ١٤١٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَوَكِيعٌ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يُلَبِّي ، يَقُطعُ التُّلْبِيَةَ إِذَا رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(۱۳۱۸۲) حفزت عطاء پیشیز سے مروی ہے کہ حفزت علی فڑاٹئز تلبیہ پڑھتے رہتے ، جب آپ جمرہ عقبہ کی رمی فر مالیتے تو تلبیہ کہنا

بند کردے۔ ( ١٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتْرُكُ

التُّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (۱۳۱۸۷) حضرت عبدالله والله والكوري الله الله عقبه كارى نه كر لين تلبيه كهناترك نه كرتے -

( ١٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ قَالَ :أرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ

حُسَيْنِ بُنِ عَلِقٌ ، فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ.

(۱۳۱۸۸) حفرت عکرمہ پیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی ڈینٹانے مجھے حضرت حسین بن علی بنی ڈینٹا کے ساتھ (سفر حج میں )

بھیجا،آپ دی فوجر وعقبہ کی رمی تک تلبیہ بڑھتے رہتے۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : الإِهْلَالُ فِي الْحُجِّ حَتَى تَرُّوحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

(۱۳۱۸۹) حضرت سعید بن المسیب برنافخه فرماتے ہیں کہ سفر حج میں تلبیہ پڑھتار ہے گا یہاں تک کہ عرفہ میں شام کے وقت داخل

( ١٤١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَقْطَعُ النَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ ، قَالَ :وَكَانَتُ عُانِشَةُ

(۱۳۱۹۰) حضرت اللح مِلْشِيدُ فرماتے ہيں كەميں نے حضرت قاسم مِلِشِيدُ كوسفر حج ميں ديكھا آپ بِلِثْفِيدُ نے تلبيه كہنا تب بند كيا جب وتو ف عرف کی شام ہوگئی ،فر مایا که حضرت عا کشہ میں میشان اس طرح کرتی تھیں ۔

( ١٤١٩١ ) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ ، حَتَّى يَرُوحَ إلَى

(١٣١٩١) حفرت عروه وفي في حج مين ملبيه كهنا بندنه كرتے تھے، يهاں تك كه عرفات كى شام ہوجاتى \_

( ١٤١٩٢ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَحَلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَتَى.

(١٢١٩٢) حفرت ابن عمر جئ ينظم سفر حج ميس جب حرم مين واخل ہوتے تو تلبيد پڑھنے ہے رک جاتے۔ پھر جب طواف شروع

( ١٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ،وَالْأَسُودِ ، عَنْ

عُبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُطُعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ فِي أَوَّلِ حَصَاةٍ. (۱۳۱۹۳) حضرت عبداللد دی نو جب تک جمره عقبه کو بهل کنگری نه مارتے تب تک تلبیه پروهناترک نه کرتے۔

( ١٤١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلَ أَبِي عِكْرِمَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الإِهْلَالِ مَتَّى

يَنْقَطِعُ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ. (۱۳۱۹ ) حضرت محمد بن اسحاق بالثينة فرمات بين كه مير ، والدمحتر م نے حضرت عكر مه سے سوال كيا اور ميں من رہا تھا كەملىيد

پڑھنا کب ترک کرے؟ میں نے سنا کہ آپ پرتیٹیز نے جوب دیا کہ حضور اقدس مَٹِلِفِنظِیَّ اور حضرات سیخین ٹنک پیزئن نے جمرہ کی رمی تک ملبیه پڑھا۔ هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدم) کي هي سيد مترجم (جلدم) کي متحد مترجم المتحد مترجم المتحد مترجم المتحد المتح

( ١٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَطَعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ.

(۱۳۱۹۵) حضرت عبدالله جانٹی نے جب تک جمرہ عقبہ کو پہلی کنگری نہ مار دی تب تک تلبیہ پڑھتے رہے ( پہلی کنگری پر تلبیہ پڑھنا چھوڑا)۔

## (٢٠١) فِي الْمُحْرِمِ الْمُعْتَمِرِ، مَتَى يَقَطَعُ التَّلْبِيةَ؟

## عمرہ کرنے والا کب تلبیہ کہنا بند کرے؟

( ١٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِى الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (ابوداؤد ١٨١٣ـ ترمذى ٩١٩)

(۱۳۱۹۲) حضرت ابن عب س نئ دین نے جب عمر ہ میں حجراسود کا اسلام کرلیا تو تلبیہ کہنے ہے رک گئے ۔

( ١٤١٩٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَنٌ وَزُهَيْرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّسَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّ فِي الْعُمْمَ وَحَدَّ النَّنَاكَ الْحَجَةِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى السُنكَمَ الْحُجَرَ. (١٣١٩८) حفرت ابن عباس تناهز تناسے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّ فَضَيَّةَ عمرہ میں حجراسود کے استلام تک تلبیہ پڑھتے رہتے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرً ، كُلَّ ذَلِكَ لاَ يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ. (احمد ٢/ ١٨٠) (١٢١٩٨) حضرت عمرو بن شعيب اپ والداوردادا سے روايت كرتے ہيں كه حضور الدس مِزَافِظَةَ نے تين عمر فر مائے ،اور برعمرہ

مين استلام جراسودتك تلبيد برصة ربت \_ ( ١٤١٩٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُعْتَمِرُ يُمْسِكُ عَنِ

التُلْبِيَةِ إِذَا اسْتَكُمَ الْحَجَوَ ، وَالْحَاجُّ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ. (۱۳۱۹) حضرت ابن عباس تفاظ منارشا دفر ماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا جب حجراسود کا استلام کرے تو تلبیہ پڑھنا ترک کر دے اور نہ عجر کے دالا جمرہ کی رمی تک پڑھتا رہے۔

( ١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُلَبَّى فِى الْغُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقَطُعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

(۱۲۲۰۰) حفرت عطاء بلیٹیز ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس بنی دنین عمرہ میں حجراسود کے استلام تک تلبیہ پڑھتے (پھر ترک کر

دیتے)اور حضرت ابن عمر جن پینن جب حرم میں داخل ہوتے تو تلبیہ کہنا ترک کر دیتے۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) کي ۱۳۹۳ کي ۱

( ١٤٢٠ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : يَقُطعُ إِذَا دَخَلَ الْقُرْيَةَ.

(۱۳۲۰۱) حضرت ابن عباس بنی پیزین فر ماتے ہیں کہ جب حجراسود کا استلام کرے تو تلبیہ ترک کر دے ،اور حضرت عطاء پیڈیلا فر ماتے میں کہ جب قربیمیں داخل ہوگا تو تلبیہ کہنا بند کرےگا۔

( ١٤٢.٢ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَهَلَّا بِعُمْرَةٍ لَمْ يُمْسِكًا عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَا الْحَجَرَ.

(۱۳۲۰۲) حضرت سعید بن جبیر پیشین اور حضرت مجامد پیشینه عمره مین ملبیه پڑھتے رہتے یہاں تک کدوہ دونوں حجراسود کااستلام کر لیتے

(تو پھر کہنا بند کردیتے) ( ١٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُلَبِّيَانِ بِذِي طُوَى فِي الْعُمْرَةِ. (۱۳۲۰ س) حفرت عبدالحميد بن جبير بن شيبه ويطيط فرمات بيل كه ميل في حفرت عمر بن عبدالعزيز ويطيط اورحفرت ابان بن عثان ويشيد كوعمره مين ذي طوي مين تلبيه يرصحة ويكها ـ

( ١٤٢٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَفُطُعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

(۱۴۲۰۴) حفرت ابراہیم والمطاخ جب حرم میں داخل ہوتے تو تلبیہ کہنا بند کردیتے۔

( ١٤٢٠٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :يَفُطُعُ إِذَا رَأَى عُرُوشَ مَكَّةَ.

(١٣٢٠٥) حفرت قاسم والثين جب مكه كرمه كے سائبان ديكھتے تو تلبيه كهنا بندكرديتے -

( ١٤٢٠٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِلٍ ، قَالَ : لَا يَفْطَعَ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

(۱۳۲۰ ۲) حضرت مجابد برات فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا استلام حجرا سود تک تلبیہ کہنا بندنہ کرے۔

( ١٤٢.٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلُهُ.

(۱۴۲۰۷) حفرت اسود وایشید سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٢.٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَفُطُعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

(۱۴۲۰۸) حضرت عروه والثينة سفر عمره مين جب حرم مين داخل ہوتے تو تلبيد كهنا بندكرد ہے۔

( ١٤٢.٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : الإِهْلَالُ فِي

الْعُمْرَةِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى عُرُوشٍ مَكَّةً. (۱۴۲۰۹)حضرت سعید بن المسیب ولیطی؛ فرماتے ہیں کہ عمرہ میں جب تک مکہ تکرمہ کے سائبان نظر نیآ تمیں تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ ها معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستاسك ١٩٦٥ كي ١٩٦٥ كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) ( ١٤٢١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَفُطعُ إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ.

(۱۳۲۱۰) حضرت جعفر واللي كالدمحترم جب مكه مرمه كالكرول كود كيصة تو تلبيه كهزا بندكرديت-( ١٤٢١ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُلَبُّونَ فِي الْعُمْرَةِ

(١٣٢١) حفرت عبدالله جلافة كاصحاب عمره ميس جب تك ججراسود كالمتلام ندكر لينت تلبيه يرصة ريت-( ١٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَقُطَعُ فِى الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

> (۱۳۲۱۲) حضرت طاؤس پرشید فرماتے ہیں کہمرہ میں ججرا سود کا استلام کرلیا جائے تو تلبیہ ہند کر دیا جائے۔ (٢٠٢) مَا يَقُولُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

### جب شیطان کوکنگر مارے تو کون می دعایڑھے

( ١٤٢١٣ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَرَمَى سَبْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، فَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَّبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا . ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَنَعَ . (بيهقي ١٦٩ ـ احمد ١/ ٣٢٧) (۱۳۲۱۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن ابن يزيد ويشيئ كے والد فرماتے ہیں كەمیں حضرت عبداللہ جائئے كے ساتھ عرف ہے منی آيا، آپ

نے شیطان کوسات کنگریاں ماریں اور ہرکنگری پرتیمبیر پڑھی اور پھروادی میں اترے، جب رمی کرکے فارغ ہوئے تویہ دعا پڑھی، ''اےاللہ اس حج کو حج مقبول بنا اور اس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فر ما'' پھر فرمایا کہ جن پرسورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے (حضرت محر مَلِنظَيَّةً )ان كويس نے اى طرح كرتے ہوئے ديكھا۔

( ١٤٦١٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ بْنِ حَنَثِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ حِينَ رَمَى

الْجِمَارَ يَهُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَبُّا مَغْفُورًا. (۱۳۲۱۳) حضرت آهیشم بن حنش بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ابن عمر نئی پینئانے جب رمی فرمائی تو یہ دعا پڑھی:''اے الله اس حج کوج مقبول بنااوراس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فریا''

( ١٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ،

فَاذُ عُ بِمَا شِئْتَ. (١٣٢١٥) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه جمرول كے پاس طهرتے وقت كے ليےكوئى دعامخصوص نہيں ہے، جو دعا مانگنا جا مو

ما تگ لوپه

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) کي ۱۳۹۳ کي ۱۳۹۳ کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

( ١٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يَدْعُو عِنْدَ الْجِمَارِ كُلُّهَا ، وَلَا يُوَقَّتُ شَيْئًا.

(۱۴۲۱) حضرت حسن مریضید فرماتے ہیں کہ ہر جمرہ کے پاس دعا مانگولیکن اس کے لیے کوئی دعامخصوص تبیں ہے۔

( ١٤٢١٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لإبْرَاهيمَ :مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ ؟ قَالَ : قُلْ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، قَالَ :قُلْتُ :أَقُولُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ إِنْ شِنْتَ.

(۱۳۲۱۷) حفزت مغیره پیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشینے سے فرمایا: جب میں جمرہ کی رمی کروں تو کون سی دعان پڑھوں؟ آپ مِلیٹیزنے فرمایا بیدعا پڑھ:''اےاللہ اس حج کوج مقبول بنا اور اس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فرما'' میں نے عرض کیا

كه كيا بركنكرى پريده عاپر هون؟ آپ پينيز نے فرماياى جى بال اگرتم جا موتو ـ

( ١٤٢١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِي الْجَمْرَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا ،

إِلَّا قُوْلُ جَابِرٍ. (۱۴۲۱۸) حضرت ابن جرت کیونیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیٹیوڈ سے عرض کیا کہ کیا جمرات کی رمی کرتے وقت دعا

مخصوص ہاں پراضا فینہیں کر سکتے ؟ آپ پراٹیوز نے فر مایا کنہیں ایسانہیں ہے سوائے حضرت جابر پروٹوز کے قول کے۔

### ( ٢٠٣ ) فِي صَلاَةِ الْمَغُرب دُونَ الْجَمْعِ

## نمازمغرب مزدلفهے يہلے اوا كرلينا

( ١٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَحَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ ، وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ مَا أَفَاضَ الإِمَامُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَذَّنَ ، وَأَمَّ الْقُرَشِيَّ بَعْدَ مَا أَفَاضَ

(۱۳۲۹) حضرت ابوحصین مِلتِّیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِلتِّیْد ،حضرت حبیب بن ابو ثابت مِلتِّیْد اورا یک قریشی کو

عرفہ کی شام امام کے مزدلفہ چلے جانے کے بعد دیکھا،حضرت سعید بن جبیر مانٹیلا کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان دی اوراس قرین شخص نے امام کے مطلے جانے کے بعدامامت کروائی۔ ( ١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَرْقِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ الْمَغْرِبَ

(۱۳۲۴۰) حضرت ابوعثان النھدی پیٹیلا ہے مروی ہے کہ انہوں نے دوسال حضرت عمر جناشی کے ساتھ مغرب کی نماز مز دلفہ ہے

سکے روکھی۔ ( ١٤٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى دُونَ جَمْعٍ بِالْأَجْبَالِ. (۱۳۲۱) حضرت ابن عباس بی پیزین نے مغرب کی نماز مزدلفہ بینچنے سے قبل ہی پہاڑوں پراداکی۔

ر ۱۲۲۲ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِجَمْعٍ.

۱۳۲۲۲) حملات یا سینی بن تسویلیو با حق ابق جنوبیع با حق ابنی الوجیو با عن جابو با کال الا صلاه إلا بهجمع . (۱۳۲۲۲) حفرت جابر رفایش ارشادفر مات مین که نمازمغرب مزدلفه بینی کر بی ادا کرے۔ معتصدی پریانی دفور کردن کی ساز در بریان در کار سوجس سازی سرجو موجس بریم دوسر سربر تو جرد میرسد در در میرسد در

١٤٢٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الشَّعْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا.

(۱۳۲۲۳) حفرت خالد بن ابوعثان برایی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبان ابن عثان برائیں کو دیکھا آپ نے مغرب کی نماز مزولفہ کینچنے سے قبل ہی راستہ میں ادا کی۔

ر صحب من الرحمة من المراحد الله المن المن عن المن عون ، عن مُحمَّد ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ الصَّلاَةَ لَيْلَةَ جَمْع إِلاَّ مِجَمْع . (١٤٢٢ ) حدَّثُ مُعَاذِ ، عن البن عون ، عن مُحمَّد ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ الصَّلاَةَ لَيْلَةَ جَمْع إِلاَّ مِجَمْع . (١٣٢٣ ) حضرت محمد وليني فرمات مين كه مغرب كي نماز مزداف مين اواكي جائ ، (اس كے علاوہ مجھے كوئى اور بات معلوم نيس ) \_

م ۱٤٢٥) حدَّقَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنِ السَّكُنِ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا سَالِمُ الْمُغُوبِ قَبْلَ أَنُ يَأْتِي جَمْعًا. (١٤٢٢ه) حضرت سكن بن المغير هويَّيْلِ فرمات بين كه حضرت سالم ويَشْدُ نے مغرب كي نماز مزدلفه بَنْنِج ہے قبل بي مميں پڑھائي۔

١٤٢٢٦) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلَّى الْمُغُرِبُ إِلَّا بِجَمْعٍ ، إِلَّا أَنْ تُخْطِءَ طَرِيقًا ، أَوْ تُضِلَّ رَاحِلَتَك. طَرِيقًا ، أَوْ تُضِلَّ رَاحِلَتَك.

(۱۳۲۲) حضرت مجاہد پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی ادا کرو، ہاں اگرتم راستہ بھٹک جاؤیا تمہاری سواری تمہیں راستہ میں بھٹکادے( گمراہ کردے) تو راستہ میں ادا کر کئتے ہو۔ روز در بر بر تاہین دم کا فرد سے میں در سے در سے در سے در ہے ہے۔

١٤٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا بِالطَّرِيقِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّمُهُمَا بِالطَّرِيقِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّى الْمَغُوبَ فِى الطَّرِيقِ ، وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ. ١٣٢٢٤) حفرت ابن جرت كِيشِيْدُ فرات بي كه مِن نے حضرت عطاء بيشيد سے عض كيا كه آپ بيشيد كى كيا رائے ہاكر ميں

مب رہ سے معناء کی نماز راستہ میں ادا کروں؟ آپ برائیلا نے فر مایا: کوئی حرج نہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر میں غرب کی نماز راستہ میں ادا کرلوں اور عشاء کی نماز مز دلفہ میں؟ آپ جیٹیلانے فر مایا کوئی حرج نہیں۔ غرب کی نماز راستہ میں ادا کرلوں اور عشاء کی نماز مز دلفہ میں؟ آپ جیٹیلانے فر مایا کوئی حرج نہیں۔

١٤٢٨) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ حِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَإِنَّكُمْ وَفُدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ السَّابِقَ لَيْسَ الَّذِى تَسْبِقُ دَابَّتُهُ ، وَلَا بَعِيرُهُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبُهُ . فَنَادَاهُ رَجُلٌ : أَيْنَ أُصَلِّى الْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : أَيْنَ أَدْرَكُتَ مِنْ

وَادِيكَ هَذَا.

بینکتم لوگ ایک وفد (جماعت) مین نہیں ہو،تم میں پہلے جانے والا (سبقت لے جانے والا) وہ نہیں ہے جس کی سواری اور اونث نے اس کو آ گے کر دیا بلکہ سبقت لے جانے والا وہ ہے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتے، ایک مخص نے بلند آ واز میں

نے اس لوآئے کر دیا بلکہ سبقت کے جانے والا وہ ہے جس کے گناہ القد تعالی نے معاف فرما دیتے، ایک عل سے بلندا وازیس پوچھا کہ ہم مغرب کی نماز کہاں ادا کریں؟ آپ ویٹیلیؤنے فرمایا جس دادی میں تم مغرب کا وقت پالود میں ادا کرلو۔

( ١٤٢٢٩ ) حُدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ رُبَّمَا صَلَّى فِي

الشَّعْبِ الأَيْسُوِ عَلَى الْحَيَلِ. (۱۳۲۲۹) حفرت عروه بِيَّيْرُ جب عرفد سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے تو بعض اوقات مغرب کی نماز راستہ میں پہاڑیرا واکرتے۔

(١٢٢٧) عفرت روه وَيَوْيَ بِب ردد عفر رده من من المنطقة والمنظمة والمنطقة عن المنطقة عن المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة الم

( ۱۶۲۳۰) محدث ابن ابنی عیدی، عن اسعت، عن اصحصق ، مان بیمره ، ی مصنعی دون جصع ، عن صل ، جو ، صف ، ( ۱۴۲۳۰) حضرت حسن بیشید نما زمغرب مز دلفه پینچنے سے قبل ادا کرنے کوٹا پیند کرتے تھے، اورا گر کوئی فخص پہلے ہی پڑھ لے تواس کی طرف سے نماز ادا ہوجائے گی۔

( ١٤٢٣١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ ، إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

(۱۳۲۳۱) حفرت طاؤس ویشید ضرورت کے علاوہ مز دلفہ ہے تبل نماز ادا کرنے کو ناپیند سمجھتے تھے۔

( ١٤٢٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرِّيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ.

(بخاری ۱۳۹ـ ابوداؤد ۱۹۲۰)

(۱۳۲۳۲) حفرت اسامہ بن زید میں در ماتے ہیں کہ میں حضور اقدس مِنْ النظافیۃ کے ساتھ عرفات سے نکلا، جب ہم راستے میں پہنچ تو میں نے عرض کیا نماز ، آپ مِنْزِ النظافیۃ نے فر مایا نمازتمہارے آگے ہے (آگے چل کراداکریں گے)۔

( ١٤٢٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ.

( ۱۳۲۳۳) حفرت عمر نظائفو نے مغرب وعشا منیٰ میں ادافر مائی۔

( ٢٠٤ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى بِعَرَفَةَ فِي رَخُلِهِ ، وَلاَ يَشْهَدَ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ

كوئى تخصَّ عرفه ميں اپنے كجاوے ميں ہى نماز اداكر لے امام كے ساتھ جماعت ميں شريك نہ ہو ( ١٤٢٢٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا فَاتَنَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ، جَمَعَ بَيْنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ. عام (۱۳۲۳۳) حضرت نافع میشینه سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر میں دین میں کی نمازعر فات میں اگرامام کے ساتھ فوت ہوجاتی تو آپ ظہر وعصر کی نماز اینے کجاوے میں اداکرتے۔

( ١٤٢٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْت فِي رَخْلِكَ بِعَرَفَةَ ، فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْأَدْتَ لِي رَخْلِكَ بِعَرَفَةَ ، فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْأَدْتَ لَا مَا فَاللَّهُ مَا أَذَانًا مَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ر ما المعلق المحمد المريد و المعلق المريد و المعلق الما المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المريد و المعلق الم لو قُتِهَا ، وَاجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَذَانًا وَإِقَامَةً. (١٣٣٥) حضرت ابراہيم رايشي فرماتے ہيں كه اگرتم عرفات ميں اپنے كجاوے ميں نماز اداكروتو برنماز اپنے وقت پراداكرو، اور ہر

نمازكے ليےاذان وا قامت بھى كہو۔ ( ١٤٢٣٦ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْتَ فِى رَخُلِكَ ، فَإِنْ شِنْتَ فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ

شِنْتَ فَصَلِّ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِوَ قُتِهَا. (۱۳۲۳۲) حضرت عطاء بِشِیْ فرماتے ہیں کہ اگرتم نمازاپنے کجاوے میں اداکررہے ہوتو تمہاری مرضی ہے اگر جا ہوتو دونوں نمازوں

( ١٤٢٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا صَلَّى أَبِي قَطُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ ، وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ يَتَطُوَّعُ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنِ الْجَنَدِ حَتَّى يَأْتِى مَكَّةَ.

(۱۳۲۳۷) حضرت ابن طاؤک چیٹی؛ فرماتے ہیں کہ میرے والدمحتر م پیٹییئے نے بھی بھی عرفات میں امام کے ساتھ نماز ادانہیں فرمائی ،اوروہ دونوں نماز وں کوجمع کرتے اوران کے درمیان نفل پڑھتے ،اوروہ مقام جندے ہی ایسا کرتے یہاں تک کہوہ مکہ تکرمہ پنچ جاتے۔

( ١٤٢٣٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، غَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى كُلُّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا.

(۱۳۲۳۸) حضرت ابراہیم مِلیُّی فرماتے ہیں کہ ہرنمازا پنے وقت پرادا کرو۔

( ٢٠٥ ) مَنْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ

### جو حضرات دونوں نمازیں مز دلفہ میں ادا کرتے ہیں

( ١٤٢٣٩) حدَّثَنَا وَكِنعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ. (احمد ٥/ ٥١٨ـ دارمى ١٨٨٣)

(۱۳۲۳۹) حفرت ابوابوب وٹائن سے مروی ہے کہ حضوراقدس سَؤَنْتَغَجَّمَ نے مغرب اورعشاء کی نماز مز دلفہ میں اوافر مائی۔

( ١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ . حَنْهِ وَدُ اللَّهِ مِنْ أَقَالَ مَا أَنَّ مُنَالِمِهِ أَلَّ اللَّهِ مَا أَنْهُ مَا أَهُ مَا أَهُ لَا اللَّه

بِجَمْعٍ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (بخارَى ٣١٦ـ ابوداؤد ١٩٢١)

( ۱۳۲۴ ) حفزت ابن عمر ثنی فیمنانے مغرب وعشاء کی نماز مز دلفہ میں ادا فر مائی کچر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ اَفْضَائِکَمْ اَوْ اَللّٰہِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

( ١٤٢٤١ ) حدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ حُمَّيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ.

(۱۳۲۳) حضرت نعمان بن حمید میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دلاٹی کومخرب وعشاء کی نماز مزولفہ میں اوا کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٢٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَأَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّيْنَا ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ.

زَادَ فِيهِ أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ "َقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ أَهُلُ الْبَيْتِ.

(۱۳۲۴۲) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید پاییلیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ دوائٹو کے مغرب کی نماز مزدلفہ میں اذان وا قامت کے ساتھ پڑھی ، بھررات کا کھانالا یا گیا جوہم نے تناول کیا ، پھر آپ ڈواٹٹو نے ہمیں عشاء کی نماز مستقل اذان وا قامت کے ساتھ پڑھائی ، حضرت ابواسحات پیٹھیا فر ماتے ہیں کہ میری حضرت ابوجعفر پرتیما ہے ملاقات ہوئی تومیں نے آپ کواس کے متعلق بتلایا تو

آپ رہی تھی نے فرمایا کہ اھل ہیت بھی ای طرح کرتے ہیں۔

( ١٤٣١ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۲۳۳) حضرت حسن ولینیو اور حضرت محمد ولینیو فرماتے ہیں کد دونوں نماز وں کوجع کرنا ہی سنت طریقہ ہے۔

( ١٤٢٤٤ ) حدَّثَنَا عَائِذٌ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ آبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِنَّمَا يُصَلِّى فِى الشَّعْبِ الأَيْسَرِ ، وَعَلَى الْجَبَلِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةَ.

(۱۳۲۳۳) حضرت عروہ من شخر جب عرفات سے چلتے تو نماز راستہ میں کسی پہاڑی پرادا کرتے ،اوروہ مغرب وعشاء کی نماز اکٹھی

( ١٤٢٤٥ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ.

(۱۳۲۴۵) حضرت ضحاك بينيد فرمات بي كدمغرب وعشاءكومز دلفه مين المضح بى اداكيا جائے گا۔

( ١٤٢٤٦ ) حدَّثْنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ. (١٣٣٧) حضرت على نزافز دونول نمازول كومزدلفه مِن اكتھے بى اداكرتے۔

( ٢٠٦ ) مَن قَالَ لاَ يُجزِئُهُ الْأَذَانُ بِجَمْعٍ وَحُلَهُ ، أَوْ يُؤَذُّنُ ، أَوْ يُقِيمُ جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہصرفاذ ان دینا دونوں نماز وں کے لیے کا فی نہ ہوگا ، یا

#### صرف اذان بإصرف اقامت بھی

( ١٤٣٤ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا

(۱۳۲۴۷) حضرت جابر بن عبدالله یی ویش سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَثِوْنِفَتِیَجَۃ نے مغرب وعشاء کی نماز ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ہمیں پڑھائی اوران کے درمیان نفل نمازنہیں پڑھی۔

( ١٤٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ.

(طبرانی ۳۸۷ احمد ۵/ ۳۲۱) (۱۳۲۸) حضرت ابوالیب دی تیم سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَّفَظَةَ نے مغرب وعشاء کی نماز مز دلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ

( ١٤٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :أَفَصْنَا مَعَ

ابُن عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : هَكذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ. (مسلم ٢٩١ـ ابوداؤد ١٩٣٢)

(۱۳۲۷۹) حضرت سعید بن جبیر والتی فرماتے میں کہ ہم لوگ حضرت ابن عمر بنی وائن کے ساتھ مز دلفہ آئے تو آپ واٹن نے ہمیں مغرب اورعشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھائی ، پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا: اس جگداس طرح حضور اقدس مُؤَفِّقَ عَجَ ف ہمیں نمازیڑھائی تھی۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِفَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ : فَعَلْمُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۴۲۵۰)حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نئا پینٹا کے ساتھ مغرب وعشاء کی نماز ایک اقامت کے

ساتھادا کی ،اورآپ ٹواٹھ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم مِنَوْتَفَقَعْ کے ساتھ بھی ای طرح اداکی تھی۔ ( ١٤٢٥١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :اتَّفَقَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَنَّ كُلُّ صَلَاةٍ

تُجْمَعُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ.

(۱۳۲۵) حفرت علی اور حضرت عبدالله شیدین اس بات پرمتفق تھے کہ ہرنماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع کی جائے گ جائے گی۔

( ١٤٢٥٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ بِجَمْعٍ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲۵۲) حضرت محمد بن ابوا ساعیل راتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویٹین کے ساتھ مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کر نماز ایک اقامت کے ساتھ اداکی۔

( ١٤٢٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَاتَيْرِ: بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲۵۳) حضرت ابن عمر مین دونون نمازین ایک قامت کے ساتھ اوافر ماکیں۔

( ١٤٢٥٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاك، عَنِ النَّعُمَان بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ. (١٣٢٥٣) حفرت عمر وَلِيَّةِ نِهِ مغرب وعشاء كى نمازا ليك اقامت كرماتها وافرما كي ـ

( ١٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُوَدَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ.

(۱۳۲۵۵) حضرت اسود مِلتِّليَّة نے مغرب کی نماز مز دلفہ میں ادا کی پھررات کا کھانا کھایا اور پھرعشاء کی نماز ادا فر مائی۔

( ١٤٢٥٦ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْع ، بِأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَتُيْنِ ، فَلَقِيتُ نَافِعًا فَقُلْتُ لَهُ :هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ عَبْدُ اللهِ ؟ قَالَ :هَكَذَا ، فَلَقِيتُ

غَطَاءً فَقُلْتُ ؛ قَدْ كُنْتُ أَفُولُ لَهُمْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ.

(۱۳۲۵۲) حفزت عبدالکریم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پریشید کے پیچھے مغرب وعشاء کی نماز مز دلفہ میں ایک اذ ان او دوا قامتوں کے ساتھ اداکی ،میری ملا قات حضرت نافع پریشید سے ہوئی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ پریشید نے اس

دوا قامتوں نے ساتھ ادا ی ممیری ملاقات حضرت ناح ریٹیلائے سے ہوئی میں ہے ان سے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ریٹیلائے اگر طرح کیا ہے؟ آپ ریٹیلانے فرمایا اس طرح ہے بھرمیری حضرت عطاء دیٹیلا سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا جحقیق میں از سر سرسری میں میں میں میں سر نہ

ے کہد چکا ہوں کہ کوئی نماز بغیرا قامت کے نہیں ہے۔

( ٢٠٧ ) فِي رَجُلٍ أُحْصِرَ بِالْحَجِّ، فَبَعَثَ بِهَدْي، فَلَمْ يُنْحَرْ حَتَّى حَلَّ کوئی شخص سفر حج میں محصور ہوجائے پھروہ صدی بھیج دے لیکن اس کی قربانی سے پہلے ہی

#### وہ احرام کھول دے

( ١٤٢٥٧ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ هَدْي آخَرُ.

(۱۳۲۵۷) حضرت ابرامیم بیشید فرماتے ہیں کدالی صورت میں اس پردوسری حدی لازم ہے۔

( ١٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ هَدُّى آخَرُ.

(۱۳۲۵۸) حضرت عطاء میشید بھی یمی فرماتے ہیں۔

( ١٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

روزے رکھے۔

(۱۳۲۵۹) حضرت حسن پریشید بھی یہی فرماتے ہیں۔ ( ١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذِرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَذْيَهُ، قَالَ:عَلَيْهِ هَذْيٌ آخَرُ.

(۱۳۲۷۰) حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کداگر حدی کی قربانی ہے پہلے ہی حلق کروالے تو اس پر دوسری حدی لازم ہے۔ ( ١٤٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :علَيْهِ دَمٌ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ

ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :حَدَّنَنِي سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۳۲۱) حضرت علقمہ مِلیٹی فرماتے ہیں کہاں پردم لازم ہے،حضرت اعمش مِلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِلیٹیا ہے

اس کا ذکر کیا تو آپ میشید نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس تک پینزے ای طرح منقول ہے۔

( ١٤٢٦٢ ) حِدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَذْبَحُ شَاةً ، أَوْ يُطْعِمُ سِتَةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ

يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّام. (۱۳۲۷۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ ایسافخص یا تو بکری ذبح کرے یا چیمسکینوں کو کھانا کھلائے یا تمین دن کے

( ٢٠٨ ) فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ

#### مجج کے لیے میقات

( ١٤٢٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَاهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ ، وَلَاهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَاهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، فَقَالَ

رَجُلٌ : فَلَا هُلِ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : لاَ عِرَاقَ يَوْمَنِذٍ. (بخارى ٢٣٥٣ـ احمد ٢٠٠١)

(۱۳۲۷۳) حفزت عبدالله بن عمر بن وین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤلفَظُ نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کومیقات مقرر فرمایا: اور شام والوں کے لیے جھہ، اور یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن، ایک فخص نے عرض کیا کہ عراق والوں کے لیے کیا ہے؟ آپ وراٹنو نے فرمایا: اس دن عراق نہ تھا۔

( ١٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ ؟ قَالَ :يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، فَقَالَ · ابْنُ عُمَرَ :وَيَقُولُونَ :وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ. (بِخارى ١٥٢٥ـ ترمذى ٨٣١)

(۱۳۲۲) حضرت ابن عمر تفاه نفظ سے مروی ہے کہ ایک تحف خدمت نبوی مَثَلِّفَظَیَّظ میں عاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِثَلِفظَیَّظ بیم کہاں ہے احرام با ندھیں؟ آپ مِثَلِفظَیَّظ نے ارشاد فر مایا مدینہ والے ذوالحلیفہ ہے احرام با ندھیں اور شام والے جفد سے احرام با ندھیں اور نجدوالے قرن ہے ،حضرت ابن عمر جنگاؤ من فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یمن والے یکم لم سے احرام با ندھیں۔
احرام با ندھیں۔

( ١٤٢٦٥) حدَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَتِهَامَةَ ، وَلأَهْلِ انْجُدٍ قَوْلًا ، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَتِهَامَةَ ، وَلأَهْلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ١٣٣٨ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَهُ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللله

( ١٤٢٦٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بن آدم ، قَالَ : حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَة ، وَلاَهْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : هُنَّ لَهُمْ ، وَلِكُلُّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلاَهْلِ الْمَنَاذِلِ ، وَلاَهْلِ الْمُمَنِ يَلَمُلَمَ ، وَقَالَ : هُنَّ لَهُمْ ، وَلِكُلُّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ، مِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَةً .

(بخاری ۱۵۲۱ ابوداؤد ۱۷۳۵)

(۱۳۲۲۱) حضرت ابن عباس من وسن مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِافِظَةَ نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کومیقات مقرر فر مایا اور شام والوں کے لیے جھے اور نجد والوں کے لیے اور ان کے لیے اور ہوان سے بہلے ہیں تو وہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے علاوہ ہراس شخص کے لیے میقات ہے جو جج یا عمرہ کے ارادہ سے آئے ،اور جوان سے پہلے ہیں تو وہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے

بانده کیس بہاں تک کہ مکہ والے مکہ مکرمہ سے ہی یا ندھ کیس۔

( ١٤٢٦٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (ترمذى ٨٣٢ ـ ابوداؤد ١٤٣٧)

(١٣٢٧٤) حفرت ابن عباس تفاه من المن عمروى بك وصورا قدس مَ الْتَفَيَّعَ فَي مشرق والول كے ليے مقام عقق مقر وفر مايا۔ ( ١٤٢٦٨) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْعِرَاق ذَاتَ عِرْق.

(۱۳۲۸) مصرت عطاء ولین است مروی ہے کہ حضوراقدس مِزَافِظَةَ فِيمَ عراق والوں کے لیے ذات عرق میقات مقرر فر مایا۔

( ١٤٢٦٩) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ :مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ ؟ قَالَ :مِنَ الْبَيْدَاءِ ، مِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجَّةٍ ، وَمِنْهَا أَهَلَّ لِعُمْرَتِهِ.

(۱۳۲۹) حضرت عبدالملك بن ابوكثير ويشية فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن المسيب ويشية عوض كيا كدمين كهال سے

احرام باندهوں؟ آپ بِلِيْظِيدْ نے فرما يا كەمقام بيداءے، يہاں ہے ہى رسول اكرم مُطِّلْفَظَةُ نے جج كااور عمره كااحرام باندھاتھا۔

﴿ ، ١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ وَقَتَ لَأَهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ . ﴿

( ١٤٢٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَأَهْلِ الْعِرَاقِ :أَنْظُرُوا حِذَاءَ قَرْنٍ ، فَوَجَدُوا حِذَانَهَا ذَاتَ عِرْقٍ ، وَقَرْنُ أَقَرَبُ إِلَى مَكَّةَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، قَالَ :فَجَعَلَهُ لأَهْلِ الْعِرَاقِ.

(۱۳۲۷) حضرت عمر دین شخر نے عراقٌ والوں ہے فرمایا: قرن کے برابر کوئی جگہ دم میموں نے اس کے برابر (مقابل) ذات مقال مدین تا میں میں تا سے میں ایش کے سرابر کوئی جگہ در میموں نے اس کے برابر (مقابل) ذات

( ١٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يُجَاوِزُ الْعَقِيقَ ، إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ. ۗ

(۱۴۲۷) حضرت اسود بایشیدا پنج گھر والوں میں ہے کسی کوبھی بغیراحرام باند ھے مقام عقیق ہے تجاوز کرنے نددیتے۔

( ١٤٢٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :حُدَّ لِلنَّاسِ خَمْسَةً :لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمُ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ ، أَوْ قَالَ : لأَهْلِ الْعِرَاقِ قَرْنٌ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالُوا لابْنِ عَبَّاسٍ :لَيْسَ لَنَا طِرِيقٌ عَلَى قَرْنٍ ، قَالَ : إِزَانَهُ ذَاتُ عِرْقٍ.

(۱۳۲۷ ) حضرت ابن سیرین ویطیع فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پانچ میقات بنائے گئے۔ مدینه منورہ والوں کے کیے ذوالحلیفہ ،

کمہ کرمہ والوں کے لیے تعلیم ،شام والوں کے لیے جھے ، یمن والوں کے لیے یکم کم ،نجد والوں کے لیے قرن یا عراق والوں کے لیے قرن ، پھر جب کچھ عرصہ گزرا تولوگوں نے حضرت ابن عہاس میں دین سے عرض کیا: ہماراراستہ قرن سے نہیں ہے تو اس کا مقابل ذات عہ تہ کرکہ ہے ہاں

( ١٤٢٧٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَلاَ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ.

(۱۳۲۷) حضرت انس بڑائٹو ذات عرق ہے احرام باند کھتے اور جب تک طواف مکمل نہ کر لیتے کسی سے کلام نہ فرماتے ہاں اگر بہت ضروری بات ہوتی تو فرمالیتے۔

، ہے رورن ہے اس رورن کر رہیں۔ ( ۱۱۲۷۵ ) حد تُنَا وَکِیعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ نُويْرٍ، قَالَ: حجَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ فَأَحْرَمُنَا مِنَ الْعَقِيقِ. (۱۳۲۷۵) حضرت ثویر ولِیْشِا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد بُرِیَّمَانِیم کے ساتھ جج کیا دونوں نے مقام عقیل سے جج کے لیے احرام با ندھا۔

( ١٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ إِسُوائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْق.

(۱۳۲۷) حضرت ابراً ہیم بن عبدالاً علی مِیشید فرماتے میں کہ میں حج کرنے کے لیے حضرت سوید بن غفلہ رہ ہو کا کا استحد نکلا

آ پِرُقَاتُوْنَے ذَاتِ عَرْقَ سے احرام باندھا۔ ( ١٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَسْرُوفًا يَقُولُ : لأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقُ.

(۱۳۲۷۷) حضرت مسروق براهمید فرماتے ہیں کہ عراق والوں کے لیے میقات مقام عقق ہے۔

( ٢٠٩ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً ، فَلاَ يَقُلُ إِنِّي حَاجٌّ ، وَمَا يَقُولُ

كُونَى تَخْصَ مَكَهُ مَرَمَهُ مِنْ فَطَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :إِذَا خَرَجْتَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فَلَا تَقُلُ :إِنِّى حَاجٌ الْمَاكِ مَكُمُ لَكُونُ وَاللَّهُ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فَلَا تَقُلُ :إِنِّى حَاجٌ الْمَاكِةُ ، قَالَ : فَقُلُت : أَتُّ شَيْءٍ أَقُولُ ؟ قَالٌ : قُلُ :إِنِّى مُسَافِرٌ .

(۱۳۲۷۸) حضرت انس ڈٹائڈ ارشادفر ماتے ہیں کہ جبتم نکلوا ورتمہاراارادہ حج کرنے کا ہوتو جب تک احرام نہ باند ھالو یوں مت کہو کہ میں حج کرنے والا ہوں ۔۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھاتو پھر میں کیا کہوں؟ آپ رہائٹھ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میں مسافر ہوں۔

( ١٤٢٧٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَرَادَ هَذَا الْوَجْهَ فَالَّا

كتاب البنابك 💮

(مسلم ۱۰۱\_ احمد ۱/ ۲۳۷)

حاجی تووہ ہے جومحرم ہے،اس کو جائے کہ وہ یوں کیے کہ میں مسافر، قاصد ہوں۔

آپ پرتیجانے نے فرمایا کہ احرام ہاندھنے سے قبل واپس جانے میں کوئی حرج نہیں۔

لَيُّكَ اللَّهُمُّ لَيُّكَ اوراحرام اس جكد عيانده جهال ع تجفيروكا كياتها-

( ١٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُلَبِّى وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ.

لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ مَا لَمْ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

اس نے حج کے لیے احرام نہیں باندھاوا پس اوٹ سکتا ہے۔

يَقُلُ إِنِّى حَاجٌّ ، إِنَّمَا الْحَاجُ الْمُحْرِمُ ، وَلَيْقُلُ إِنِّي وَافِلًا.

(۱۳۲۷۹) حفرت عبدالله دیاشی فرمانے ہیں کہ جو حج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہووہ یوں نہ کیے کہ میں حج کرنے جار ہا ہوں ، کیونکہ

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَبْدُو لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، قَالَ :

(۱۳۲۸۰) حضرت ابراہیم میریٹیئے سے دریافت کیا گیا کہ کوئی حج کرنے جار ہاہو، پھراحرام باندھنے سے قبل واپس لوٹنا ظاہر ہو جائے؟

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا خَوَجَ الرَّجُلُ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ

(۱۳۲۸۱) حضرت تھم دیشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی محض مکہ تمرمہ ہے تج کی نیت سے نکلے پھراس کوواپس لونا پڑ جائے تو جب تک

(۱۳۲۸۲) حضرت عطاء مِيْشِيْهُ اورحضرت طا وَس مِيْشِيْهُ فرمات مِين كها گرچا ہے تو جج مكمل كرے اورا گرچا ہے تو واپس لوٹ جائے۔

( ٢١٠ ) فِي الْحَلاَل يَتَكَلَّمُ فِي التَّلْبيَةِ

بغيراحرام باندهي خص تلبيه يره سكتاب

( ١٤٢٨٢) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ ضُبَاعَةَ ابْكَةَ الْرَّبَيْرِ بْنِ

نَعَمْ اِشْتَرِطِي، قَالَتُ :كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ :قُولِي :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الأرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

(۱۳۲۸ m) حضرت ابن عباس بن دهن عن مروى ہے كه حضرت ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب حضور اقدس مَلِافِظَةَ كَي خدمت اقدس

میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول مَلِفَظِیمَ امیں حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو کیا میں اس کے لیے وئی علامت مقرر

كرلول؟ آپ مِنْ الْفَضَاعُ إن ارشاد فر ما يا بال مقرر كرلو، انهول نے عرض كيا كه ميں كيا كہوں؟ آپ مِنْ اِنْفَظَةُ إن ارشاد فر ما يا كه يوں كبه:

عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللِه ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قَالَ :

( ١٤٢٨٢ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِوُسِ قَالَا : إِنْ شَاءَ تَمَّ ، وإنْ شَاءَ رَجَعَ.

(۱۲۲۸ ه) حضرت عطاء پرلیجیز بغیراحرام با ندھے ملبیہ پڑھا کرتے تھے۔

( ١٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يُعَلِّمُ الرَّجُلَ التَّلْبِيَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۲۸۵) حضرت تھم چاتھینے سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص محرم نہیں ہے اوروہ کی دوسرے کونگبید سکھا تا ہے، آپ پر تھین نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٢٨٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بهِ.

(۱۳۴۸۲) حضرت ابراہیم پرتیجیڈ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُونَا يُعَلِّمُونَا ذَلِكَ.

(١٣٢٨٤) حضرت مجامد ويني فرمات بين كد مهار الماهل بمين اس كي تعليم ديا كرتے تھے۔

( ١٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.

(١٣٢٨٨) حفرت حسن ويشط اور حضرت عطاء ويشط اس ميس كو كى حرج نه مجمعة تعيد

#### ( ٢١١ ) فِي حُرِمَةِ البيتِ وَتَعْظِيمِهِ

#### بيت الله كى حرمت اوراس كى تعظيم كابيان

( ١٤٢٨٩) حَذَّفَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَابُنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَذَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَابِطٍ ، عَنْ عَيْلِهِ مَ عَنْ عَيْلِهِ مَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأَمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا ، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. (ابن ماجه ١١١٠- احمد ٣/ ٣٢٤)

(۱۳۲۸۹) حضرت عیاش بن ابور بید انجز وی واتئ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِلِّاتِظَیَّے نے ارشاد فرمایا: بیامت ہمیشہ خیر پررہے گی جب تک کہ بیلوگ بیت اللہ کی تعظیم کاحق ادا کرتے رہیں گے اور جب انھوں نے اس کے حق اور عظمت کوضائع کر دیا تو بیلوگ حلاک ہوجا کیں گے۔

( ١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :هَذِهِ حَرَمٌ - يَغْنِى مَكَّةَ - حَرَّمَها الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْأَخْشَبَيْنِ لَم تَحِلَّ لَاَحَدٍ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لاَحَدٍ بَغْدِى ، وَلَمْ تَحِلَّ لِى إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَلاَ يُخْضَدُ شَوْكُها ، وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُها ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَها ، وَلَا تُرْفَعُ لُقَطَتُها إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَهُلَ مَكَّةَ لاَ صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْ حِرٍ ، لِقَيْنِهِم وَلِينَائِهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الإِذْ حِرَ.

(بخاری ۱۵۸۷ مسلم ۹۸۲)

کے حلال نہیں ہوااور میرے لیے بھی دن کے بچھ حصہ میں حلال ہوا تھا،اس کے کانٹول کونہیں اکھیڑا جائے گا اوراس کے شکار کونہیں کے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کے بچھ حصہ میں حلال ہوا تھا،اس کے کانٹول کونہیں اکھیڑا جائے گا اوراس کی گھاس وغیرہ (جڑی بوٹیاں) نہیں کا ٹی جا کمیں گی اوراس میں گری ہوئی چیز نہیں اٹھا کمیں گے،سوائے اس کی

حضرت عباس دہاشئے نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول میٹی نظائے ! مکہ والے تعمیرات کے سلسلہ میں اذخر پرصبر نہیں کر کیتے (اس کو ہ ہضر ور کا ٹمیں گے ) آپ میٹر نظائے کا خیر اس اور اس اور کے اس کو کا ب سکتے ہیں )۔

(١٤٢٩١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، اتَّقُوا اللَّهَ فِى حَرَمِ اللهِ ، أَتَذَّرُونَ مَنْ كَانَ سَاكِنَ هَذَا الْبَلَدِ ؟ كَانَ بِهِ بَّنُو فُلَان فَأَحَلُوا حُرَمَهُ فَأَهْلِكُوا ، وَكَانَ بِهِ بَنُو فُلَان فَأَحَلُّوا حُرَمَهُ فَأَهْلِكُوا ، حَتَّى ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ فَبَائِلِ الْعَرَبِّ أَنْ يَذْكُرَ ، ثُمَّ قَالَ :لَانْ أَعْمَلَ عَشُرَ خَطَايًا بِوُكْبِةِ ، أَحَبَّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَعْمَلَ هَاهُنَا خَطِيئَةً وَاحِدَةً.

(۱۳۲۹) حفرت عمر دین فی نے ارشاد فرمایا: اے اہل مکہ! اللہ ہے ڈرواللہ کے حرم کے بارے میں، کیاتم جانتے ہو کہ اس شہر میں کون رہا ہے؟ فلاں فتبیلہ نے اس کی حرمت کو حلال سمجھا تو وہ حلاک کردیئے گئے، اور فلاں فتبیلہ نے اس کی حرمت کو حلال سمجھا تو وہ حلاک کردیئے گئے، یہاں تک کہ ذکر کیا جواللہ پاک نے چاہا عرب کے قبائل میں سے کہ ان کو ذکر کیا جائے، پھر فرمایا کہ میں مقام رکبہ میں دس غلطیاں (گناہ) کروں یہ جمھے اس سے پہند ہے کہ میں یہاں پر (حرم) میں ایک غلطی (گناہ) کروں۔

( ١٤٢٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا ، وَإِنْ هَمَّ بِعَدَنِ أَبْيَنَ أَنْ يَقُتُلَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَذَاقَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ﴾.

(۱۳۲۹۲) حفزت عبداللہ ڈٹاٹی فرمائتے ہیں کہا گرکوئی مخفس گناہ اور برائی کاارادہ کریے وجب تک وہ اس پڑمل نہ کرے وہ کھانہیں جاتا، کیکن اگر کوئی شخص حرم میں گناہ کا ارادہ کرے کہ وہ مجدحرام کے پاس قمل کرے گا تو اللہ پاک اس کو دردنا ک عذاب چکھا کیں کے پھرآپ نے سورۃ الحج کی بیآیت تلاوت فرمائی ، ﴿ وَ مَنْ تَیْرِ دُیفِیْهِ بِالْعَادِ بِظُلْمٍ ﴾ .

( ١٤٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ آبِي سُكَيْمَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ : إِنَّ الْحَرَمَ مُحَرَّمٌ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ مِقْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْبُيْتَ الْمُقَدَّسَ مُقَدَّسُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ مِقْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ.

السّماوَاتِ السّبعِ مِقدَاره مِن الأرضِ، وَإِنَّ البَيْتُ الْمُقَدِّسُ مُقَدِّسُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبَعِ مِقدَارَهُ مِنَ الأرْضِ. (١٣٩٣) حضرت عبدالله بن عمروئ وَهُونارشاد فرماتے بیں کہ حرم تمام آسانوں میں (سات آسان) محترم ومقدس ہاوراس کی پیائش زمین سے ہاور بیت المقدس سانوں آسانوں میں مقدس اور محترم ہاوراس کی پیائش زمین سے ہے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلوم) کي په ۱۳۸۰ کي که ۱۳۸۰ کي کتاب السناسك ( ١٤٢٩٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إذَا كَانَ الْمَوْسِمُ

بِالْجَاهِلِيَّةِ خَرَجُوا فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ بِمَكَّةَ ، وَإِنَّهُ تَخَلَّفَ رَجُلْ سَارِقٌ فَعَمَدَ إِلَى قِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبِ فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ دَّخَلَ لِيَأْخُذَ أَيْضًا ، فَلَمَّا أَدْخَلَ رَأْسَهُ صَرَّهُ الْبَابُ ، فَوَجَدُوا رَأْسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَاسْتَهُ خَارِجًا ، فَأَلْقَوْهُ

لِلْكِلَابِ وَأَصْلَحُوا الْبَيْتَ.

(۱۳۲۹۳)حضرت ابن سابط پیشیلهٔ فرماتے ہیں کہلوگ جاہلیت میں میلہ پر نکلے تو مکہ میں کو کی شخص بھی باتی نہ رہا، ایک شخص جو چور تھاوہ بیچیے رہ گیااوراس نے سونے کے ایک تکڑے کے چوری کرنے کاارادہ کیااوراس کور کھ دیا، پھر بعد میں جب وہ داخل ہوا تا کہ

اس کوسونے کے نکڑے کواٹھا لے، جب اس نے اپنا سر داخل کیا تو درواز ہاس پر تنگ ہو گیا،لوگوں نے اس کے سربیت اللہ میں اور

اس کی پشت کو باھریایا تواس کواٹھا کر کتوں کے لیے بھینک دیااور بیت اللہ صاف ویاک کردیا۔ ( ١٤٢٩٥ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ فُسُطَاطَان ؛

أَحَدُهُمَا فِي الْحَرَمِ وَالآخَرُ فِي الْحِلِّ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَّى فِي الَّذِي فِي الْحَرَم ، وَإِذَا كَانَتُ لَهُ

الْحَاجَةُ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَ إِلَى الَّذِي فِي الْحِلِّ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنَّ مَكَّةَ مَكَّةُ. (۱۳۲۹۵) حضرت عبدالله بن عمرو تفایین کے دو خیمے ہوتے ،ایک فیمد حرم جس اور دوسرا خیمہ حرم کے باہر،اگر نماز پر ھنے کا اراد ہ

کرتے تواس خیمہ میں پڑھتے تو جوحرم میں ہوتا اوراگران کو کھریلوضرورت پیش آتی تواس خیمہ میں تشریف لے جاتے جوحرم سے باهر ہوتا ،ان سےاس کی وجد دریافت کی گئی تو فر مایا کہ پیشک مکہ تو مکہ ( قابل احتر ام وعظمت ) ہے۔

( ١٤٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ؟ قَالَ : تُحَوِّلُهُ مِنَ الظُّلِّ إِلَى الشُّمْسِ، وَتُنْزِلُ مَكَانَهُ. (١٣٢٩٦) حضرت خالد مِيشِي فرماتے ہيں كدميں نے حضرت عكر مدميشيد سے عرض كيا كد (حديث ميں ہے كه )اس كے شكاركوند بھگاؤ (اس کا کیا مطلب ہے ) آپ طِیٹیڈنے فر مایا کہتم اس کوسائے ہے دھوپ میں منتقل کر کے خوداس کی جگہ اتر واور تھبر ویپہ

( ٢١٢ ) فِيمَن يَهْدِمُ الْبَيْتُ، مَن هُو ؟

## خانه کعبه کوکون ساهخص گرائے گا؟

( ١٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

مراد ہے۔

(بخاری ۱۵۹۱ مسلم ۵۷)

معنف ابن الى شير مترجم (جند ۳) في معنف ابن الى شير مترجم (جند ۳) في معنف ابن الى في معنف ابن الى في المعنف الم ( ) معنف ابن الى شير مترجم (جند ۳) في معنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف الم

(۱۳۲۹۷) حضرت ابوهریره و الثنی سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَلِفَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: خانہ کعبہ کو حبشہ کا جھوٹی پنڈلیوں والاشخص دوں کے ساتھ

( ١٤٢٩٨ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ مَكَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ ،

قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْحَبَشِ ، أَصُلَعَ ، أَصُمَعَ ، حَمْشِ السَّاقَيْن ، جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهُوَ يَهُدِمُهَا. أَلَا اللهُ عَلَيْها وَهُوَ يَهُدِمُهَا. (١٣٢٩٨) حضرت على بن الى طالب رَيْ إِنْ ارشاد فرمات بين كه تويا كه مِن صبشه كان شخص كود كيور ما بون جس كر مرك بال

آ گے ہے اڑ ہے، دوئے ہیں، چھوٹے کانوں اور چھوٹی پیڈلیوں والا اس پر بیٹھا اس کومنہدم کررہا ہے۔ پینر دو وردی میں دیجے ہیں جھوٹے کا دوں اور چھوٹی پیڈلیوں والا اس پر بیٹھا اس کومنہدم کررہا ہے۔

( ١٤٢٩٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : كَأَنِّى بِهِ أُصَيْلُعْ ، أُفَيْدِعْ ، قَائِمْ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمْ أَرَهَا.

(احمد ۲۲۰)

(۱۳۲۹۹) حضرت ابن عمرو نئی پیشن فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ مخض جس کے سرکے بال اڑے ہوئے ہیں اور پاؤں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہے اس پر کھڑا ہے اور اس کوگرار ہاہے، حضرت مجاہد پر پیٹیل فرماتے ہیں کہ جب ابن زبیر بڑی پیٹن نے گرایا تو میں نے دہ صفات آپ میں ویکھنے کی کوشش کی جو حضرت ابن عمرو میں پیٹن نے بیان فرمائیں تھی لیکن میں نے اس کونہ پایا۔

( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجُمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۱۳۳۰۰) حضرت مجاہد ویقید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن زبیر بن دینر من دین کے کعب کوگرانے کے لیے لوگوں کوجمع کیا تو ہم لوگ تین دن کے لیے منیٰ چلے گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہے۔

(١٤٣٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنشِ الْكِنَانِي ، عَنْ عَلِيمٍ

الْکِنُدِیؒ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَیُحْرَفَنَ هَذَا الْبَیْتُ عَلَی بَدَیْ رَجُلِ مِنْ آلِ الزَّبَیْرِ. (۱۲۳۰۱) حفرت سلمان بیتی دُرات بین کدآل زبیر واژن کے ایک شخص کے ہاتھ سے تعبہ منہدم کیا جائے گا۔

( ١٤٣٠٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا هُدِمَ الْبَيْتُ ، وُجِدَ فِيهِ صَخْرَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا :أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ ، صُغْتُهُ يَوْمَ صُغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، حَفَفْتُهُ بِسَبْعَةِ أَمْلاَكٍ حُنَفَاءَ ، بَارَكْتُ لَأَهْلِهِ فِي

السَّمْنِ وَالسَّمِينِ ، لاَ يَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الأَخْشَبَانِ ، يَعْنِى الْجَبَلَيْنِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَحِلَّهَا أَهْلُهَا. (۱۳۳۰۲) حفرت مجاهِ طِيْنِ فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ کوگرایا گیا تو ایک پھر ملاجس پریتح برتھا: میں خدا ہوں مکہ شہر کا مالک، میں

نے اس کواس دن بنایا تھا جس دن میں نے جاندوسورج کو بنایا تھا ،میں نے اس کوسات سیدھی املاک سے ڈھانپا ہے۔ میں نیوں میں میں ایک کے انگور بالہ میں کے اس منہ ریکا کے میں انہوں کا میں سے سے میں سے میں میں کا میں میں کیا

میں نے ان کے رہنے دالوں کے لیے تھی اور سالن میں برکت رکھی ہے،اور پنہیں زائل ہوگا یہاں تک کہ بیدو پہاڑ زائل

اورختم ہوجا کیں اورسب سے پہلے اس حرمت کا حلال سجھنے والے اس کے رہائش ہول گے۔

( ١٤٣.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبِيْطٍ ، عَنِ الصَّخَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :لَمَّا كُسِرَ الْبَيْتُ ، جَاءَ سَيْلٌ فَقَلَبَ حَجَرًا مِنْ حِجَارَةِ الْبَيْتِ ، فَإِذَا مَكْتُوبٌ فِيهِ : أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةً ، صُغْتُهُ يَوْمَ صُغْتُ الْجَبَلَيْنِ ، بَنَيْتُهُ عَلَى وَجُهِ سَبْعَةِ أَمُلَاكِ حُنَفَاءَ ، لَيْسُوا يَهُودًا ، وَلَا نَصَارَى.

(۱۳۳۰۳) حضرت ضحاک بن مزائم میشید فرماتے ہیں کہ جب بیت الله کومنبدم کیا گیا توا کیک سیلاب نما پانی کاریلا آیا جس نے بیت الله کا الله کے ایک بیت الله والا خدا ہوں ، میں نے اس کواس دن بنایا جس دن میں نے پہاڑوں کو بنایا الله کے ایک کوسات سیدھی املاک کے سامنے بنایا جو یہودی اور عیسائی نہ تھے۔

( ١٤٣.٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِى بحتخه فِى سَقُفِ الْبَيْتِ، أَوْ أَسْفَلَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ :أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ ، بَنَيْتُهُ عَلَى وُجُوهِ سَبْعَةِ أَمْلَاكٍ خُنفَاءَ ، بَارَكْتُ لأَهْلِهِ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، وَجَعَلْت رِزْقَ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ سُبُلٍ ، وَلِا يَسْتَحِلَّ حُرْمَتَهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَهُ.

ر استو الر من المعتبر الموسطة والموسطة على الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة المستوحة المستوحة الله المستوحة المحتمد المستحض في بيان كياجس في وه كمتوب برها جو بيت الله كي حجمت كي ديواروں سے يا مقام ابرائيم كے بنچ سے ملاتھا (اس ميں تحريرتھا) ميں بيت الله والا خدا بھوں، ميں في اس كوسات الملاك كے سامنے بنايا ہے، ميں في اس كوسات الملاك كے سامنے بنايا ہے، ميں في اس كوست والوں كے ليے كھانے پينے ( كوشت اور يانی ) كی چيزوں ميں بركت ركھی، اور اس كے رہنے والے كرزق كوتين راستوں سے بنايا اور سب سے پہلے اس كى حرمت كو طال تجھنے والے اس كے اهل ہيں۔

#### ( ٢١٣ ) مِنْ كُرياً هَدْمَهُ

#### جن حضرات نے بیت اللہ کے گرانے کو ناپسند سمجھا

( ١٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ قُرَيْشًا قَدْ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، ثُمَّ بَنُوهُ فَزَوَّقُوهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ.

(۱۳۳۰۵) حضرت عبداللہ بن عمرو تفاط بنز فر ماتے ہیں کہ جبتم قریش کودیکھو کہ وہ بیت اللہ کومنہدم کر کے اس کی دوبارہ تعمیر اور نقش ونگار کرر ہے ہیں، تو اگرتم طاقت رکھتے ہوتو ان کواس سے روکواگر اس معاملہ میں تمہاری جان چلی جاتی ہے تو جان قربان کرنے سے در بیخ نہ کرو۔

( ١٤٣٠٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ آخُذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، فَقَالَ:كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمْ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ؟ قَالُوا:وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَامِ؟ قَالَ:وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَامِ ، قُلْتُ :ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ

ه معنف ابن الى شيد متر جم (جلد) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي كتاب البناسك 🖔

كَطَانِم ، وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ ، فَاعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَطَلَّك. (۲ ۱۳۳۰) حضرت عطاء پیشیجا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و بنی پینن کے گھوڑ سے کی لگا م کو بکڑا ہوا تھا ، آ پ جی ٹیز نے

فرمایا:اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبتم لوگ اس بیت اللہ کومنہدم کرو گے اور کوئی پھر کسی پھر پرنہیں چھوڑ و گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیااس وقت ہم اسلام پر ہوں گے؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: (ہاں )اس وقت ہم اسلام پر ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ پھراییا کیوں ہوگا؟ آپ دہاٹنونے نے فرمایا: پھراس کواس سےاچھی تعمیر پر بنایا جائے گا، جبتم دیکھو کہ مکہ مرمہ میں یانی کی جھوٹی نسریں نکل

بڑی ہیں اور تم دیکھوکہ عمارتیں بہاڑوں ہے بلند ہیں تو جان لینا کہ معاملہ تمہارے قریب آگیا ہے ( قیامت قریب ہے)۔ ( ١٤٣٠٧ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :تَمَتَّعُوا

مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَمُ مَوَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِكَةِ. (۱۳۳۰۷) حضرت عبدالله بن عمرو تفاه بنزارشا دفر ماتے میں کہ بیت اللہ کے اٹھائے جانے ہے قبل اس سے فائد ہ حاصل کرلو، میثک

عنقریب بیا تھایا جائے گا اورمنہدم ہوگا دوبار،اور پھرا تھایا جائے گا تیسری بار۔ ( ١٤٣.٨ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كَانَ عِنْدَنَا سَعَةٌ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ، وَلَبَنَيْتُهَا وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ؛ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ ، وَبَابًا يَخُوُجُونَ مِنْهُ ، قَالَ :فَلَمَّا وَلِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا ، فَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ ، فَلَمَّا

ظَهَرَ الْحَجَّاجُ عَلَيْهِ هَدَمَهَا وَأَعَادَ بِنَائَهَا الْأَوَّلَ. (بخارى ١٥٨٣- مسلم ٩٦٨) (۱۳۳۰۸) حضرت عائشہ منگامین نا سے مروی ہے کہ حضور اقدس جنی مذینا نے ارشاد فرمایا: اگر میرے پاس گنجائش (اور طاقت) ہوتو

میں کعبہ گراؤں اوراس کی دوبارہ تعمیراس طرح کروں کہاس میں دو درواز بے بناؤں ،ایک درواز ہلوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ جس سے وہ با ہر کلیں ، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہ بن زبیر بن پیزین امیر بے تو آپ جھاٹی نے کعبہ کوگر ایا اور آپ نے اس کے دو دروازے بنائے ، پھریدای طرح رہا، جب حجاج بن پوسف آپ دنٹٹویر غالب آیا تو اس نے خانہ کعبہ وگرا کر

#### ( ٢١٤ ) فِي الرَّعَاءِ، كَيْفَ يُرمُونَ ؟

اں کو پہلی طرز پر دو بار ہتمبیر کر دیا۔

### ۰ چرواہے کس طرح رمی کریں؟

( ١٤٣.٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا. (ابوداؤد ١٩٧٠- ابن ماجه ٣٠٣١) (۹ ۱۳۳۰) حضرت ابوالبداح بن عدى طِيشَاد ك والد مروى ب كه حضورا قدس فِيزَ فَيْجَانِيَ فِي وابول كواجازت دى ہے كه وه ايك دن رمی کریں اورا یک دن رمی کوچھوڑ دیں۔

( ١٤٣١. ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلاً. (بيهقي ١٥١)

(۱۴۳۱۰) حضرت عطاء بریشید سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِّافِقَتُ اِنے جروا ہوں کوا جازت دی ہے کہ وہ رات میں رمی کرلیں۔

( ١٤٣١١ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَبِيتُوا عَنْ مِنَّى ، قَالَ :

فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلزُّهُرِى ؟ فَقَالَ : الرِّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلاً ، وَلاَ يَبِيتُونَ.

(۱۳۳۱) حفرت عطاء ویشین سے مروی ہے کہ حضرت عمر دہائی نے چرواہوں کورخصت دی تھی کہ وہ رات منی میں گزار لیس ، راوی

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ولیٹیو ہے اس کا ذکر کیا؟ آپ ولیٹیو نے فرمایا کہ چروا ہے رات میں رمی تو کرتے تھے لیکن رات وہاں نہیں گزارتے تھے۔

( ١٤٣١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ رَمْىَ الْجِمَارِ نَوَائِبَ بَيْنَ رَعَاءِ الإِبِلِ ، يَأْمُرُ الَّذِينَ عِنْدَهُ فَيَرْمُونَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى الإِبِلِ ، وَيَأْتِى الَّذِينَ فِى الإِبِلِ رَعَاءِ الإِبِلِ ، يَأْمُرُ الَّذِينَ عِنْدَهُ فَيَرْمُونَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى الإِبِلِ ، وَيَأْتِى اللَّذِينَ فِى الإِبِلِ وَيَأْتِى اللَّذِينَ فِى الإِبِلِ اللَّهُ مِنْ الْأَدِينَ فِى الإِبِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَيَرْمُونَ ، ثُمَّ يَمْكُثُونَ حَتَّى يَرْمُوهَا مِنَ الْعَدِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۱۳۳۱۲) حضرت ابن عمر تنکافینئانے جمرات کی رمی کو ایک مرتبہ اونٹوں کے چر داہوں کے درمیان اس طرح بنایا کہ آپ دہائٹونے نے تھم فر مایا جوان کے پاس تھے، تو انھوں نے سورج کے زائد ہونے پر رمی کی پھروہ اپنے اونٹوں کے پاس چلے گئے ، اور وہ چروا ہے آگئے جواونٹوں کے پاس تھے، پھروہ کھبرے رہے یہاں تک کہ اگلی مبح زوال مٹس کے بعدانھوں نے رمی کی۔

#### ( ٢١٥ ) فِي الْمَاشِي يَرْكُبُ

### بيدل چلنے والاسوار ہوجائے

( ١٤٣١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَرْكَبُ الْمَاشِي إِذَا رَمِّي الْجَمْرَةَ.

(۱۳۳۱۳) حضرت ابن عباس بنی پین ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو پیدل چلنے والاسوار ہو جائے۔

( ١٤٣١٤ ) حدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَرْكَبُ الْمَاشِي حَتَّى يَقُضِى الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا

(۱۳۳۱۴) حفرت حسن ويشيد فرمات بي كه جب تك مناسك جي مكمل نه موجا كيس بيدل جلني والاسوار في مورد

( ١٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَرْكَبُ الْمَاشِي حَتَّى يَصْدُرَ.

(۱۳۳۱۵) حضرت حسن النظيا فرماتے ہيں كہ جب تك مناسك حج مكمل ند ہوجا كيں پيدل سوار نہ ہو۔

ه معنف ابن الى شيه متر جم (جلدم) كري المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

( ١٤٣١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۳۱۷) حفرت عطاء پریشیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

وَكَانَ حَصَاهُ مِثْلَ البُنْدُقَةِ الْحَادِرَةِ.

دیے گی ،اورآ پ کی کنگری موٹے کارتوس کے برابرتھی۔

يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

ٱيْدِينَا ، وَهُوَ كُمَا هُوَ.

( ٢١٦ ) فِي رَفع اليَّدَينِ إِذَا رَمَى الجمرَةُ

جمرات کی رمی کرتے وقت رفع پدین کرنا

( ١٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

(١٣٣١) حضرت مجامد ويشيد اورحضرت معيد بن جبير ويشيد فرمات بي كه جب حضرت ابن عباس من دنين فرم في آو بم في آب

د مکھا آپ دائٹونے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سرکے برابر آ گئے، اور آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی

( ١٤٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَلْيَرُفَعْ

(۱۳۳۱۸) حضرت مجاہد ویشیء فرماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو چاہئے کہا پنے ہاتھوں کوا تناا ٹھائے کہ بغلوں کی سفید کی نظر

( ١٤٣١٩ ) حَدَّثْنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

(۱۳۳۱۹) حفرت تاقع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ثوری فین جب رمی فرمائی تو جمرہ کواینے سامنے رکھااور اللہ پاک ہے دعا کی اور

اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہم نے بھی اپنے ہاتوں کو آپ کے ساتھ اٹھایا، پھر انھوں نے اپنے ہاتھوں کو نیخے نبیں کیا یہاں تک کہ اڑ دبام کی

( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :تُرُفَعُ الْأَيْدِى عِنْدَ الْجِمَارِ .

( ١٤٣٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَقُولُونَ:تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجَمْرَ تَيْنِ.

وجہ سے دھکم بیل شروع ہوگئی تو ہم نے اپنے ہاتھ نیچ کر لیے لیکن دہ جس طرح تھے اس طرح رہے۔

(۱۳۳۲۰) حضرت ابن عباس منئ پیشنارشا دفر ماتے ہیں کہ جمرات کی رمی کرتے وقت ہاتھوں کواٹھایا جائے گا۔

(۱۳۳۲۱) حضرت عبدالله حفاظ کے اصحاب فر مائے ہیں کہ دونوں جمروں کی رمی کرتے وقت ہاتھوں کواٹھا کمیں گے۔

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمَى الْجُمُرَةَ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَدَعَا اللَّهَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعْنَا مَعَهُ ، فَمَا يَضَعُ يَدَيْهِ حَتَّى نَمَلَّ وَنَضَعَ

يَقُولَانِ :كُنَّا نَرَى عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّى يُسَاوِى رَأْسَهُ ، وَيُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ،

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلوم ) في المسلك المستال المستاسات الم

( ١٤٣٢٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِهِ

لَيْلَى، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالًا : تُرْفَعُ الْأَيْدِى عِنْدَ الْجِمَارِ.

(۱۳۳۲۲) حضرت ابن عباس بن دین اور حضرت ابن عمر نوید پیناارشا دفر ماتے ہیں کہ جمرہ کی رمی کرتے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔

( ٢١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِهِ شَيْء

کوئی شخص فوت ہوجائے اورا بھی اس کے ذیعے پچھ مناسک باقی ہوں

( ١٤٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقُضِى نُسُكَّهُ ، قَالَ يُقُضَى عَنْهُ مَا يَهِى مِنْ نُسُكِهِ.

(۱۲۳۲۳) حفزت حسن میشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جومناسک حج مکمل کرنے ہے قبل فوت ہو جائے ،فرماتے ہیں کہ اس سیسی سیست قب میں سیست کے ایک متعلق فرماتے ہیں جومناسک حج مکمل کرنے ہے قبل فوت ہو جائے ،فرماتے ہیں کہ اس

کے جومناسک باقی رہ گئے ہیں وہ اس کی طرف سے پورے کیے جائیں عے۔

( ١٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي نَهِيكٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتُ وَقَدُ بَقِهَ عَلَيْهَا مِنْ نُسُكِهَا ؟ قَالَ :يُفْضَى عَنْهَا ، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ ؟ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِمَا قَالَ طَاوُوس ، قَالَ اللَّهُ : (لاَ

عليها مِن نسكِها ؟ قال : يقضى عَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

(۱۳۳۲۳) حضرت ابونھيک ويشيئ فرماتے ہيں کہ ميں نے حضرت طاؤس ويشين سے دريافت کيا کہ ایک عورت فوت ہوگئي ہے اور الا كذم ابھى ج كے بحد مناسك باتى تھے؟ آپ بيشين نے فرمايا اس كى طرف سے ادا كيے جائيں گے، ميں نے حضرت قاسم ويشين سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ ويشين نے فرمايا كه حضرت طاؤس ويشين نے جوفرمايا ہے جھے اس بارے ميں تو كوئى علم نہيں ہ (كيونكہ) الشرتعالی فرماتے ہيں كہ ﴿لَا تَبْرِدُ وَازِرَةٌ وَزْرَ اُحْوَى ﴾.

( ٢١٨ ) فِي بَكُّةَ مَا هِيَ ، وَمَكَّةَ مَا هِيَ ؟

یں بکہ کون می جگہ ہے اور مکہ کونمی جگہ ہے؟

( ١٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :مَوْضِعُ الْبَيْتِ بَكَّةُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَكَّةُ .

(۱۳۳۲۵) حضرت ابو ما لک بریشی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی جگد بکہ ہے اور جوجگداس کے علاوہ ہے وہ مکہ ہے۔

رَ عَمْهُ ﴾ حَرَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :بَكَّةُ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ ، وَمَكَّةُ

(۱۶٬۱۲۶) محدث مویو بن کارکاکا کااک

(۱۳۳۲ ) حضرت عكرمه بينيد فرمات بين كه خانه كعبه كاردگردوالي جگه بكه باورجواس سے بهث كر بوه مكه بـ

هُ مَعنف ابن البِ ثَيبِ مِرْ جُهِ (جَدِمٌ) ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ( ١٤٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمَّيَتُ بَكَّةَ

لَأَنَّ النَّاسَ يَجِيؤُنَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خُعَجَاجًا. (۱۳۳۷) حفرت ابن زبیر نفی پیشنارشادفر ماتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ یہاں جج کرنے کے لیے ہیں جہ یہ

آتے ہیں۔ ( ۱۲۲۸) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُنِلَ :لِمَ سُمِّيَتُ بَكَّةَ ؟ قَالَ : لَأَنْهُمْ يَبَاكُونَ فِيهَا. ( ۱۳۳۲۸) حضرت سعيد بن جبير بايشين سے دريافت كيا جيا كراس كانام بكہ كوں دکھا گيا ہے؟ آپ بِايشَيْد نے فرمايا كونكه لوگ يہاں

(۱۳۱۸) صفرت معیدن بیر چینیو سے دریافت کیا ہیا کہ ان کا نام بلہ یون رہا کیا ہے؟ اپ چینیو نے حرمایا یوند تول یہاں پر ہجوم کرتے ہیں اوررش کی وجہ سے ایک دوسر سے کود ھکے لگتے ہیں۔ (۱۲۲۹) حفرت کم حکما کہ بن میڈمون ، عَنْ عَمْرِ و بنِ سَجِیدٍ ، قَالَ : إنَّهَا سُمّیتُ بَکَّهَ لَأَنَّ النَّاسَ یَعَبَا تَحُونَ بِهَا. (۱۳۳۲) حضرت عمر وین سعد طافع، فرّ ماتے ہیں کہ اس کے ماس کے رکھا گیا ہے کونکہ لوگ سال رہجوم کرتے ہیں اور رش کی

(۱۳۳۲۹) حفرت عمرو بن سعيد والله في أمات بي كماس كانام بكه اس ليے ركھا كيا ہے كيونكدلوگ يبال پر جوم كرتے بين اوررش كى وجہ سے دھكے لگتے بيں۔ وجہ سے دھكے لگتے بيں۔ ( ١٤٣٣ ) حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عُنْهَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، قَالَ : مَكَّةَ بُكَتْ بَكًا ، الذَّكَرُ فَ مَا كَالْهُنْهُ

فیبها گالانشی. (۱۳۳۰) حضرت این عمر نزید پینارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ ہجوم سے بھر دیا گیا ہے،اس نام میں مذکر اور مؤنث دونوں ہی استعال ہوتے (یعنی بینام مذکر بھی اورمونث بھی دونوں طرح سے استعال کیا سکتا ہے )۔

ہونے ( ۔ ی بیٹام مذار می اور مونث می دونوں طرح سے استعال لیا سلما ہے)۔ ( ۱۶۳۱) حدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاج ، عَنِ الْحَکِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمَّیَتُ بَکَّةَ لَأَنَّ النَّاسَ یَبُّكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِنَّهُ یَجِلُّ فِیهَا مَا لَا یَجِلُّ فِی غَیْرِهَا. ( ۱۳۳۳) حضرت مجامد بِایْرِ فرماتے بِس کہ اس کانام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یبال لوگ بعض کودھکتے ہیں ، اور یمال ر

(۱۳۳۳) حفرت مجابد بإثير فرماتے بین كه اس كانام بكه اس كيے ركھا گيا ہے كيونكه يهاں لوگ بعض و دھكيتے بيں ، اور يبال پر وہ چيزيں بھی حلال بیں جواس كے علاوہ حلال نہيں۔ ( ۱۶۲۲۲) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطِيّةَ ، قَالَ : بَكَّةُ مَوْضِعُ الْبَيْتِ ، وَمَا حَوْلَةُ مَكَّةُ

(۱۳۳۳۲) حضرت عطید روینی فرماتے ہیں کہ خانہ تعبہ کی جگہ بکہ ہے اور جواس کے اردگرد ہے وہ مکہ ہے۔ پر حولار و پر پر پر ( ۲۱۹ ) لِحر سمیت عرفہ ؟

عرفہ نام کیوں رکھا گیاہے؟

( ١٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ جِبُرِيلَ أَتَى بِإِبْرَاهِيمَ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ:عَرَفْتَ؟

مسنف ابن الب شيرمترجم (جلدم) كل المستاسك المستاس

قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :فَمِنْ ثُمَّ سُمِّيَتُ عَرَفَاتٍ.

(۱۳۳۳۳) حضرت ابوکجلز میشید فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل علائیلا) حضرت ابراہیم علائیلا) کے پاس عرفات میں تشریف لائے اور نزیر میں کے مواسع معرف میں نزیر میں میں میں میں میں میں ان میں میں ان ان میں مواسع کا ان میں انٹر ایک لائے اور

فر مایا که آپ کومعلوم ہوگیا؟ انھول نے فر مایا ہاں ، اس وجدے اس کا نام عرفات پڑگیا۔

( ١٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيَتُ عَرَفَاتٍ لَأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُرِى

إِبْرَاهِيمَ الْمَنَاسِكَ فَيَقُولُ : عَرَفْتَ ؟ ثُمَّ يُرِيهِ فَيَقُولُ : عَرَفْتَ ؟ فَسُمِّيتُ عَرَفَاتٍ.

(۱۳۳۳۳) حضرت عطاء طِیْنی فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا نام عرفات اس لیے پڑا ہے کہ حضرت جبر کیل عَلاِیَلا حضرت ابراہیم عَلاِیَلا) کومناسک فج سکھاتے اور پھر بوچھتے کہ آپ کو پہ چل گیا؟ پھر سکھاتے اور فرماتے معلوم ہوگیا؟ ای وجہ سے اس

كانام عرفات يزعميا ـ

( ۲۲۰ ) فِي فَضْلِ زُمْزُمُ

آ ب زم زم کی فضیلت

( ١٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، يَعْنِى زُمْزَمَ ، طَعَامُ مَنْ طَعِمَ.

ر ۱۲۳۳۵) حضرت ابوذر دن فی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: کھانے والے کے لیے خوراک ہے (یعنی اس

ے بھوک بھی مٹ جاتی ہے )۔

( ١٤٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ :طَعَامُ مَنْ طَعِمَ ،

وَيْشِفَاءُ مَنْ سَقِمَ. (۱۳۳۳۱) حفرت ابن عہاس پخ

(۱۳۳۳۱) حضرت ابن عباس جن مین آب زم زم کے متعلق فرماتے ہیں کدید کھانے والے کے لیے خوراک ہے ( یعنی اس سے مجوک بھی مث جاتی ہے )۔

( ١٤٣٢٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا

رتے ہیں کہ یہ بہترین مددگار ہے مفلس اوراهل وعیال والے کے لیے۔

( ١٤٣٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : سَمِعْنَهُ يَقُولُ :إنَّ فِى كِتَابِ اللهِ الْمُنزَّلِ :أنَّ مَاءَ زَمْزَمَ طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ. کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کی است است مدید مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی کی است مدید کی مدید کی است مدید کی مدید کی مدید کی است مدید کی مدید کی است مدید کی مدید کی است مدید کی مدید که کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کرد کی مدید کرد کی مدید کی مد

(۱۳۳۸) حضرت کعب وافز ارشاد فرماتے ہیں کہ بیشک قرآن یاک میں ہے کہ آب زم زم کھانوں میں سے ایک کھانا ہے اور

مریض کے لیے ہاعث شفاء ہے۔ ( ١٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُم ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ فَقُلْتُ :أَخْبِرُنِي عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؟ فَقَالَ :أُخْبِرُكَ بِعَلَمٍ ، لَا تُنْزَحُ ، وَلَا تُنْزَفُ ، وَلَا تُذَمُّ طَعَامُ مَنْ طَعِمَ،

(۱۳۳۳۹) حضرت قیس بن کرکم برانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑی پین سے دریافت کیا کہ مجھے آب زم زم کے متعلق خبردیں؟ آپ ٹڑھؤنے نے فرمایا کہ میں تجھے علم کے ساتھ خبردوں گا ،اس کے کنواں کو بالکل خالی اور ختم نہ کرواوراس کی ندمت

مجھی نہ کرو بیثک ہیکھانوں میں ہے ایک کھانا ہے اور مریض کے لیے باعث شفاءے۔ ( ١٤٣٤. ) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيًّا ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُوَمَّلِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. (احمد ٣/ ٣٥٠ بيهقي ١٣٨)

(۱۳۳۴) حضرت جابر جی و سعروی ہے کہ حضور اقدس فران فی ارشاد فر مایا: آب زم زم براس مقصد کے لیے ہے کہ جس مقصد کے لیےاس کو پہاجائے (لینی جس مقصد سے پئیں گےوہ عاصل ہوگا)۔

## ( ٢٢١ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَيُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ

کوئی شخص حج کے احرام باندھنے کاارادہ کرے پھروہ عمرہ کااحرام باندھ لے ( ١٤٣٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي عُثُمَانَ ، عَنْ طَاؤُوسِ ، قَالَ زنيَّته.

(۱۳۳۳۱) حضرت طا وُس بِینْ فِر ماتے ہیں کہالی صورت میں اس پراس کی نیت ہے۔

( ١٤٣٤٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الفَاسِمِ قَالَ :نِيَّتِهِ.

(۱۲۳۳۲)حضرت قاسم ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٤٣٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالُوا :نِيَّته.

(۱۳۳۴۳) حفزت ابراہیم ،حفزت جابراورحفزت عامر بینائی فرماتے ہیں کداس کے ذمہاس کی نیت کرنا ہے۔

( ١٤٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مُعْتَمِرًا فِي رَجَبَ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَهلَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْك ، وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ.

هي مصنف ابن اني شيرمتر جم ( جلدم ) في المحالي المناسك المناسك

(۱۲۳۲۷)حضرت یونس میشید فر ماتے ہیں کہ میں ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا میں نے عمرے کا احرام باند ھنے کا ارادہ کیا پھر میں نے حج کا احرام ہا ندھ لیا، میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید بن پڑے اور

فر مایا تجھ پر کچھنیں ہے( گناہ اور دم وغیرہ )اور حضرت حسن بیٹھیا نے بھی حضرت سعید بن جبیر بیٹھینہ کے قول کے مثل فر مایا۔ ( ١٤٣٤٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَلَبَّى بِالْحَجِّ ، فَالَ : لَيْسَ الْحَجُّ عَلَيْهِ

(۱۳۳۵) حَضرت عطاء ويشيد الصحف ك متعلق فرماتے ہيں كہ جوعمرہ كے ارادہ ہے چلے ليكن وہ احرام اور تلبيہ حج كا كہے تو فرمايا اس

پر جج کرناواجب نبیں ہے۔

( ٢٢٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَحِلُّ، أَيَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ؟

كوئى خص جوعمره كرنے والا ہے يوم عرف ميں آئے اور حلال ہوجائے تو كياوہ بيوى كے قريب آسكتا ہے؟ ( ١٤٣١٦ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارُوسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُدُمُ مُعْتَمِرًا

يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : لَا يَأْتِ النَّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفُ بِعَرَفَةَ. (۱۳۳۴۱) حفرت طاؤس مِیشیدُ استحف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ میں عمرہ کی نبیت سے آئے اور وہ ہیت اللہ کا طواف

کرے اور پھروہ صفا دمروہ کی سعی کرے ( اور حلال ہو جائے ) تو فر مایا کہ لوگ وقو ف عرفہ میں ہوں تو وہ اپنی عورتوں کے قریب

( ١٤٣٤٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۳۷۷) حفرت عطاء داینی فرماتے ہیں کداگروہ آجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٣ ) فِي الْعَجَرِ ، مِن أَيْنَ هُوَ ؟

حجراسود کہاں ہے آیاہے؟

( ١٤٣٤٨) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِمٌ ؛ أَنَّ ابْرَاهِيمَ عَلَيْه السَلَام قَالَ لانْينِهِ:الْبِغِنِي حَجَرًا ، قَالَ :فَلَهَبَ ، ثُمَّ جَاءَ وَقَلْ رَكِبَهُ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ قَالَ :جَانَنِي بِهِ مَنْ لَمْ يَتَكِلْ عَلَى بِنَائِكَ ، جَانَنِي بِهِ جِبْرِيلٌ مِنَ السَّمَاءِ.

(۱۳۳۸) حضرت علی دونئو سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم عَلاِئِلاً نے اپنے فرزند سے فرمایا: میرے لیے پھر تلاش کر کے لاؤ، و ہ

چلے گئے گھر جب واپس آئے تو ( کیا دیکھتے ہیں کہ )حضرت ابراہیم غلاینگا پھر پرسوار ہیں،حضرت اساعیل علاینگا نے عرض کیا (ابا

بان) یہ کہاں سے آیا؟ آپ علایا اس نے فر مایا میرے پاس لے کر آئے وہ جنہوں نے تیری بنا پر بھروسٹہیں کیا، میرے پاس یہ پھر حفرت جرئل عَلَيْتُلُا آ ان سے لے كرآ ئے ہيں۔

١٤٣٤٩ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا مَسَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأً.

(۱۸۳۸۹) حضرت ابن عباس ٹن پینوٹنا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے پھروں میں سے ایک پھر ہے، اور اگر اس کواهل جالمیت

کے جس لوگوں نے نہ چھوا ہوتا تونہیں چھوتا اس کوکوئی آفت زدہ ممراس سے بری (ٹھیک) ہوجاتا۔ ،١٤٣٥) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :لَقَدْ نَزَلَ الْحَجَرُ مِنَ الْجَنَّةِ،

وَإِنَّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْقُلْجِ ، فَمَا سَوَّدَهُ إِلَّا خَطَايَا بَنِي آدَمَ. (۱۳۳۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو دي وناونزارشا وفرمات بي كه الله تعالى في اس پقركو جنت سے نازل فرمايا: بيتك بيه پقر برف سے

یادہ سفید تھااس کو بنی آ دم کے گناہوں نے کالا کردیا۔ ١٤٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سُئِلَ كَعْبٌ عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ؟ فَقَالَ :حَجَرٌ مِنْ

حِجَارَةِ الْجَنَّةِ. (۱۲۳۵۱) حضرت کعب دی شوے مجراسود کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ دی شونے فرمایا کہ یہ جنت کے پھروں میں ہے ایک

چرہے۔

ِ ١٤٣٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ. (۱۳۳۵۲) حفرت الس و الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے پھروں میں سے ایک پھر ہے۔

١٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ ، وَاسْتَلِمُوا هَذَا الْحَجَرَ ، فَوَاللَّهِ لَيُرْفَعَنَّ ، أَوْ لَيْصِيبَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ ، إِنْ كَانَا لَحَجَرَيْنِ أَهْبِطَا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَرُفِعَ أَحَدُهُمَا وَسَيُرْفَعُ الآخَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُمَّا قُلْتُ ، فَمَنْ مَرَّ عَلَى قَبْرِى فَلْيَقُلُ :هَذَا قَبْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْكُذَّابِ.

(۱۳۳۵۳) حضرت عبدالله بن عمرو دی و منارشاد فرمات میں کہ بیت اللہ کا حج کرواور حجراسود کا استلام کرو،اللہ کی قسم ضرور بصر وربیہ اٹھالیا جائے گایا اس کوآ سان ہے کوئی امر پیش آئے گا، میشک جنت ہے دو پھرا تارے گئے تھے ایک تو اٹھالیا گیا ہے اورعنقریب دوسرا بھی اٹھالیا جائے گا ،اور جو میں کہدر ہا ہوں ایسا نہ ہوا تو جھخص میری قبر پر ہے گز رے وہ یوں کہے کہ بیر( حضرت ) عبداللّٰہ بن

عمرو ٹکا دین کی قبرہے جو (نعوذ باللہ) جھوٹا ہے۔

ا ١٤٣٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِى مَخْزُومٍ ، قَالَ :لَوْلَا مَا مَسَّ الْحَجَرَ مِنْ

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) کي ۱۳۹۷ کي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) كتاب الهناسك

ذُنُوبٍ بَنِي آدَمَ ، مَا مَسَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ. (۱۳۳۵۴) حضرت زیاد جو بنومخز وم کے غلام ہیں ان سے مروی ہے کہ اگر اس پھرکو بی لوع آ دم کے گنا ہوں نے ( گناہ گاروں )

نے نہ چھوا ہوتا ، تو اس کوکوئی آفت زوہ نہ چھوتا مگروہ اس سے بری ہوجا تا۔

#### ( ٢٢٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللهِ)

٢٢٣ ـ الله كارشاد ﴿ وَ مَنْ يَعْطِهُ شَعَآئِرُ اللَّهِ ﴾ كَتفسير ميس جووارد مواباس كابيان

( ١٤٣٥٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوكَى الْقُلُوبِ ﴾ قَالَ : فِي الاسْتِئْذَانِ وَالاسْتِحْسَانِ وَالاسْتِعْظَامِ.

(١٣٣٥٥) حفرت ابن عباس ويُعضِمُ قرآن باك كي آيت ﴿ وَ مَنْ يَعَظِمْ شَعَآنِوَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّى الْقُلُوبِ ﴾ كي تغيير

میں فرماتے ہیں کہ موتااونٹ تلاش کرنااورعمدہ و بڑا تلاش کرنا تقویٰ میں ہے ہے۔

( ١٤٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيد ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ قَالَ :الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَبجَمْع مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْبُدْنُ

مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْحَلْقُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالرَّمْيُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ يُعَظَّمْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

(١٣٣٥١) حفرت محمد بن ابوموى مِيتِين الله تعالى كارشاد ﴿ وَ مَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوّى الْقُلُوبِ ﴾ كَتَغير مِي فر ماتے ہیں کدوقوف عرفہ شعائر اللہ میں سے ہے، مزولفہ کا قیام شعائر اللہ میں سے ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شعائر اللہ میں ہے ہے،

پس جو خص ان کی تعظیم کرے گا، پس بیاس کے دل کے تقویٰ میں سے ہے( دل کے تقویٰ کی علامت ہے)۔

( ١٤٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَعَائِرِ اللهِ ؟ فَقَالَ :حرُمَاتُ اللهِ ، اجْتِنَابُ سَخَطِ اللهِ وَاتَّبَاعُ طَاعَتِهِ ، فَذَلِكَ شَعَانِرُ اللهِ.

(١٣٣٥٤) حفرت عطاء بينينيا سے شعارُ الله كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ پيشينے نے فرمايا: الله كى حرمات، الله كى تاراضكى سے

اجتناب کرو،اس کی طاعات کی اتباع کرو، یبی شعائر الله ہیں۔

( ١٤٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللهِ) قَالَ : اسْتِعْظَامُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا.

(١٣٣٥٨) حضرت مجابد بيشيد قرآن بإك كي آيت ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْ شَعْآنِوَ اللَّهِ ﴾ كمتعلق فرمات بين كهاس كي عظمت كرنااور اس کواچھا سمجھنا کہ اس کا بڑا سمجھنا اوراس کا عمدہ کرنا ہے۔ ه معنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم) كل المعنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم) كل المعنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم)

## ( ٢٢٥ ) فِي النُّزُولِ بِمَكَّةَ ، أَيُّ مَوْضِعٍ يَنْزِلُ مِنْهَا ؟

جب مکه مکرمه آئے تو کس مقام پر پہلے اترے؟

( ١٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ أَوَّلَ مَا يَفْدَهُ.

( ١٤٣٦) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنيم ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّانِبِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدِمَ مَكَّةَ فَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ.

(١٣٣٦٠) حضرت عمران خطاب خلف جب مكمرمة تشريف لات تو مكه كاو پروالے حصد ميں بهلے اترت ـ ( ١٤٣٦١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؟

١٤٣٦١) حدَّثُنَا وَكِيع ، عَنَ أَبِي العُمَيُسِ ، عَنِ القَاسِمِ ، بُنِ أَبِي بَرَّةَ ، عَنَ أَبِي عَبَيْلَةَ ، عَنَ عَبَدِ اللهِ بَنِ مُسَعُودٍ ؛ أَنَّهُ نَزَلَ دَارَ أَمْ هَانِيءٍ.

(۱۲۳۱۱) حفرت عبدالله بن مسعود بن الله حفرت ام هانی بن الله عند کان براتر تے۔ (۱۲۳۲۲) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ نَزَلَ دَارَ أَمَّ هَانِيءٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. (۱۲۳۳۲) حضرت ابن عباس شید منزرمضان کے مہینے میں حضرت ام هانی شید شاکے مکان پراترے (اور قیام کیا)۔

( ١٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَنْوْلُ بِمَكَّةَ بِالْأَبْطُحِ ، وَتُدْعَى إِلَى الدُّورِ فَتَأْبَى.

تُنْزِلُ بِمَكَّهَ بِالأَبْطَحِ ، وَتُدُعَى إِلَى الدُّودِ فَتَأْبَى. ۱۳۳۲) حضرت عائشہ وی پینون نے مکان میں مقام الابطح میں قیام کیا، آپ کو گھروں کی طرف ملایا گیالیکن آپ وی پینون نے

(۱۳۳۷۳) حضرت عائشہ فوکھانیونانے مکان میں مقام الابطح میں قیام کیا، آپ کو گھروں کی طرف بلایا گیالیکن آپ ٹوکھائیونانے انکارکردیا۔

## ( ٢٢٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْهَدَى الْحَرَمَ فَقَدُ وَقَى

جوحفرات بەفر ماتے ہیں كەجب ھەرى حرم میں داخل ہوجائے تواس كى ادائيگى ( سميل ) ہوگئ ( ١٤٣٦٤ ) حدَّنَهَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ الْحَرَمَ فَقَدْ وَقَتْ.

(۱۳۳۶۳) حضرت طاؤس طِیٹیڈارشادفر ماتے ہیں کہ جباونٹ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو شخفیق اس کی ادائیگی ہوگئی۔ در سیدر پر پیکن کم موسول سڑنے کے در سرک کے در کہاں کا کار کیٹیٹر کیٹر کر کر کیا گیا کہ کر کر کار کر کر کار کر

( ١٤٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ هَدُيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَدُ وَقَى عَنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا هَدُى الْمُتَعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَسِيكَةٍ يَجِلُّ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ . (۱۳۳۷۵) حضرت عطاء پرتیجیز فرماتے ہیں کہ ہر حدی جو حرم میں داخل ہوگئی وہ اس کے مالک کی جانب سے کمل ہوگئی (اس کی

ادائی ہوگی ) سوائے متع کرنے والے کی حدی ہے ، پس بیٹک اس کے لیے ضروری ہے کہ یوم تحریس اس کو حلال کیا جائے۔

### ( ٢٢٧ ) مَنْ قَالَ الْقَارِثُ وَالْمُتَمَتَّعُ سُواءً

#### جو بیفر ماتے ہیں کہ حج قران اور تہتع کرنے والا برابر ہے

( ١٤٣٦٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْقَارِنُ وَالْمُتَمَّتُّعُ هَدْيُهُمَا وَطَوَافُهُمَا وَاحِدٌ.

(۱۲۳ ۲۲) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد مجتهدار شادفر مانے ہیں کہ فج قران کرنے والا اور تبتع کرنے والا ان کے حدی اور طواف ایک ہی ہیں۔

#### ( ٢٢٨ ) مَنْ رَخَّصَ فِي تُرُكِ الرَّمَل

#### جن حضرات نے رمل (اکڑ اکڑ کر چلنا) کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٤٣٦٧) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَا لَا يَرْمُلَانِ. ( ١٤٣٦٧) حفرت ابن عباس مَنْ دِينَا ورحفرت على بن حسين والنَّزِ (طواف مِس) رالنَّبِس كياكرت تھ\_\_

( ١٤٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَو ، قَالَ : إِنْ شَاءَ رَمَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَوْمُلُ ، قَالَ :

وَ كَانَ عَطَاءٌ يَرَاهُ وَاسِعًا ، إِنْ شَاءَ رَمَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْمُلُ ، وَ كَانَ الرَّمَلُ أَحَبَّ إِلَيْهِ. (١٣٣٦٨) حفرت الوجعفر وينفيز ارشاد فرماتے بيں كه (طواف كرنے والا) أكر جائة ول كر لے وكرنه نه كرے، اور حفزت

عطا مرایشید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں منجائش رکھی گئی ہے اگر چاہے تو رمل کرے وگر نہ نہ کرے لیکن میرے نز دیک رمل کرنا زیادہ پر میں میں

( ١٤٣٦٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الرَّمَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳۳۲۹) حضرت عطاء پریشیز ہے دریافت کیا گیا کہا گرکو گئ خف طواف میں رمل کرنا بھول جائے؟ آپ پریشیز نے فر مایا اس پر پچھ نہیں ہے۔

( ١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةً .

(۱۳۳۷۰) حضرت ابن عمر بني دين جب مكه كرمد احرام باند صة تورال نفر مات\_

( ١٤٣٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا يَحِلُّ الْمُحْصَرُ إِلَّا بِدَمٍ.

( ١٤٣٧٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَحِلَّ الْمُحْصَرُ إِلَّا بِدَمٍ.

(۱۲۳۷۱) حفزت معید بن جبیر ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ محصر شخص قربانی کے بغیراحرام نہیں کھول سکتا۔

( ١٤٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ.

(۱۴۳۷۳) حضرت عطاء والنيخ فرماتے ہيں كه وه دس روز ئے ركھ لے (پھراحرام كھول دے)۔

جُمُعَةٍ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ سَالِمٌ بِيَدِهِ ، أَيْ أَسُكُتْ.

محصر کے متعلق جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوہ قربانی کے بغیراحرامنہیں کھول سکتا؟

( ٢٣٠ ) فِي رَفُعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

وقوف عرفه کی شام او نجی آ واز سے قراء ت کرنا

( ١٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: لَا يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالْقِرَاءَ ةِ عَشِيَّةَ

( ۱۳۳۷ ) حضرت عطاء طِیْتیْن ارشاد فر ماتے ہیں کہ وقو ف عرفہ کی سہ بببرظہر وعصر کی نماز میں بلند آ واز سے قراءت نہیں کی

( ١٤٣٧٥ ) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُّ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حضَرْتُ ابْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ

(۱۳۳۷۵) حضرت ابن جریج بیشید ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بن هشام وتو ف عرف میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے اور بلند

( ١٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَجْهَرُ الإِمَامُ عَشِيَّةَ

(١٣٣٧٦) حضرت مجامد ميتينديا حضرت طاؤس ميتين فرماتے ہيں كه امام وقو فء رفه كى سه پهراكر چهود جمعه كے دن ہى كيوں نه ہو باند

آ واز ہے قراءت (شروع) کی ،حضرت سالم بیٹیونے اپنے ہاتھ ہے(اشار ہ کرکے )فر مایا:او ئے! خاموش ہو با۔

( ١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، مِثْلَةُ ، قَالَ : وَهُوَ رَأْنُ سُفْيَانَ.

(۱۴۳۷۲) حفرت ابراہیم مِلْتَظِید بھی کیبی فرماتے ہیں۔

عَرَّفَةً ، فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ.

عَرَفَةَ، وَلَوْ وَافَقَ ذَلِكَ يَوْمُ جُمُعَةٍ.

آ وازے قراءت نہیں کرے گا۔

# هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) کي ۱۳۹۵ کي ۱۳۹۵ کي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) کي ۱۳۹۵ کي ۱۳۹۵ کي کاب

- ( ٢٢٩ ) فِي الْمُحْصِرِ ، مَنْ قَالَ لاَ يَحِلُّ إَلَا بِدَمِ

ع رست المستخدم من الله المستحد المستحد المستحد المستحد المستح المستحد المستحدد المستح

(۱۳۳۷۸)حفرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ امام وقو ف عرفہ میں ظہر وعصر کی نماز وں میں قراءت جمرانہیں کرےگا۔

# ( ٢٣١ ) فِي الرَّجُلِ يُدُخِلُ غُلاَمَهُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامِ کوئی شخص اینے غلاموں کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل کرے

( ١٤٣٧٩ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُدْجِلُ غِلْمَانَهُ الْحَوَمَ بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ ، يُنْتَفِعُ بِهِمُ.

· (۱۳۳۷ ) حضرت ابن عمر ری دینما پنے غلاموں کو بغیراحرام مکہ میں داخل فرماتے تھے (پھر ) ان سے نفع حاصل کرتے تھے (اپنے . کامول وغیرہ میں )۔

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَّمَ ، وَهُمْ غَيْرٌ مُحُرِمِينَ.

(۱۳۳۸ ) حضرت عرد و دیانند اپنے غلاموں کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل کر لیتے۔

(١٤٣٨١) حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ مِنَ الإِحْرَامِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ.

(۱۴۳۸۱) حفرت حسن ویشید اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی اپنے غلام کو احرام سے روک دے، اور حضرت ابن

سرین بیٹی فرماتے ہیں کہ بچھے ہیں معلوم کہ بیا حسان میں سے ہے۔

( ١٤٣٨٢ ) حَذَّتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا يُخْرِجُ غِلْمَانَهُ إِلَى الْحَجِّ ، فَلا يُحْرِمُونَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، يُحْرِمُونَ مِنْ أَمَامِ ذَلِكَ.

(۱۳۳۸۲) حضرت خالدین ابو بمر مرتشمیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پیشید کودیکھا کہ ان کے غلام حج کے لیے نکالے گئے،

پس انھوں نے ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا، انھوں نے اس کے آ گے سے احرام باندھا۔

( ١٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُخْرِجُ غِلْمَانَهُ ، فَيُهِلُّونَ مَعَهُ

( ۱۳۳۸ ) حضرت زید بن السائب ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید ویشید کودیکھا کہ وہ اپنے غلام نکال رہے

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدم) کی مسخف ابن ابی شیبه متر جم (جلدم) کی مسخف ابن ابی شیبه متر جم (جلدم)

تھے پھرانھوں نے ان کے ساتھ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔

# ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَأَصَابَ صَيدًا

# کوئی شخص دودن پہلے بہنچ کرشکار کرلے

( ١٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَأَصَابَ صَيْدًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.

(۱۳۳۸۴) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص دودن پہلے پینچ کر شکار کرلے تو اس پر پچھ بھی لا زمنہیں ہے۔

( ١٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بيان ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، يَصْطَادُ ؟ قَالَ :إذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ.

(۱۳۳۸۵) حضرت شعبی مرتشط ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص دودن پہلے پہنچ کر شکار کر لے؟ آپ مِیشیز نے فر مایا کہ اگر وہ حرم ہے باحرنکل کرشکار کرلے تو کوئی حرج نبیں۔

# ( ٢٣٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامِ ، مَا يَصْنَعُ ؟ کوئی شخص اگر بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوجائے تو کیا کرے

( ١٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْمَوَاقِيتِ ؛

الَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَحَّةً بِغَيْرٍ إِخْرَامٍ.

(۱۳۳۸۱) حضرت ابن عباس ہیں ہونئ فر ماتے ہیں کہ جولوگ بغیراحرام کے مکہ مکر مہ میں داخل ہوں ان کو واپس میقات کی طرف بھیج

( ١٤٣٨٧) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الْحَلِيلِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يُخْبِرُهُ : أَنَّهُ إِنَّمَا يُهِلُّ مِنْ مَكَّةَ

مَنُ دُخَلَهَا بِغَيْرِ إِخْرَامٍ. (۱۳۳۸۷) حضرت ابوالخلیل مِیْتیز نے حضرت سعید بن جبیر مِیٹیز کی طرف لکھا کہ جوشخص بغیراحرام کے مکد مکرمہ داخل ہواس کو مکہ

ے بی احرام پہنایا جائے گا۔

( ١٤٣٨٨) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَصُرَ عَيْنِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَرُدُّهُمُ إِلَى الْمَوَاقِيتِ.

(۱۳۳۸۸) حفرت جابر مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ میری آنکھول نے خود دیکھا کہ حضرت ابن عباس جی پینٹانے ان کو واپس میقات ک

( ١٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِوَ قَالَ :مَرَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ بِامْرَأَةٍ تَبْكِى ، فَقَالَ :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : مَرَرُت بِمِيقَاتِى وَأَنَا حَائِضٌ فَجَاوَزُنَّهُ ، وَلَمْ أُهِلَّ ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَتْ : نَهَوْنِي ، قَالَ :

فَاخُرُجِي فَأَهِلِّي مِنْ مَكَانِ آخَرَ.

(۱۳۳۸۹) حضرت جابر بن زید بایشیدا کیک خاتون کے پاس سے گزرے جورور بی تھی آپ بیشید نے فر مایا کہ کیوں رور ہی ہو؟اس

نے عرض کیا کہ جس وقت میں میقات سے گزری اس وقت میں حائضہ تھی تو میں آ مے آگئی اور احرام نہ باندھا، آپ ہیٹینا نے بوجھا کیوں نہ باندھا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے منع کر دیا گیا، آپ ویٹیڈ نے فر مایا تو چلی جا اور دوسری جگہ سے (میقات سے)

( ١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ دَخَلَ مَكَةَ لَا حَاجًا ، وَلَا مُعْتَمِرًا وَهُوَ

يَخَافُ إِنْ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ ، قَالَ : يُهِلُّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَذُكُر دُمًّا.

( ۱۳۳۹۰) حضرت ابراہیم میشیخه استحض کے متعلق فر ہاتے ہیں کہ جو مکہ تکر مہیں نہ حج اور نہ عمرہ کرنے کے لیے داخل ہواوراس کوڈر

ہو کہ اگروہ میقات کی طرف نکلاتو اس سے بیفوت ہو جائے گا ،تو وہ اس جگہ سے احرام باندھ لےاور اس کے لیے دم کا ذکر نہ کیا۔

( ١٤٣٩١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، وَحَضَرَ الْحَجُّ ، وَخَافَ إِنْ رَجَعَ أَنْ يَقُونَهُ ، فَأَمَرَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُهِلَّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا قَصَى الْحَجّ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

(۱۳۳۹۱) حضرت و بره بیشینه فرماتے میں کدا یک شخص مکه محرمه میں کپڑے پہنے ہوئے داخل ہوا،اور حج کاوقت آ گیا،تو اس کوخوف

ہوا کہا گروہ میقات کی طرف جائے تو حج فوت ہوجائے گا تو اس کوابن زبیر نے حکم دیا کہا پی جگہ ہی ہے احرام باندھ لے \_ پھر جب مج ادا کر لے تو میقات میں جا کر عمرہ کے لیے احرام باندھ لے۔

( ١٤٣٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل جَهِلَ حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ عُظُمُ قَوْلِهِ

يُهِلُّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى حَدَّهِ لِيُهِلَّ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْفَوْتَ ، فَإِنْ خَشِيَ الْفُوْتَ أَهَلَّ مِنْ مَكَانِهِ وَمَضَى ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۳۳۹۲) حفرت حسن واليفيذ ، دريافت كيا كيا كدا يك فحض لاعلمي مين مكه مين بغيراحرام كداخل مو كيا، اكثر قول آب كابيهوتا کہ دہ ای جگہ سے احرام باندھ لے ،اور بھی آپ فرمانے کہ وہ واپس میقات جائے وہاں سے احرام باند ھے، ہاں اگراس کو قج کے

فوت ہوجانے کا ندیشہ ہوتو وہیں ہے احرام باندھ لے اوراس پر بچھنیں۔

( ١٤٣٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُهِلّ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ دَمْ.

(۱۲۳۹۳) حصرت عطاء مِلِيني فرمات بيل كه ده دبين ہے احرام باندھ لے اوراس پردم لازم ہے۔

#### ( ٢٣٤ ) مَنْ رَخُّصَ لِلْحَاجِّ أَنْ لاَ يُضَحِّى ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

# جن حضرات نے حاجی کورخصت دی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے

( ١٤٣٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحُجُّ فَلَا يَذْبَحُ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ.

(١٣٣٩٣) حضرت عمر والنون في فحر ما ياكرة ب نے كوئى چيز ذيح نفر مائى يہاں تك كرة ب واليس لوث مينے \_

( ١٤٣٩٥ ) حَلَّثَنَا عَنْدَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ :مَا ضَحَيْتُ بِمَكَّةَ قَطَ.

(۱۳۳۹۵) حفرت نافع بن جمير ولينظ فرمات بين كَديش ني بحص بحى مكه مرمد مين قرباني نبيس كي \_ . ( ١٤٣٩٦ ) حدَّقْنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَحُجُّونَ وَمَعَهُمُ الأَوْرَاقُ وَالذَّهَبُ ،

فَمَا يَذْبُحُونَ شَيْنًا ، وَكَانُوا يَتُرَكُونَهُ مَخَافَةً أَنْ يَشْغَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ.

(۱۳۳۹۱) حضرت ابراهیم پیشین فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب حج کرتے تو ان کے پاس سونا ، چاندی ہوتا ،کیکن وہ کیجی جی ذیح نہ

کرتے ،وہ اس کواس لیے ترک کرتے کہ کہیں وہ اس میں مشغول ہونے کی وجہ ہے مناسک ترک نہ کردیں۔ در درجہ دریا ہے تائیں میں <sup>9</sup> کے دیک آئی ہے ہوئیں ہے در میں ہوئی جہیں ہیں وہ موقع ہریا وہ موسی ہے ہوئی

( ١٤٣٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَعَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُجُّ فَلَا تُضَحَّى عَنْ يَنِي أَجِيهَا. (١٣٣٩٤) حفرت عائشه بني فنونان في حج فرما ياليكن استي بطيح كي طرف سے قربانی نه کی۔

(۱۳۳۹۷) حَقَرَتُ عَالَثُهُ مِنْ مُعَنَّدُ عَلَى عَنِ مُرِماً لِمِينَ السَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: مَا نُصَلِّى هَاهُنَا، وَمَا يُصَمِّى يَوْمَ النَّحُو. ( ۱٤٣٩٨ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِي الدَّرُدَاء ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: مَا نُصَلِّى هَاهُنَا، وَمَا يُصَمِّى يَوْمَ النَّحُو.

( ١٤٣٩٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةً ؛ أَنَّ الْأَسُودَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ كَانَا يَحُجَّان ، وَلَا يُضَحِّيَان.

( ١٤٤٠٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَانِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يَحُجُّ ، وَلَا يُضَحِّى ...

(۱۳۴۰۰) حفرت علقمہ مِیشِطِ نے حج فرمایالیکن قربانی نہ گی۔ م

( ١٤٤٠) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَحَى فِي الْحَجْ ،

ِ فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ التَّشُويقِ ، قَالَ :اشْتَرُوا بَقَرَةً فَقَدُّدُوهَا نَتَزَوَّدُهَا فِي سَفَرِنَا. ١٣٣٠) حضرت ابوالاحص مِيْنَ ج مِين قرياني ذكر تروجه بالمرتشر لآن ترته فرارتري گاريخي واروي كوز حكر دين جمر

(۱۳۳۰) حضرت ابوالاحوص مِیشِی جج میں قربانی ندکرتے ، جب ایا م تشریق آتے تو فرماتے کد گائے خرید واوراس کو ذبح کروتا کہ ہم سفر میں اس کوزادراہ بنا کیں۔

( ١٤٤٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُسْتَنِيرِ الْمُسْلِيِّ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ التَّيْمِ ، قَالَ : كُنَّا

مَعَ سَعْدٍ بِمِنَّى فَلَمْ يُضَحِّ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جِيرَانِ لَهُ : أَطْعِمُونَا مِنْ أَضْحِيَّتِكُمْ.

(۱۳۴۰۲) حفرت وبرہ بن عبدالرحمٰن قبیلہ تیم کے ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت سعد جہاٹی کے ساتھ منیٰ میں تھے

آ پ نے قربانی نہ کی ، بھرآ پ نے اپنے پڑوسیوں کی طرف پیغام بھیجا کہا پنی قربانیوں میں ہے جمیں کھلاؤ۔

( ١٤٤٠٣ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلِ ، عَنْ عَمَّهِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، بِنَحُوِهِ.

(۱۲۲۰۳) حفرت سعد والنوز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :حجَجْتُ ثَلَاثَ حِجَج ، مَا أَهْرَقْتُ دَمًّا.

(۱۳۴۰ س) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے تین حج کیے لیکن مجمی بھی قربانی نہ کی۔

( ١٤٤٠٥ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ سَالِمٍ فِي الْحَجِّ ، فَلا يُضَحِّي بِمِنَّى.

(١٨٧٠٥) حفرية خالد ويشير في من حضرت سالم ويشير كساته عق بويشير في من من من الى ندك .

( ١٤٤٠٦ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَنْ حَجَّ فَأَهْدَى هَذَيًّا ، رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(۱۳۳۰۲) حضرت ابن عباس ٹنکھ ٹنزارشا دفر ماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کیا اور اس میں قربانی کی (صدی بھیجی) تو وہ حج وعمرہ کے ( ثواب کے ) ساتھ اپنے گھر لوٹے گا۔

## ( ٢٣٥ ) فِي الرَّجُلِ يَتُرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

# کوئی شخص صفاومروہ کی سعی ترک کردی تواس پر کیالازم ہے؟

( ١٤٤٠٧ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُولُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمُّ.

(۱۳۷۰) حضرت حسن میشید اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جوصفا دمروہ کی سعی ترک کردے کہاس پر دم لازم ہے۔

( ١٤٤٠٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ دَاوُد بْنَ أَبِى عَاصِمٍ قَدِمَ فَتَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ ، فَقَالَ عَطَاءٌ :أَهْرِقُ دَمًّا ، وَقَالَ طَاوُوس :اُدْخُلُ مُعْتَمِرًا.

(۱۳۳۰۸) حفرت دافو دبن عاصم مِرافِیو ج یا عمرہ کے لیے تشریف لائے اور صفا ومروہ کی سعی ترک کر دی، حضرت عطاء مِرافیو نے فر مایا تبدید ک

قربانی کرواور حضرت طاؤس مایشد فرماتے ہیں کہ تو عمرہ کرنے والا بن کر داخل ہوجا۔ ( ۱٤٤٠٩ ) حدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ اسْمَاعِها ، عَنْ قَلْسِهِ نُهُ سِمُعَلِي عَنْ مُحِجَا

( ١٤٤٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى مَغْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا نَسِى الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَهُوَ حَاجٌ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ كَانَ مُغْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ، وَلَا يُجْزِءهِ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا. هی مصنف این الی شید مترجم (جادم) کی دور می این الی مصنف این الی شید مترجم (جادم) کی دور باره) جم کرنا (۱۳۴۰۹) حضرت الومعشر اور حضرت ابراتیم بیشید فرماتے بین که حاجی اگر صفا ومروه کی سعی بھول جائے تو اس پر (دوباره) جم کرنا

لازم ہےاورا گروہ عمرہ کرنے والا ہےتو (دوہارہ) عمرہ کرے،اوراس کے لیے صفاومروہ کی سعی کےعلاوہ کوئی چیز کانی نہ ہوگ۔ ( ۲۳۶ ) مَا قَالُوا إِذَا نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمِرْوَةِ

#### ۱۱) کا فالوا إِدا نَسِی السعی بین الصفا والهرو نگ دار به کاسع نما این بر

ا گرصفاومروہ کی سعی بھول جائے الدُن حُدَّ اُنچ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ الدِّن عَنَّاس ، قَالَ زانْ شَاءَ سَعَ الدِّنَ الصَّفَا

( ١٤٤١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسُعَ. وَالْمَرُوَةِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسُعَ. ( ١٣٣١٠) حضرت ابن عباس بي هيئن ارشا وفرمات بي كما گرچا ٻة صفاوم وه كي عي كر لے اور اگر چا ٻة وَرَك كرد \_ \_ \_

( ١٤٤١١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ لَمُ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ شَيْنًا ، قُلْتُ : قَدْ تَرَكَ شَيْنًا مِنْ سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ

یکُونی فی الْعَلانیکة بِدَم . (۱۳۳۱) حضرت عطاء بیشید صفاومروه کی معی ترک کرنے والے پرکوئی چیز لازم نہ بچھتے تھے،حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے نبی اکرم مِرْالْفَظِيَّة کی سنت چھوڑی ہے، فرمایا اس پر پچھنییں ہے، حالانکہ وہ علانی قربانی کا فتو ک

رية تحےـ ( ١٤٤١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَسُعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَرَأَتْ :(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِيرِ اللهِ).

(۱۳۳۱۲) حفرت عائشہ ٹئینڈیمنارشادفر ماتی ہیں کہ جس نے صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی اللہ پاک نے اس کے جج کو کممل نہ کیا، پھر آپ ٹئینٹیمنا نے قرآن پاک کی ہیآیت تلاوت فر مائی، ھوانؓ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِيرِ اللَّهِ ﴿ .

( ٢٣٧ ) فِي الْحُلِيِّ لِلْمُحْرِمَةِ وَالزِّينَةِ

#### احرام والى عورت كازيوريازيب وزينت اختيار كرنا

( ١٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَةَ ، وَقِيلَ لَهَا : إِنَّ بَغْضَ بَنَاتِ أَخِيكٍ يَكُوهُنَ أَنْ يَلْبُسْنَ حُلِيَّهُنَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ ، فَأَقْسَمَتُ عَلَيْهَا لَتَلْبَسِنَّ عُلِيَّهُا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا كُلَّهُ. حُلِيَّهَا كُلَّهُ.

(۱۲۲۱۳) حفرت عائشه تفاهند خاص کیا گیا که آپ کی جنیجیاں احرام کی حالت میں زیور پہننے کو تابسند کرتی ہیں، آپ مزی مذہ

نے ان کوشم دی کہوہ تمام زیوراستعال کریں۔

( ١٤٤١٤ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيُّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ.

( ۱۳۳۱۳ ) حفزت عبدالله بن عمر جني يين كي الميه اور بيثيال حالت احرام ميس زيوراستعال كرتي تقيي \_

( ١٤٤١٥ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّعَطُّلَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.

(۱۳۴۱۵) حضرت محمد طِیشیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حوالیہ عورت کا احرام یا غیراحرام کی حالت میں زیوراستعال نہ کرنے کو ناپسند

( ١٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سَأَلَتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ

لِلْمُحْرِمَةِ، أَتَلْبَسُهُ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ ، فَلْتَلْبِسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.

(۱۲۳۱۱) حضرت معیدالزبیدی واتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر واتینیز سے دریافت کیا کہ کیاعورت حالت احرام میں ریٹم اور زیوراستعال کرسکتی ہے؟ آپ ہوئیے نے فر مایا کہ اگروہ بغیراحرام کےاستعال کرسکتی ہےتو حالت احرام میں کیوں نہیں

( ١٤٤١٧ ) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمَةِ ، مَا تُظْهِرُ مِنَ الْحُلِيّ ؟ قَالَ :الْخَاتَمُ. (١٣٨١) حفرت حسن بيني سي دريافت كيا كيا كه احرام والى عورت ا پناكونساز يورظا بركر ي؟ آپ نے فرمايا أنكوتني \_

( ١٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ الْحَفِيَّ وَتُوَارِيهِ.

( ۱۳۳۱۸ ) حضرت ابراهیم برمینی فرماتے ہیں کہ احرام والی عورت وہ زیوراستعال کرے گی جس کی آ واز نہ ہواوراس کو پوشید ور کھے۔ ( ١٤٤١٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَ

قَالَا : تَلْبُسُ الْمُحْرِمَةُ مَا كَانَتُ تَلْبُسُ وَهِيَ مُحِلَّةٌ ، مِنْ حَرَّهَا وَقَرَّهَا.

(۱۳۳۱۹) حضرت اسوداور حضرت علقمه مراتیج ارشاد فرماتے ہیں کدمحرمہ عورت وہ تمام چیزیں (زیوروغیرہ) استعال کر مکتی ہے جوہ

بغیراحرام کےاستعال کرتی ہے( زیور )وریشم وغیرہ۔ ( ١٤٤٢٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْأَسْوَدِ :ما تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مِزَ

الْحُلِيُّ؟ فَقَالَ : مَا كَانَتُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحِلَّةً.

( ۱۳۴۴ ) حضرت ابن الاسود مِیشید ہے دریافت کیا گیا کہ احرام والی عورت کونسازیوراستعال کرے؟ آپ مِیشید نے فرمایا جوزیورو

بغیراحرام والی حالت میں استعال کرتی رہے۔

## ( ٢٣٨ ) مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَتَزَيَّنَ

جن حضرات نے حالت احرام والی عورت کے لیے زیوراورزیب وزینت کونا پیند کیا ہے۔ میں دوروں

( ١٤٤٢١) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِقَ الْمَشْهُورَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَالْعَقْدُ ؟ قَالَ :انْ كَانَّ عَقْدًا مَشْهُورًا فَلَا.

الْمَشْهُورَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْمِقْدُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَّ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلاَ. (۱۳۳۲) حضرت عطاء مِيشِيدُ محرمه كے ليے ايسے زيور كے استعال كونا پندكرتے تھے جس كي آوازو غيره ہو، آپ مِيشيد سے دريافت

كيا كيا كدوه مارئين عمَّى ہے؟ آپ مِلِيَّين نے فرمايا كدا كراس كى آ واز ند ہو۔ ( ١٤٤٢٢ ) حدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَتَزَيَّنُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلاَ نَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ.

(۱۲۳۲۲) حضرت مجاہد میر شیخ فرماتے ہیں کہ محرمہ عورت زیب وزینت اختیار ندکرے اور زینت کے لیے سرمہ بھی نداستعمال کرے۔

( ١٤٤٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِتَى لِلْمُحْرِمَةِ.

(۱۳۳۳) حفرت عطاء مِلِینْین محرمہ کے لیے زیور کے استعال کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٤٢٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِقَ.

(۱۳۲۲) حضرت عطاء میتید سے میں مروی ہے۔

#### ( ٢٣٩ ) فِي الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ محرم شخص كاانگوشي ببننا

( ١٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْهُ ، يَعْنِي الْحَاتَمَ لِلْمُحْرِم ؛ فَقَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْهُ ، يَعْنِي الْحَاتَمَ لِلْمُحْرِم ؛ فَقَالَ : لاَ لَأُسُهُ عَ

فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، قَدْ كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَيْنَا ، نَحْفَظُ بِهِ الْأَسْبُوعَ. (۱۳۳۵) حضرت ابراهيم مِيشِيز سے دريافت كيا گيا كه محرم خض كے ليے انگوشى كا استعال كيسا ہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا كه كوئى حرق

میں، ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے اور ہمارے پاس انگوشی ہوتی ہم اس سے طواف کے چکر گنٹے میں مدوحاصل کرتے۔

( ١٤٤٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۲) حضرت عطاء طِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ مُحمَّم شخص اگرانگوشی استعال کریے تو اس میں کوئی حرج نبیس۔

( ١٤٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۲۷)حضرت ابن عباس بنی پیشن کھی بھی مروی ہے۔

( ١٤١٢٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۲۸) حضرت مجاہد میشید ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٢٩ ) حدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۲۹) حضرت عطاء ویشیو سے بھی بہی مروی ہے۔

( ١٤٤٢ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَلْبَسُ حَامَهُ رَهُوَ مُحْرِمٌ.

( ۱۳۴۳٠) حضرت خالد بن ابو بكر بيشية فرمات بين كديس في حضرت سالم بن عبدالله كوحالت احرام ميس انگوشي يهنيه بوت ويكها\_

( ١٤٤٣ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَاتَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَعَلَى عَطَاءٍ.

(۱۳۴۳۱) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیراور حضرت عطاء بیشید کو حالت احرام

میں انگوشی سنے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ. (۱۳۳۳۲)حضرت عطاء پیشینه فرماتے ہیں کہ محرفتخص انگونھی پین لے اس میں کو کی حرج نہیں ۔

#### ( ٢٤٠ ) فِي الْقَفَازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ

### محرمه عورت كادستاني استعال كرنا

( ١٤٤٣٢ ) حِلَّانَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِتَّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَكَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَكَثَّمًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا ، وَيَكُرَهُ الْقُفَّازَيْنِ.

(۱۳۲۳۳) حفرت علی بڑا تھ محرمہ عورت کے چبرے کے ڈھانپنے کو تا پیند کرتے تھے ،اور فرماتے کہ اس میں کوکوئی حرج نہیں ہے کہ

وہ چہرے پر کیٹر الٹکا لے،اوردستانے استعال کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٤٣٤ ) حِدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثَيَابِ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ.

(۱۳۳۳) حضرت ابراهیم پیشید فرماتے ہیں کہ محرمہ جو چاہے کپڑے استعال کرے سوائے برقع اور دستانوں کے۔

( ١٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ النّيَابِ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ.

( ۱۲۴۳۵) حفرت عطا وہایشیا ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٣٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، إِلَّا الْبُرُقُعَ.

(۱۳۳۳ ) حضرت مجابد بریشند فرماتے ہیں کہ برقع کے علاوہ جو جاہے بہن عتی ہے۔

( ١٤٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ ، وَلَا تَبَرْقُعُ وَلا تَكَثَّمُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ النِّيَابِ ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا ، أَوْ زَعْفَرَانًا.

(۱۳۳۳۷) حضرت حسن پریشینهٔ اور حضرت عطاء پریشینهٔ ارشاوفر ماتے ہیں کہ محرمہ دستانے اور شلوار پہن عملی ہے،کیکن برقع نہ پہنے اور

چېرے کو ند د هانبے ،اور جو نسے کپڑے جا ہےاستعال کرے سوائے ان کپڑوں کے جن کوورس یا زعفران ہے رنگا ہو۔ ( ١٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُرْفُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ.

(۱۳۳۸) حضرت ابن عمر تفادین محرمه کے لیے برقعه اوردستانوں کے استعمال کو ناپند کرتے تھے۔

( ١٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ ، وَلاَ زَعْفَرَانٌ.

(۱۳۴۳۹) حضرت ابن عمر تئ دین فرماتے ہیں کرمحرمہ دستانے نہ پہنے ،اورو ولباس استعال نہ کرے جس کوزعفران یا ورس لگا ہو۔

( ١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحُرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

(۱۳۳۴) حضرت ابن عباس ٹئ دین ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرمہ دستانے اور شلوار استعمال کر سکتی ہے۔

( ١٤٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ ؟ فَقَالَا :لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۳۲۴) حفرت شعبه ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید سے دستانوں کے متعلق دریافت کیا؟

آپ ہوشیئے نے فر مایا کوئی حرج نہیں۔

(١٤٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّسَاءَ فِي الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنَّقَابِ ، وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثياب. (بخارى ١٨٣٨ـ ابوداؤد ١٨٢٢)

(۱۳۳۲) حضرت ابن عمر شفاه من فرمات بین كه مین نے نبی اكرم مِلْفِقْتَةَ سے سنا آپ مِلْفِقَةَ فَي نے عورتوں كو حالت احرام میں دستانوںاورنقاب سے منع فر مایا ،اوران کپڑ وں سے جن کوورس یا زعفران لگا ہو۔

(١٤٤٢) حَلَّثُنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ قَالَتْ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ

الْثِيَابِ ، إِلاَّ الْبُرْفُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَلا تَتَنَقُّبُ.

(۱۳۳۳) حضرت عائشه خناه منافر ماتی بین کهمرمه برقع اور دستانوں کےعلاوہ جو چاہے کپٹر ااستعمال کرےاوروہ نقاب نداوڑ ھے۔

## ( ٢٤١ ) فِي الْمُحْرِمُ يُغُطَّى وَجُهُهُ

# محرمتخص كاا پناچېره دُ هانينا

( ١٤١٤٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْنِسُ وَجُهَهُ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ.

(۱۳۳۳) حفرت علقمه بينيو حالت احرام مين اپناچېره د هانب د يا كرتے تھے۔

( ١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا آذَتُكَ الرِّيحُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ أَنْ تَرْفَعَ ثَوْبَك

إِلَى وَجُهِكَ ، وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا آذَتُهَا الرِّيحُ أَنْ تَسْدُل ثَوْبَهَا على وَجُههَا.

(۱۳۳۵) حفرت مجامع مبتنظ فرماتے ہیں کہ اگر جوا ( گردوغبار ) آپ کو تکلیف دیتو آپ حالت احرام میں اینے چرے پر کیڑا ڈال کتے ہیں ،اورمحرمہ عورت کواگر ہوا ہے تکلیف ہوتو کوئی حرج نہیں وہ اپنے چبرے پر کیڑ الٹکا لے۔

( ١٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذًا لَقِينَا الرَّكْبَ سَدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُ وسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا ، فَإِذَا جَاوَزُنَا رَفَعْنَاهَا.

(ابوداؤد ۱۸۲۹ دار قطنی ۲۹۲)

(۱۳۳۲) حضرت عائشہ شی میشونما فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس مُؤَشِّقَ فَقِ کے ساتھ حالت احرام میں تھیں، جب سواروں سے

ہماری ملا قات ہوتی تو ہما ہے چہرےاورسروں پر کیڑ الٹکا دیتی پھر جب ہم ان ہے آ گےنگل جاتے تو وہ کیڑ ااٹھادیتیں \_

( ١٤٤٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا آذَتِ الْمُحْرِمَ الرّيحُ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيُغَطَّى بِهِ إِلَى جَبْهَتِهِ.

(۱۳۳۷)حضرت ابراهیم بیشینه فرماتے ہیں کہ اگر ہوا کی دجہ ہے محرم کو تکلیف ہوتو کوئی حرج نبیں کہ وہ اینے ہاتھوں پر کپڑاا تھائے

اوراس کے ساتھا ہے جبڑوں کوڈ ھانپ لے۔

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطَّى وَجْهَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَأَنْفَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى جَبِينِكَ.

( ۱۳۳۴۸) حضرت طاؤس مِلِینُیدِ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں تم اپنا چیرہ ڈھانپ لواس میں کوئی حرج نہیں ،اوراپنے ناک ہے لے کرپیثانی تک بھی حالت احرام میں ڈھانپ سکتے ہو۔

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ مُضْطَجِعًا إِلَى

غَيْنِيهِ، وَتُسْدُلُ الْمُحْرِمَةُ تُوْبَهَا عَلَى وَجُهِهَا.

(۱۳۳۷۹) حضرت عطاء میتیلا فرماتے ہیں کہمم اگر کروٹ کے بل لیٹا ہےتو کپٹر ہےکواپی آنکھوں کی طرف،اورمحرمہ عورت اپنے

چِرے پُرَلْنَا ﷺ --( ١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ مُغَطِّيًّا وَجُهَةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

( ۱۶۵۸) حدثنا علی بن مسهور ، عن ابن جریج ، عن ابن الزبیر ، عن جابر ، قال : بغشی و جهه بینوبه إلی شعر رأسه ، وأشار آبو الزَّبَيْرِ بِنُوْبِهِ حَتَّى رأسِهِ. (۱۳۵۱) حضرت جابر بِالنِّيْةِ نِهِ النِّهِ چبرے کوڈھانپا ہوا تھا سرکے بالوں تک،راوی حضرت ابوالزبیر مِرِشِّلا نے کپڑے سرتک

اشاره كرك دكهايا ـ ( ١٤٤٥٢ ) حدَّثُنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَجْهُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الوَّأْسِ ، فَلَا يُخَمِّهُ أَحَدُّ الذَّقَّ َ فَمَا فَهُ فَهُ هُوُ

فَلا يُحَمِّرُ أَحَدُ الذَّقَنَ فَمَا فُوفَهُ. (۱۳۵۲) حضرت ابن عمر نئن وسن ارشاد فرماتے ہیں کہ چبرہ اور جواس کے اوپر ہے سرمیں سے ہے، یس کوئی شخص تصور کی یا اس سے اوپر کے حصہ کو ندڑ ھانے۔ اوپر کے حصہ کو ندڑ ھانے۔

(۱۲۲۵۳) حفرت طاؤس ويطيز جب وت تواپ چركوبالول كه كنارول حدّ هانب ديت . ( ١٤٤٥٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَرَافِصَةِ ؛ رَأَى عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْفَرَافِصَةِ ؛ رَأَى عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْفَحَكَمِ يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. وهَرُوانَ بْنَ الْمَحَكَمِ يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (١٢٢٥٣) حضرت فرافصه مِنْ الله فرمات بين كه مِن في حضرت عنان، حضرت زيد اور مروان بن حَمَ مِنْ أَنْ الله عَنْ الرام مِن

ر يكها، انھوں نے اپنے چروں كوڑھانيا ہواتھا۔ ( ١٤٤٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ مُغَطَّيًا وَجُهَةً بِنُوْيِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٣٣٥٤ ) حضرت فرافصہ جِيمِيْ فرماتے ہيں كہ ہيں نے حضرت عثان جينؤد كو حالت احرام ميں كبڑے سے چبرے ڈھائے

ہوئے دیکھا۔ ( ١٤٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَیْدَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ مَاهَانَ ، قَالَ : کَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ یُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُغَطَّى شَفَتَیْهِ مَا دُونَ أَنْهِهِ. (۱۳۳۵۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز والنجيلا محرم كوا جازت ديتے تھے كدو ہ ناك كے ينچے ہونوں كو ژھانپ لے۔

( ١٤٤٥٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطاءٍ، قَالَ: يُعَطَّى الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ. وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ. (١٢٢٥٤ ) حفرت عطاء طِيْتِيْ فرمات بين كه محرم اپنے چېرے كو بھوۇں تك ڈھانپ سكتا ہے، راوى كہتے ہيں كه يجي حضرت

سفیان پیٹینہ کا قول ہے۔

( ١٤٤٥٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ عَمَّنُ رَأَى عُثْمَانَ مُ مُحْرِمًا مُغَطِّيًا وَجْهَهُ.

(۱۳۳۵۸) حضرت ابراهیم ابن محمد بن حاطب والینی سے اس مخص نے روایت کیا جس نے حضرت عثمان زیافتو کو حالت احرام میں اپنا چبرہ ڈھانے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ يُغَطُّونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، إِلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ.

(۱۳۳۵۹) حضرت فرافصہ برتیلیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان، حضرت زیداور ابن زبیر مُنَائیم کو حالت احرام میں اپنے چبروں کو بیشانی کے بالوں تک ڈھانے ہوئے دیکھا۔

## ( ٢٤٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ

#### حالت احرام میں کسی چیز کا سایہ حاصل کرنا

( ١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُحْرِمًا قَدِ اسْتَظَلَّ بِعُودٍ ، فَقَالَ :إِضْحَ لِمَنْ أَحْرَمُتَ لَهُ.

(۱۳۳۷۰) حضرت ابن عمر بنی پیشن نے ایک شخص کو حالت احرام میں دیکھا کہ اس نے لکڑی ہے سایہ حاصل کیا ہوا ہے۔ آپ بنی ٹنو زفر ملازجس کر گرتو نراح ام اندھا ہرای کر گرا ہزتر کو خلاہ کر رکہ اندمیں میں جہارہ جس میں دی

نے فرمایا: جس کے لیے تونے احرام ہاندھا ہےاس کے لیےا ہے آپ کوظا ہر کر ، (سامیدمیں مت جا، دھوپ میں رہ)۔ مصد رہے ہیں یو دہوج دو وورد سریر سے دیر دیر ہوتا ہے آپ کوظا ہر کر ، (سامیدمیں مت جا، دھوپ میں رہ)۔

( ١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْطَرِبًا فُسُطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قُلْتُ لَهُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ : بِأَى شَيْءٍ كَانَ يَسُتَظِلُّ ؟ قَالَ :كَانَ يَطْرَحُ النَّطَعَ عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَسْتَظِلُّ بِهِ.

(۱۲ ۱۲) حضرت عبداللہ بن عامر مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بڑھٹو کے ساتھ جج کے لیے نکلا، میں نے پورے راہے میں انہیں خیمہ لگاتے نہیں دیکھا،ان سے بوچھا گیا کہ حضرت عمر زلاتو سایکس چیز سے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے فرمایا کہ وہ درخت پر چمزہ ڈال کراس سے سابہ کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي که ۲۰۰۹ کي ۱۳۰۹ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ١٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحُّونَ إِذَا أَحُرَمُوا.

(۱۳۴۷۲) حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب مِیشِیدُ فرماتے میں کہ صحابہ کرام ٹذائین جب احرام باندھتے تو اپنے آپ کو ظاہر کرتے،(سابیمیں نہ جاتے)۔

#### ( ٢٤٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ يَسْتَظِلَّ

#### جن حضرات نے محرم کے لیے سامیر حاصل کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَخِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَجَجْنَا وَمَعَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ ، فَكَانَ يُغَطَّى رَأْسَهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

(۱۳۴۷۳) حضرت اساعیل بن راشد بریشیذ فرماتے ہیں کہ ہم نے حج کیا تو ہمارے ساتھ حضرت عمرو بن میمون بڑیٹو بھی تھے ہمیں

بڑی شدید سردی لگی ،انھوں نے اپنا سرڈ ھانپ لیا حالانکہ ہم لوگ حالت احرام میں تھے۔ ( ١٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، قَالَا : يَسْتَظِلُّ الْمُحْرِمُ

بِالْعُودِ وَبِيَدِهِ ، وَمِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. (۱۲۳۷۴) حضرت عطاء پرایی فیر ماتے ہیں کہ محر متحض سر دی اور گرمی میں لکڑی اور اپنے باتھ سے سایہ حاصل کرسکتا ہے۔

( ١٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَجْعَلُ النَّوْبَ عَلَى الْمَحْمِلِ ، يَسْتَظِلُّ بِهِ.

(۱۳۳۷۵) حضرت الاسود مِرْشِيز پاکلی پر کپڑ اوُ ال کراس سے سایہ حاصل کرتے۔

( ١٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الْفَطَّانِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَسْتَظِلُّ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ. (۱۳۳۷۲) حضرت طاؤی ہیشیداں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ محر شخص سورج ہے سایہ حاصل کرے۔

( ١٤٤٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ؛ مِثْلَهُ.

( ۲۷ ۱۳۴۷ ) حفزت ابوالخلیل باتیمیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ١٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَعَلَى رَحْلِهِ

(۱۳۳۱۸) حضرت رفاعہ بن زید مریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجابد برشید کو حالت احرام میں دیکھا،ان کی سواری برطاق ک

مثل تھا( تا کہوہ اس سے سامیہ حاصل کریں)۔

( ١٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ سُنِلَتْ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ الْبَرْدُ؟ فَقَالَتْ : يَقُولُ بِغَوْبِهِ هَكَذَا . وَرَفَعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ.

(۱۳۳۷۹) حضرت عائشہ میں میں نون کیا گیا محرم کوسر دی لگے؟ آپ میں میں نے فرمایا: وہ فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑے اس طرح کر لے اور کپڑے کوسرے او پراٹھایا۔

( ١٤٤٧ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبْيُرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۲۷۷۰) حفرت جابر میشید سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٧١ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَهُ مَطَرٌ فَعَطَّى رَأْسَهُ ؟ فَقَالَ :فِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقة ، أَوْ نُسُكٍ.

(۱۳۷۷) حضرت عطاء مِلِیُّیا کے دریافت کیا گیا کہ بارش کی وجہ ہے اگر محرم اپناسر ڈھانپ لے؟ آپ ویٹیٹیز نے فرمایا کدروزے کا فدیہ ہے میاصد قد کرے یا قربانی۔

( ١٤٤٧٢) حدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ذَرَّا يَسْأَلُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُحْرِمِ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ :يَرُفَعُ قِنَاعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَلاَ يُغَطَّى بِهِ رَأْسَهُ.

(۱۳۴۷) حضرت ابراهیم میشید سے دریافت کیا گیا کہ محرم خص کواگر آسان ہے کوئی چیز (بارش یا دھوپ) ہنچے تو وہ کیا کرے؟

آ پ پرتیمانا نے فرمایا کہ کوئی اوڑھنی وغیرہ سر کے او پراٹھا لے لیکن اپنے سرکوڈ ھانتے ہیں۔

#### ( ٢٤٤ ) فِي التَّعْرِيفِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ إِلَّا بِعَرَفَةَ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ یوم عرفہ میں ذکرواذ کاراور دعاوغیرہ صرف مقام عرفہ میں ہی ہوگی میں میں میں میں ایک ایک ایک ایک کا میں ایک میں ایک کا میں میں ایک کا میں ہیں ہوگی

( ١٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۳۴۷۳)حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے بصرہ میں ذکرواذ کارحضرت ابن عباس میک پینف نے اختیار فرمایا۔

( ١٤٤٧٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۷۳) حضرت موی بن ابوعا ئشہ مِلِیُّلِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن حریث مِلِیٹین کونو ذوالحجہکو دیکھا کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اورلوگ ان کے پاس جمع ہیں۔

( ١٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَنَا يَجْلِسُونَ

يَوُمْ عَرَفَةً ، فَيَتَحَدَّثُونَ كَمَا يَتَحَدَّثُونَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

(۱۳۳۷۵) حضرت الاممش میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل میشید اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ نو ذ والحجہ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں ،اوروہ اسی طرح آپس میں محو گفتگو ہیں جس طرح باقی دنوں میں ہوتے تھے۔

كتاب البنيامك

( ١٤٤٧٦ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقْصُورَةِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الشَّامَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

یسید عهون بھی است ورہ ، ویست میں است میں صوب است است. (۱۳۳۷) حضرت سعید بن المسیب بایٹیز کو یوم عرفہ کی سہ پہردیکھا کہ انھوں نے پشت کے ساتھ امام کے کھڑے ہونے والی جگہ

( ١٤٤٧٧) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ يَشْهَدُهُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ عَشِيَّةَ عَرِّفَةَ ، إِلَّا مَنْ كَانَ يَشْهَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۱۳۳۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ دلیٹیڈ نے فر مایا کہنویں ذوالحجہ کی سہ پہرصرف وہی لوگ جامع مسجد میں حاضر ہوں جواس میں سے

ے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔ · ·

( ١٤١٧٨) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: كَانُوا يَسْأَلُونَ مُحَمَّدًا عَنُ إِنْيَانِ الْمَسْجِدِ عَشِيَةً عَرُفَةً؟ فَيَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، فَكَانَ يَفُعُدُ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ حَدِيثُهُ فِي يَلُكَ الْعَشِيَّةِ حَدِيثَهُ فِي سَانِوِ الْآيَامِ. عَرَفَةً؟ فَيَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، فَكَانَ يَفُعُدُ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ حَدِيثُهُ فِي يَلُكَ الْعَشِيَّةِ حَدِيثَهُ فِي سَانِو الْآيَامِ. (١٣٣٧٨) عفرت ابن ون بِينَ فرمات مِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

ربے تھے جس طرح باقی دنوں میں کیا کرتے تھے۔ ( ١٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ الاجْتِمَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ؟ فَقَالًا :مُحْدَثُ .

(۱۳۳۷) حضرت حکم ہیٹیلا اور حضرت حماد ہلیٹیلا ہے عرف کی سہ پہر جمع ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ہیستا دونوں حضرات

نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

( ١٤٤٨) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّغْرِيفِ ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا التَّغْرِيفُ بِمَكَّةَ. ( ١٤٨٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّغْرِيفِ ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا التَّغْرِيفُ بِمَكَّةً .

( ١٤٤٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةَ

(١٣٣٨) حضرت ابراهيم بيتيز فرمات بي كد يوم عرف كوذكرواذ كاراور جمع مكه ميس بوجائ كا-( ١٤٤٨٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن يَزِيدَ ، عَنِ الشعبى ، قَالَ : إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةَ.

(۱۳۴۸۲) حضرت شعمی پرشیز ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نُعَرِّفُ إِلَّا فِي مَسَاجِدِنَا.

(۱۳۲۸۳)حفرت زبید پیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنی مجدوں میں ہی یوم عرف میں ذکرواذ کارکرتے تھے۔

( ١٤٤٨٤ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّكَةَ.

(۱۲۲۸ مضرت ابن الحفيه ويطيون فرمات بي كه يوم عرفه مين ذكرواذ كارصرف مكه مرمه مين بي كياجائ گا-

( ١٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا لَزِمَتِ الرُّجَالُ بُيُونَهَا يَوْمٌ عَرَفَةً.

(۱۳۳۸۵) حضرت ابراهيم وينطيط فرماتے ہيں كه بيشك وه حق اور سي ہے جو يوم عرف ميں لوگوں نے اپنے مگھروں ميں لا زم كيا ہے۔

( ١٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا زَمَانَ زِيَادٍ وَمَا نُنْكِرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ سَائِرِ الْعَشِيَّاتِ.

(۱۳۲۸ ۲) حضرت محمد بن سیر ین ویشید سے مروی ہے کہ ہم نے زیاد کا زماند دیکھااور ہم لوگ باتی سد پہروں میں سے بوم عرف کی سد ببركاا نكارنبيس كرتے تھے۔

( ١٤٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، فَالَا : الْمُعَرَّفُ بِدُعَةٌ. (١٣٣٨٤) حضرت عامر بِاللَّيْنِ اور حضرت عَلَم بِاللَّيْنِ فرماتُ بِين كه يوم عرفه مِن ذكرواذ كاركرنا اوراجمّاع كرنا بدعت بـ

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَشْهَدَانِ الْمَسْجِدَ عَشِيَّةً عَرَفَةً.

(۱۳۸۸) حفرت حسن بالنطية اور حفرت ابن سيرين بيشية عرفه كي سه بهريس مجديس حاضر نه بهواكرتے تھے۔

( ٢٤٥ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

جوحضرات ایام تشریق میں بیت اللہ کی زیارت کونا پسند کرتے ہیں

( ١٤٤٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ أَيَّامَ النَّشُرِيقِ ، يُعْنِى بَعْدُ الْوَاجِبِ.

(۱۳۲۸۹) حضرت الاسود مِلْشِيدُ ايام تشريق مين طواف واجب كے بعد بيت الله كى زيارت كرنے كونا پسند سجھتے تھے۔

( ١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَلَا تَعُدُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْفِرَ.

(۱۳۴۹۰) حضرت ابراهیم پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جبتم نے یوم الخر میں بیت اللّٰہ کی زیارت کر لی تو اب واپس چلے جانے سَک

وباره نەكروپ

( ١٤٤٩١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ زِيَارَتَهُ أَيَّامَ النَّشُرِيقِ ، يَغْنِي بَعْدَ الْوَاجِبِ.

(۱۲۲۹۱) حضرت مجامد والتين ايام تشريق مين طواف واجب كے بعد دوبارہ بيت الله كى زيارت كونا يستمحق تھے۔

# ( ٢٤٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ

جن حضرات نے ہرروز دن رات میں بیت اللہ کی زیارت کی اجازت دی ہے

( ١٤٤٩٢ ) حَلَّلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِيضُ كُلَّ لَيْلَةٍ.

(۱۳۳۹۲) حفرت طاؤس ویشین ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَراِنشَقَعَۃ ہررات بیت اللّٰہ کا طواف کرتے تھے۔

( ١٤٤٩٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشُويِقِ ، وَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۳۹۳) حضرت ابن عمر تفاوتناایام تشریق میں (بھی) بیت الله کی زیارت وطواف کے لیے تشریف لاتے، جب که آپ دائین کے علاوہ کوئی بھی ایسانہ کرتا تھا۔

( ١٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ زُرْتَ الْبَيْتَ أَيَّامَ النَّشُويقِ كُلَّ يَوْمٍ، فَهُوَ أَفْضَلُ.

(۱۳۳۹۳) حفرت عطاء ويشي فرماتے بيس كما كرتم ايام تشريق ميں مرروز بيت الله كى زيارت اور طواف كروتو بيسب سے افضل ہے۔

#### ( ٢٤٧ ) فِيمَن قَرَنَ بَينَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

#### جن حضرات نے حج وعمرہ میں قران کیا

( ١٤٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو طَلُحَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. (احمد ٣/ ٢٨\_ ابويعلى ١٣١٢)

(١٣٣٩٥) حضرت ابوطلحه رفي تنفظ سے مروى ہے كه حضور اقدس مَثَرَ اللَّهُ اللَّهِ عَمْر و ميس قران كيا۔

( ١٤٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانَ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : عَلِيْ، قَالَ : فَأَتَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَعُلَمُ أَنِّى نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لَأَدَعَ فِعُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ. (بخارى ١٥٦٣ـ احمد ١/ ١٣٥)

ُ نَهِيْں چَھُوڑُ سَكِتَا۔ ( ١٤٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، فَالَ :خَرَجْنَا حُجَّاجًا وَمَعَنَا الصَّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ ،

قَالَ : فَأَحْرَمَ بِالْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَالَ : فَقَدِمُنَا عَلَى عُمَرَ فَذَكُّرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ١٤٩٥ ـ احمد ١/ ٢٥)

(۱۳۳۹۷) حفرت ابو واکل بیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جج کے لیے نگلے، اور ہمارے ساتھ حضرت صبی بن معبد جائٹو بھی تھے، انھوں نے جج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا، بھر ہم لوگ حضرت عمر جن ٹو کے پاس آئے اور ہم نے آپ دو تو تنو سے اس کا ذکر کیا،

ا سوں سے جن اور عمرہ 10 سھا امرام ہا مدھا، چربم کوٹ حکرت مریق تو جے پان اسے اور بم سے 1 پ تفاقد سے آن 8 د مر آپ زانٹو نے فرمایا کہ تہمیں تمہارے نبی تَبَرِّنْتَفِیَّاقِ کی سنت کی طرف حدایت دک کئی،(راہنمائی کی ٹن ہے)۔

( ١٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الصُّبَى بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِمِثْلِهِ. (ابن ماجه ٢٩٧٠ـ احمد ١/ ٢٥)

(۱۳۳۹۸) حفرت عمر تافغ سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ الصَّبَى بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِمِثْلِهِ. (احمد ١/ ٣٥ـ طيالسي ٥٨)

(۱۳۳۹۹) حفرت عمر دن نویسے ای طرح مروی ہے۔ نائیس سروں یرو دور وروں ہے۔

( ١٤٥٠٠) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : حجَجْتُ مَعَ مَوْلَاى ، فَلَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : يَا آلَ مُحَمَّدٍ ، أَهِلُوا بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ. (احمد ٢/ ٢٩٤ ـ ابويعلى ٤٠١١)

ر سی ہوت ہے۔ (۱۳۵۰۰) حضرت ابوعمران ہیشید فرماتے ہیں کہ میں اپنے آفاؤل کے ساتھ کج کے لیے نکلا، میں حضرت ام سلمہ میں پیرمنا کے پاس

( ۱۳۵۰۰) مطرت ابوعمران برشیمیز فرمائے ہیں کہ میں اپنے آقاؤں کے ساتھ ج کے لیے نکلا، میں حطرت ام سلمہ فیں پذیفائے پاس گیا،آپ فیلانفانے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم مِنْزِلِفَظِیمَ کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا کہ:اے آل محمد مِنْزِلِفَظِیمَ اِجْ وعمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام با ندھو۔

( ١٤٥٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهِمَا طَوَافًا وَاحِدًّا. (نرمذي ٩٣٤ احمد ٣/ ٣٨١) هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) کي که ۱۵ کي ۱۵ کي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) کي که که ۱۵ کي که دور که (۱۲۵۰۱) حضرت جاہر مٹائنو سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَثَلِّفَتُنَا بِنے تج وعمرہ میں قران فر مایا اور ان دونوں کے لیے ایک بی

( ١٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خُمَيْدُ بْنُ هِلَال ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :

حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلُ كِتَابٌ يُحَرِّمُه . (مسلم ١٦٨ ـ احمد ٣/ ٣٢٨)

(۱۳۵۰۲) حضرت عمران بن تصین زائش ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّ اَنْتَائِیْنَ نے کجے وعمرہ کوجمع فرمایا (قران کیا ) پھرنہ تو آپ نے اس مے منع کیااور نہ بی کتاب اللہ میں اس کی حرمت نازل ہوئی۔

( ١٤٥٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا :لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، مَعًا. (بخاري ١٥٥١ـ ابوداؤد ١٧٩٢)

(۱۲۵۰۳) حضرت انس زناتیئہ سے مردی ہے کہ حضورا قدس مُؤلِّفِی کِیم آئے جج وعمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا، (اور فر ہایا ) حج وعمرہ کاایک ساتھ تلبیہ پڑھو۔

( ١٤٥٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَبُيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ. (مسلم ٢١٣- ابوداؤد ١٤٩٢)

(۱۳۵۰۳)حضرت الس ر ٹی ٹی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مُٹِرِ فِیکٹی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج وعمرہ کا ایک ساتھ تنبیہ پڑھو۔ ( ١٤٥٠٥ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي فَتَادَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا قُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجٌ بَعْدَهَا. (۱۳۵۰۵)حضرت عبدالله بن ابوقیاد ه ژانوز فر ماتے ہیں کہ حضوراقدس مِنْوَفِقِیَجَ نے اس لیے حج قران فر مایا تھا کیونکہ آپ کو بتلا دیا گیا

تھا كدآ پ مِنْ الفَظِيمَ الى كے بعددوبارہ جج ندفر مائيں كے۔ ( ١٤٥٠٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُلَبُّونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا. (۱۳۵۰۱) حضرت سعیدین المسیب جیشیز فرماتے بیں کہ میں نے صحابہ کرام ٹذکھتی ہے سنا وہ حج وعمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیبہ

( ١٤٥٠٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ ، قَالَ :خَرَجْنَا خُجَّاجًا وَمَعَنَا

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَبَلِ لَمْ يَخُجَّ فَطُ ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، قَالَ : فَنَزَلْنَا قَرِيبًا مِنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ ۚ قَالَ ۚ ۚ فَقُلُنَا لَهُ ۚ : إِنَّ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، فَمَا كَفَّارَتَهُ ؟ قَالَ : كَفَّارَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ بِأَجْرَيْنِ وَتَرْجِعُونَ بِوَاحِدٍ.

(2002) حضرت کثیر بن جمعان بیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جج کے لیے نکلے ہمارے ساتھ اہل جبل کا ایک شخص بھی تھا جس نے پہلے جج نہ کیا ہوا تھا ،اس نے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام ہا ندھا ،ہمارے ساتھیوں نے اس کو معیوب اور ناپ ند سمجھا ،ہم لوگ حضرت ابن عمر جن دین من کے قریب ہی تضہرے ،ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اہل جبل کا ایک شخص ہے جس نے پہلے جج نہیں کیا ہوا اس نے جج وعمرہ کا ایک ساتھ احرام با ندھا ہے اور اس چیز کو ہمارے اصحاب نے معیوب سمجھا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ پراٹھین نے فرمایا اس کے کھورہ کا ایک ساتھ احرام با ندھا ہے اور اس لے کرلو نے گا اور تم لوگ ایک اجر کے ساتھ۔

( ١٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، مَعًا. (ابوداؤد ١٤٥٣ ـ نساني ٣٥٠٩)

۔۔ (۸۰ ۱۳۵) حفرت انس بڑا تھ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِّفْظِیَجَ نے حج وعمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا۔

( ١٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَمُصْعَب ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. (احمد ٣/ ١١١ حميدى ١٢١٥)

(۱۳۵۰۹) حفرت انس ڈاٹنے سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٤٨ ) مَنْ كَانَ يَرَى الإِفْرَادَ، وَلَا يَقْرِنُ

جوحضرات حج افراد کرتے تھاور قران نہیں کرتے تھے

( ١٤٥١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ. (بخارى ٢٩٣\_ مسلم ١١١)

(۱۳۵۱۰) حضرت عائشہ ٹن مذین فرماتی ہیں کہ ہم حضور اقدس مُؤَفِقَعَةً کے ساتھ نگلے ہم نے صرف آپ کو حج ہی اوا کرتے ہوئے دیکھا۔

١٤٥١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَفْلَحِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ . (بخارى ١٥٦٠ احمد ٢/ ٢٠٤)

(١٣٥١) حضرت عاكثه نيى النه عني فرماتي بين كه بهم حضورا قدس مُؤَلِّقَ فَيْ كِساتِه حج كاحرام باند هي بوئ نظر ـ

( ١٤٥١٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَفُرَدَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بَعُدَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَهُمْ كَانُوا لِسُنَّتِهِ أَشَدَّ اتّبَاعًا ، أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرُ ، وَعُثْمَانَ.

(١٣٥١٢) حفرت ابن سيرين بيتي فرمات بين كه نبي كريم مُؤَلِّتُ فَقَعَ كَصَابِهُ كِرَام ثُقَالَتُمْ نِهِ آبِ مِؤْلِفَ فَهُ كَي وفات كے جاليس سال

( ١٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ جَرَّدًا ، زَادَ سُفْيَانُ :وَعُثْمَانَ.

(۱۳۵۱س) حضرت اسود والتور سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر والتور نے حج افراد فرمایا: سفیان راوی نے حضرت

عثان مِنْ عَنْهُ كَالْجُمْيِ اصْافْهُ فْرِمَا مِا ہے۔ ( ١٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أَفْرَدَ الْحَجَّ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ ،

وَعَلْقَمَةُ ، وَالْأَسُودُ. (١٣٥١٨) حضرت ابو بكر، حضرت عمر، حضرت عثمان فتأثيثم ، حضرت علقمه اور حضرت الاسود بيئتيليان حج افراد كيا-

( ١٤٥١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ :لَا

نُحِبُ أَنُ نَخْلِطَ بِحَجْنَا شَيْنًا. (١٣٥١٥) حضرت الوب مِيتَيْ فرمات ميں كدميں نے حضرت سليمان بن بيار مِيشين سے فج وعمر ه كوجمع كرنے كے متعلق دريافت كيا؟

آپ ولیٹی نے فرمایا کہ ہم اپنے حج کے ساتھ کوئی دوسری (عبادت) چیز ملانا بسند نہیں کرتے۔ ( ١٤٥١٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :أَفْرِدُوا الْحَجَّ ، وَدَعُوْا

قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسِ. (۱۲۵۱۷) حضرت ابن زبیر مین پیزمنارشا دفر مائتے ہیں کہ فج افراد کرواور حضرت ابن عباس مین پین کی بات کو چھوڑ دو۔ \*\*\*

( ١٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ القِرَانَ وَالْمُتُعَةَ ، وَقَالَ : التَّجْرِيدُ

(۱۳۵۱) حضرت ابراہیم پریٹیورج قران اور جج تمتع کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے کہ فج افراد میرے نز دیک پسندیدہ ہے۔

( ١٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحِ الْمُكُلِكِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :التَّجْرِيدُ أَحَبُّ إِلَىَّ. (۱۴۵۱۸) حضرت معنی مایشید فرماتے ہیں کہ حج افراد میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٤٥١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ حَجَّ خِلَافَتَهُ كُلَّهَا يُفْرِدُ الْحَجَّ. (١٢٥١٩) حضرت عمر ملي في في خلافت ميس تمام حج ، حج أفراد كيد

( ١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي حَمْزَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: نُسُكَانِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَتْ وَسَفَرٌ ، قَالَ : فَسَافَرَ الْأَسْوَدُ ثَمَانِينَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَسَافَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ سِتْينَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۵۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود دول اشادفر ماتے ہیں کہ دوار کان اورعمل میر بےز دیک ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہیں ، پراگندہ عال ہونا اور سفر کرتا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت الاسود پاشید نے حج اورعمرہ کے درمیان اس بار سفر کیالیکن بھی ان کوجع نہیں کیا اور حد سے ساحم سے ادارہ سالن سالنے میں انداز میز کے لیک مجھ جے ہی جمع دفیر ا

حضرت عبدالرحمن بن الاسود ولينفيذ نے ساٹھ سفر كي ليكن بھى جج وعمر وكوجمع ندفر مايا۔ ( ١٤٥٢١ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَنَا أَصْحَابُ لَنَا،

. فَأَخْرَهُوا جَمِيعًا وَجَرَّدُوا الْكَحَبَّ. معد رحمه مراس اعلى الله في تروي على حدود مراسطة كرية و محمد مراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة

(۱۳۵۴) حضرت محمد بن ابوا ساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بیشید کے ساتھ سفر پر نکلا ہمارے ساتھ ہمارے پچھاور ساتھی بھی تھے،ہم سب نے مل کر حج افراد کے لیے احرام باندھا۔

# ( ٢٤٩ ) فِي الْقَارِنِ، مَنْ قَالَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جج قران کرنے والا دوطواف کرے گا

( ١٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِى الْقَارِنِ :يَطُوفُ طَوَافَيْنِ.

(۱۳۵۲۲) حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رئی دیننا حج قر ان کرنے والے کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ دوطواف کرے گا۔

( ١٤٥٢٣ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِمَّى ، قَالَ :إِذَا قَرَنْتَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَطُفُ طَوَافَيْنِ ، وَاسْعَ سَعْيَيْنِ.

(۱۲۵۲۳) حضرت حسن بن علی بنی بین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب تم حج اور عمرہ ملا کر کروتو دوطواف اور دوسعی کرو۔

( ١٤٥٢٤ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَتَسْعَر سَعْتُذَن

(۱۳۵۲۳) حضرت اساعیل اور حضرت فیعنی بیتیا بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ.

(۱۳۵۲۵) حفرت ابوجعفر بیشید بھی یبی فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ. (١٣٥٢١) حضرت اسود طِينْ فرمات بي كدج قران كرنے والا دوطواف كرے گا۔

( ١٤٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقَارِنِ ؟ فَقَالَا :يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى

ر درد سعیین

سیق (۱۲۵۲۷) حضرت شعبہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ولیٹھیڈ اور حضرت حماد ولیٹینے سے حج قران کرنے والے کے متعلق

در یافت کیا؟ آپ دونول حضرات نے فرمایا کده ه دوطواف اور دوسعی کرےگا۔

( ١٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْقَارِنِ ، قَالَ : طَوَافَان ، وَسَغْيَان.

( ۱۳۵۲۸ ) حَفرت ابراہیم ویشیو جج قران کرنے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ دوطوان اور دوسعی کرےگا۔

### ( ٢٥٠ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْقَارِنَ طَوَافٌ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قارن اگرا یک بھی طواف کر لے تو کافی ہوجائے گا

( ١٤٥٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(١٣٥٢٩) حفرت جابر من النوس عمروى ب كه حضور اقدس مَلِفَقَةَ فِي حَجْ وعمره كے ليے ايك بى طواف كيا۔

( ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حَلَفَ لِي أَنَّهُ لَمُ يَطُفُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۳۰)حفرت سلمہ بن کھیل مِیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مِیشین نے میرے سامنے تنم اٹھائی کہ صحابہ کرام ٹھ کا کیشن سے ک نے بھی حج وعمرہ کے لیے ایک طواف سے زیادہ نہ کیا۔

( ١٤٥٣١) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُوَاكَ وَاحِدٌ ، وَسَعْيَ وَاحِدٌ ، وَإِذَا قَرَنَ فَطُوَافَانِ وَسَعْيَانِ.

(۱۳۵۳۱) حضرت حسن میشید فرمائتے ہیں کہ جَبتم جج اور عمر ہ کو جمع کروتو ایک طواف اور ایک سعی کر ذ، اور جب تم قران کروتو دو س

طواف اوردو عَى كرو \_ ( ١٤٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ

ارى ، كُونْ سَهُن بن يُوسَفُ مُعَنَّ صَايِعٍ مُعَنَّ بِهِ عَبِرِ عَبِرِ عَبْرِ مَعْرِي عَنْ مَا مِنْ مَا مِنْ المُعَنَّ وَاحِدُّ ، وَسَعْيُ وَاحِدُّ .

(۱۳۵۳۲) حضرت سالم بلیٹید فرماتے ہیں کہ جب حج اور عمرہ کوجمع کیا جائے تو ایک طواف اورایک سعی کی جائے گی۔

( ١٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُجْزِئه طَوَاكْ.

(۱۴۵۳۳) حضرت سعید بن جبیر میتیند فرماتے میں کدا یک طواف اس کے لیے کافی ہوجائے گا۔

( ١٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِية ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا ، أَوْ مُتَمَّتَّعًا فَيَكُفِيكَ سَعْىٌ

وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ، فَإِنْ كُنْتَ سَاعِيًّا ثَانِيًّا ، فَأَخَّرْ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحُرِ.

(۱۳۵۳۴) حضرت مجاہد پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب تم قارن یامتمتع بن کرآ وُ تو تمہارے لیے صفا ومروہ کی ایک سعی کافی ہے،اگر دوبارہ سعی کرنا جا ہوتو یوم النحر کے بعد کرو۔

( ١٤٥٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۳۵) حضرت ابن عمر شئ الشنائ وونول کے لیے ایک بی طواف کیا۔

( ١٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا :يَطُوفُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۱) حفرت هشام مِراتُني اور حفرت حسن مِراتُني سے يهي مروى ہے۔

( ١٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَطُوفُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۷) حفرت هشام اور حفرت حسن میکنیاسے یہی مروی ہے۔

( ١٤٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالُوا : يَطُوفُ

الْقَارِنُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۸) حضرت ابوجعفر، حضرت عطاءاور حضرت طاؤس بيسيج فرماتے ہيں كەقارن ايك طواف كرےگا۔

### ( ٢٥١ ) فِي النَّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ

# محرمه خاتون كانقاب كرنا

( ١٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى النّسَاءَ عَنِ النّقَابِ وَهُنَّ حُرُمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ النَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدُلًا.

(۱۳۵۳۹)حفرت علی دولتو نے عورتوں کو حالت احرام میں نقاب کرنے ہے منع فر مایا: لیکن وہ اپنے چبروں پر کپڑ الزکاسکتی ہیں۔

( ١٤٥٤. ) حَذَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ : تَوْدُّ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ النُّوبَ عَلَى وَجُهِهَا ، وَلَا تَنْتَقِبُ.

(۱۳۵۴۰) حضرت طاؤس برنیٹیو فرماتے ہیں کہ محرمہ عورت کیڑے کو چبرے پر لٹکا لے کیکن نقاب نہ کرے۔

( ١٤٥٤١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ.

(۱۳۵۳) حضرت ابن عمر خی پینزارشا دفر ماتے ہیں کہ محرمہ عورت نقاب نہ کرے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي الام کي الام ک

اللهُ وَالْكُحُلُّ ، وَرَخَّصَتْ فِي الْحُقَّيْنِ.

(۱۳۵۳۲) حفرت عائشہ تف الله عَن عُرَمه عُورت کے لیے نقاب اور سرمہ کو ناپند کیا، اور موزے پہننے کی اجازت دی۔ (۱٤٥٤٢) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ النَّقَابَ

(۱۳۵ ۳۳) حضرت ابن عمر تفاهین محرمه عورت کے لیے نقاب اور دستانوں کے استعال کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٥٤٤ ) حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا تَنْتَقِبُ.

(۱۲۵۳۳)حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ محرمہ خاتون نقاب نداوڑ ھے۔ ( ١٤٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ النَّفَابِ لِلْمُحْرِمَةِ ؟ فَكَرِهَاهُ وَقَالَا : تُخْرِجُ وَجُهَهَا لِلَّهِ.

(١٣٥٥) حفرت شعبه ريشي فرمات بيل كدميس في حفرت حكم ويشي اور حفرت حماد ويشيد عرمه عورت كي نقاب كمتعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں نے اس کونا پسندفر مایا اور فر مایا کداللہ کے لیے اپنے چبرے کوظا ہر کرے گ۔ ( ١٤٥٤٦ ) حَذَّتُنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ ، يَعْنِي النَّقَابَ. (۱۳۵۳۱) حضرت ابن عمر تفایش فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مُلِّفَظِیَّا کَونقاب اوڑ سے سے (محرمہ خاتون کو) منع فرماتے

( ٢٥٢ ) فِي الْقِيامِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، قَدْرَ كُمْ يَكُونُ ؟

# جمرات کے پاس کتنا قیام کرے

( ١٤٥٤٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّانِيَةِ ، أَطُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، وَلَهُ يَقِفُ عِنْدَهَا.

(١٣٥٨٤) حضرت عمروبن شعيب اين والداوردادات روايت كرت بين كحضور اقدى مَرْفَظَةُ جمره ثانيه ك ياس جمره اولى س مچھود ریزیادہ کھڑے رہے پھرآ پ جمرہ عقبہ پرتشریف لائے کیکن اس کے پاس کھڑے نہوئے۔

( ١٤٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ خَلَفٍ ، قَالَ :

أَذْرَكُتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ ، مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

(۱۳۵۴۸) حضرت محمد بن اسود بن خلف براتي فرماتے ہيں كه ميں نے لوگوں كو بايا جو جمرات كى رمى كے ليے جاتے تو بانى كا تو شه ساتھ لے کرجاتے ان کے پاس زیادہ دیر قیام کرنے کی وجہ ہے۔

( ١٤٥١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَقَفَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَّ السَّبْعِ ، قَالَ :قُلْتُ :مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَطِء الْقِرَائَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ

يُسْرِعُ؟ قَالَ :مِثْلَ قِرَائَتِي؟ قَالَ :قُلُتُ :أَنْتَ خَفِيفُ الْقِرَائَةِ ، قَالَ :مِثْلَ قِرَائَتِي.

(۱۳۵۳۹) حضرت عبدالله بن عثان مِلِیْنیو فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مِلِینُیو ٔ حضرت ابن عباس بن پینین کے ساتھ (جمرات کے یاس) سات سورتوں کی قراءت کی بفترر کے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بچھلوگ تیز پڑھتے ہیں اور بچھلوگ آ ہت۔؟ آ پ دیشید نے فرمایا میری قراءت کی طرح ہو، میں نے عرض کیا کہ آ پ تو بہت آ ہت پڑھتے ہیں،فرمایا کہ (ہاں) میری قراء ت

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ إِيَّاىَ.

(۱۳۵۵۰)حضرت سعید بن جبیر میشید سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٥٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :وَقَفْت مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يُطِيلًا ، وَوَقَفْتُ مَعَ عَطَاءٍ قَدْرَ سُورَةٍ الْحَجِّ.

(۱۴۵۵۱) حضرت حجاح ویشیخه فر ماتے بیں کہ میں حضرت عمرو بن شعیب پیشید اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود پیشید کے ساتھ (جمرات

کے پاس ) زیادہ در نیبیں رکا ، اور حضرت عطاء پیٹین کے ساتھ سور ۃ الحج کی تلاوت کی بقدر رکار ہا۔

( ١٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَطَاوُوسًا ، وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ.

(۱۳۵۵۲) حضرت محمد بن ابواساعیل بیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشین ،حضرت ابراہیم میشین ،حضرت

طاؤس ولیٹی اور حصرت عامر بن عبدالقد بن زبیر کوجمرات کے پاس لمباقیام کرتے ہوئے ویکھا۔

( ١٤٥٥٣ ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقُواً الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

( ۱۳۵۵۳ ) حضرت عطاء پریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منی دھنن دو جمروں کے پاس سورۂ بقرہ کی تلاوت کے بقدر قیام فرمایا

( ١٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِفْدَارَ مَا يَفُرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

(۱۳۵۵ ) حضرت عطاء پیتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئی پین ایک جمرہ کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار قیام فرمایا کی ہے تنہ

( ١٤٥٥٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَالْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقُرُأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِينِينَ. (١٢٥٥٥) حضرت عطاء بِيشِيدُ ايك جمره كے پاُس اتناقيام قرماتے تقيضتنى ديريس سوسورتيس پڙھ لى جا كميں۔

( ٢٥٣ ) فِي تُرابِ الْحَرَمِ ، يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ

#### حرم کی مٹی حرم سے باہر لانا

( ١٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ بُوَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، أَوْ يُدْخَلَ مِنْ تُوَابِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ.

بواب الحوم إلى البحل ، او يد حل مِن توابِ البحل إلى الحوم. (١٣٥٥١) حضرت ابن عباس فئ ين من اور حضرت ابن عمر فئ من عرم كى من حرم سے با برلانے كونا پندكرتے تھاور با بركى من حرم ميس

كِ جَائِ كُوجِمَى نَا يُسْدَرُ تَ شَهِ ـ ( ١٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِى الْفُرَاتِ الْمَكَّى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ ابْنَ الزَّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكُعْبَةَ

فَهُنَاهَا ، كَرِهُ أَنْ يَنْنِي فِيهَا مِنْ تُوابِ الْحِلِّ. فَهُنَاهَا ، كَرِهُ أَنْ يَنْنِي فِيهَا مِنْ تُوابِ الْحِلِّ.

سبت بولون کی پیچی ویلی میں موہ ہے ہیوس . (۱۳۵۵۷) حضرت ابوفرات المکی بیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب ابن زبیر پڑی ٹیٹنانے خانہ کعبہ کومنبدم کیا تو انہوں نے صدو دحرم سے باہر کی مٹی ہے اس کی تعمیر کونا پیند کیا۔

( ١٤٥٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ ، يَعنى أَنْ يُخُرَجَ بِتُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْجِلِّ.

ر ۱۳۵۸) حضرت عطاء ویشیز اور حضرت مجاہد ویشیز اس بات کو نا پسند کرتے تھے کہ حدود حرم کی مٹی حرم سے ہا ہر نکالی جائے۔

جوحضرات بےوضوطواف کرنے کو ناپسند سمجھتے ہیں

( ١٤٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ. (۱۳۵۹)حفرت عطاء،حضرت طاؤی اورحضرت مجامد بیناتینی فرماتے ہیں کہ بے دضوطواف ہر گزمت کرے۔

( ١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْضِى شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضَّىءٌ.

(۱۳۵ ۱۰۰) حضرت ابن عمر جری دین بغیر وضو کے حج کا کوئی فعل اوان فر ماتے۔

( ١٤٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

(١٢٥١) حضرت عطاء ويشيئ اور حضرت حسن ويشيئ بغير وضوطواف كرنے كونا يسند كيا كرتے تھے۔

( ١٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الحَكُم ، وَحَمَّادًا ، وَمَنْصُورًا ، وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۵۲۲) حضرت شعبہ پرتیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم، حضرت حماد اور حضرت منصور اور حضرت سلیمان بہتر ہیں ہے

( ١٤٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى غَيْرِ وُصُّوءٍ ، وَكَانَ الْوُضُوءُ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا.

(۱۳۵ ۱۳۳) حضرت حسن مِلِیْمید اور حضرت ابن سیرین مِرییمید صفاومروہ کی سعی بغیروضو کے کرنے میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے بھی باوضو ہوکر کرناان کے نزد یک زیادہ پسندیدہ تھا۔

( ٢٥٥ ) فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ ، مَا يَصْنَعُ بِهِ ؟

کوئی شخص احرام باند ھے اوراس پرقمیص ہوتو وہ اس کا کیا کرے؟

( ١٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلاَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ ، يَشُقُّهُ ، ثُمَّ يَخُورُجُ مِنْهُ.

(۱۳۵۶۳) حضرت علی وافغ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام ہاندھے اور اس پر قبیص ہوتو اس کوسرے نہا تارے بلکہ اس کو میماڑ کر اس میں سے نکلے۔

(١٤٥٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ وَحُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالُوا :يَخُرِقُهُ.

(۱۳۵۷۵) مفرت ابراہیم ،حضرت حسن اور حضرت شعمی بیت پیر فرماتے ہیں کہ اس قیص کو بھاڑ دے۔

( ١٤٥٦٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ :إذَا أَخْرَمَ

وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَشُقَّهُ.

(۱۲۵۲۷) حضرت ابوصالح بِينْ عِنْ فرماتے بیں کہ جب کوئی شخص احرام باند ھے اور اس پر قیص ہوتو اس کو چاہئے کہ اس کو بھاڑو ۔۔ ( ۱٤٥٦٧ ) حدَّنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شَرِیكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِی قَنَا دَةَ ، قَالَ : يَشُقُهُ.

(۱۳۵۷۷)حضرت ابوقیاد و بایشید فرمات بین کهاس کو بها ژدےگا۔ (۱۳۵۷۷)حضرت ابوقیاد و بایشید فرمات بین کهاس کو بها ژدےگا۔

( ١٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : يَخْلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ.

(۱۲۵ ۱۸) حضرت ابوقلا به جِینیمیز فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف سے اس کوا تارے۔

( ١٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِعْهُ ، وَلَا يَشُقَّهُ.

ر ۱۳۵۹) حضرت طاؤس پیشینه فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص ایسے احرام باندھے کہ اس پرقمیص ہوتو اس کو چاہئے کہ اس کوا تاردے

اس کو پھاڑ ہے ہیں۔ پیریر دیر دو پر سرید ویرد سریں پیریر دوو

( ١٤٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ. ( ١٤٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ.

( ۱۳۵۷ ) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہاس کوا تارد ہے۔

( ١٤٥٧١ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اخْلَعُهَا ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجِّكَ ، يَعْنِي جُبَّةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ.

(بخاری ۱۷۸۹ مسلم ۱۰)

(۱۲۵۷۱) حضرت صفوان بن یعلیٰ مِلِیَّظِیْ کے والد سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِّلْظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: اس کوا تاردو،ادرا پے عمر ب میں وہی کچھ کرو جوتم نے اپنے جج میں کیا ہے۔

( ١٤٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ.

(۱۴۵۷۲) حفرت معید بن المسیب برشیهٔ فرماتے ہیں کداس کوا تاروے۔

( ٢٥٦ ) فِي الْحَائِضِ، مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ

حائضہ خاتون کون ہے مناسک ادا کرے گی

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١٤٥٧٣ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمْرَهَا ، وَكَانَتُ حَائِضًا :أَنْ تَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بالْبَيْتِ.

(۱۳۵۷۳) حضرت عائشہ مزی منافظ سے مروی ہے کہ جب سفر حج میں ان کو حیض آیا تو حضورا قدش مَلِظَظَیَّے نے ان کو حکم فر مایا کہ وہ این میں میں قب میں میں سے میں ہے۔

طواف کےعلاوہ ہاتی سارے مناسک حج اوا کریں۔

( ١٤٥٧٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَفْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(ترمذي ٩٣٥ - احمد ٢/ ١٣٤)

(۱۳۵۷ ) حضرت عائشہ میں مذیخا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس میٹر نظی کے ارشاد فرمایا: حائصہ خاتون طواف کے علاوہ باقی تمام مناسک حج اداکر ہے گی۔

( ١٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَفْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةُ

(۱۳۵۷۵) حضرت عکرمه مِریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جا ئصبہ خاتون طواف اور سعی کےعلاوہ باتی تمام مناسک اوا کرے گی۔

( ١٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۳۵۷ ) حضرت ابن عمر بنی دینون سے بھی یہی مروی ہے۔ سیر دو ویر در در در سیر وجو و بر در دو ویر در دو دو دو دو دو د

( ١٤٥٧٧) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : فُلُتُ لَأَبِى الْعَالِيَةِ : تَقُرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : لَا تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا تَشُرُووَةٍ عَدْلُ وَلَا تَشُرُووَةٍ عَدْلُ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا. وَالْمَرُوةِ عَدْلُ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا. وَالْمَرُوةِ عَدْلُ الطَّوَافِ بَالْبَيْتِ . وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَقَالَ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا. وَالْمَرُوةِ عَدْلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .

(۱۳۵۷) حضرت عاصم مِنَّتِيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ مِنِید سے عرض کیا کہ حائصہ خاتون قرآن پاک پڑھ سکتی ہے؟ آپ مِنْ نے فرمایا کہ نہ قرآن کی خلاوت کر سکتی ہے اور نہ نہ فرمایا کہ نہ قراف کر سکتی ہے اور نہ ہی صفاوم وہ کی سعی کر سکتی ہے اور فرمایا کہ سعی بھی طواف کے مثل ہے۔

( ١٤٥٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَقْضِى الْحَانِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ الطَّوَافِ.

(۱۳۵۷۸) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حاکصہ خاتون طواف کے علاوہ باقی تمام مناسک ادا کر سکتی ہے۔

( ١٤٥٧٩ ) حدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِى الْمُنِيبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۵۷۹)حضرت جابر بن زید مخاشخه مجمی یمی فرماتے ہیں۔

( .١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَقِفُ بِعَرَفَةَ وَتَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۵۸) حضرت ضحاک پیتین فرماتے میں کہ جائضہ خاتون وقوف عرفہ بھی کرے گی اور طواف کے علاوہ باتی تمام مناسک ادا کر گ

( ١٤٥٨١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِيءٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَقْضِى الْمَدَانَ وَكُلِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَقْضِى الْمَدَانَ وَ الْمَانَاقِ مِن الْمُدَ

الْحَانِضُ الْمَنَاسِكَ مُكَلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. (۱۲۵۸۱) حضرت حسین بن علی تن هنز فرماتے ہیں کہ حاکضہ عورت طواف کے علاوہ باتی تمام مناسک اداکرے گی۔

( ٢٥٧ ) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَافَتُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ

#### عورت کوا گرطواف کے بعد حیض آجائے

(١٤٥٨) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنُ طَارِق ، قَالَ : طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَطُوثَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ : نِعْمَ مَا أَمْرَتُهَا بِهِ ، كَانَتُ عَمَّتِي وَخَالِتِي عَائِشَةُ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، زُوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ : يَعْمَ مَا أَمْرَتُهَا بِهِ ، كَانَتُ عَمَّتِي وَخَالِتِي عَائِشَةُ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، زُوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ : يَعْمَ مِن عَنِي مَا مُولِدُ فَيَ مَنْ مَا أَمْرَتُهَا بِهِ ، كَانَتُ عَمِّتِي وَخَالِتِي عَائِشَةُ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ : مَا مَا مَا مُولَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ : مَا مَا مُولِدُ فَيْ مَا أَمْرَتُهُا بِهِ ، كَانَتُ عَمِّتِي وَخَالِتِي عَائِشَةُ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ :

نِعْمَ مَا أَمَرَتُهَا بِهِ ، كَانَتُ عَمَّتِى وَ خَالَتِى عَائِشَةُ ، وَأَمَّ سَلَمَةَ ، زُوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُولَانِ :

إذا طَافَتِ الْمَوْأَةُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّتُ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، فَلْتَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(١٣٥٨٢) حضرت طارق ولِيْنِ فرماتے بين كه ميرى عورت نے طواف كيا اور دوركعتيں اداكيں ،اس كے بعداس كوصفاومروه كي على اسلام على الله على الله على الله على الله عالون يعن من على الله على الله على الله على الله على عالى الله عالى وقت الكه خاتون بين ربى كي يعيني الله على ا

سے پہلے ہیں۔ کیا کہ این ہے اس کو مہدیا کہ وصفا و سروہ کی سربہب ہیں اس کو محد صحر ہا طاق اس وسے بیٹ ما دوسے ہیں اس کے تھی اس کا تقل میں کہ بیٹ کے اس کا اس کے ساتھ کی اور میں کہ جب عورت طواف کرے پھر دور کعتیں بھی ادا کرے اس کے سلمہ میں ہیں اور کرے اس کے بعد اس کوچش آ جائے تواس کو جائے کہ وہ صفاومروہ کی سعی بھی کرلے۔

( ١٤٥٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا طَافَتُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ . فِلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ . فِلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ . فِلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ . فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَلْمُ وَالْمَرُووَةِ . فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ . فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةِ . وَلَمُعَلَّى الصَّفَا وَالْمَوْدُونِ . وَالْمُنْ الصَّفَا وَالْمَالُونَ مَا الْمُوافِى الْمَعْلَى الْمُعْلَى ال

جِائِ كَدوه صفادمُروه كَى مَعْ كَرْكِ-( ١٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ؟ قَالَ :

( ١٤٥٨٤) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتُ ؟ قَالَ : تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. (۱۳۵۸ ) حفرت حجاج براتیجید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء براتیجید سے دریافت کیا کدا گرعورت کو طواف کے بعد حیض آ جائے؟ آپ براتیجید نے فرمایا کدوہ صفاومروہ کی سعی کرے۔

: عَدَّانَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ. ( ١٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۵۸۵) حضرت حسن براثین اور حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کدوہ صفاومروہ کی سعی کرے گی۔

(١٤٥٨٦) حَلَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا :

(۱۳۵۸ ) حضرت ابرا ہیم،حضرت حکم اور حضرت حماد پڑھائے فرماتے ہیں کہ وہ صفاومروہ کی سعی کرے گی۔

( ٢٥٨ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ

جوحفرات یہ پیندکرتے ہیں کہ طواف یوم النحر میں کیا جائے

( ١٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ ، ثُمَّ أَتَى مِنَّى وَلَمْ يَعُدُ إِلَى الْبَيْتِ.

(۱۳۵۸۷) حضرت عبدالله بن عمر منگاه بین یوم النحر میں آ کر طواف کرتے چھرا پنے گھر تشریف لے آتے ، پھروہاں ہے منی تشریف منابعت منابعت کے استعمالی میں استعمالی میں استعمالی میں استعمالی میں استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کے منابع

لے جاتے دوبارہ بیت اللہ کے طواف کے لیے تشریف ندلے جاتے۔ میں دوروں میں

تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

( ١٤٥٨٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ يَوْمَ الزِّيَارَةِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ.

(۱۳۵۸۸) حضرت عبدالله بن عمر وی در ارت کے لیے آتے توایک سے زیادہ طواف نافر ماتے۔

( ١٤٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ. (١٤٨٩ ) حضرة الراجم يلين فريل ترمين صحا كرام ضمّة تزال إنه كولت كريت تنظى و ويومالخ على تمن إرباء حكم

(۱۳۵۸۹) حفزت ابراہیم دیٹینے فرماتے میں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیٹے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ یوم النحر میں تین بار ( سات چکر ) طواف کریں۔

( ١٤٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافًا وَاحِدًا.

(١٣٥٩٠) حضرت عبدالكريم بريشي فرمات بيل كديس في حضرت سعيد بن جبير ويشيذ كيساته يوم النحر مين ايك بى طواف كيا-

( ١٤٥٩١ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ الْحَسَنِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْوِ زُرْنَا الْبَيْتَ ،

فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِّدًا ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى مِنَّى.

(۱۳۵۹) حضرت ابن الی کیلی میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بیشید کے ساتھ حج کے لیے نکلا، پھر قربانی کا دن آیا تو ہم بیت اللہ

تشریف لائے اورایک طواف کیا، پھرصفاومروہ کی سعی کی اور منیٰ آگئے۔

( ١٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ الزِّيَارَةِ.

(۱۳۵۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود پراینگیاز بارت دالے دن ایک بی طواف فر ماتے۔ پیمبر بردم دمی قوم سے دیج کردیس کی از مور میں ایس

پر صبح کے وقت ہم نے ایک طواف کیا اور ہم منی آ گئے۔

( ١٤٥٩٣ ) حَلَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : زُرْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْبَيْتَ فِي آخِرِ السَّحَرِ ، فَطُفْنَا طَوَافًا وَاحِدًا لَمَّا أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مِنَّى.

وَاحِدًا لَمَّا أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ رَجَعُنَا إِلَى مِنَى. (۱۲۵۹۳) حضرت افلح بِشِيدُ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت قاسم بيشيدُ كے ساتھ رات كے آخرى حصہ ميں بيت الله كى زيارت كى،

( ٢٥٩ ) مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ

# جو حضرات عرفات میں ظہر وعصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں

( ١٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ بِعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، يَعْنِي بِعَرَّفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَّا شَيْئًا.

الظهر بِعَرُفَاتٍ ، ثُمَّ صَلَى العُصر ، يعنِي بِعَرَفَة ، وَلَم يَسَبِح بَينهِ هَا شَيئًا. (١٣٥٩٣) حَفرت جابر مِنْ تَخْوِ سے مروى ہے كہ حضوراقدس مِنْ فَضَعَ شِيغ فات مِين نماز ظهرادا فرمائي ، پھر نماز عصرادا فرمائي اوران

۱۶۵۱) كىڭ بۇيۇر ، كى ئويور ، ئى بېرىكىم ، ئى بەرلىكىم ، ئىلى بىلى ئىلىر ، ، ، ، ، ئىلى بىلى ، ئىلىم بىلى ، ئىلى بىقىرىغات ، ئُمَّ وقف.

(۱۳۵۹۵) حضرت عمر ولا فو نے عرفات میں ظهر وعصر کی نماز اکٹھی پڑھی بھر آ پ وٹا ٹونے وقوف فرمایا۔ (۱۲۵۹۶) حدَّثَنَا أَبُّو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالاً : قَالَ

(۱۳۵۹۲) حضرت عبداللہ دیا ہے ارشادفر ماتے ہیں کہ عرفات میں ہی ظہراورعصر کی نماز وں کواکٹھاادا کیا جائے گا۔ درووں میں تائیک دو میر در سیار موجوع کو میں ہیں دیسے دیں تاہد کا میں ماڈ ڈیسے کی ماڈ کا در کی انسان میروسی قا

( ١٤٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ إِذَا فَرَ عَ مِنْ خُطْيَتِهِ نَزَلَ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ يَهَفُ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۵۹۷) حضرت ابن زبیر نئی دمن ارشاد فرماتے ہیں کہ جج کی سنتوں میں سے ہے کہ جنب خطبہ سے فارغ ہوتو اتر ہے اور ظہراور عصر کی نماز اسمعی پڑھائے پھرعرفہ میں وقوف کرے۔ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۳۵۹۸) حضرت حسن میشین حضرت محمد میشیند فرماتے ہیں کہ سنت میں سے بیہ بات ہے کہ ظہر وعصر کی نماز وں کوعرف میں اکٹھا ہی اوا کیا جائے ۔

( ١٤٥٩٩ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، فَجَمَعَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَلَمْ يَجْهَرَا بِالْقِرَانَةِ.

(۱۳۵۹۹) حفزت خالد بن ابو بکر پایٹیویز فر ماتے ہیں کہ میں نے عرفات میں حضرت سالم پرایٹیویز اور حضرت عبیداللہ پرایٹیوز کے چیجھے نماز پڑھی آپ دونوں نے ظہروعصر کی نماز کوجمع کیااوران میں قراءت بھی اونجی آ واز سے ندفر مائی۔

( ُ١٤٦٠) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :يُجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ. (١٣٢٠٠) حضرت ضحاك بيني لا فرمات بين كه عرفات بين ظهروعُصر كي نماز الشحى بى اداكى جائے گى۔

( ٢٦٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُؤَخِّرُ الظُّهرُ بِعَرَفَةَ

جویہ فرماتے ہیں کہ عرفات میں ظہر کی نماز کووقت سے مؤخر کر کے ادا کیا جائے گا

( ١٤٦٨) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُؤَخِّرُ الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَشَدَّ مَا يُؤَخِّرُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ ، وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ أَشَدَّ مَا يُعَجِّلُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ.

اشدٌ مَا يُؤخرُهَا يُوْمًا مِنَ السّنةِ ، وَيُعَجَل العَصْرَ اشدٌ مَا يَعْجَلهَا يُوْمًا مِنَ السّنةِ. (١٣٦٠١) حضرت الاسود طِيْرِه فرمات بين كه امام عرفات مين ظهركى نماز پورے سال مين جتنى مؤخر بموتى ہے اس سے زياده مؤخر

كرے گا،اور بورے سال ميں عصر كى نماز جتنى جلدى اداكى جاتى ہے اس سے بھى جلدى اداكى جائے گا۔

( ٢٦١ ) مِنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّةَ

جوحضرات ایام منی کی را تیس مکه مرمه گزار نے کونا پسند کرتے ہیں

( ١٤٦.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ لَيْلاً \*\* بير : رَبَّ !

بِمِنَّی أَیّامَ التَّشُویقِ. (۱۳۲۰۲) حفرت این عباس بن دین ارشاد فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایا م تشریق میں منیٰ کی راتیں اس گھاٹی کے چیجے مت

(۱۴۹۰۴) حضرت ابن عباس بنی دنندارشا دفر مائے ہیں کہ لوی علی جی ایام نشر ایل میں من کی را میں اس کھاتی کے فیصیے مت گزارے۔

(١٤٦.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ

مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَلَدُّحُلُوا مِنَّى.

(۱۳۶۰۳) حضرت عمر ڈاٹٹو نے منع فر مایا تھا کہ کوئی شخص بھی اس گھاٹی کے بیچیے رات نہ گزارے،اورانھوں نے ان کو حکم دیا کہ منی میں داخل ہوجا ؤ۔

( ١٤٦٠٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ أَحَدُ أَيَّامَ مِنَّى بِمَكَّةَ.

(۱۳۷۰ه) حضرت ابن عمر بن مینها یام منی کی دا تیس مکه کرمه گزارنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٦.٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ اللَّيْلِ بِمَكَّةَ وَآخِرُهُ بِمِنَّى ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أُوَّلُ اللَّيْلِ بِمِنَّى وَآخِرُهُ بِمَكَّةَ.

(۱۳۷۰۵) حضرت مجامد ولیطین فر مانتے ہیں کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ پہلی رات مکہ تکرمہ میں گز ارے اورآ خری رات

مٹی میں،اوراس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ پہلی راے مٹی میں اور آخری رات مکه مکرمہ میں گز ارے۔ ( ١٤٦.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ :مِنَ

السُّنَّةِ إِذَا زُرُت الْبَيْتَ أَلَّا تَبِيتَ إِلَّا بِمِنِّي.

(۱۳۷۰۱) حضرت محمد بن کعب پیشینه فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جبتم نے طواف کرلیا تو اب راتیں منی میں ہی گز ارو۔ ( ١٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ،

قَالَ : اجْعَلُوا أَيَّاهُ مِنَّى بِمِنَّى.

(۱۳۷۰۷) حضرت ابوقلابه بایشیدارشاد فرمات بین که ایام منی منی میں بی گزارو۔

( ١٤٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ.

(۱۳۷۰۸)حضرت عروہ بیٹیلا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایام تشریق میں اس گھائی کے پیچھے رات مت گز ارے۔

( ١٤٦.٩ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا بَاتَ ذُونَ الْعَقَبَةِ أَهْرَاقَ لِلذَلِكَ دَمًّا.

(۱۳۲۰۹) حضرت ابراہیم بیٹیے فر باتے ہیں کہ اگر کھائی ہے اس طرف رات گزاری تو اس کے لیے دم ادا کرے گا۔

( ١٤٦١. ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّةً ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمِ ، أَوْ نَحُوِهِ.

(۱۳۷۱۰) حضرت عطاء مِلِتُنيز ہے دریافت کیا گیا کہا گرکوئی مخص مٹی کی راتیں مکہ تمر مدیس گزارے؟ آپ مِلِتُنیز نے فرمایا ایک درهم

یاس کے مثل کوئی چیز صدقہ کرے۔

( ١٤٦١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحِ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً تَامَّةً عَنْ مِنَّى.

(۱۳۲۱۱) حفرت مجامد ويشيد منى كى يورى رات منى سے بابرگزار نے كونا پندكرتے تھے۔

( ١٤٦١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ بُكْيُرٍ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِلِدْ هَمٍ، يَعْنِي إذَا بَاتَ عَنْ مِنَّى. (۱۳۶۱۶) حضرت سالم بیشنیهٔ فرماتے ہیں کہ اگرمنیٰ ہے باہر رائت گر ارینُو وہ ایک درهم صدقہ کرئے۔

## ( ٢٦٢ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّةَ

#### جوحضرات منیٰ کی راتیں مکہ مکر مہ گزِ ارنے کی اجازت دیتے ہیں<sup>ہ</sup>

( ١٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَّيَالِيَ مِنَّى ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ.

(بخاری ۱۷۵۵ ابوداؤد ۱۹۵۳)

(۱۳۷۱۳) حضرت ابن عمر رئ دمن اسے مروی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب دی شونے نے حضور اقدس مَلِفَظَیْجَ ہے منی کی را تیس مکہ َ مَرمه مِيں گزارنے کی اجازت جا ہی،حضوراقدس مِزَافِقَةِ نے ان کواجازت عطافر مادی ان کے حاجیوں کو یانی پلانے کی ذمہ داری

( ١٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا رَمَّيْتَ الْجِمَارَ فَبِتْ حَيْثُ شِئْت.

( ۱۳۶۱۴ ) حضرت ابن عبَّاس تفاه بين ارشاد فرمات بين كه جب تم نے جمرات كى رمى كرلى تو جہاں چا ہورات كر ارو\_

( ١٤٦١٥ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى ، إِذَا كَانَ فِي ضَيْعَتِهِ.

(۱۳۲۱۵) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں جس مخص کی جا گیر مکہ ہواگر و ومنیٰ کی راتیں مکہ مکر مدمیں گز ار لے تو اس میں کو ئی حرج نہیں ۔

#### ( ٢٦٢ ) فِي الْمُحْرِمِ مَا يَحْمِلُ مِنَ السِّلَاحِ

#### محرم کون سامتھیارساتھ رکھ سکتا ہے

( ١٤٦١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُوكُ ، عَنِ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ. (بخارى ١٨٣٦ـ ابوداؤد ٢٦٤٨)

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كري مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كري المستاسك الم (۱۳۷۱۲) حضرت انس ولا تُحدُّ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِفَظَةَ اس حال میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے سرمبارک

( ١٤٦١٧ ) حدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْرَمُوا حَمَلُوا مَعَهُمُ السَّيُوفَ فِي الْقُرُبِ.

(۱۳۶۷) حضرت قاسم پرنتیز ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھائٹٹن جب احرام باندھتے تو تکواروں کو نیام میں رکھتے۔

( ١٤٦١٨ ) حدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُسَافِرُوا بِالشَّيُوفِ فِى قُرُبِهَا ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

(۱۴۷۱۸) حضرت ابراهیم پیشیلا ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائٹنزاس بات کو ناپسندنہیں کرتے تھے کہ وہ تلواروں کو نیام میں رکھ حالت احرام میں سفر کریں۔

( ١٤٦١٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدُخُلُ الْحَرَمَ بِسَيْفٍ. (١٣٦١٩) حفرت عروه والتي حرم مين آلوار كے ساتھ داخل ہوتے تھے۔

( ١٤٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْمُحْرِمُ سَيْفَهُ إِذَا خَافَ.

(۱۳۷۲۰)حضرت عطاء پیشیو فرماتے ہیں کہ محرم کوا گرنسی کا خوف ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ ملوار لٹکا لے۔ ( ١٤٦٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَذْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِسِلَاحِ فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ.

(۱۳۲۲) حضرت عطاء ریشید فر ماتے ہیں کہ کوئی مخص بھی حج وعمرہ میں ہتھیا رسمیت مکہ مکر مدمیں داخل نہ ہو۔ ( ١٤٦٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَحْسَبُ أَنِّي سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :قَالَ ابْنُ

عُمَرَ : الْمُحْرِمُ لَا يَحْمِلُ السَّلَاحُ. (۱۳۲۲۲)حفرت ابن عمر می دیند نیزارشا دفر ماتے بیں کیمجرم ہتھیا رنہا تھائے۔

( ١٤٦٢٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا يَذْخُلُ الْمُحْرِمُ بِسِلَاحٍ.

( ۱۲۲ ۱۲۳ ) حفزت عطاء ولينيية اور حفزت مجامد ولينيية فرمات مين كريحر متحف متصيار كساته مكدمين داخل نه ١٠٠ ( ١٤٦٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَوْلًى لابْنِ عُمَرَ عَنْ مَوْتِ ابْنِ عُمَرَ ؟

قَالَ :أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزُجِّ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :لَوْ أَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ ، قَالَ :أَنْتَ أَصَبْتِنِي ، أَذْخَلْتَ السَّلَاحَ الْحَرَمَ. (۱۳۲۲۳) حضرت عطیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر شیکھینئ کے غلام سے آپ کی موت کی وجد دریافت کی؟ انھوں نے

فر مایا کہ اهل شام میں ہے ایک شخص کے تیر کا پھل آپ کولگ گیا تھا، جاج آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے آیا، ایک شخص

نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو نکلیف پنچے گی تو میں اس طرح اس طرح کرتا ، آپ بڑٹاٹوز نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھے نکلیف دی ہے کہ تو حرم میں ہتھیار سمیت داخل ہو گیا۔

( ١٤٦٢٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَرَا يَكُانُونَ \* فِي مُكِيَّالُهُ فِي خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ

وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُتَقَلِّدُهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ نَزَعَهُ. (۱۳۲۲۵) حضرت ابوالسفر مِلِیْعِدْ حرم میں داخل ہوئے تو ان پرتلوار لٹک رہی تھی ، جب وہ حرم میں داخل ہونے گئے تو تلوارا تارلی۔

( ١٤٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ بِالْأَبْطَحِ ، وَإِنَّ فُسُطَاعًا مَضْرُوبٌ ، وَإِنَّ سَيْفَهُ مُعَلَّقٌ بِالْفُسُطَاطِ.

(۱۳۲۲۷) حضرت عقبہ بن صحبان پراٹیجیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان وٹاٹیئر کومقام ابطح میں دیکھا، آپ کا خیمہ نصب تھااور آپ کی تلوار خیصے میں لٹک رہی تھی۔

### ( ٢٦٤ ) فِي رَجُّلِ أَصَابَ صَيْدًا فَأَهْدَى شَاةً

## اگرمحرم شکار کر کے تو وہ بکری کی قربانی کرے

( ١٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ إنِّى أَهْدَيْتُ بَدَنَةٌ ، وَإِنِّى أَصْلَلْتَهَا بِالطَّرِيقِ ، فَهَلْ تُجْزِءُ عَنِّى ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتُ فِى كَفَّارَ ، فَوَافِ بِهَا الْبَيْتَ ، فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتُ تَطَوُّعًا أَجْزَأَتْ عَنْكَ ، قَالَ : قُلْتُ : فِيهِ وَلَوْ شَاةً .

فال : نعَمَ. (۱۳۶۲۷) حضرت عبدالرحمٰن مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بڑی شینز کے ساتھ دتھا،ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: میر

ر مصطفی میں سرے جو موں پر چیز رہ ہے ہیں حدیث سرت بن جاری ہوئی ہے جا تھ تھا، بیت س حاصر ہوا اور سرت ہیں۔ نے اونٹ کی حدی بھیجی تھی ، میں نے اس کوراستے میں گم کر دیا ، تو کیا وہ اونٹ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ دن توز ارشا د فرمایا کداگروہ نذریا کفارہ کی تھی تو پھراس کو پورا کر بیت اللہ میں وہ تیری طرف سے پوری ادانہ ہوئی ،اورا گروہ فل قربانی تھی م

پھراداہوگئ۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ:اس میں اگر چہ بکری ہو؟ آپ رہاؤٹو نے ارشادفر مایا ہاں اگر چہ بکری ہی ہو۔ ( ۱٤٦٢٨ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ جَفَرَةً. ( ۱۲۲۸ ) حفرت عمر ٹولٹو نے خرگوش کے شکار کرنے پر بھیڑ کے چھوٹے بچہ کا حکم فرمایا۔

( ١٤٦٢٩ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الْأَرْنَبِ كَفْ مِنْ طَعَامٍ فَمَا دُونَهُ.

(۱۳۲۲۹) حفزت شعبی مِیشِید ارشادفر ماتے ہیں کہ فرگش کے شکار کرنے پرایک مقبلی یااس ہے کم کھانا صدقہ کرئے۔

( ١٤٦٣ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْأَرْنَبِ شَاةً.

(۱۳۷۳۰) حضرت عطاء پر بینی فرماتے ہیں کہ خرگوش کے شکار کرنے پر بکری لازم ہے۔

( ١٤٦٣١) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : فِي الأَرْنَبِ مَا أَوْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْ

(۱۳۶۳) حضرت ضحاک بایٹیو فرماتے ہیں کے خرگوش کے شکار پر گائے یا بھری کا تمین سال ہے کم کا بچیلازم ہے۔

( ٢٦٥ ) فِي النَّعَامَةِ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

محرم اگرشتر مرغ کاشکاد کرے

( ١٤٦٣٢ ) حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، قَالُوا :فِى النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ.

( ۱۳۲۳) مفرت عمر، حضرت عثان، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عباس اور حضرت معاویه هی کشیم فر ماتے ہیں کہ شتر مرغ

کے شکار پراونٹ لازم ہے۔

( ١٤٦٣٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ. (١٤٦٣٣) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامِد بُئِيَة فرمات مِي كَشَرَم غُ كَ شَكَار پراونث لازم بــ

( ١٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَّةً

(۱۳۲۳۳) حضرت ابراہیم پرشینہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ.

(۱۳۷۵) حضرت عروه واليونو فرمات بيل كهشتر مرغ كے شكار بر بكرى لازم بـ

( ١٤٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۲۳۱)حفرت مجابد رایشیا فرماتے میں اونٹ لازم ہے۔

( ٢٦٦ ) فِي بَقَرِ الْوَحْشِ دَنَّا يَهِ عَلَيْ الْوَحْشِ

جنگلی گائے اگر شکار کرنے

( ١٤٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.

(١٣٢٣٤) حفزت ابرائيم بينيو فرماتے بين كه كائے كبد كے كائے لازم ہے۔

( ١٤٦٣٨ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ ، فَفِيهَا

ر و ه جزور

(۱۳۷۳۸) حضرت عروہ ڈاپنو فرماتے ہیں کہ محرم اگر جنگلی گائے کا شکار کرلے جز ور بکری اور او نمنی دونوں کو کہتے ہیں۔

( ١٤٦٣٩ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.

(۱۳۹۳۹) حضرت عطاء پرشینه فرمائتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے ہے۔

## ( ۲۶۷ ) فِی الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ حِمَارَ الْوَحْشِ اگرمحرم جنگلی گدھے کا شکار کرے

( ١٤٦٤. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۲۴) حضرت ابراہیم پریشید فرمائتے ہیں گدھے کے شکار پراونٹ لازم ہے۔

( ١٤٦٤١) حلَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : فِي الْحِمَادِ بَقَرَةٌ. (١٣٦٨) حضرت عطاء، حضرت طاوَس اور حضرت مجاهِ مِيَّنَهِ فرماتے ہيں کہ جنگل گدھے کے شکار پرگائے لازم ہوگ۔

ره رود رود رود ( ۱۹۵۰ ) في المحرم يموت ، أيغظى رأسه

محرم کااگرانتقال ہوجائے تو کیااس کےسرکوڈ ھانیا جائے گا؟

( ١٤٦٤٢) حَذَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنُ أَبِي بِشُوٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفْنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُمِشُّوْهُ بِطِيبٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبَدًّا. (بخارى ١٨٥١ ـ مسلم ٩٩)

. (۱۳۲۴) حضرت ابن عباس مین پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَّرِ فَضَیْجَ کَے ساتھ ایک محر مُحض تھا، اونٹ نے اس کو گرا کر ھلاک کر دیا، آپ مِثَرِ فَشِیْجَ آغِ نے ارشاد فر مایا: اس کو پانی اور بیری کے بتوں سے منسل دو، اور اس کواس احرام میں کفن دو، اور اس کے سرکومت ڈھانپنا، اور اس کوخوشبو بھی نہ لگانا بیشک اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔

( ١٤٦٤٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَرِيَّرِ عَنِيْ بَيْرِ بَرِهُ وَ وَهِ مِنْ مَوْرِدِ وَمِوْرِدِي فِيرِ مِيجِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًّا. (مسلم ٩٨\_ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(۱۳۶۳۳) حفرت این عباس بنکه پینئاسے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّفَقِیَّ آنے ارشاد فرمایا: اس کے سرکومت ڈھانپو، بیٹک اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ هي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

( ١٤٦٤٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطَّى رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ ، وَإِذَا كُفُّنَ ؟ قَالَ : قَدْ غَطَّى أَبْنُ عُمَرَ ، وَكَشَفَ غَيْرُهُ.

(۱۳۲۳) حضرت عطاء مِراثِينَ ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کا اگر انقال ہوجائے تو اس کوکفن دیتے وقت اس کے سرکوڈ ھانیا جائے گا؟

آپ پرتینی نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر جن پین کا تو ڈھانیا گیا تھا مگر آپ کے علاوہ کسی کانہیں ڈھانیا گیا۔ ( ١٤٦٤٥ ) حَذَّتْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُغَيَّبُ رَأْسُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ.

(۱۳۲۵) حضرت طاؤس مِیشید فرماتے ہیں کہ محرم کا گرانقال ہوجائے تواس کے سرکو چھیادیا جائے گا۔

( ١٤٦٤٦ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ فَهُوَ حَلال.

(۱۳۲۳۲) حضرت حسن طیشید فرماتے ہیں کہ جب محرم کا انتقال ہوجائے تو اب و محرم نہیں حلال ہے۔ ( ١٤٦٤٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ عامر قَالَ :إذَا مَاتَ الْمُحُرِمُ فَقَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ.

( ۱۳۷۷ مر) حضرت عامر ولیٹیا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا انقال ہوجائے تو اس کا احرام ختم ہوجا تا ہے۔

( ١٤٦٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ذَهَبَ

(۱۳۷۴۸) حضرت عا کشد منگاندهٔ ارشاد فر ماتی میں کہ جب محرم کا انتقال ہوجائے تو آپ کےصاحب کا احرام ختم ہوگیا۔ (١٤٦٤٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ

الْمُخْرِمِ يَمُوتُ ؟ فَقَالَتْ : اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ. (١٣٩٣) حضرت عاكثه تفاسيم فاست دريافت كياكيا كما كرمحرم كالنقال موجائ؟ آب شاهنا فانف فرماياس كساته وى معامله

کروجوتم اینے مردول کے ساتھ کرتے ہو۔ ( ١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ

يَمُوتُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ :قَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ ، يُكَفَّنُ كَمَا يُكَفَّنُ الْحَلَالُ.

(۱۳۷۵) حضرت عکرمه مِیشید ہے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم کا انتقال ہوجائے؟ آپ بیشید نے فرمایا اس کا احرام ختم ہوگیا اس کواس طرح کفن دیں محے جس طرح بغیراحرام والے مخص کودیا جاتا ہے۔

( ١٤٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

خَمْرُوا وُجُوهَكُمْ ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. (طبراني ١١- بيهقي ٢٩٣) (١٣٦٥١) حضرت عطاء مِينين سے مروى ہے كه حضور اقدس مِنْ الفَضَافَةِ نے ارشاد فرمایا: ان كے چبروں كو ڈھانپ دو، يبوديوں كى

مشابهت اختيار مت كروبه

( ١٤٦٥٢ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُكْشَفُ.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابدجعفر ولتي يو محرم كمتعلق فرمات بين كهاس كيمركودُ هانيا جائے گا كھولانييں جائے گا۔

( ١٤٦٥٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا.

(١٣٦٥٣) حضرت عطاء وقيلة فرمات بين كداس كوخوشبونبين لكاكي جائے گي۔

( ٢٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبَدَنَةَ ، فَتَضِلُّ فَيَشْتَرِى غَيْرَهَا

کوئی تخص اونٹ خریدے اور کم ہوجائے تو وہ اس کی جگہ دوسرااونٹ خریدے گا

( ١٤٦٥٤ ) حَلَّانَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتْهَا ، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا ۚ، ثُمَّ وَجَدَتُهَا ، فَتُحَرِّنُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنْ أَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا . وَذَلِكَ فِي التَّطُوُّعِ.

(۱۳۶۵۳) حضرت عائشہ بنی ہذیفائے ایک اونٹ خریدا تو وہ گم ہو گیا ، انھوں نے اس کے بدلے دوسرا اونٹ خرید لیا ، تو وہ پہلا والا بھی دو ہارہ ل گیا ، آپ بخاہ نیمنانے دونوں اونٹوں کی قربانی کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں دونوں قربان کروں گی ،اور ىقل ہوگا۔

( ١٤٦٥٥ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ نَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا.

(۱۳۷۵۵) حضرت عروہ (دینٹو سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ بڑی مذیخانے دونوں اونٹوں کو ذیخ فر مایا۔

( ١٤٦٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيهٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ مَاعِزِ النَّقَفِيّ ، قَالَ :سَاقَ أَبِي هَذْيَيْنِ عَنْ نَفْرِيهِ وَامْرَأْتِيهِ وَابْنَتِهِ ، فَأَضَلَّهُمَا بِذِي الْمَجَازِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ،

فَقَالَ: تَرَبُّصَ الْيَوْمَ وَغَدًّا وَبَغْدَ غَدٍ ، فَإِنَّمَا النَّحْرُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ هَدْيَيْكَ فَانْحَرْهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمَا فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ فِي الْيُوْمِ النَّالِثِ ، فَانْحَرْهُمَا وَلَا تُجِلُّ مِنْك حَرَامًا حَتَّى تَنْحَرَهُمَا ،

أَوْ هَدْيَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَإِنْ نَحَرْتَ الْهَدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَيْتَ وَوَجَدُتَ الْهَدْيَيْنِ الصَّالَيْنِ بَعْدُ فَانْحَرْهُمَا.

(۱۳۷۵۲) حضرت ماعزین ما لک التقفی میشید ہے مروی ہے کہ میرے والدمحتر م نے اپنی طرف ہے، اپنی اہلیہ کی طرف ہے اور اپنی بیٹی کی طرف سے دو حدی جمیجیں ، وہ مقام ذوالمجاز میں آ کرگم ہو گئیں ، جب قربانی کا دن آیا تو سب نے حضرت عمر دہ ٹنو سے اس کا ذ کر کیا ، آپ بڑٹٹو نے فرمایا کہ آج کے دن ،کل اور پرسوں تک انتظار کرلو، بیٹک قربانی کے بیرتین دن بیں ،اگرتمہارے جانورتمہیں مل جائمیں تو ان دونوں کوذ بح کرو،اوراگروہ نیلیں تو تیسر ہے دن ان کی جگددو جانوراورخرید داوران کوذبح کرواور جب تک ذ کے نہ

ئرلواحرام نەكھولنا، پھرخریدی ہوئی قربانی کے ذبح كرنے كے بعدوہ پہلے والے جانور بھی واپس مل جائيں توان كوبھی ذبح كردو\_

المعنف ابن البي شير مرجم (جلدم) . ﴿ الله عَنْ عَلِي الله عَنْ أَبِي الْخُصَيْبِ الْقَيْسِيِّ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً اللهُ بَدَنَةً اللهُ عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً اللهُ عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً اللهُ عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً اللهُ عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً اللهُ اللهُ عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً اللهُ اللهُ

فَأَضَلَّهَا ، فَاشْتَرَى مَكَانِهَا أُخْرَى ، فَقَلَّدَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : انْحَرْهُمَا جَمِيعًا. (۱۳۲۵) حضرت ابوالخصيب القيسي مِيشِيد نه اپن والده كي طرف سے هدى كا جا نور بهيجا تو وہ راسته ميں كم مو كيا ، انھوں نے اس

ا ۱۳۶۵ استانوا تصیب اینی میتیوند این والده می طرف سے هدی کا جانور جیجانو وه راسته میں م ہوئیا ،اھول نے اس می جگه دوسرا جانورخرید لیا اور اس کو قلاده ڈالا ، اتنے میں وہ پہلا جانور بھی مل گیا ، انھوں نے حضرت حضرت این عمر <sub>تن می</sub>نون سے دریافت کیا؟ آپ چاپٹونونے فرمایا کہ دونوں کوذنج کردے۔

ِ ١٣٦٥٨) حفرت ابن عمال عن هن ارشاد فرمات بي كدونول جانورول كوذ رج كري ك\_. ١٤٦٥٩) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوكَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَهَا أَهْدَتْ بَدَنَتَيْنِ فَأَضَلَتْهُمَا ، فَأَهْدَى لَهَا

١٤٦٥٩) حَدَّنَنَا وَكِيْعَ ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عَرُوه ، عَنْ ابِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ؛ انها اهدت بدُنتينِ فاضلتهما ، فاهدَى لها ابْنُ الزَّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَّتُهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَتِ الْبَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَّتُهُمَا.

ہیں انوبیو بدلسیں صطورتھا ، مہ و جعاب البدلتین فتحورتھا . ۱۳۶۵) حضرت عائشہ ٹڑیلڈنٹا نے دواونٹ صدی بھیج تو وہ راستہ میں گم ہو گئے ،حضرت ابن زہیر بڑیلٹنٹا نے ان کے لیے دو ونٹ قربانی کے لیے بھیج،انھوں نے ان کوذنج کیا تو سابقہ دواونٹ بھی عائشہ ٹڑیلڈنٹا کول گئے تو آپ نے دونوں کوذنج فر مایا۔ بہری دو وہ ہورے بر جو سے بر دیں در دیں دیں ہے ہیں۔ بریں ویٹو و سررہ و جو دیں۔

.١٤٦٦) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِى بُنِ نَافِع ، قَالَ : سُفْتُ بَدَنَةً فَأَضْلَلْتُهَا ، فَاشْتَرَيْتُ أُخْرَى فَنَحَرْتُهَا ، ثُمَّ وَجَدْتُ الْأُولَى ، فَسَأَلْتُ عُرُوّةَ بْنَ الزُّبَيِّرِ ؟ فَقَالَ :انْحَرْهُمَا ، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ؟ فَقَالَ :نَاقَةً مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الل

۱۳۶۷) حضرت نافع بن علی پیشیمیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کو پانی بلانے کے لیے لے کرگیا تو وہ گم ہوگیا، میں نے اس کی بمگہ دوسرا اونٹ لے کر قربانی کر دی، پھر مجھے وہ پہلا اونٹ دوبارہ مل گیا، میں نے حضرت عروہ بن زبیر <sub>مخاش</sub>عنا ہے اس کے متعلق مداف تا 22 سے مدالش نرف مال کا بنٹے مان مرک مل نہ ہے۔ یہ

ريافت كيا؟ آپ رُفَاتُوْ نے فرمايا كه اوْمُن اونٹ كي طرف ہے ہے۔ ١٤٦٦١ ) حدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :انْحَرِ الأولَى.

۱۳۶۶) حضرت طاوَس مِیشِیدِ فرمائتے ہیں کہ صَرف پہلے جانور کی قَربانی کرلے۔ عود بری حادث کارکر کارڈ کا الماکال کی ہے کہ بھارہ کرنے کا کہ کئی کہ کہتا ہے کہ کہ کہ ساتھ کی کہا ہے اُک کہ

١٤٦٦٢) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوِيْبٍ ؟ فَقَالَ :انْحَرْهُمَا جَمِيعًا.

۱۳۶۲) حضرت ابو بکربن ابواجھم مِیشیمیز سے حضرت قبیصہ بن ذویب مِیشیز نے دریا فت کیا؟ آپ پیشیز نے فرمایا دونوں جانوروں کوا تحضے ذیج کر۔

١٤٦٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَتِ الْأُولَى تَطَوُّعًا

کی مصنف این ابی شیبرسر جم (جلدس) کی پھی <mark>۳۳۰ کی کے ۲۳۰</mark> كتاب البنامك

نَحَرَهُمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَتْ وَاجِبَةٌ صَنَعَ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ. (۱۳۶۶۳) حضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں کہاگر بہلا جانور (حم ہونے والا )نفلی تھاتو پھر دونوں کو ذبح کرے گااوراگر پہلا جانو.

واجب تھا تو پھرای کوذئ کرے گا دوسرے جانور میں اس کی مرضی ہے چاہے تو ذئح کرے اگر چاہے تو نہ کرے۔

( ١٤٦٦٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنْهُمَا قَالَا فِي رَجُلِ أَضَلَّ بَدَنَتَهُ تَطَوُّعًا، فَاشْتَرَ

أُخْرَى ، قَالَا :إِنْ كَانَ قَلَّدَ الَّذِي اشْتَرَى نَحَرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدُهَا بَاعَهَا إِنْ شَاءً.

(۱۳۶۲۳) حضرت حسن مریشید اور حضرت عطاء ویشید ارشاد فرماتے ہیں که اگر نفلی قربانی والا جانور هم ہو کیا اور اس نے اس کی حگه دوسراخریدلیا اوراس کوبھی قلادہ ڈال دیا تو اب دونوں کو ذرج کرے گا اوراگر ابھی تک قلادہ نہیں ڈالا تو اگر جا ہے تو اس فروفت كرسكتا ہے۔

## ( ٢٧٠ ) فِي الرَّجُٰلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجُّ وَهُوَ مُوسِرٌ

کوئی تخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوجائے

( ١٤٦٦٥) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلًّا مُ بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، لَمْ يَمْنَعُهُ مَرَضٌ حَابِسٌ ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ

سُلُطانٌ جَائِرٌ ، فَلْيَمُتُ عَلَى أَي حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَ انِيًّا. (دارمي ١٥٨٥- بيهفي ٣٣٣)

(۱۳۶۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط مطافق ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْتِشَيَّعَ نِے ارشاد فر مایا: جو مخص اس حال میں دنیا ہے

رخصت ہوا کہاں نے جج فرض (حج اسلام)ادا نہ کیا،اوراس کو کس بیاری،مجبوری یا ظالم بادشاہ نے بھی نہ روکا،تو وہ جس مرضی حال برمرے ،خواہ بہودی ہوکرخواہ نصرانی ہوکر۔

( ١٤٦٦٦ ) حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنِّ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ الْأَسُودُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مُوسِرٍ : لَوُ مِتَّ وَلَمْ تَحُجَّ ، لَمْ أَصَلَّ عَلَيْكَ.

(١٣٦٦٦) حضرت الاسود ريشية نے ايك مالدا وضف سے فرما يا كما كرتو بغير حج كيے مركبيا تو ميں تيرا جنازه نه پرمعوں گا۔

( ١٤٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، غَنْ سُفْيَانَ، غَنِ مُجَاهِدِ بْنِ رُومِيٌّ، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ:سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ،

وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِى لَيْلَى ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّارَ ، النَّارَ ، وَقَالَ ابْنُ مَعْقِلِ :مَاتَ وَهُوَ لِلَّهِ عَاصٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنِّي لأَرْجُو إِنْ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(١٣٢٦٤) حضرت مجامد بن رومي مريشية فرمات بي كدمين في حضرت سعيد بن جبير ،حضرت عبد الرحمٰن بن ابي ليل اورحضرت عبد الله بن معقل بئيليم سے اس محف کے متعلق دریا فت کیا جوصاحب استطاعت ہونے کے باد جود قج کیے بغیر مرجائے؟ حضرت سعید ہوتا ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي ۱۳۳۱ کي هي ۱۳۳۱ کي کنياب البناسك نے فرمایا اس کے لیے آگ ہے،حضرت ابن معقل پر پیلیونے فرمایا وہ اس حال میں مراکہ وہ اللہ کا نافر مان ہے اور حضرت ابن الي

لیلی ویشید نے فرمایا کہ میں اگراس کاولی اس کی طرف ہے جج اوا کردے تو مجھے امید ہے ( یعنی عذاب اللی سے نی جائے گا )۔ ( ١٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُعَلَّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَوْ كَانَ لِى جَارٌ مُوسِرٌ ، ثُمَّ

مَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ ، لَمْ أَصَلُّ عَلَيْهِ. (۱۳۶۸۸) حضرت سعید بن جبیر بیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مالدار پڑوی حج ادا کیے بغیر مرجائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں ادا

( ١٤٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ ثُويُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرْ.

(۱۳۲۹۹) حضرت ابن عمر جن پیزین فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر مرجائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرکھھا ہوگا۔

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَى حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوُ نَصْرَانِيًّا. (١٣٧٧) حضرت عمر وَيُنْ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مُطَّلِّهُ فَيْ ارشاد فرمایا: جو خص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ

اس نے حج فرض (حج اسلام)ادا نہ کیا،اوراس کوکسی بیاری،مجبوری یا ظالم بادشاہ نے بھی نہ روکا،تو وہ جس مرضی حال برمرے،خواہ یبودی ہوکرخواہ نصرانی ہوکر۔ ( ١٤٦٧) حدَّثَنَا تُخْذَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَدِى بُنِ عَدِى ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَرْزَمٍ ، عَنْ عُمَرٌ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۳۷۷) حضرت عمر والتي سے اس طرح مروى ب-

# ( ٢٧١ ) فِي السُّرعَة وَالتُّؤَدَةِ فِي الطَّوَافِ

## طواف میں تیز جلنا

( ١٤٦٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُرو بْنِ دِينَارٍ قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يُسْرِعُ فِي الطَّوَافِ. (۱۴۷۷۲) حضرت عمر و بن دینار من انتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر مبئی پیشن کوتیز تیز طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يُهَرُولُ فِى

(١٣٦٧٣) حضرت اساعيل بن عبد الملك ويشيز فرمات بي كه ميس نے حضرت عمر بن عبد العزيز ويشين كوليك ليك كر ( كيجه تيز ) طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦٧٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُسْرِعُ حَتَّى يَكَادَ يَسْعَى ، أَوْ يَشْتَدُّ.

(۱۳۶۷۳) حضرت اساعیل بن ابو خالد برتیجیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون دیا ٹی کو دیکھا کہ وہ تیز (جلدی)

طواف کررہے ہیں قریب تھا کہ وہ اور تیز ہوتے یا دوڑ پڑتے۔

( ١٤٦٧٥ ) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ يَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَلَا يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ.

(١٣٧٧٥) حضرت الشيباني ويشين فرمات بين كدمين نے حضرت سعيد بن جبير ويشين كے ساتھ طواف كيا تو وہ بالكل آ ہستہ آ ہستہ طواف کرر ہے تھے اور نہ ہی انھوں نے حجرا سود پر کسی ہے دھکم پیل کی ۔

( ١٤٦٧٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطْرٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ أَرْمُلُوا،

(۱۳۷۷) حضرت فطریل لیز فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سعید بن جبیر پر لیٹیڈ کے ساتھ طواف کیا ، آپ پر لیٹیڈ نے فر مایا اے نو جوانو!

طواف میں را کرواور تیز طواف کرو۔ ( ١٤٦٧٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لابْنِ عُمَرَ نَنْظُرُ كَيْفَ يَطُوفُ ، فَرَأَيْنَاهُ

قَانِلاً هَكَذَا ، قَدْ قَبَضَ عَلَى أَصَابِعِهِ وَهُوَ يَشْتَدُّ.

(۱۳۶۷۷) حفرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر میکھیئن کودیکھنے کے لیے بیٹھے تا کہ دیکھیں وہ کس طرح طواف کرتے ہیں، پس ہم نے انہیں دیکھا کہ دہ انگلیوں کے بل تیز تیز چل رہے ہیں۔

#### ( ٢٧٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مَا صَادَ الْحَلاَلُ

## محرم اگرحلال شخص کاشکار کیا ہوا جانور کھالے

: ١٤٦٧٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو قَتَادَةً فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ ، وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلٌّ ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ ۚ حِمَارًا وَحُشِيًّا ، فَلَمْ يُؤْذِنوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ ، فَاخْتَلَسَ مِنْ َبَغْضِهِمْ سَوْطًا فَصَرَعَهُ ، فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا مِنْهُ ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْه ؟ فَقَالَ : هَلْ أَشَارَ اللَّهِ أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فَكُلُوا. (بخاري ١٨٢١ ـ مسلم ٦٣)

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) (۱۳۶۷۸) حضرت عبدالله بن ابوقیاده و الله نیو سے مروی ہے کہ حضرت ابوقیاده احرام والےلوگوں کے ساتھ تھے اور وہ خودمحرم نہ تھے، ان کے ساتھیوں نے جنگلی گدھاد یکھاءان کے ساتھیوں نے گدھے کی طرف نشاندہی نہ کی لیکن انہوں نے خودا ہے دیکھ لیا۔ پس

انھوں نے ان میں سے بعض کا کوڑ ااٹھایا اوراس کو پچھاڑ دیا ، پھرانھوں نے اس کو کھایا اورا پنے ساتھاس کا گوشت اٹھا بھی لیا ، پھران کی رسول اللد مُؤَفِّفَظَةِ سے ملاقات ہوئی تو انھول نے اس کے متعلق آپ مِؤْفِظة شے دریافت کیا؟ آپ مِرَفِظَ فَ ہوجھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کنہیں، آپ مِنْزِ فَنْفَقَةِ نے فرمایا کہ پھراس میں سے کھاؤ۔

( ١٤٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، قَالَ :فَأَهْدِى لَنَا طَايْرٌ ، وَطَلْحَةُ نَائِهُمْ ، قَالَ :فَمِنَّا مَنْ أَكُلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ :فَوَفَقَ مَنْ

أَكُلُهُ ، وَقَالَ : أَكُلُنَاه مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٥- احمد ١/ ١٧٢) (۱۳۷۷۹) حضرت عبدالرحمٰن ویشید فرماتے ہیں کہ ہم سفر حج میں حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ وٹاٹیؤ کے ساتھ تھے اور ہم لوگ حالت احرام میں تھے، ہمارے پاس ایک پرندہ (شکار کیا ہوا) صدیدلایا گیا، حضرت طلحہ ڈٹاٹند آ رام فر مارے تھے، ہم میں ہے بعض نے تواس کو کھایا اور بعض رکے رہے اور اس کو نہ کھایا، حضرت طلحہ جڑا ثینہ بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ بڑا ٹینہ سے اس کا ذکر کیا، آپ بڑا ٹینہ نے

کھانے والوں کو درست کہا،اور فر مایا: ہم نے رسول اکرم مَؤْفِظَةِ ہِے ساتھ کھایا تھا۔ ( ١٤٦٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ إِذًا صِيدَ لِغَيْرِهِ ، يَعْنِي فِي الإِحْرَامِ.

(۱۲۷۸۰) حضرت عمر بن خطاب والثور ایسے بیندے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے جس کومخرم کے علاوہ کس دوسرے تحخص نے شکار کیا ہو۔

( ١٤٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ :لَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَقِيَنِي قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَالُونِي عَنِ الْحَلَالِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ الْحَرَامُ ؟ فَأَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :لَوْ أَفْتَيْتُهُمْ بِغَيْرِهِ مَا أَفْتَيْتَ أَحَدًا أَبَدًا.

(۱۳۲۸۱) حضرت ابوھریرہ مٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب میں بحرین ہے واپس آیا تو مجھےاھل عراق کی ایک قوم ملی ،اٹھوں نے مجھ سے بوجیھا کہ حلال شخص کا شکار کیا ہوا جانورمحرم کھا سکتا ہے؟ میں نے ان کو کھانے کا فتویٰ دیا ، پھر میں حضرت عمر جی ٹیونے کے پاس آیا اور آپ ے اس کے متعلق رائے لی؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا ( کہ تو نے صحیح فتو کی دیا ) اگر تو ان کواس کے علاوہ کوئی فتو کی دیتا تو تجھ ہے کوئی بھی متبھی بھی فتویٰ نہ لیتا۔

( ١٤٦٨٢ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ

و , 0 محرم

(۱۳۶۸۲) حضرت عروہ دینٹیز سے مروی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام بناٹٹیز حالت احرام میں حمار وحثی کے خشک گوشت کا زادراہ (توشہ)اختیارکرتے تھے۔

( ١٤٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ مَا صَادَ الْحَلَالُ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَصِدُهُ مِنْ أَجْلِهِ ، أَوْ بِآلَتِهِ.

(۱۳۶۸۳) حفرت حسن بیلین اور حضرت عطاء بیشین اس میں کوئی حرج نہیں بیجھتے کہ حلا اُٹ مخص کا شکار کیا ہوا جا نورمحرم کھالے، جب کہ اس شخص نے اس کے لیے اور اس کے ہتھیا رہے شکار نہ کیا ہو۔

( ١٤٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنُ قَوْمٍ مُحُرِمِينَ ، لَقُوا قَوْمًا حَلَالًا مَعَهُمْ لَحُمُ صَيْدٍ ، فَإِمَّا بَاعُوهُمْ ، وَإِمَّا أَطْعَمُوهُمْ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ.

(۱۳۷۸۳) حضرت ابن مسعود رہ فائٹو سے دریافت کیا گیا کہ محرم جماعت کی بغیر احرام والی جماعت سے ملاقات ہوئی اوران کے پاس شکار کیا ہوا جانور کا گوشت ہو، تو کیا بیاس سے خرید لے یادہ ان کو کھلا دیں؟ آپ جہائٹو نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٦٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بن خالد، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخْيرِ، قَالَ:قَالَ رَجُلَّ: اشْتَرَيْنَا رِجُلَ حِمَارٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مِنْ قَوْمٍ حَلَالٍ ، قَالَ :فَمَرَرُنَا بِأَبِى ذَرِّ ، فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ :لاَ أَرَاكُمْ فَجَرتُمْ ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۱۸۵) حفرت یزید بن عبد الله بن الشخیر ویشید ہے مردی ہے کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ ہم نے حلال جماعت سے حالت احرام میں حماری ٹا مگ خریدی، پھر ہم حفرت ابوذر واٹی کے پاس سے گزر سے تو ہم نے ان سے سوال کیا؟ آپ وہ ٹی نے فرمایا کہ میر انہیں خیال کہتم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٢٧٣ ) مَنْ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِم

#### جن حضرات نے شکار کا گوشت محرم کے کھانے کو ناپسند کیا ہے

( ١٤٦٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبُواءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ حِمَّارَ وَخْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : فَرَدَّهُ :

اهديت إلى رسونِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم باد بواءِ ، او بودان جِ وَقَالَ :إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدَّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ. (بخارى ١٨٢٥ـ مسلم ٥٠)

(۱۳۷۸) حضرت الصعب بن جثامہ و اثنو فرماتے ہیں کہ مقام ابواء یا مقام و دّان میں، میں نے رسول اکرم مِئَوْفَقَیْ کی خدمت میں حمار دحشی کا گوشت پیش کیا آپ مِئَوْفِقِیْ جالت احرام میں تھے، آپ مِئِوْفِقِیْجَ نے اس کولوٹا دیا اور فرمایا: ہمیں یہ گوشت واپس تیری طرف لوٹانے کا کوئی حق نہ تھا، مگر ہم حالت احرام میں ہیں۔ هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

﴿ ١٤٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَخْشٍ وَهُوَ مُخْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :

لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْك. (مسلم ٥٣- احمد ١/ ٢٨٠) (۱۴۷۸۷) حفرت ابن عباس بی پیزهن سے مروی ہے کہ حفرت صعب بن جثامہ رہا ٹیو نے حضور اقدس مُلِفِظِ کی خدمت میں حمار وحتى كا كوشت بيش كيا، آبِ مِزْفِظَةَ إلى وقت حالت احرام مِن تھے، آپ مِزْفَظَةَ فَ اس كو واپس كر ديا اور فر مايا: اگر جم حالت احرام میں نہ ہوتے تو آب سے ضرور قبول کرتے۔

( ۱٤٦٨٨) حدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ طَرِيَّ الصَّيْدِ وَقَدِيدَهُ لِلْمُحْرِمِ. ( ١٤٦٨٨) ابن عمر تن هيئن كے بارے ميں روايت ئے كه انہوں نے تا زواور خشك دونوں قتم كے گوشت كومرم كے ليے ناپند كما ہم

( ١٤٦٨٩) حدَّفَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعُبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحُشٍ ، فَقَالَ : رُدَّوهُ إِلَيْهِ ، إِنَّا مُحْرِمُونَ.
(١٣٦٨٩) حفرت صعب نے رسول الله مِرْفَضَعَةَ كومارو حَثَى كاهد يه بيجاتو آپ مِرْفَضَعَةَ نَهُ مايا كه اس كووا پس كردو بم تو حالت

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْحَرَامَ عُن أَكُلِ الصَّيْدِ وَشِيقَةً ، أَو غَيْرَهَا. (۱۳۷۹۰) حضرت طاؤس پیشینهٔ محرم کومنع فر ماتے تھے کہ وہ شکار والا گوشت کھائے یا اس کوسفر میں زاد راہ بنائے یا کسی اور کام

( ١٤٦٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ ، وَيَتْلُو:

﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾. (١٣٢٩١) حفرت البوالشعثاء وفات محرم كے ليے اس كے كھانے كونا پندكرتے تھے، اور قرآن پاك كى بيآيت تلاوت فرماتے ﴿وَ

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾. ( ١٤٦٩٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَانِشَةَ ، قَالَ :قَالَتْ :يَا ابْنَ أُخْتِى ، إِنَّمَا هِىَ لَيَالٍ ،

فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. (۱۳۲۹۲) حضرت عروہ وین اور سے کے حضرت عائشہ میں میٹونا نے مجھ سے فر مایا: اے بھتے جا بیٹک یہ چندرا تیں ہیں،اگر

تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو اس کوچھوڑ دے۔

( ١٤٦٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هِي مُبْهَمَةٌ.

(۱۳۶۹۳) حضرت ابن عباس بني پيئافر ماتے ہيں كديہ گوشت محمم ہے۔

( ١٤٦٩٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحِ ، عَنْ عَلِلَّى ؛ أنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۳۲۹۳) حفرت علی ڈائٹو اس کے کھانے کو ناپند کرتے تھے۔

( ١٤٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِياد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ

أَهْدِيَتْ لَهُ حَجَلٌ وَهُوَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمَرٌ بِهَا فَطُبِخَتْ ، فَجُعِلَتْ ثَوِيدًا ، فَأْتِي بِهَا فِي

الْجِفَانِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ إِلَّا عَلِيًّا.

(۱۳۹۵) حضرت عبدالله بن حارث مِلِيني فرمات مين كه حضرت عثمان ولينوك ليه سفيد پيرون والا جانور حديدلا ياحميا آپاس

وقت حاجیوں کے ساتھ حالت احرام میں تھے، آپ وی اور نے اس کے رکانے کا تھم فرمایا: اس کی شید بنائی گئی اور پیالوں میں لائی تحنی ،ہم سب حالت احرام میں تھے ہم سب نے اس کو کھایا مگر حضرت علی جوانوں نے اس میں سے تناول نہ فر مایا۔

( ١٤٦٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشُّعْبِيَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: قَلَدَ أُخْتُلِفَ فِيدٍ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ.

(۱۳۲۹۲) حضرت اساعیل دیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دیشید نے فرمایا کہ

اس کے متعلق اختلاف واقع ہواہے،میرے نزدیک پسندیدہ تو بہی ہے کہ تواس کو نہ کھا۔

## ( ٢٧٤ ) فِي الْمُحرِم يُحْمِلُ امْرَاتُهُ

## محرم شخص اگراینی املیه کواٹھالے

( ١٤٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَدُنُو مِنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْتَ حَرَامٌ.

(۱۳۲۹۷) حضرت ابن عباس بنی پینزارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے میں آئی طاقت ہے کہ تو حالت احرام میں اس کے قریب نہیں جائے گاتو پھر (اس کواٹھانے میں کوئی حرج نہیں )۔

( ١٤٦٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِاغْتِزَ الِهَا جِدًّا.

( ۱۳۷۹۸ ) حضرت طاؤس مِلْتِيمَة اس سے بہت زیادہ الگ اور دورر ہنے کا حکم فرماتے ۔

( ١٤٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بن عَلِيّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ نَافِعًا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٣٦٩٩) حضرت صبيب بن ابو مرز وق بريشيز سے حضرت نافع بريشين نے دريافت فرمايا: آپ مِيشيد نے فرمايا كه اس ميس كوئي

( ١٤٧٠٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمُرَاتَةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ :اخْمِلْهَا وَاتَّق اللَّهَ.

( • • ) حضرت سعید بن المسیب وظیمال الشخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوحالت احرام میں اپنی بیوی کواٹھائے ،فرماتے ہیں کہ

اس كوا تفامر الله عدد ( كوئى غلط حركت مت كرنا) . ( ١٤٧٠١) حدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۰ ۱۳۷) حفرت معید بن المسیب رقید سے ای طرح مروی ہے۔ (۱۰ ۱۳۷۰) حفرت معید بن المسیب رقید سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٧.٢) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلُهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مُلاَمَسَةً. ( ١٣٤٠٢) حضرت عامراور حضرت عطاء ويتي فرمات بين كداس كوالهاف مين كونى حرج نهين به جب تك كرتواس كون چهوئ. ( ١٤٧٠٣) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ الْمُأْلَةُ ،

مَا لَمْ يَكُنِهِ فَي جِلْدَهُ بِجِلْدِهَا. (۱۳۷۰هه) حضرت عامر ولیشی؛ اور حضرت عطاء ولیشی؛ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم اپنی بیوی کو اٹھائے جب تک کہ وہ اپنی جلد کواس کی جلد کے ساتھ نہ ملائے۔

# ( ۲۷۵ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ، فَلاَ يَجِدُ لَهُ نِدَّا مِنَ النَّعَمِ النَّعَمِ مَصْلُ النَّعَمِ مُحْصُ شَكَارِكر لِي السَّيْدَ ، فَلاَ يَجِدُ لَهُ نِدَّا مِنَ النَّعَمِ مُحْصُ شَكَارِكر لِي الرَّاسِ كَي مثل كوئي جانورنه يائے

( ١٤٧٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَأَلَ مَرُّوَانُ بُنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ بِوَادِى الْأَزْرَقِ ، فَقَالَ :الصَّيْدُ يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ ، لَا يَجِدُ لَهُ نِنَّا مِنَ النَّعَمِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :ثَمَنَهُ يُهُدَى إلَى مَكَّةَ .

الأزرق ، فقال : الصيد يصيده المحرم ، لا يجد له زقدا مِنَ النقع ؟ فقال ابْنَ عَبَّاسٍ : ثَمَنهُ يَهُدُى إِلَى مَكَةً .
( ٢٠ - ١٨٧ ) حضرت مروان بن علم ويتلي في حضرت ابن عباس تن وين عدريا فت كيا اور بم لوگ اس وقت وادى الازرق ميس ته ،

كه محرم الرشكار كراس كامثل كوئى جانورنه پائ ؟ آب زفات نے فرمایا كداس كى قیمت مكه مرمه بھیج دى جائى گ ( ١٤٧٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدُى ، تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.

(۰۵-۱۳۷) حضرت ابراہیم پرلیٹینے فرماتے ہیں کہا گرمحرم کوئی ایسا جانور شکار کرے جس کی قیت صدی تک نہ پہنچے تو وہ اس کی قیمت صدقہ کردے۔

( ١٤٧٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا لَمْ يَبُكُغُ هَدْيًا ، فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ.

(۱۴۷۰۲) حفرت عامر ہیٹیل فرماتے ہیں کہ هدی تک اس کی قیت نہ پہنچے تومسکین کو کھانا کھلادے۔

## ( ۲۷٦ ) فِی التَّعْرِیبِ لِلْمُحْرِمِ محرم کافخش کلام کرنا

( ١٤٧.٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ :

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا ... إِنْ تَصُدُقَ الطَّيْرُ نَبِكَ لَمِيسًا.

قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :تَقُول هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :إِنَّمَا الْفُحْشُ مَا وُوْجِه بِهِ النِّسَاءُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

( 2 - 1842) حضرت ابن عباس بن دیند ننانے حالت احرام میں اس شعر کی مثال پیش کی:'' وہ اونٹ کی جال چل کے ہمارے پاس سے گزرتی ہیں،اگر پرندہ سچ بولے تو ہم کسی مانوس کومحسوس کرتے ہیں۔'' آپ دین تیز سے کہا گیا کہ آپ حالت احرام ہیں فخش کلام کر رہے ہیں، آپ ٹاپٹنے نے فرمایا فخش کلام تو وہ ہوتا ہے جس سے حالت احرام ہیں عورتوں کوخطاب کیا جاتا تھا۔

( ١٤٧.٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ ، قُلْتُ :وَمَا الإِعْرَابُ ؟ قَالَ :أَنْ يَقُولَ :لَوْ أَخْلَلْت قَدْ أَصَبْتُكِ.

یر) (۸۰ ۱۳۷۷) حضرت طاؤس بایشید محرم کے لیے فحش کلام کرنے کو ناپہند کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فحش کلام کیا

ہے؟ آپ ہوٹینے نے فرمایا کہ یوں کہنا:اگر میں احرام میں نہ ہوتا تو تجھے پالیتا (جمبستری کرتا)۔

( ١٤٧.٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّغْوِيبَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۷۰۹)حضرت عطاء پریٹینه محرم کے لیے فحش مُفتگوکو ٹاپند کرتے تھے۔

( ١٤٧١. ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَير ؛ أَنَّهُ كرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۴۷۱) حضرت عبدالله بن عبیدالله بن عمیر بریشیهٔ ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٧١) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ ، فَانَّ الاعْرَاتِ مِنَ الدَّفَثِ ، قَالَ طَاوُوسِ : فَأَخْبَرُثُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ،

بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إِيَّاكُمُ وَالنِّسَاءَ ، فَإِنَّ الإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ ، قَالَ طَاوُوس : فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :صَدَقَ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

(۱۱۷۱۱) حصرت طاؤس برتیمیز فرماتے ہیں کہ حصرت عبداللہ بن زبیر جی پین نے ارشاد فرمایا: خبر دارعورتوں ہے (حالت احرام میں )

بچو، ہیٹک فخش کلام بھی گندگی ( گناہ ) میں ہے ہے،حضرت طاؤس بیٹیجة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑی پینناے اس کا سر نہ میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

ذ كر فر مايا: آب مِنْ تَتْحَدِ نَے فر مايا حضرت ابن زبير مِنْ يَعْمَانے سچ كما۔

#### ( ٢٧٧ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ دُعَاءُ مُوَقَّتُ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ صفاومروہ پر کوئی مخصوص دعانہیں ہے

( ١٤٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَفَص بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادُعُ بِمَا شِنْتَ.

فادًع بِهمَا شِنتَ. (۱۳۷۱) حضرت ابراہیم چانٹیل فرماتے ہیں کہ صفاومروہ پر کوئی مخصوص اور مقرر دعانہیں ہے جودل کرے دعا مانگو۔

ر ۱۱۷۱۱) مشرت ابرا يم مِيتَايِهُ مرمات إن رصفاومروه پرول مفول اور شرردعا فيل بج بودل مرحة وعاما مو-( ۱٤٧١٢ ) حدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَمْ نَسْمَعْ عَلَى الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتًا.

(١٣٤١٣) حفرت عطاء ويَنْهِدُ فرمات بي كه بم في صفاً ومروه ركوني مخصوص ومقرر دعانبيس ني \_ ( ١٤٧١٤ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ مُوقَّتٌ ، فَادُعُ بِمَا شِنْتَ ،

( ١٤٧١٤ ) حدّثنا ابُو عَامِرٍ العَقدِتَى ، عَنْ افلحَ ، عَنِ القاسِمِ ، قال : لَيْسَ عَليْهِمَا دُعَاءٌ مُوَقَّ ، فادُع بِمَا شِنتَ ، وَسَلُ مَا شِنْتَ. (١٣٤١ه) حضرت قاسم مِينِيْدِ فرماتے ہیں کہ صفاومروہ رِمُخصوص دعانہیں ہے، جو جا بود نا ما تَک لواور جو جا بموالتہ سے سوال کرلو۔

رَ ١٤٧١٥) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ : لَا أَعْلَ عَلَمِهُ عَلَى الصَّفَالِيِ الْمَخْزُومِيِّ يَقُولُ : لاَ

أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُو قَتًا. (١٣٧١) حضرت عكرمه بن خالدالمحز وى مِلتِنظِ ارشا دفر ماتے ہیں كەمبرے علم میں نہیں ہے كەصفاومرو ، پركوئی مخصوص دعا ہے كه :

( ١٤٧١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : يَبُدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتِيْنِ ، حَمُدٌ للهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ يَالَتُ مِنْ اللَّهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ يَالَمُ مِنْ اللَّهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ يَالَمُ مِنْ اللَّهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِهِ ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (۱۲۷۱) حفزت عمر بنی تیز صفا پہاڑی پر چڑ ھے اور بیت اللّه کی طرف رخ کیا اور سات تکمیسریں پڑھیں ، اور ہر دو تکمیسروں کے درمیان اللّه کی حمد ، نبی کریم مِؤْسِنَقِیَغَ پر درود اورا بی ذات کے لیے دعاما نگی ، اور پھر مروہ پہاڑی پربھی ای طرح کیا۔

( ١٤٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلًا ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُورَةِ ، حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَوَّاتٍ ،

سى يو توبير ، يوسى به صوحه ، عم يعامو توبيار ، عم يعنن توبت صلى المدرو ، حسى يعنن قربت سبع موات ، في كُونَ التَكْبِيرُ إِحُدَى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، فَمَا يَكَادُ يَفُرُ غُ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا ، وَنَحُنُ شَبَابٌ. (١٢٤١٤) حفرت نافع بيتيز سے مروى ہے كه حفرت عبدالله بن عمر ناه يونن جب صفاير چرُ هے تو تعبد كی طرف رخ كرتے پجرتين هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

تكبيري يرْحة اور چربيدعا يرْحة : لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِیو°، این آ واز بلند کردیتے اور پھرتھوڑی ہے دعافر ماتے ، پھرمروہ پریم مل کرتے ، یہاں تک کے سات چکروں میں سات دفعہ بیہ

عمل کرتے ، پس اکیس تکبیریں بن جاتیں ، پس ابھی وہ فراغت کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم پہلے ہی تھک جاتے تھے۔ عالانكه بم جوان تھے۔

( ١٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ : يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَلْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۳۷۱۸) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ آ دمی صفاومروہ پر آئی دیر کھٹر اہوجتنی دیر میں سور ہ محمد کی تلاوت کی جاتی ہے۔

( ١٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكُمُ لِإِبْرَاهِيمَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْحَادِثِ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِنَةَ آيَةٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَفَقِيهٌ. (١٩٧١) حضرت تكم وينفيذ في حضرت ابراجيم جينفيذ عفر مايا: من في حضرت ابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث ولينفيذ كود يكها كه آب

صفا پراتن دیر کھڑے رہے جتنی دیرییں آ دمی ایک سوہیں آیتوں کی تلاوت کرلے حالا نکہ وہ فقیہ بھی تھے۔

( ١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِو ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا ، فَرَقِى ، وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ ، أَنْجَزَ وَعُدَّهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرُوَةِ حَتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي ، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوَّةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كُمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

(۱۴۷۲۰) حضرت جابر من في عمروي ہے كەحضورا قدس مِرَفِينْ في في في الله كي اوراس ير چڑھے اوران الفاظ ہے الله كي

تو حیدو کبریائی بیان فرمائی: اللہ کے علاوہ کوئی الہٰ ہیں ہے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی بادشاہی اوراس ہی کی تمام

تعریف ہاوروہ ہرشی پر قادر ہے۔اللہ کےعلاوہ کوئی عبادت کےلائق نہیں۔وہ اکیلا ہاس نے اپناوعدہ یورا کیا اورا پیز بندے کی مدد کی اورتن تنبا گروہوں کوشکست دی۔ پھران کے درمیان دعا فرمائی ،ای طرح تین بارکیا پھرمروہ کی طرف اترے یبال تک كه بهار عدم بطن وادى ميں يانى كى طرح بنے لكے، يهال تك كه بم چلتے بوئے مروه برآئے، اورآپ مَوْفَظَةَ نے مروه بربھى

وبی کیا جو صفایر کیا تھا۔

## ( ٢٧٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا لَبُّكَ، أَوْ عَقَصَ، أَوْ ضَفَرَ، فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ اگر بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے یا مینڈھیاں بنائے تواس

#### یران کاحلق کروا ناہے

( ١٤٧٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ ضَفَرَ ، أَوْ لَبَّذَ ، أَوْ عَقَصَ فَلْيَحْلِقُ، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :مَا نَوَى.

(۱۳۷۲) حضرت ابن عامر مِلِینُیدِ فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گوندھے، یا چوٹی بنائے تو اس پر ان کاحلق کروانا ہے،حضرت ابن عباس ٹن پیشن فرماتے ہیں کہ جس کی وہ نیت کرےوہ ہے۔

( ١٤٧٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ رَأْسِى بِعَسَلِ ، أَوْ بِغِرَاءٍ فَتَنَشَّرَ ، فَشَقَّ عَلَىَّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلَتُهَا ؟ فَقَالَتْ :اغْمِسْ رَأْسَكَ فِى مَاءٍ مِرَارًا.

شہدیا گوند سے گوندھ دیا، جس کی وجہ سے بال بگھر گئے ،اور مجھےانھوں نے مشقت میں ڈال دیا حالانکہ میں حالت احرام میں تھا، میں نے آپ ٹڈینڈنٹا سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے سرکو پانی میں بار بارغوطہ دو۔

( ١٤٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَرَ بسَيْرٍ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.

(۱۳۷۲۳)حفرت علی جن شخر فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گوند ہے، یا چوٹی بنائے تو اس پران کا حلق کروانا ہے۔

( ١٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَزُرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ :مَنْ لَكَدَ ، أَوْ ضَفَرَ ، أَوْ فَتَلَ فَلْيَحْلِقُ

(۱۳۷۲۴) حضرت عمر تنافز ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تخص بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے یا بٹ دیکر مضبوط کرے اس پران کاحلق کروانا ضروری ہے۔

( ١٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ ، فَزَعَمُوا أَنَهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ ، قَالَ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ ضَفَرَ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.

(۱۳۷۲۵) حضرت ابوالمھلب ہیٹیئے سے دریافت کیا گیا،فرمایا جو بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے اس پر بالوں کاحلق کروانا ضہ ہیں۔

( ١٤٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ.

(۱۳۷۲۷) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گھوند ھے یا چوٹی بنائے اس پرحلق کرناضروری ہے۔

نزدیک وہ ہےجس کی نبیت کی جائے۔

( ١٤٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : وَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي طِينًا قَبُلَ أَنْ أُحْرِمَ ،فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ :أَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يَرَى الْحَلْقَ عَلَى هَنْ لَبَّذَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى إلَّا مَا نَوَيْتَ.

(۱۳۷۲۷) حضرت ابن الی ملیکہ مِلِیْمیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے احرام باندھنے ہے قبل اپنے سر پرمٹی رکھ دی،میریِ حضرت ابن زبیر ٹنکھٹنا سے ملاقات ہوئی،آب جھاٹھ نے فرمایا کیےحضرت عمر دلاٹھ بالوں کے گوندھنے والے پرحلق کولازم کرتے ہیں جبکہ میرے

## ( ۲۷۹ ) فِي الْمُنْحُرِمِ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ محرم كوا كرجا درياقيص كي ضرورت يرُجائِ

( ١٤٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى قَمِيصٍ يَلْبَسُهُ ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَحْوِ هَذَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ ، مِمَّا لَا يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَصْنَعَهُ ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا فَعَلَيْهِ دَمْ وَاحِدٌ ، وَإِذَا فَرَّقَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمْ.

(۱۳۷۲۸) حفرت ابراہیم بیٹینے سے مروی ہے کہ محرم خف کواگر قیص بہننے کی یا سر کے بال کوانے کی ، یا اس جیسے کسی اور کام کی ضرورت پیش آ جائے جس کوکرنا ہمارے لیے مناسب نہ ہوتو اگر وہ سب ایک ساتھ کرے تو اس پرایک دم ہے ، اور اگر وہ سارے کام الگ الگ کرے قوبر کام کے بدلے ایک دم لازم ہوگا۔

( ١٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا جَمَعَ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ.

(۱۴۷۲۹) حضرت حسن بیشین اور حضرت عطاء بیشین فرماتے ہیں کداگر وہ سارے کام ایک ساتھ ہی کرے تو اس پر ایک دم لازم ہے اوراگر علیحدہ علیحدہ وقت میں کرے تو ہرایک کے بدلے دم لازم ہے۔

## ( ٢٨٠ ) فِي التَّطَوُّءِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

#### عرفات میں ظہروعصر کی نمازوں کے درمیان نفل نمازیڑ ھنا

( ١٤٧٣. ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَآ يَفُعَلُ

( ۱۳۷۳) حضرت ابوب بیتید فرمات بین که مین نے حضرت قاسم بیتید کوعرفات میں ظهر وعصر کے درمیان نفل پر ھتے ہوئے

و يكھا، اور ميں نے حضرت سالم بايتين كود يكھاوہ نہ پڑھتے تھے۔ ( ١٤٧٨ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۳) حضرت طاؤس بلِیّنید ظهر وعصر کے درمیان عرفاًت میں نفل نه پڑھتے تھے۔

( ١٤٧٣٢ ) حَلَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا.

( ١٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلِّ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، إِنْ شِئْتَ.

(۱۳۷۳) حضرت می مدمیتینهٔ فرماتے ہیں کہاً مرجا ہوتو ظہر وعصر کے درمیان عرفات میں نفل پڑھاو۔

ُ (۱۷۷۲) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُورِيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ ، لَهُ يَتَطُوَّ عُ بَيْنَهُمَا. (۱۳۷۳) حضرت عطاء مِيشِطْ فرماتے بين كه جو شخص عرفات مين ظهر وعصر كى نمازين انتھى ادا كرے وہ ان كے درميان نفل نه

. ( ١٤٧٣٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ أَمْكَنَكَ الإِمَامُ أَنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا ، فَتَطَوَّعُ .

(۱۳۷۳۵) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اً گرامام غل پڑھنے کاموقع دے توضرور پڑھو۔

( ١٤٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَس بن سِيرِين قَالَ :رَأَيْتُ ابن عُمَر لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بعَرَفَةَ ، وَرَأَيتُ القَاسِم يَتَطَوَّع.

(۱۳۷۳۲) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر منی پینما کودیکھا آپ نے عرفات میں ظہر وعصرے درمیان نفل نہ پڑھے، میں نے حضرت قاسم بیشینہ کو دیکھاانھوں نے نفل پڑھے۔

( ١٤٧٣٧ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۷۳۷)حفرت اسود بریشهٔ عرفات میں ظہر وعصر کے درمیان نفل پڑھتے تھے۔

( ٢٨١ ) فِي الْمُحْرِمِ يَذْبُحُ

محرم ذبح (خود) کرسکتاہے

( ١٤٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ .

هَلْ يَذُبَّحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۳۷۳۸) حضرت صباح بن عبدالله البجلي وليتمية فرمات بين كه مين في حضرت انس تائية سے دريافت كيا كه كيامحرم خض خود ذبح كر سكتا ہے؟ آپ والتي نے فرمايا: بال ۔

- ( ١٤٧٢٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ كُلَّ شَيْءٍ ، إلَّا الصَّيْدَ
  - (۳۹ م۱۷) حضرت ابراہیم بیٹیل فرماتے ہیں کہ محرم شکار کے علاوہ ہر چیز ذبح کرسکتا ہے۔
- ( ١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ . قَالَ :وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَا :لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الْمُحُرِمُ مَا لَيْسَ بِصَيْدٍ.
  - ( ۲۰ ۱۳۷ ) حضرت ابراہیم میشید اور حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ محرم شکار کے علاوہ ہر چیز ذبح کرسکتا ہے۔
- ( ١٤٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُحْرِمِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا.
- (۱۳۷۳) حفزت سفیان مِیشید ہے محرم کے ذبیحہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بیشید نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا،اور حضرت تھم بیشید بھی اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔
  - ( ١٤٧٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ذَبِيحَةُ الْمُحْرِم مَيْتَةٌ.
    - ( ۱۲۲ ۱۲۲ ) حضرت حسن مایتی فرماتے ہیں کدمحرم کا ذبیحہ مردار ہے۔
  - ( ١٤٧٤٣ ) حَلَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ذَبِيحَةُ الْمُحْرِم كَالْمَيْتَةِ لَا تُؤْكَلُ.
    - ( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حفرت عطاء مرتفید فر ماتے ہیں کہ محرم کا ذبیحہ مردار ہے اس کومت کھاؤ۔

#### ( ٢٨٢ ) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

#### متحاضہ عورت بیت اللہ کا طواف کرے گ

( ١٤٧٤٤) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِى مَاعِزِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى الْسُتُحِضْتُ ، قَالَ : دَعِّى الصَّلَاةَ أَيَّامَكِ الَّتِى هِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُسُفًا ، وَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَصَلِّى.

( ۱۳۷ ۳۳ ) حضرت ابو ماعز بڑنائو سے مردی ہے کہ ایک عورت سر کاردو عالم مِنْزِقَتَیْقِ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْزِقِقَةِ اِلْجِمِهِ استحاضه آگیا ہے، آپ مِنْزِقَقَعَقِ نے ارشاد فر مایا: جو تیرے ایام (مقررہ) ہیں ان میں نماز کو چھوڑ دے، پھر عنسل کرکے اس کوروئی سے بھردے اور بیت اللہ کا طواف کراورنماز اوا کر۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي مستخص المن الي شيرمتر جم (جلدم)

( ١٤٧٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ :مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ وَلْتَسْتَنْقِى بِجَهْدِهَا ، وَلْتَستنفِرْ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ ، ثُمَّ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۷۳۵) حضرت ابن عمر بنی دین مستحاضہ عورت کے متعلق فَر ماتے میں کہ اس کو حکم دو کہ وعشل کرے اور خوب کوشش کے ساتھ

( ۱۳۷۴) مسرت ابن مرجی دعل مسلورت ہے مسر مانے بیل نداں وہ اور دورہ من رہے ،در وجب و مسام طاقت مسلورت اللہ مان س یا کی حاصل کر ہے اور شرم گاہ پر پاک کیٹر ابا ندھ لے چھر بیت اللہ کا طواف کرے۔

( ١٤٧٤٦) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : جَاء ت امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : تَطُوفُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَالِهَا ۖ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَطُوفُ

إلى ابن عباس ، فقالت ؛ لطوت المستعاطة بابيب ؛ فقال ؛ لفته بوريه ، مرويه ، مم مسوس وسوت بالبيني ، قال ؛ فقالت ؛ فقال : اسْتَدُخِلِي وَاسْتَنْفِرِي ، وَادُخُلِي.

بِ الْبَيْتِ ، قَالَ ؛ فَقَالَتْ : هَلْ تَدْخُلُ الْكُفْبَةَ ؟ قَالَ : فقال : اسْتَدُخِلِي وَاسْتَنْفِرِي ، وَادُخُلِي.

(٢ ٢ ١) ايك عورت حضرت ابن عباس بني ين عدمت ميس عاضر بولي اور عرض كيا كم ستحاضه عورت بيت الله كاطواف كرسكتي

ہے؟ آپ والنو نے فرمایا: اَپ (مقررہ دن عبادت کے مطابق) بیٹھی رہے، پھر عسل کر کے طواف کرے، اس نے عرض کیا کہ کیا متحاضہ کعبہ میں داخل ہو سکتی ہے؟ آپ زہ ہونے نے فرمایا کہ کوئی کیڑاوغیرہ باندھ لے پھر داخل ہوجا۔

(١٤٧٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ : أَتُصَلَّى الْمُسْتَحَاضَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَإِنْ سَالَ عَلَى عَقِبَيْهُا.

قال : نعم ، و تعجیج البیت و إن سال علی عقیبیها . (۱۳۷۳) حضرت سعید بن جبیر پریٹیز ہے دریافت کیا گیا کہ کیامتحاضہ نماز پڑھ کئی ہے؟ آپ ہڑتیز نے فرمایا کہ ہاں وہ بیت اللہ کا - تبعیر کا گائیں کے ساتھ کیا گیا کہ کیامتحاضہ نماز پڑھ کئی ہے؟ آپ ہڑتیز نے فرمایا کہ ہاں وہ بیت اللہ کا

جَ كَرَكُ الرَّ چِنْون اس كَى ايرُ هيوں پر بهدر بابو۔ ( ١٤٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : - د د برس برس

ر ۱۳۷۳/) مناسب بین مسیمان مسل مقربیر مسل مسلم میرد. تقیضی الْمَناسِكَ. ( ۱۳۷۴/) حضرت سعید بن المسیب برانیمیز اور حضرت حسن برانیمیز فرماتے بین که متحاضه فج کے تمام مناسک ادا کرے گی ۔

(۱۲۷۱۸) حَرَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ . تَا يَا يَا يَا يَا يَا يُولِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ. (۳۹ ۱۳۷) حضرت زهری بینی فرماتے میں کہ متحاضہ بیت الله کا طواف بھی کرے گی اور صفاومروہ کی سعی بھی کرے گی۔

( ١٤٧٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُوَاَّةِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا طَافَتْ بِي مُسْتَحَاضَةً. (١٢٤٥٠) حفرت عطاء بريَّيْ سے مروى ہے كہ مكه مكرمه كى ايك خاتون فرماتى بين كه حضرت عائشہ جي سيخان في جھے طواف كرايا

حالانكه يمى ستى ضدى -( ١٤٧٥١) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتِعُدَادَهَا الَّذِى كَانَتُ تَجْلِسُ فِيهِ ، ثُمَّ تَحْتَشِى وَتَغْتَسِلُ ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَنْفِرُ. (۱۴۷۵) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ متحاضہ عورت اپنے (مقررہ) دن تک بیٹھی رہے گی، پھروہ روئی رکھے گی ادر غسل کرے گی اور بیت اللّٰد کاطواف کر کے جلی جائے گی۔

## ( ۲۸۲ ) فِي أَى سَاعَةٍ يَرُّوحُ النَّاسُ إِلَى مِنَّى ؟ لوگمنل س وقت آئيں گے؟

( ١٤٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرُوحُ ؟ قَالَ : رَسُولُهُ عِنْدَ الإِمَامِ ، فَإِذَا رَاحَ ، رَاحَ ، عَجَلَ ، أَوْ أَخَّرَ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَخُورُجُ حَتَّى يَطُوفَ سَبْعًا ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُضَلِّى الظَّهُرَ إِلَّا بِمِنِّى ، قَالَ : وَأَخَّرَ الْأَمِيرُ مَرَّةً ، فَصَلَّى دُونَ مِنَّى.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بیشید سے عرض کیا کہ حضرت ابن عمر شی پیشن کب منی جاتے سے؟ آپ بیشید نے فرمایا: ان کا قاصدامام کے پاس ہوتا، جب وہ چلتا تو آپ بھی چلتے، چاہے وہ جلدی کرے یا تا خیر، اور و طواف کے سات چکر کھمل کرنے سے پہلے نہیں نکلتے تھے، اور آپ بڑا تاؤ ظہر کی نماز منی میں اداکر نا پسند کرتے تھے، ایک دن امیر نے تا خیر کر دی تو آپ بڑا تو نے ظہر کی نماز منی سے پہلے ہی پڑھی ل

( ١٤٧٥٣) حَذَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا رَاكِبًا حِمَارًا ، ذَاهِبًا إِلَى مِنَّى يَوْمَ التَّرُوِيَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ : أَنْظُرْ أَيْنَ يُصَلِّى أُمْرَاؤُكَ فَصَلِّ.

(۱۳۷۵) حفرت عبدالعزیزین رفیع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس شائن کو یوم التر ویہ (آٹھ ذوالحجہ) میں دراز گوش پر سوار منی جاتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آج کے دن حضور اقدس مِیَّرُفِظِیَّجَ نے ظہر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ آب جل ٹی نے فرمایا اپنے امیر کودیکھووہ کہاں اداکرتا ہے وہی تم بھی اداکرو۔

( ١٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ يَسِيرُ إلَى مِنَّى فَيَبِيتُ بِهَا.

( ۱۳۷۵ ) حضرت إلراجيم ميشيز يوم الترويه مين ظهر كي نماز مكه مين اداكرتے پيم منيٰ آجاتے اور رات و بال گزارتے ۔

( ١٤٧٥٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهَ إِلَى مِنَّى ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُوبُ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ.

(۱۳۷۵۵) حضرت جاہر بڑاٹن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَتَقَةً آٹھ ذوالحجہ منی تشریف لے گئے، آپ مَرْفَقَعَةً نے وہاں پرظهر وعصر بمغرب،عشاءاور صبح کی نماز ادافر مائی۔ ( ١٤٧٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّوَاحُ إِلَى مِنَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيَرُ ح الإمَامُ.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابن عباس جن پینینارشاد فر ماتے ہیں کہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوتو منیٰ کی طرف نکلے ، پھرامام کو جا ہے کہ وہ منیٰ کی طرف نکلے۔

( ١٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ يَوْمَ التَّهُونَ يَوْمَ التَّهُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ يَوْمَ التَّرُونِيَةِ بِهِنَّى.

الترويية بيمنى. (١٣٧٥) حصرت عطاء بيتيلا سے مروى ہے حضورا قدس مِتَلِنْتَنَيْجْ نے آٹھوذ والحج کوظهر کی نمازمنی میں ادا فرمائی۔

﴿ ١٤٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَمْكُثُ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مُسْنَى يَوْمِ التَّرُويَةِ ، عَامَّةَ اللَّيْلِ.

(۱۴۷۵۸) حضَّرت عطَّاء بِيشِيدْ ہے مروی َّ ہے کہ حضرت ما نُشہ جَي مندُ مَا عَرف کی رات اور يوم التر و بدکی شام مکہ میں تھمبر تی تھیں۔ ( ۱۶۷۵۹ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :صَلَیْتُ مَعَهُ بِمَحْکَةَ الْعِشَاءَ لَیْلَةَ التَّرْویَةِ.

(۱۳۷۵) حضرت لیک طِیْمِوْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس بِیْمِیْ کے ساتھ آٹھ ذوالحجہ کی رات عشاء کی نماز مکہ میں اداک۔ (۱۳۷۵) حدَّنَا ابْنُ نُمَیْرِ ، عَنْ یَحْیی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَیْرِ یَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَادَ ) حَدَّنَا ابْنُ نُمَیْرِ ، عَنْ یَحْیی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَیْرِ یَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَادَ ) حَدَّنَا ابْنُ نُمَیْرِ ، عَنْ یَحْیی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَیْرِ یَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَدِي الْحَدَى أَدِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْ

الْحَجِّ، أَنَّ الإِمَامَ يُصَلِّى بِمِنَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ يَغْدُو. (١٣٧٦) حضرت ابن زبير سِيَّة مِن ارشاد فرمات بين كرجج كي سنقل بين سے يہ بيك امام ظبر، عصر مغرب اور عشاء اور فجركي نماز

منی میں ادا کر پھروہ آ مے چلے۔ ( ۱۶۷۸۱ ) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : مَنْ شَاءَ صَلَّى بِمَكَّةَ الظَّهْرَ ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِمِنَّى. ( ۱۲ ۱۳۷۲ ) حضرت عطاء طِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ جو چاہے ظہر مکہ مکرمہ ادا کرے اور جو چاہے منی میں ادا کرے۔

( ١٤٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًّا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنَّى ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ.

( ۱۲ ۱۲۷) حضرت اساعیل بن عبدالملک میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر طبیّید کو آنھے ذوالحجہ کو دیکھا آپ نے مسجد حرام میں دور کعتیں ادا فر ماکیں، پھر آپ طبی ٹائین کمہ سے نکلے اور پیدل چلتے ہوئے منی تشریف لائے اور ظبر،عصر،مغرب،عشاء ادر فجرکی نماز وہاں ادا فر مائی۔

#### ( ٢٨٤ ) فِي أَى سَاعَةٍ يَذُهُبُ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ مِنَّى ؟

#### منی ہے عرفہ کب جائے گا؟

( ١٤٧٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ الْفَجْرَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ،

وَرَاحِلَتُهُ مَوْقُوفَةٌ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ عَلَى قُلَّةِ الْجَبَلِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ غَذَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

(۱۳۷ ۱۳۷) حضرت لاحق بن حميد ويشيد فرماتے ميں كه ميں نے فجركى نماز حضرت ابن عمر نئي دينما كے ببلو ميں اداكى ، ان كى سوارى

کھڑی تھی ، جب سورج کی طرف دیکھا تو وہ سریر پہنچ چکا تھا ، آ بسواری پر سوار ہوئے اور عرفات کی طرف چل پڑے۔

( ١٤٧٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَّاسِ يَأْتِي عَرَفَةَ بِسَحَرِ.

(۱۳۷ ۱۳۳) حفزت عمر و پیشینه فرماتے بیں که مجھے اس تخص نے خبر دی جس نے حضرت اُبن عباس بنی پین کو دیکھا کہ آپ صبح

سوریے عرفات تشریف لائے۔

( ١٤٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ

بِمِنِّي ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَةُ مِنْ عَرَفَةً. (ابن خزيمة ٢٨٠٣)

(۲۵ ۱۵۷) حضرت عبدالله بن عمرو نئ پینن سے مروی ہے کہ حضرت ابرا ہیم خلیل الله عَلاِیلًا آنے منی میں رات گز اری ، پھرضیج ہوئی اور

سورج كى كرنيس طلوع بوكيس توآپ چلے اور عرفات ميں اپني جگد پر قيام فر مايا۔

( ١٤٧٦٦ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَتَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ سَارَ.

(١٣ ١٣٢) حفرت جابر ولي تنوز سے مروى ہے كەحضورا قدس مِلْفَضَةَ فِي فجركى نمازمنى ميں ادا فرمائى پھرآپ مِلْفَضَةَ نے بچھ ديرآ رام

کیا یہاں تک کہ جب سور ن طلوع ہوا تو آپ مُؤْفِظَةَ عرفات کی طرف چل پڑے۔ ( ١٤٧٦٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَسِرُ إلَى عَرَفَاتٍ ،فَأَنْزِلْ مَنَازِلَ

النَّاسِ ، الْأَرَاكَ وَغَيْرَهُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ.

( ۱۷ ۱۷۲ ) حضرت ابرا ہیم ہیتے؛ فرماتے ہیں کہ جبتم فجر کی نماز ادا کرلوتو پھرعرفات کی طرف چلو، ادرلوگوں کی جگہوں پر اتر و،

مقام الاراك يادوس بمقامات يربه

( ١٤٧٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَنِشَةَ ، أَئِشَةَ الْمَوْسِمِ يَتَحَرَّوْنَ

بِغُدُوِّهِمْ إِلَى عَرَفَاتٍ طُلُوعَ الشَّمُسِ ، وَلَا أَرَاهُمْ تَحَرَّوُا بِهِ إِلَّا فِعُلَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۱۸ ۱۸۷ ) حضرت عطاء مِيتَّيْ فرمات ميں كدميں نے فج كے زماند كے ائمكود يكھاكدو وطلوع تنس تك عرفات ميں تشبرت تصاور

میں نے ان کو ممبرتے ہوئے نہیں ویکھا مگران کے نبی مِنْ اللَّهُ اللَّهِ کے خل کی وجہ سے (کآ پ مِنْ اللَّهُ الْحَام کی ای طرح کیا تھا)۔

( ١٤٧٦٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْفَحْرَ بِمِنَّى ، ثُمَّ مَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ ارْتَحَلَ. (۱۳۷ ۱۳۷) حضرت اللح بربینینه فرمائے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز حضرت قاسم بریٹینہ کے ساتھ منٹی میں ادا کی ، بھر بچھود ریشبر ے اور پھر عرفات کی طرف چل پڑے۔

( ١٤٧٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ حَتَّى يُصَلِّي بِمِنَّى الْغَدَاةَ.

(۱۳۷۷) حضرت المسیب میشید فرماتے ہیں کہ ننی سے عرفات کی طرف نہیں نکلا جائے گا جب تک کہ فجر کی نمازمنی میں ندادا کر

# ( ٢٨٥ ) مَنْ كَانَ إِذَا السَّلَمَ الْحَجَرَ ، قَبَّلَ يَدَهُ

#### جوحضرات حجراسود کے استلام کے بعداینے ہاتھوں کو چو متے ہیں

( ١٤٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ وَقَبَلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (مسلم ٢٣٦- بيهقي ٤٥)

(۱۴۷۷) حضرت نافع جیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جزیدینن کو دیکھا آپ ڈاٹٹو نے حجراسود کے اسلام کے بعد ہاتھوں کو چو مااور فر مایا میں نے جب سے رسول اکرم مِرْضَعَ فِي کواپيا کرتے ہوئے ديکھا سے بھی بھی اس فعل کوتر كنبيس كيا۔

( ١٤٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَة إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ، يَعْنِى الْحَجَرَ ، قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ . قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :وَابْنَ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :وَابْنُ عَبَّاسٍ ، حَسِبْتَ كَثِيرًا ،

قَالَ :وَقَالَ عَطَاءٌ :لَمْ أَمْسَحِ الرُّكُنَ إِنْ لَمْ أَقَبُلُ يَلِمَى . قَالَ :وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :يَجْفَى مَنْ مَسَحَ الزَّكُنَ،

( ۱۳۷۷۲) حضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر،حضرت ابوسعیداورحضرت ابوھریرہ ٹی منتئم نو ، یعماوہ جب ججر اسود کااشلام کرتے تواینے ہاتھوں کو چوہتے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اور حضرت ابن عباس ڈی پینی بھی؟ آپ ڈبائو نے فر مایا کہ میرا خیال ہے ابن عباس بن دین میں ،حضرت عطاء میتنید فرمات مہیں کہ میں رکن کو ہاتھ نہ لگا تا اگر میں اپنے ہاتھوں کو بوسدنہ یتا اور حضرت عمرو بن دینار طِیٹے فرماتے میں جس نے رکن کوچھوااورا پنے باتھوں کو نہ چو مااس نے بےرخی برتی۔

( ١٤٧٧٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُرْتَفِعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبْيُرِ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ اسْتَكَمَا الْحَجَرَ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَالْآخَرُ مَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ.

(۱۳۷۷۳) حضرت محمد بن المرتفع بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر منی پینٹا در حضرت عمر بن عبدالعزیز مرتبین کو دیکھا کہ آپ دونوں نے حجراسود کا استلام کیا، پھران میں سے ایک نے ہاتھوں کو چو مااور دوسرے نے اپنے چبرے پراپنے ہاتھ مل لیے۔

ا پودوول کے برا اوروہ موں مہیں بران میں کے ایک کے ہوگا ہوں ویدہ اوردو مرکے کے اپنے پہرے پر ایستکم الْحَجَرَ ، إِلَّا ( ۱٤٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِى اسْتَكُمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا

۔ (۱۳۷۷۳) حضرت هشام بیٹینیز فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بھی بھی نہ دیکھا کہ انھوں نے حجراسود کا استلام کیا ہو پھر ہاتھوں کے سیند

( ١٤٧٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَعَبْدُةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَمْسَحُ الْحَجَرَ ، ثُمَّ يَقَبَّلُ يَدَهُ. ( ١٣٧٧ ) حفرت عبدالملك بإليما فرمات بين كه مين نے حضرت سعيد بن جبير مِلِيَّنِيْهُ كود يكُّها كه آپ بِلِيَّما ن حجرا سودكو جيموا پھر ايتے ہاتھوں كو چوما۔

#### ( ٢٨٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، قَبَّلَ يَكَهُ

## جوحضرات رکن بمانی کے استلام کے بعد ہاتھوں کو چو متے ہیں

( ١٤٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءً؛ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ.

(۱۳۷۷) حضرت عبیدالقد بن ابوزیا د براتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عطاء بڑیسیم دیکھا کہآ پ نے رکن ممانی کا متلام کیااورا پنے ہاتھوں کو بوسد یا۔

( ١٤٧٧٧ ) حَلَّقَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسِن، عَنْ طَارِق، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِى بُنَ حُسَيْنِ يَكْتَوْمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ. ( ١ ١ ١ ١٧٧ ) حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسِن، عَنْ طَارِق، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِي بُن

(۱۷۷۷۷) حفرت طارق بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہوگئی کودیکھا آپ ٹڑٹی نے رکن ٹیمانی کولازم پکڑا (اس کے ساتھ چینے رہے)۔

# ( ۲۸۷ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَنْسَى أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ كَعَتَيْنِ كَعَتَيْنِ كَوَنَ مُصَلِّى الرَّكُونَ الرَّكُونَ الرَّعَتِينِ ادا كرنا الرَّجُول جائے

( ١٤٧٧٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الرَّكُعَنَيْنِ اللَّنَيْنِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ ، قَالَا : إِنْ صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ صَلَّى فِي أَدْنَى الْحَرَمِ وَأَقْصَاهُ أَجْزَأَهُ ، هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم)

وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْحَرَمِ أَهْرَاقَ دَمًّا.

(۱۷۷۷۸) حضرت مجامد بیٹیز اور حضرت طاوس بیٹیز اس مخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوطواف واجب کے بعد دور کعتیں اداکر ، بھول جائے ، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد وہ کوئی نماز اداکر لے تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اگر چہ وہ حرم کے بالکل

قریب اواکرے یا کھ دوراواکرے اوراگروہ نماز اوا کیے بغیر حم ہے بابرنکل گیا تو پھراس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ ( ۱٤٧٧٩) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَنَسِی أَنْ یُصَلّٰی

الرَّكُعَتَيْنِ حَتَّى مَضَى ، قَالَ :يُصَلِّيهِمَا إِذَا ذَكَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىءٌ. (١٣٤٧) حضرت عطاء مِلِيَّيُد الشَّخص كَمتعلق فرمات بين جوطواف كرنے كے بعد دوركعتين اداكر تا بھول جائے ، فرماتے بين

یُصَلِّیهِما حَیْثُ مَا ذَکَرَهُما مَا لَمْ یَغْشَ النَّسَاءَ. (۱۳۷۸) حضرت حسن بلیٹیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوطواف کے بعد دور کعتیں ادا کرنا بھول جائے ، فرمایا اس کو جباں بھی یاد آئے وہ پڑھ لے جب تک وہ عورت کے قریب نہ آیا ہو۔

#### ( ٢٨٨ ) فِي الْحَلْقِ، إِلَى أَيْهِنَ هُوَ ؟

#### سر کاحلق کہاں سے ہو؟

( ١٤٧٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَتَّابِ بْنِ زِيَادِ بْنِ وَرْقَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ : ٱبْلُغْ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸) حضرت سعید بن جبیر جیشینهٔ حلق کرنے والوں کوفر ماتے کہ حلق کو دونوں ہڈیوں تک پہنچاؤ۔

( ١٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ إِذَا حَلَقَ فِي الْحَجْ وَالعمرة :اُبْلُغِ الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۵۸۲) حفرت ابن عمر جن ينه علق كرئے والوں كوفرمائے كه جب جج وعمرہ ميں حلق كروتو دونوں بدُيوں تك حلق كرو\_ ( ۱۷۷۸۲) حدَّنَهَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

لِلْحَلَاقِ : ابْدَأْ بِالْأَيْمَنِ ، وَابْلُغُ بِالْحَلْقِ الْعَظْمَيْنِ. (۱۴۷۸ ) حفرت ابن عباس بن وين حلق كرنے والول كوفر مات تھ كدواكيں جانب سے حلق شروع كرواور دونوں بريوں تك

( ۱۴۷۸۳) حضرت ابن عباس بنی پیشنا حلق کرنے والوں کوفر ماتے تھے کہ دا میں جانب سے حلق شروع کرواور دونوں بذیوں تک حلق کرو۔ ; ١٤٧٨١) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِي الْأَزْدِيّ. قَالَ: نَحَرَ ابْنُ عُمَرَ وَحَلَقَ ، قَالَ :فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْحَلَاقِ :ٱبْلُغِ الْعَظْمَيْنِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي

الْحَلْقِ ، أَبْلُغ الْعَظْمَيْنِ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَهُ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ تَبْتٍ.

(۱۳۷۸ ) حضرت علی الاز دی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میکہ دینئ نے قربانی کی اور سر کاحلق کروایا ، میں نے سناوہ حلق کرنے والول سے فرمارے تھے کہ حلق دو ہڑیوں تک کرو،حضرت ابن جریج بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے بوجیما کہ آ پ پراٹیمیز نے خودان سے سنا ہے کہ وہ حلق والوں کو یہ کہدر ہے ہیں؟ آ پ پراٹیمیز نے فر مایا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ اس کا ذکر

> کرتے ہیں لیکن میں نے خودان سے ہیں سا۔ ( ١٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا جُنَيْدٌ الْحَجَّامُ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ مُنَيْحِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : أَبُلُغُ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸۵)حفرت ابوجعفر بایشیهٔ فرماتے ہیں کہ بٹریوں تک حکق کرو۔

( ١٤٧٨٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السُّنَّةُ أَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸ ) حضرت عطاء ولینیا فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ بیے کہ حلق دونوں ہڈیوں تک ہو۔

( ٢٨٩ ) بِأَى الْجَانِبَيِنِ يَبُدَأَ فِي الْحَلُقِ ؟

حلق میں کس جانب سے ابتدا کرے؟

( ١٤٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْحَلَّاقِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ. (مسلم ٣٠٥. ترمذي ٩١٢)

(۸۷۸۷)حضرت انس بخاخیہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤَنِّفَتَا فَا اَسْتُ کَرِنْہِ والےکوا شارہ فرمایا کہ یبال ہے شروع کر د ،اور آپ مِنْ الله فَيْ ابن دائى جانب اشاره فرمايا۔

( ١٤٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ :ابْدَأْ بِالْأَيْمَنِ.

( ۱۳۷۸۸) حضرت ابن عباس بن بين حلق كرنے والے سے فرماتے كددا كيں طَرف سے شروع كرو\_

( ١٤٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الرَّجُلُ الَّذِى قَصَّرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ فِي إِمَارَتِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :ابُّكُأْ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ ، قَالَ :أَلْتُ :إِنِّى قَصَّرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :ابْكُأْ بِالْأَيْمَنِ ، قَالَ : امْضِ لِمَا أُمِرْتَ لَهُ.

(١٣٧٨) حضرت عمرو بن دينار ميتيين فرماتے ہيں كه مجھاس تخص نے خبر دى جس نے حضرت نافع بن علقمه ميتين كى امارت ميں اس کے بال کا فے، وہ کہتا ہے نافع مِیتیز نے مجھ سے کہا بائیں جانب سے شروع کر، میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس بن دین کا کے بال کائے تھے آپ بن تین نے مجھے دائیں جانب سے کاشنے کا تھم دیا تھا، انھوں نے کہا کہ جس کا تھے تھم دیا گیا ہے وہی کر۔

#### ( ۲۹۰ ) فِی الْجِمَارِ ، مَتَی تُرْمَی ؟ رمی کس وقت کی جائے؟

( ١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى الْجِمَارَ إِذًا زَالَتِ الشَّمْسُ. (ترمذى ٨٩٨ ـ احمد ١/ ٢٣٨)

(۹۰ ۱۹۲۷) حضرت ابن عباس بنی دینمناسے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّوْضَةَ فَیْرَ وال مثمس سے بعدری فرماتے تھے۔

( ١٤٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوْمِى الْجِمَارَ إِذَا زَاعْت الشَّمْسُ.

(۱۲۷۹) حضرت ابن مرجی دین سورج کے ذاکل ہونے کے بعدرمی کرتے تھے۔

( ١٤٧٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَخُرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَرْمِي الْجِمَارَ.

(۱۳۷۹) حفرت سائب پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جن پیٹیو کودیکھا جب سوری زائل ہونا شروع ہوا تو آپ رمی کے اسپر

( ١٤٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : يَرْمِى الْجِمَارَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

(۱۳۷۹۳)حضرت ابن عباس مبئ پینا طلوع شمس کے بعدر می کرتے۔

( ١٤٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَرْمِيَانِ الْحِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۹۴ ۱۳۷) حضرت عمرو بن دینار براتیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر دی پیٹنااور حضرت مبید بن عمیر دیا تیز کے بعدری کرتے ہوئے دیکھیا۔

( ١٤٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَمَقْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَمَاهَا عِنْدَ الظَّهِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تَنُّولَ.

(۱۳۷۹۵) حضرت ابن عباس بنی پیزار در پیر کے وقت زوال ہے قبل رمی کے لیے نکلتے۔

( ١٤٧٩٦) حدَّثَنَا عَبْدُ اللِّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشُّمْسِ ، فَيَرْمِي الْجِمَارَ.

(۱۳۷۹۲) حضرت عبدالله بن عثان مِلتُنجيدُ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير مِرتِشيدُ كوديكھا كه انھوں نے زوال مثمس كا انظار کیا پھر جمرات کی رمی کی۔

( ١٤٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ : قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُوسًا يَرْمِيَانِ الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَيُطِيلَانِ الْقِيَامَ.

(عوم ۱۲۷) حضرت محمد بن ابواساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشید اور حضرت طاؤس بیشید کو دیکھا کہ

انھوں نے زوال مش کے بعدرمی کی اور کافی دیر تک ان کے یاس قیام کیا۔

( ١٤٧٩٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

( ۱۳۷۹۸ ) حفرت حسن ویشینے سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا تُرْمَى الْجَمْرَةُ حَتَّى تَزُولَ الشُّمْسُ ، فَعَاوَدْتُهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ ذَلِكَ.

(۹۹ ۱۴۷) ابن جریج نے فرمایا کہ میں نے عطاء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زوال شمس سے پہلے جمرات کورمی مت کرو۔ میں نے دوبارہ يو حيما تو يبي جواب ديا۔

#### ( ٢٩١ ) فِي رَمي جُمْرَةِ الْعَقْبَة

#### جمره عقبه کی رمی کابیان

( ١٤٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمِّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى ، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(مسلم ۳۱۳ ابوداؤد ۵۱۱)

(۱۴۸۰۰) حضرت جابر دیا نیز ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَنِّفَظَ نَے یوم النحر میں دوپہر کے وقت ری کی ، پھراس کے بعد زوال شمس کے بعدرمی کی۔

( ١٤٨٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۱۴۸۰۱) حضرت جابر مناتف سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) کي د کام کي ۱۳۵۵ کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَنَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلٍ ، فَرَحَّلْنَا عَلَى حُمُرَاتٍ أُغَيِلْمَةٍ بَنِى عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَجَعَلَ يَلُطُخُ أَفْحَاذَنَا ، وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَ ، لَا تَرْمُوا الْجَسْرَةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ أَفَاضَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ أَفَاضَ

مِنْ عُرْنَةَ فَلاَ حَجَّ لَهُ. (۱۳۸۰۲) حضرت ابن عباس بن دندنن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَنِرَ اَنْ اَنْ جَماعت میں ہے ہم پر مقدم کیا بنی عبد المطلب کے بچوں کوجو دراز گوشوں پرسوار تھے،اور تھے،اور تھے اور کی را در ہے تھے اور فر مایا: اے میر ہے بیٹو! طلوع شمس سے پہلے رمی نہ کرنا۔ (۱۶۸۰۳) حدَّثَنَا جَرِیرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لَا تُوْمَی جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ یَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّی

تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (۱۲۸۰۳) حضرت ابراہیم مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ یوم انحر میں طلوع شس سے پہلے رمی نہیں کی جائے گ۔

( ٢٩٢ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَرْمِيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهْسِ

## جوحضرات طلوع تتمس ہے بل رمی کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٤٨.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمَّىُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ رَمَى الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَعَامِرٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرْمُونَ حِينَ يَقُدَمُونَ ، أَيَّ سَاعَةٍ قَدِمُوا ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

عبن صوح استعمیں ، و من صور ، و کوروس ، وعاب میں اور معامیں ، و عبین کار عبیر ، و عبیر ، و سیون بی المبیر یوسون جین کَقُدَمُّونَ ، أَیَّ سَاعَةٍ قَدِمُوا ، لاَ یَرَوْنَ بِهِ بَاْسًا. (۱۲۸۰۳) حضرت عطاء بن سائب بلینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بلینی کوطلوع شمس سے قبل رمی کرتے ہوئے۔ سیریں میں ایک ایک ایک کی کرتے ہوئے۔

دیکھا،اوحفرت عطاء،حفرت طاؤس،حفرت مجاہد،حفرت تخفی،حفرت عامراورحفرت سعیدین جبیر بیسیو جب بھی آئے رمی کر لیتے وہاس میں کوئی حرج نہ سمجھتے ۔ سیریں سے قام مدید میں مدید میں میں میں سیریں میں اور مدید میں موجور میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں می

( ١٤٨.٥) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنُ يَرْمِى الرَّجُلُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنُ تَطُلُعَ الشَّهْسُ. (١٣٨٠٥) حفرت عطاء طِشِيْ جمره عقب كى رمى طلوع شس سے قبل كرنے ميں كوئى حرج نہ جھتے تتے۔

( ١٤٨.٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : وَدِدْتُ أَنَى كُنْت اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً ، أَنْ تَأْتِيَ مِنَى بِلَيْلٍ وَتَرْمِى مِنْ قَبْلِ أَنْ

استادنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استادنته سوده ، ان تاتي مِنى بِليلٍ وترمِى مِن قبلِ ان يُأْتِى النَّاسُ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَكَانَتِ الْمُوأَةُ ثَبِطةً ثَقِيلةً. (بخارى ١٩٨٠ـ مسلم د٢٩٠ـ احمد ٢/ ٩٨) (١٣٨٠٦) حضرت عائشه بْهُونِهُ فَمُ مَاتَى بِين كدمير كَ خوابش تَقي كدمين بَصِي حضورا قدس فِبْنِ عَيْنَةٍ سِينا جازت ما نَك اول جس طرت ﴿ مِعنف ابن الي شيب مرّ جر (جلدم ) في معنف ابن الي شيب مرّ جر (جلدم )

حضرت سودہ پنی مذیخا نے آپ مِنْلِقَظِیَّمَ ہے اجازت لی تھی کہ وہ رات کومٹی آ جا ئیں اورلوگوں کی آ مدیے قبل ہی رمی کرلیں اور حضور

اقدس مَوْزَقَ فَعَ فِي إِن كواجازت مرحمت فرمادي تقى كيونكده وبعارى جسم والي تعيس \_

( ١٤٨٠٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْعَثُ بِصِبْيَانِهِ لَيْلَةَ ٱلْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِمِنِّي ، وَيَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

( ۱۳۸ - ۱۳۸ ) حضرت عبدالله بن عبدالله سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ثنی پینی نے اپنے بچوں کو مز دلفہ کی رات ہی منی جیج دیا تھا

انھوں نے فجر کی نمازمنی میں اداکی اورلوگوں کی آید ہے قبل ہی رمی کرلی۔

## ( ٢٩٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ؟

حالت احرام میں تچھنے لگوانا ،اور جن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے؟

( ١٤٨٠٨ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخارى ١٨٣٥ ـ ابوداؤد ١٨٣١)

( ۱۸۸ ۱۲۸ ) حضرت ابن عباس بني دينه اس مروي ب كه حضور الدس مِنْ الْفَصَارَةِ نه طالب احرام ميس مجيني لكوات\_

( ١٤٨.٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَكْءٍ كَانَ بِهِ إِلا إبوداؤد ١٨٣١)

(۱۴۸۰۹) حضرت جابر من تنافذ سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَرِّاتَ عَلَیْ نے حالت احرام میں کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے تجھیے لگوائے۔

( ١٤٨١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسِم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (ابوداؤد ٢٣٧٥ ـ احمد ١/ ٢١٥)

(۱۲۸۱۰) حضرت ابن عبال منيون اسمروي ہے كەحضورا قدس مَرْفَظَيْحَةُ نے حالت احرام میں تحصّے لگوائے۔

( ١٤٨١١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قيلَ لِعَطَاءٍ :يَخْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ :نَعُمْ ، قَدُ

فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يَحْلِقُ شَعْرًا.

(١٢٨١١) حفرت عطاء ويشير سے دريافت كيا كيا كرمرم تجيفي لكوا سكتا ہے؟ آپ ميشير نے فرمايا ہاں، حضور اقدس ميز فقي يَج نے بھي لگوائے تھے الیکن بال نہ کٹوائے۔

( ١٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَحْلِقُ شَعْرَهُ.

(۱۲۸۱۲) حضرت عبید بن عمیر بیشید فرماتے ہیں کہم م تجھنے لگواسکتا ہے کین بال نہ کوائے۔

( ١٤٨١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةً ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوسٌ :أَيَحْنَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَجَعًا.

(۱۳۸۱۳) حضرت طاؤس پڑھینہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا محرم تجھنے لگوا سکتا ہے؟ آپ پڑٹینئے نے فرمایا: ہاں اگر وہ تکلیف محدین کر

. ﴿ ١٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الصَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَخْتَجِمُ الْمُخْرِمُ ، وَلَا يَخْتَحُهُ الصَّانَهُ.

(۱۳۸۱۳) حضرت مسروق ویشی فرماتے ہیں کہ محرم تجھنے لگواسکتا ہے، کیکن روز ہ دار تجھنے ندلگوائے۔

( ١٤٨١٥ ) حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (ابوداۋد ١٨٣٣ـ احمد ٣/ ٢٦٤)

(١٨٨١٥) حضرت انس جِيْ فن مروى ب كه حضور اقدس مَلِّفَتْ فَيْمَ فِي حالت احرام مين تجهيْ لگوائے۔

( ١٤٨١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَّ مُحْرِمٌ (مسلم ٨٨)

(۱۲۸۱۷) حضرت ابن تحسینه و افزوسے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ذُوْاَبَتَيْهِ ، بِمَكَانِ يُدُعَى لَحْيَى الْجَمَلِ.

(۱۳۸۱۷) حفزت سلیمان بن بیار پرائیز کے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلِ اُنٹیجَا نے حالت احرام میں سر کے بالا کی حصہ پر سیجھنے لگوائے الجی الجمل کے مکان بر۔

#### ( ٢٩٤ ) مَنْ كُرة لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةَ

جوحضرات حالت احرام میں ت<u>حص</u>ے لگوانے کونا پسند کرتے ہیں

( ١٤٨١٨ ) حدَّثَنَا ابْن أَبِي عَلِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸۱۸) حضرت حسن مِنْشِيز اور حضرت محمد مِنْشِيز حالت احرام ميں تجھنے لگوانے کو ناپسند کرتے تتھے۔

( ٢٩٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ

محرم ریحان کی خوشبوسونگھ سکتا ہے

( ١٤٨١٩ ) حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ۖ كُنِّسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.

(۱۳۸۹) حضرت ابن عباس بنيء ينه فرماتے ہيں كەمحرم ريحان كى خوشبوسۇڭگە لے تواس ميں كو كى حرج نهيس \_

( ١٤٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأَسًّا.

(۱۴۸۲۰) حضرت این عباس بزار پیزاس کے سونگھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٤٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبرَهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.

(۱۳۸۲) حضرت عطاء ولیشیهٔ فرماتے ہیں کہمرم ریحان کی خوشیوسونگھ لے تواس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَمَّنْ رَأَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ رَيْحَانًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۳۸۲۲) حضرت بیسف بن ماهک بیتید فرماتے ہیں کہ مجھ ہےاں شخص نے روایت کیا جس نے عرفات میں حالت احرام میں عبدالله بن عامرك ياس يحان خوشبوديهي \_

( ١٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُر ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنُ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.

( ۱۲۸۲۳) حضرت مجامع ميتيز فرماتے بيں كەمحرم ريحان خوشبوسونگھ لےاس ميں كوئى حرج نبيس \_

( ١٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الإِذْخِرَ .

( ۱۳۸۲۴) حضرت عطاء مِلِیّنیا فرماتے ہیں کہمرم اذ فرخوشبوسونگھ لےتواس میں کوئی حرج نہیں \_

( ١٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمُّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، وَبَعْرِ الظَّبَاء .

(۱۴۸۲۵) حضرت الاسود مِیشَیدْ فر ماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں کے محرم خوشبووالی بوٹی یا مشک سونگھ لے \_

( ١٤٨٢٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ.

(۱۳۸۲۱)حضرت ابوجعفر مِیتنید اورحضرت عطاء مِیتنید فر ماتے ہیں کیمرم خوشبو والی بوٹی سونگھ لےتو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٩٦ ) مَنْ كُرةَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ

جوحفرات ریحان کی خوشبوسو نگھنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٤٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَكُرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ.

(١٣٨٢٧) حفرت ابن عمر زي دين محرم كے ليے ريحان كى خوشبوسو تكھنے و ناپند كرتے ہيں۔

( ١٤٨٢٨) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانِ
وَ الطِّيبَ ؟ فَقَالَ : لاَ

(۱۲۸۲۸) حفرت ابوالزبیر میشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر ڈاٹٹو سے دریافت کیا کہ کیامحرم ریحان اور دوسری خوشبوسونگھ ۔

ب ملتاہ؟ آپ زنائو نے فرمایا کہ بیں۔ سکتاہ؟ آپ زنائو نے فرمایا کہ بیں۔

( ١٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الشَّيحَ ، وَلَا الْقَيْصُومَ. (١٢٨٢٩) حفرت عَلَم بِيْجِيدُ فرمات بين كمرم فوشبووالي بوثيال ندو تَصُّح (خواه وه الشَّح بويا قيصوم بو) ـ

( ٢٩٧ ) مَا قَالُوا فِيهِ ، إِذَا شَمَّ الرَّيْحَانَ

ریحان سونگھ لےتواس پر کیالازم ہے

( ١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ رَيْحَانًا ، أَوْ مَسَّ طِيبًا أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمَّا.

(۱۳۸۳۰) حضرت جابر مین فو ماتے ہیں کدمحرم ریحان سونگھ لے یا دوسری خوشبولگا لے تواس پراس کوقر بانی کرنالازم ہے۔

( ١٤٨٣١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الطَّيبِ الْفِذْيَةُ ، وَفِي الصَّيْدِ الْجَزَاءُ.

(۱۳۸۳۱) حضرت ابراہیم پریٹین فرماتے ہیں کہ خوشبو پراس کا فدیداور شکار پراس کا بدل لازم ہے۔

( ١٤٨٣٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا ، كَفَّرَ.

(۱۳۸۳۲) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ محرم اگر خوشبوسونگھ لے تواس کو کفار ہ اوا کرنا پڑے گا۔

( ١٤٨٣٣ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۳۸۳۳) حضرت عطاء مِرْتِيْنِ فرماتے ہیں کہمرم اگرخوشبووالی دھونی لے تواس براس کا کفارہ لازم ہے۔

( ٢٩٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَخْتَضِبُ ، أَوْ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ

محرم کا مهندی لگانا یااس کوبطور دوااستعال کرنا

( ١٤٨٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحُرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا

( ۱۳۸۳ ) حضرت مجابد میشین اور حضرت عطاء میشینه فر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کہمےم مبندی بطور دوااستعال کرے،

لیکن مہندی لگانے کونا پسند کیا۔

( ١٤٨٢٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَاءِ. ( ١٤٨٣٥) حَرْتَ سَعِيدِ بن جَبِيرِ طِيْقِيْ فرمات بين كَهُولَى حرج نبين محرم مهندى بطوره وااستعال كرسكتا ہے۔ ( ١٤٨٣٥) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَلاَ اللهُ عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَلاَ اللهُ اللهُل وَ لَا يَتُوَخَّأُ بِدسبسان.

(۱۳۸۳۱) حضرت حماد مِرْتِيْنِ فرماتے ہیں کہمرم مہندی نہ لگائے اور نہ ہی دسبسان ہے وضوکر ہے، ( دسبسان کا مطلب محقق ابو عوانه دِيَشْيِدْ كُوبِهِي معلوم نه ہوسكا ) \_

## ( ٢٩٩ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

جوحضرات حج کے مہینے کے علاوہ حج کیے لیے احرام باند ھنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٤٨٣٧ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۲۸۳۷) حَفَرت ابنَ عباس تَن هُن أَفرهات بي كرسنت طريقه بيب كرج كيارام المُصر ج بي مين باندها جائه. (۱۶۸۲۸) حدَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ يُحْرِمُ بِالْحَجْ ، إِلاَّ فِي أَنْهُ الْهَ يُنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ يُحْرِمُ بِالْحَجْ ، إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

رو المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد فِي أَشْهُر الْحَجْ.

فِي اشهرِ الحج. (١٣٨٣٩) حفرت عطاء، حفرت طاوَ س اور حضرت مجامد بَيْتَ مِنْ مَكُنْ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَدُ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرٍ أَشْهُرٍ (١٤٨٤) حَذَّنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلْ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَدُ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرٍ أَشْهُرٍ اللّهَ يَعْالَى يَقُولُ : ﴿ الْحَجُ مَعْلُومَاتُ الْحَجِّ ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ الْحَجُ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتُ الْحَجِّ ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ الْحَجُ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتُ اللّهَ مَعْلَى اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ اللّهَ مَعْلُومَاتُ اللّهَ مَعْلَى مَا اللّهَ مَعْلَى اللّهَ مَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾.

(۱۳۸۴۰) حضرت نصیف براتی ہے مروی ہے کہ خراسان کا ایک شخص اضمر عج کے علاوہ عجے کے لیے احرام باندھ کرآیا، حضرت عطاء براتی نے اس سے فرمایا اس کو عمرہ میں تبدیل کر دے تیرا حج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اَلْحَجُ اَسْلُهُوْ مَّعْلُوْمْتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ﴾. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) كي المحام المحام

( ١٤٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّاهٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قدِمَ رَجُلٌ مُهِلاَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَأَمَرَهُ

(١٤٨٤٢) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ

(۱۳۸ ۳۲) حفرت ابراہیم پریٹینے سے مروی ہے کہ ایک شخص اٹھر حج کے علاوہ احرام یا ندھ کرآیا تو حضرت شریک پریٹیلئے نے فر مایا

( ١٤٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْم يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ،

( ۱۲۸ س۲۸) حضرت ابواسحاق پرشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابونعیم نے اشھر حج کے علاوہ حج کے لیے احرام باندھا،حضرت

( ١٤٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا الْحَكَمِ الْبَجَلِيَّ كَانَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرٍ أَشُهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ

(۱۳۸۴۵) حضرت ابوب پیشین فرماتے کہ ابوالحکم المجلی پیشین نے اٹھر حج کے علاوہ کج کے لیے احرام باندھا، ان ہے حضرت

( ٣٠٠ ) فِي الشَّرْبِ فِي الطَّوَافِ

طواف کے دوران کوئی چیز بینا

( ١٤٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ

( ١٤٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْوَدَاعِ ، قَالَ :

اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَا نَسْقِيلُكَ مِنْ شُرَابٍ نَصْنَعُهُ ؟

(۱۳۸۳۱) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد مجيئة وران طواف کو کی چیز پینے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

شَرِيكٌ :يَمُضِي ، وَقَالَ هُشَيْمٌ :يَلُزُمُهُ.

عِكْرِمَةُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ.

يَشُرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

(۱۲۸۴۱) ایک فخص افتھر مجے کے علاوہ حج کے لیے احرام باندھ کرآیا تو حضرت عطاء نے اس کوفر مایا کہ اس کوئمرہ بنادے۔

کدوہ جاری رکھے گا اور حضرت عشیم رہیں نے فرمایا بیاس پر لا زم ہوگیا۔

( ١٤٨٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَجِلُّ ، أَوْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ.

عمرو بن میمون مِلتُنْ اِن في ما یا کدا گر صحابه کرام شکانتهٔ اس کو پالیت تواس کورجم کردیتے۔

عکرمہ پایٹیلا کی ملاقات ہو کی تو آپ پراپیلانے فرمایا کہ تو ہرا آ دمی ہے۔

(۱۳۸۳۳) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہوہ حلال ہوگاعمرہ کے ساتھ یاوہ احرام باند ھے گاعمرہ کے ساتھ۔

فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون :لَوْ أَذْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَمُوذَ.

فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ ، فَقَالَ : أَلَا أَكُفَأْتَ عَلَيْهِ إِنَاءٌ ، أَوْ عَرَضْتَ عَلَيْهِ عُودًا ؟ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشَرِب ؟ وَسَقَى أَصْحَابَهُ.

(۱۳۸ ۳۷) حضرت عكرمه بن خالد ريشيد آل وداع كے ايك شخص سے روايت كرتے ہيں كه نبي كريم مِنْ الفظافية نے طواف ك

دوران پانی طلب کیا، ایک مخص نے عرض کیا: کیا میں آپ کواپنا بنایا ہوا مشروب نہ پلاؤں؟ پھرآپ بَوْفَعَ اِنْ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں مشمش کا نبیذ تھا، آپ بَرِفْفَعَ اِنْ فرمایا: کہ کیا تو نے اس پر کوئی برتن النایا تھایا اس پرکوئی لکڑی رکھی ہوئی تھی؟

ریاس کئے کہا ہوگا کہ شایداس برتن میں نشانات بے ہوئے تھے جو بعد میں آپ نیز انتظام آپ کے چبرہ پر بھی ظاہر ہوئے پینے کے

بعد ) پھرآ پ مَلِاَفْظَةَ أِنْ مِن مِن عَن فرما يا اور آپ مِنْ فَظَةَ كَ ما تقع پِرْسَكَن پِرْ كَنْ ، پھر يانى منگوايا گيا اور و واس ميں ڈالا

( ١٤٨٤٨ ) حدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشُّرُبِ فِي الطَّوَافِ. ( ١٤٨٤٨ ) حفرت ابن عباس بني ينظفر مات بين كه دوران طواف كوئى چيز پينے ميں كوئى حرج نبيں \_

(١٤٨٤٩) حَلَّانَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَا اللَّهِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُفَى وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأْتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السَّفَائِةِ فَشَرِ بَهِ. (١٣٨٣٩) حضرت الومسعود ولي عن مروى ب كه دوران طواف حضور اقدس يَلِّنظَيْجَ نِ إِنِي طلب كيا تو آپ مِنْظِيْجَةَ كونبيز

ر منظمات کی در این کیا گیا تو آپ مِنْزِنْتُنْ اِنْ اِسْ مِنْ اِنْتُنْ اِنْ مِیں سے نوش فر مایا۔ سقامید کا ایک ڈول چیش کیا گیا تو آپ مِنْزِنْتُنْ اِنْ اِسْ مِیں سے نوش فر مایا۔

#### ( ٣٠١ ) فِي الْمُحُرِمِ يَدُلُّ الْحَلاَلَ عَلَى الصَّيْدِ

# محرم شخص اگر بغیراحرام والے شخص کوشکار کی طرف اشارہ کرے

( ١٤٨٥٠ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ ذَلَّ حَوَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَلْيَسْتَغْفِر اللَّهَ.

قلم یا محدہ ، فلیستعفیرِ اللہ. (۱۲۸۵۰) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کداحرام والاشخص اگر بغیراحرام والے کوشکار کی طرف اشارہ کرے، چھروہ اس کو نہ

بر سکے تو اس کو چاہئے کہ یہ استعفار کرے۔ پکڑ سکے تو اس کو چاہئے کہ یہ استعفار کرے۔

( ١٤٨٥١ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۴۸۵۱) حضرت عامر جلیمید فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے کے اس پر پچھ بھی لازمنہیں ہوگا۔

#### ( ٣٠٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ

#### جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ آخری عمل جج کے دوران بیت اللہ کا طواف ہو

- ( ١٤٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ ، وَلِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ مِنَ الْبَيْتِ بِالْحَجَرِ.
- (۱۳۸۵۲) حضرت عمر جنائي ارشاد فرماتے بین كه تمهاري آخرى ذيمه دارى (آخرى عمل) بيت الله كاطواف بو،اورطواف ميں
  - آ خرى عمل حجرا سود كااستلام يا بوسه ہو۔
- ( ١٤٨٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : بِأَى شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهُدِى مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : بِالْحَجَرِ
- (۱۳۸۵۳) حضرت تھم ہیٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہیٹید سے عرض کیا کہ طواف کا آخری عمل کیا ہو؟ آپ ہیٹید نے فرمایا حجرا سود۔
- ( ١٤٨٥٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا ، أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ.
- ( ۱۳۸۵ ) حفرت مجاہد مِیْتِیْن ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائیٹا اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب وہ واپس جانے لگیس تو ان کا آخری ممل حجراسود ہو، (استلام یا بوسہ )۔

## ( ٣٠٣ ) فِي الْمُحرِم يُضْطَرُّ إِلَى الْخَفَينِ

## محرم اگرموزے پیننے پرمجبور کردیا جائے

- ( ١٤٨٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَيْنِ ، خَرَقَ ظُهُورَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدُرَ مَا تَسْتَمْسِكُ رِجُلَاهُ.
- (۱۳۸۵۵) حضرت عروہ زنتن فرماتے ہیں کدمحرم اگرموزے ہیننے کی طرف مجبور کردیا جائے تو ہ موزے کے او ہروالے حصہ کو پھاڑ دے اوراس میں اتنی جگہ حجبوڑ دے جس میں اس کے پاؤل تضمر جائیں۔
- ( ١٤٨٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَيْنِ ، حَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشَّرَاكِ ، وَيَقُطَعُهُمَا مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ.
- (۱۳۸۵۱) حضرت ابراہیم ہیتینے فرماتے ہیں کہ جب محرم موزے پہننے پر مجبور ہو جائے تو ووان کو بھاڑ لے اور تسمہ کی بقد رجگہ

چھوڑ دے اور ان کو نخنے کی طرف سے کاٹ لے۔

( ١٤٨٥٧ ) حدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْن بُرْقَانَ ، قَالَ :قَالَ نَافِعٌ : يَفُطعُ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

(۱۲۸۵۷) حضرت نافع مِیشید فر مائے ہیں کہ موز وں کو ٹخنے کے بنیجے سے کاٹ لے۔

( ١٤٨٥٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يَتَخَفَّفُ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيَشُقَّهُمَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.

(۱۳۸۵۸) حضرت عکرمہ طِیٹیو فرماتے ہیں کہ جب جوتے نہلیں تو موزے پین لے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اس مرد مصرف میں انہ میں ایک میلات الایوں میں نبید نہ میں ا

ان كو پها رُوك؟ آپ برشيط فرمايا: بيشك الله تعالى فسادكو پيندنيس فرماتا. ( ١٤٨٥٩ ) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كان يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ خُفَيْنِ ، لَيْسَا بِمَقُطُوعَيْنِ.

(۱۲۸۵۹) حضرت حسن مِلَيْنِيَّة فرماتے ہیں کہمرم کواجازت دی گئی ہے کہ وہ ایسے موز نے پہن لے جو کئے ہوئے نہ ہوں۔

( ١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . (بخارى ٥٤٩٣ ـ ابوداؤد ١٨٢١)

(۱۳۸۷۰) حضرت ابن عمر ثنی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِئِرِ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب جوتے نہ ملیں تو وہ ایسے موزے پہن لے جو مخنے سے بنچے ہوں۔

## ( ٢٠٤ ) فِي الْمُرَاقِ تَحَجَّ فِي عِدَّتِهَا

#### عورت کاعدت میں حج کرنا

( ١٤٨٦١ ) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفِّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَن يَحُجُّجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

(۱۲۸ ۲۱) حضرت ابن عباس پئيد منهاس ميس کوئی حرج نبيس سمجھتے که تين طلاق يا فتہ عورت اور جس عورت کا شوھر فوت ہو گيا ہووہ اگرا پئی عدت ميں حج کرليں \_

( ١٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ أَحَجَّتُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا.

(۱۲۸ ۶۲) حضرت عطاء میشیلا سے مروی ہے کہ حضرت عا کشہ متی میڈنٹو نے حضرت ام کلثوم فنی مندمنوں کوعدت میں حج کروایا۔

( ١٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا.

(۱۳۸ ۱۳۳) حضرت حسن چیشیا فر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت عدت میں حج کرے۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

: ١٤٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَقَى عَنْهَا ، تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالٌ حَبِيبٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۴۸ ۱۴۳) حضرت عطاء مِراثِیا ہے دریافت کیا گیا کہ تین طلاق یا فقہ عورت اور وہ عورت جس کا شو ہرفونٹ ہو جائے اپی عدت میں حج کرسکتی ہے؟ آپ براٹیلیز نے فرمایا ہاں ،حضرت حبیب براٹیلیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن براٹیلیز بھی یہی فرماتے تھے۔

( ٣٠٥ ) مَنْ كَرِهَ لَهَا أَنْ تَحُبَّ فِي عِدَّتِهَا

جوحضرات عدت میں حج کرنے کونا پسند کرتے ہیں دوروں

( ١٤٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرٌ رَدَّ نِسُوةٌ حَاجَاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ ، خَرَجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. مَنْ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرٌ رَدَّ نِسُوةٌ حَاجَاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ ، خَرَجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. وَالْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ عُمَرٌ رَدَّ نِسُوةٌ حَاجَاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ ، خَرَجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

سنبولیو مستن معرفیت بین مصطب با بین مصور در پستون کا بنائی او مصطبوری با موجن بینی بینتاییون. (۱۳۸۷) حضرت سعید بن المسیب براتیجایا سے مروی ہے کہ حضرت عمر دہا تی نے ان عورتوں کو واپس بھیج دیا تھا جوعدت میں حج یا عمرہ کرنے آئسکیں تھیں۔

( ١٤٨٦٦) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، لَا تَجُجُّ ، وَلَا تَعْتَمِرُ ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا.

ر کاست مورت میں ہوتا ہے جو کہ معلوم ہوتا ہے۔ (۱۳۸۶۱) حضرت سعید بن المسیب پیٹیونے فر ماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا شو ہرفوت ہوجائے اور وہ عورت جوطلاق یا فتہ ہووہ نہ مج کرے نہ عمرہ اور نہ ہی زعفران میں ریکے ہوئے کپڑے استعال کرے۔

( ١٤٨٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ،وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسُوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعُتَمِرَاتٍ ، حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ ، حَتَّى اغْتَدَدُنَ فِي بُيُوبِهِنَّ. (١٣٨٧٤) حفرت مجامد مِيشِيدُ سے مروى ہے كەحضرت عمر شافند اور حضرت عثان شافند نے ان عورتوں كوواپس بھيج ديا تھا جو حج يا

عمره كرنے آئيں تھيں يہاں تك كه وہ ا بني عدت ابني گھر وں ميں گزاريں۔ ( ٣٠٦ ) فِي الصَّبِيِّي يَعْبَثُ بِحَهَامِرِ مِنْ حَهَامِرِ مَكَّةَ

مرہ میں مصریبی مصریبی پیدبت ہِ مصلیقے ہوئے انہیں ماردے کوئی بچے مکہ مکر مہ کے کبوتر ول سے کھیلتے ہوئے انہیں ماردے

( ١٤٨٦٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي صَبِيٍّ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، فَقَالَ :اذْبَحْ عَنِ ابْنِكَ شَاةً.

( ۱۴۸ ۱۸ ) حضرت ابن عباس بنئ پیزیناس بچہ کے متعلق فر ماتے ہیں جوحرم کے کبوتر وں میں سے کوئی کبوتر مار دیے تو فر مایا (اس

کے والدے )ایے بچے کی طرف سے بکری ذی کر۔

( ١٤٨٦٩ ) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قدِمْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَأَخَذْنَا فَرْخًا بِمَكَّةً فِي مَنْزِلِنَا ، فَلَعِبنَا وَعَبَثْنَا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَتْ لَهُ أَمْرَٱتُهُ عَائِشَةُ ابْنَةُ مُطِيعُ بْنُ الْأَسُوَدِ ، فَأَمَرَ بِكُبُشِ فَذُبِحَ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ.

(۱۳۸ ۲۹) حضرت عمر رہی نئی فرماتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم حضرت حفض بن عاصم کے ساتھ آئے اور ہم نے اپنے مکان میں کبوتری کا بچہ پکڑ کراس ہے کھیل کو دشروع کر دیا یہاں تک کہ وہ مرگیا ،حضرت عائشہ بنت مطیع بن الاسود نے ان ہے

کہا تو انھوں کہا کہ بکری ذبح کی جائے ، پس بکری ذبح کر کے صدقہ کی گئی۔

( ١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ : عَبَتْ بَغْضُ يَنِي عُرُوةً بِفَرْخٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ أَبِي بِشَاهٍ فَذُبِحَتْ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا.

( ۱۳۸۷ ) حفزت هشام بن عروہ وہ ایٹین ہے مروی ہے کہ حضرت عروہ وہ ایٹینے کے پچھ بیچے مکہ مکرمہ کی کبوتری کے بچوں ہے کھیل

ر ہے تیے ،میرے والدمحتر م نے بکری ذبح کرنے کا تکم دیا تو وہ ذبح کی گئی اور پھراس کا گوشت صدقہ کیا گیا۔

( ١٤٨٧١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَ شَيْنًا مِنَ الصَّيْدِ ، يَعْنِي الصَّبِيّ ، كَانَ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ بِهِ.

(۱۳۸۷) حضرت حسن میشید فر ماتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی شکار وغیرہ ہلاک کر دیے تو اس کا دم اس پر ہے جواس کے ساتھ حج

## ( ٣٠٧ ) فِي الْبُدُنِ ، مَنْ قَالَ لاَ تَكُونُ إِلَّا مِنَ الإبل

#### البُدُ ن صرف اونٹ میں ہے ہو

( ١٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللَّهِ ﴾ مَا الْبَدَنَةُ ؟ قَالَ : الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ.

(۱۲۸۷۲) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید ہے عرض کیا اللہ پاک کا ارشاد ہے، اگا و الْبُدُنَ حَعَلْمَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِوِ اللهِ﴾ البدندے كيامرادے؟ آپ بيتيئے نے فرمايا: اونٹ اورگائے۔

( ١٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَفُولُ : الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ.

ا ۱۴۸۷۳) حضرت سعید بن المسیب مِیشَیْد فرماتے ہیں کداس سے مراداونٹ اور گائے ہے۔

( ١٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْبُدُنُ إِلَّا مِنَ الإِبِلِ

وهي معنف ابن الب شير مترجم ( جلدم ) كي معنف ابن الب شير مترجم ( جلدم ) كي معنف ابن الب الب الب الب الب الب الب

( ۱۳۸۷ ) حضرت مجامد مریشیز فر ماتے ہیں البدن صرف اونٹ میں ہے ہی ہو۔

( ١٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ الشَّاةَ لَنْ تَعْدُو أَنْ تَكُونَ نَسِيكَة . وَإِنَّ الْبُقَرَةَ مِنَ الْبُدُن.

(١٣٨٤٥) حضرت قاسم بن محدم الله فرمات ميل كه بكري كوقرباني ميس عة ارتبيل كيا جائ كا، بينك كائ بحى البدن ميل

( ١٤٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : هِي مِنَ الإِبِلِ

وَالْبُقَرِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : هِنَى مِنَ الإِبلِ.

(۱۳۸۷)حضرت عبدالکریم میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید اور حضرت تھم میشید کااس بارے میں اختلاف ہوا،حضرت عطا وہیٹیز فرماتے ہیں کدگائے اور اونٹ میں ہے ہوا ورحضرت حکم ہیٹیز فرماتے ہیں صرف اونٹ میں ہے ہو۔

( ١٤٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌّ مِنَ الْحَيّ وَأُوْصَى أَنْ يُنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةٌ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ :تُجْزِء ، قَالَ :قُلْتُ :مِنْ أَتَّى قَوْمِ أَنْتَ ؟

قَالَ : قُلْتُ : مِنْ يَنِي رَبَاحٍ ، قَالَ : وَأَنَّى لِيَنِي رَبَاحٍ الْبَقَرُ ؟ إِنَّمَا الْبَقَرُ لِلْأَزْدِ ، وَعَبْدِ الْقَيسِ

(۱۳۸۷۷) حضرت یعقوب بیشیز ہے مروی ہے کہ میرے محلّہ کا ایک شخص فوت ہوااوراس نے وصیت کی کہاں کی طرف ہے بدنہ کی قربانی کی جائے ، میں نے حضرت ابن عباس چھونین ہے دریافت کیا کہ گائے ذبح کی جاسکتی ہے؟ آپ جیٹنو نے فرمایا

کافی ہو جائے گی ،آب بڑائن نے بوچھا کہ تو کون می قوم میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا بنور بات سے،آپ بڑی نے فرمایا بنو رباح کے پاس گائے کہاں ہے آگئی؟ گائے تو از داور قبیلہ عبد قیس کے پاس ہوتی ہیں۔

( ٣٠٨ ) مَنْ كَانَ يَعُدُّ طَوَافَهُ

#### جوحضرات طواف کے چکروں کو <del>گنتے تھے</del>

( ١٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : كُمْ تَعُدُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا سَأَلْتُكَ لِتَحْفَظَ. ( ۱۴۸۷۸ ) حضرت عبدالرحمٰن بمن توف وَيَأْفِهُ حضورا قدس مِرْزَعِيَّةٌ كے ساتھ طواف فرما رہے بیتھے، حضور مِرْزَعِیَّةٌ نے آپ

ے فرمایا: کتنے چکر ہو گئے ہیں؟ پھر (بعد میں ) فرمایا کہ میں نے تچھ ہے اس لیے بوچھاتھا تا کہ تو اچھی طرح یا دکر نے

( ١٤٨٧٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَسُئِلَ عَنِ السَّعْيِ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلسَّائِلِ : افْتَتِحْ بِالصَّفَا وَاخْتُمْ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تُحْصِي فَخُذُ مَعَكَ أَحْجَارًا ، أَوْ حَصَيَاتٍ ، فَأَلْقَ بِالصَّفَا وَاحِدَةً وَبِالْمَرْوَةِ أُخْرَى.

(۱۳۸۷۹) حضرت عبدالله بن عمر مئي دينين سے صفا ومروہ كى سعى كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آپ دائين نے سوال كرنے والے۔

فر ہایا: صفا ہے چکر ( سعی ) شروع کراورمروہ برختم کراوراگر چکروں کے بھول جانے کا اندیشہ ہوتو اپنے ساتھ حجھو لے پتھر ، کنگریاں لےلواورا کیے کنگری صفایراور دوسری کنگری مروہ پرڈال دو(اس طرح گننے میں آسانی ہوگی)۔

( ١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى امْرَأَةً تَطُوفُ بِيَادِهَا حَصَيَاتٌ تَعُدُ الطُّوَافَ ، فَضَرَبَ يَدَهَا.

(۱۳۸۸۰) حضرت معید بن جبیر ویشید نے ایک خاتون کودیکھا جوطواف کررہی تھی اوراس کے ہاتھ میں کنگریاں تھیں جن ہے و (طواف کے چکروں کوشار کررہی تھی) آپ مِشْطِد نے اس کے ہاتھ پر (زورہے) مارا۔

( ١٤٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنَّا نَطُوفُ وَعَلَيْنَا خَوَاتِمُنَا ، نَحْفَظْ بهَا الْأَسْبَاعَ.

(۱۴۸۸۱) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ جب ہم طواف کے چکر لگاتے تو ہمارے پاس انگوشمیاں ہوتیں جن کو ہم اپنی انگلیوں میں ذال کر شار کرتے۔

## ( ٣٠٩ ) فِي الْمَرْأَةِ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ

## عورت كالبيه مين اين آواز كوبلندكرنا

( ١٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيةِ.

( ۱۲۸۸۲ ) حضرت ابن عباس بني پيزارشا دفر ماتے ميں كه عورت تلبيبه پڙھتے وقت اپني آ واز كوبلندنه كرے۔

( ١٤٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ

( ۱۲۸۸۳) حفزت ابراہیم مِلیٹیؤ سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٨٨٤ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِالتَّلْبِيّةِ.

( ۱۲۸۸۴ ) حضرت عطاء بينيميز فرماً تے ہيں كەعورت تكبيبه يڑھتے وقت آ واز كوبلندنه كرے۔

( ١٤٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَنَ مُعَاوِيَةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَسَمِعَ صَوْتَ تَلْبِيَةٍ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَائِشَةُ ، اعْتَمَرَتُ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي ا

لِعَانِشَةَ ، فَقَالَتْ : لَوْ سَأَلَنِي لَأَخْبُرْ تُهُ. (۱۳۸۸۵) حضرت قاسم طِیٹیمیا فرماتے نہیں کہ بیم النفر کی رات حضرت معاویہ ڈاٹٹی نکلے تو آپ دِہاٹیؤ نے تلبیبہ پڑھنے کی آواز سن ، آپ رہا تی نے بوجھا کہ بیکون پڑھ رہا ہے؟ لوگول نے عرض کیا حضرت عائشہ شکانیٹوفا پڑھ رہی ہیں جومقا متعلم سے عمرہ کر

ر بی ہیں ، (بعد میں ) حضرت عائشہ تفایش کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نفیانشٹن نے فر مایا اگر و ہ مجھ سے دریافت كرتے توميں (بلندآ واز) ہے يڑھنے كى وجه بتلاديتى۔ ( ١٤٨٨٦) حَلَّثُنَا عُمَرُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عِيسَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ أَنْ يَرْفَعْنَ

أَصُوَاتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ. (۱۸۸۸) حضرت ابن عمر تفاط نفا فرماتے ہیں کہ عورتوں پرتلبیہ کو بلند آ واز سے پڑھنانبیں ہے۔

( ٣١٠ ) فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّدِ لِلْمُحْدِمِ

محرم كابثن والا چوغه ياجيا دراستعال كرنا

( ١٤٨٨٧ ) حَذَّتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سُنِلَ أَبَىّ بُنُ كُعْبٍ :هَلُ يُزَرِّزُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ طَيْلَسَانًا ؟ قَالَ :لاَ. (١٣٨٨٤) حضرت الى بن كعب رُقاتُون سے دريافت كيا گيا كەمحرم اپنے جونے كى ڈورياں بند كرسكتا ہے؟ آپ جاپئونے فرمايا

( ١٤٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ : يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ.

(۱۴۸۸۸) حضرت یونس بن جبیر ریشیهٔ محرم کے چوغہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی ڈوریاں کھلی رکھی جا ئیس گی۔ ( ١٤٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّيْلَسَانِ ،

يَزرَّهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا تَزْرُرُهُ عَلَيْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِالطَّيْلَسَانِ. (١٣٨٩) حضرت سعيد بن جبير ويشيئ سے چوند معلق دريا فت كيا كيا كه محرم اس كى ذورياں بندكرسكتا ہے؟ آپ ميشين نے

فر مایا اس کو بندنہ کر وصرف اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٨٩٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، قَالَ:رَأَى عَلَىَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ طَيْلَسَانًا، كَأَنَّ فِيهِ أَزْرَارَ دِيبَاجِ نَزَعْتُهَا ، فَقَالَ :لِمَ نَزَعْتَهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ :قَالَ لِي أَصْحَابِي :أَتَلْبَسُ هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :وَمَا يَضُرُّك. (۱۳۸۹۰) ابن سوقہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے میرے اوپرالی چادر دیکھی کہ جس کے بٹن میں نے نکال دیئے تھے۔

حضرت علی بڑاٹھونے دریافت فرمایا کہ اس کو کیول نکالا ہے؟ آپ میٹھیزنے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے ہما کہ

کیاتم حالت احرام میں بیر پہنو گئے؟ حضرت علی دینٹو نے ارشا دفر مایاس کا ( حالت احرام میں ) پہننا کچھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ( ١٤٨٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالطَّيْلَسَانِ لِلْمُحْرِمِ ، مَا لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۱) حضرت عطاء مِيشِيدُ فرمات بين كهمرم كے ليے ایسے چونے كے استعمال كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے جب تك كه اس کی ڈوریوں کونہ یا ندھا گیا ہو۔

( ١٤٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۴۸۹۲)حضرت حسن مِیشیواس میں کوئی حرج نه بمجھتے تھے ۔

( ١٤٨٩٢ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ ، أَزْرَارُهُ الدِّيبَاجُ ، وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۳) حضرتَ عروہ وہ اللہ نے چوغہ نما کپڑے میں احرام با ندھا جس کی ڈوری ریشی تھی ،انھوں نے اس کو با ندھانہیں۔

( ١٤٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ ، قَالَ : يَلْبُسُهُ ، وَلاَ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۳) حضرت ابراہیم میشید سے دریافت کیا گیا کہ محرم چونہ پہن سکتا ہے، آپ میشید نے فرمایا پہن سکتا ہے لیکن اس کی

ڈوری کو ہاند ھے نہ۔

( ١٤٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذُرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ المُدَبِجِ ، وَأَنَّ أَبِي كَانَ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۸۹۵) حضرت سعید بن جبیر مِلِینُیو منقش چوغه میں احرام با ندھا کرتے تھے اور ( فر ماتے کہ ) میرے والد بھی ای طرح کیا گرتے تھے۔

( ١٤٨٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُحْرِمُ فِي الظَّيْلَسَانِ ، وَلاَ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۲) حضرت عامر میشید نے چونہ میں احرام با ندھالیکن اس کی ڈوری کونہ با ندھا۔

( ١٤٨٩٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ ، وَلَا يَزُرَّهُ عَلَيْهِ.

( ۱۳۸ ۹۷ ) حضرت ابوجعقر بیشید فر ماتے ہیں کہ اس میں احرام باند ھنے میں تو کوئی حرج نہیں کیکن اس کی ڈوری کو نہ باند ھے۔

## ( ٣١١ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ كِرَاءَ بِيُوتِ مَكَّةً ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

جوحضرات مکه مکرمہ کے گھروں کوبطور کرایہ دینے کونا پہند کرتے ہیں اور اس کے تعلق جو

#### واردہواہےاس کابیان

( ١٤٨٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَكَّةُ حَرَّمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، لَا يَحِلَّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا إِجَّارَةُ بَيُوتِهَا.

(۱۲۸۹۸)حضورا قدس مُنْزِلِّنَظِيَّةً كاارشاد ہے كەمكە كىرمەكواللەتغالى نے قابل احترام بنايا ہے،اس كے گھروں كوفروخت كرنااور

کرایہ پردینا جائز اور حلال نہیں ہے۔ سیدیں ہے۔

( ١٤٨٩٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :بُيُوتُ مَكَّةَ لَا تَجِلُّ إِجَارَتُهَا.

(۱۳۸۹۹) حضرت مجامد مِراتِیْنَة فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے گھروں کا کرایہ پردینا جائز نہیں ہے۔

( ١٤٩٠٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ.

(۱۲۹۰۰)حضرت عطاء مِرْشَيْدُ مَكْمُرمه نِے گھروں كے كرابيكونا پسند بجھتے تھے۔

( ١٤٩٠١) حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: مَنْ أَكُلَ شَيْئًا مِنْ كِرَاءِ مَكَّةَ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا. (١٣٩٠١) حضرت قاسم بِيشِيدُ فرمات بين كه جو تخص مَه مَرمه كَ لَمُ وكرابه پرد كراس كي اجرت كهار بإبوه جنم كي آگها

( ١٤٩.٢ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَنَا قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى النَّاسِ بِمَكَّةَ ، يَنْهَاهُمْ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَدُورِهَا.

(۱۳۹۰۲) حضرت ابن جریج پایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز پایشید کا مکتوب لوگوں کو پڑھ کر سایا (جس

میں تحریر تھا کہ ) مکہ مکرمہ کے گھروں اور رہائشی مکانوں کوکرا یہ پردینا جائز نہیں ہے (اس ہے منع کیا گیا ہے )۔

( ١٤٩.٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا.

(۱۳۹۰۳) حضرت عبداللہ بن عمر و مزی پینی فر ماتے ہیں کہ جولوگ مکہ مکر مدے گھر کرایہ پر دے کران کا کرایہ کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھررہے ہیں۔

( ١٤٩٠٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهَا أَبْوَابًا ، حَتَّى

يُنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ.

(۱۳۹۰۳) حضرت عطاء مِرتِشْدِ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر نتائیو نے اصل مکہ کومنع کیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے بنا کیس تا کہ حاجی آ کران گھروں کے صحنوں میں اتریں (اور وہاں تشہریں)۔

نا رہاں اور ان طرون کے عول یں اور یار اور وہاں ہویں۔ ( ١٤٩٠٥) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِلدُّورِ بِمَكَّةَ أَبُوابٌ ، كَانَ أَهُلُ مِصْرَ

و أَهْلُ الْعِرَاقِ يَأْتُونَ بِفُطْرَاتِهِمْ فَيَدُّخُلُونَ دُّورَ مَحَّةً. (۱۳۹۰۵) حضرت جعفر بيشيد كوالدفر ماتے بيں كه كمه كالحروں كورواز ينبيں ہونے جائے بمصراور عراق والے اپن

اونٹوں کی قطار کے ساتھ آتے ہیں اوروہ مکہ تمرمہ کے گھروں میں داخل ہوجاتے ہیں۔

#### ( ٣١٢ ) مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا

#### جن حضرات نے کرایہ پردینے کی اجازت دی ہے

( ١٤٩٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ بن حُجَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لِى بَيْتٌ بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَكْرِيهِ ، فَسَأَلْتُ طَاوُوسًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ.

(۱۳۹۰۲) حضرت هشام بن ججیر مطیعیة فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں میراایک مکان تھا جسے میں نے کرایہ پر دیا ہوا تھا، میں نے در دورہ ہوا تھا، میں نے در دورہ ہوا تھا ، میں اس

حضرت طاؤس بیشینے سے اس کے کرایہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیشینے نے مجھے اس کے پیپیوں کے کھانے کا حکم دیا۔

( ١٤٩٠٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَا أَرَى بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌّ فَيَتَرَبَّحَ .

ی ارک برسوم بیو می است بین کد مکه مکرمه کے مکانات کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ،مگریہ کہ کوئی شخص کرایہ

پردے اوراس پربہت زیادہ نفت کمائے (توبیہ جائز نبیس)۔

#### ( ٣١٣ ) فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ

#### مكه مكرمه كے گھر فروخت كرنا

( ١٤٩٠٨) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسُكُنُهَا يَنِيَّ ، وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا.

۔ ( ۱۳۹۰۸ ) حضرت عثمان بڑائٹو ارشاد فر ماتے ہیں کہ مکہ تکرمہ میں میرے گھر ہیں جن میں میری اولا درہتی ہے، اور وہ جس کو چاہتے ہیں ان گھر وں میں ربائش دیتے ہیں۔ ﴿ ١٤٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوا شَيْنًا مِنْ رِبَاعِ مَكَّةَ.

(۱۳۹۰۹) حضرت مجامد ،حضرت عطاءاور حضرت طاؤس بيسيم مكه مكرمه كے مكان كوفر وخت كرنے كونا يبند سجھتے تھے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.

(۱۲۹۱۰)حضرت نجابد مِیشید فر ماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مکان فروخت کرنا جا ئزنہیں ہے۔

( ١٤٩١١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا يَجِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.

(۱۳۹۱) حضرت مجاہد بریشینہ سے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور اقدیں شِائِفِی ﷺ نے ارشاد فر مایا: مکد مگر مہ کے مکان فروخت کر ، جائز

( ١٤٩١٢) حَذَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ يُ نَضْلَةَ ، قَالَ : كَانَتُ ، مَا ءُ مَكَةَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَمَان أَبِي يَكُم ، وَعُمَّة

بْنِ نَضْلَةً ، قَالَ : كَانَتُ رِبَاعُ مَكَّةَ فِي زَمَّانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَمَانِ أَبِي بَكُو ٍ ، وَعُمَرَ تُسَمَّى السَّوَائِبُ ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ. (ابن ماجه ۲۱۰۷)

(۱۳۹۱۲) حضرت علقمہ بن نصلہ زبات فی مات ہیں کہ میرے پاس حضور اقدس میں فیضی کے دور میں اور حضرت صدیق اکبر زباتن اور حضرت عمر دبان کی کے زمانہ میں مکہ مکر مدمیں مکان تھا اس کا نام سوائب تھا کہ جوخود محتاج ہے وہ خود اس میں رہے اور جو مالدار ہے وہ دوسروں کواس میں رہنے کی جگہ دے۔

## ( ٣١٤ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ

## جوحفرات مناسك فج سكيضن كاحكم فرمات بي

( ١٤٩١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عَامَ الْفَتْح مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكُرِ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلَّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ،

الْفَتْحِ مِنْ الجِعْرَالَهِ ، فَلَمَا قَرْعَ مِنْ عَمْرِيهِ اسْتَحْلَفُ آبَا بَكْرٍ عَلَى مُحَّهُ ، وَامْرَهُ أن يَعْلَمُ النَّاسُ الْمُنَاسِكُ وَأَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ :مَنْ حَجَّ الْعَامَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدً الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

(۱۳۹۱۳) حضرت عروہ نتا تی سے مردی ہے کہ حضور اقدس نیا تی تی تی میں مقام بھر انہ ہے عمرہ کیا، حضور اقدس مُؤنِّفَظُةُ جبعمرہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکرصدیق نتا تی تا کہ پرامیرمقررفر مایا اوران کو حکم دیا کہ لوگوں کومنا سک

من سرت یب سربال میں میا علان ( بھی ) کروادو کہ جواس سال حج کرے وہ مامون ہے،اور آج کے بعد مشرک حج نہیں کر حج کی تعلیم دو،اورلو گوں میں میا علان ( بھی ) کروادو کہ جواس سال حج کرے وہ مامون ہے،اور آج کے بعد مشرک حج نہیں کر سکتا اور بیت اللہ کا طواف برہند ہوکرنہیں کیا جا سکتا۔

( ١٤٩١٤ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ

أَعْرَابِيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْك يَا عُلَامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ :وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَخُوَالِكَ مِنْ يَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ، وَإِنِّى رَسُولُ قَوْمِى إِلَيْك وَوَافِدُهُمْ ، وَإِنِّى سَائِلُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مَسْأَلَتِي إِنَّاكَ ، وَمُنَاشِدُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ ، قَالَ :خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا بَنِي سَعْدٍ ، قَالَ :فَإِنَّا

وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ ، وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنْ نَحُجَّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ ، فَأَنْشِدُكَ ، أَهُو أَمَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(دارمی ۱۵۱۔ بیهقی ۳)

(۱۳۹۱۳) حضرت این عباس بی پیشن سے مروی ہے ایک دیباتی خدمت رسول مَرْفَضَیَّا قَمِیں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے بنوعبد المطلب کے بیٹے!السلام علیکم،حضور مَلِّاتِضَعَا بِجاب میں وعلیکم السلاام کہا۔ پھراس اعرابی نے کہا کہ میں آپ کے ننہال یعنی قبیلہ بنوسعید ہے ہوں (بیقبیلہ حضور کا رضاعی ماموں تھے) اور میں اپنی قوم بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ میں آپ مِؤْنَشَخَ أَم كوا يك قتم دینے لگا ہوں اور سوال کرنے لگا ہوں ، اس نتم اور سوال کا جواب آپ مِنْزِنْتِيْنَا بَمَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ سعد کے بھائی تو خود سے سوال کر لے۔ ( یعنی قرابت کی وجہ سے حضور نے اپنے اوراس مخف میں کوئی فرق نہ رکھا )۔ اس نے

عرض کیا بینک ہم نے آپ کی کتاب ( مکتوب) میں پایا ہے اور ہمیں آپ میل کھنے آپ کا صدنے تھم دیا ہے کہ ہم لوگ حج بیت الله كري، كياآب مِنْ النَّفِيُّةِ في جميس اس كاحكم فر ماياب؟ آب مِنْ النَّفِيَّةُ فِي مايا، بال-

( ١٤٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :وَرَدْنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْنَا

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتَاهُ رَجُلٌ جَيْدُ النِّيَابِ ، طَيْبُ الرَّيحِ حَسَنُ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ :وَعَلَيْك ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَدُنُو مِنْكُ . فَقَالَ:أَدْنُهُ ، فَدَنَا دَنُوَةً ، فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ رَجُلاً أَحْسَنَ ثَوْبًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا ، وَلاَ أَحْسَنَ وَجُهَّا وَلَا أَشَدَّ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَدَنَ

دَنُوةً ، فَقُلْنَا مِثْلَ مَقَانَتِنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الثَّالِئَةَ :أَذُنُو مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، حَتَّى أَلْزَقَ رُكُبَيِّهِ بِرُكْبَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : يَا رَسُولَ ، مَا الإِسْلَامُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : صَدَقْتَ

فَقُلْنَا : مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ رَجُلًا ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١/ ٥٣)

(۱۲۹۱۵) حضرت ابن ہریدہ دیشے یا فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر میں پیشاہمارے پاس تشریف لائے اور پھر فرمایا: ہم لوگ حضور اقدس مِلِّفَظِیَّا کی خدمت میں حاضر تھے آپ مِلِّفْظِیَّۃ کے باس ایک عمدہ لباس، اچھی خوشبو اور خوبصورت شكل والا ايك مخص آيا اورعرض كيا: السلام عليك يا رسول الله، آپ مُؤْفِقَكُمْ نے جواب ارشاد فر مايا وعليك، اس \_ أ عرض كياا الله كرسول مُؤَفِّقَةً إكيامين آب مَؤْفِقَةً كقريب آجاؤن؟ آب مُؤفِّقَةً فرمايا قريب بوجاؤ، بس وه تحور

سے پہلے صفا پر چڑھوں یا صفا سے پہلے مروہ پر؟ طواف سے پہلے نما زادا کروں یا نماز سے پہلے طواف کروں؟ طلق سے پہلے قربانی کروں یا قربانی سے پہلے طلق کروں؟ حضرت ابن عباس ٹی پیٹن نے ارشاد فرمایا: قرآن پاک کی ترتیب سے ان کوادا کرو (اور حاصل کرو) بیٹک وہ یاد کرنے میں آسان ہے (اور تو اس پر قادر ہے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہواتی الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعَآئِوِ اللّٰهِ ﴾ پس صغا پر مروہ سے پہلے چڑھو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہو کہ تنٹولگو اُر اُو وُسَکُمْ حَتٰی یَدُلُغَ الْهَدُی مَحِلَّهُ ﴾ بس طلق سے پہلے قربانی کرواواللہ پاک کا ارشاد ہے ﴿ طَهِرًا بَیْتِی لِطَّائِفِیْنَ وَ الْفُکِفِیْنَ وَ الرُّحِّعِ السَّبُودِ ﴾ پس نماز سے

(۱۲۹۱۲) حضرت سعید بن جبیر جایشیا سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس بنی پیشن کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں مروہ

( ١٤٩١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَنِّعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَتْ بَرَاءَةٌ بِأَرْبَعٍ : أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَفُرَبَ الْمَسْجِدَ مُشُوكٌ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. (احمد ١/ ٢٥- حاكم ١٥٨)

يبلي طواف كرو\_

(۱۳۹۱۷) حضرت علی و انتو خرماتے ہیں کہ جب جار براء تیں نازل ہو کمیں تو حضورا قدس مَرِّ فَضَیَّا آئے بھے بھیجا (کے میں اعلان کروں کہ ) کوئی مخص بیت اللہ کا طواف بر ہند ہو کر نہ کرے، آج کے بعد مشرک بیت اللہ کے قریب نہ آئے ،اور جس مخص کے اور حضورا قدس مِرِّ فَضَیَّا آئے درمیان کوئی معاہدہ تھا ہیں وہ اس مدت تک ہے (جو طے ہوئی تھی )اور جنت میں مسلمان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔

( ١٤٩١٨ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَى الصَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجّ

(۱۳۹۱۸) حفرت حسین بن عقیل میشید ہے مروی ہے کہ مجھے حضرت ضحاک میشید نے مناسک حج تکھوائے۔

( ١٤٩١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَى الضَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجِّ.

(۱۲۹۱۹) حضرت حسین بن عقبل مرتفظ سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٩٠) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَنَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام ، فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنَّى ، فَصَلّى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا ، ثُمَّ صَلّى بِهِ الْفَجْرَ ، ثُمَّ عَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَة ، فَنزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ ، ثُمَّ صَلّى بِهِ الْفَجْرَ ، ثُمَّ عَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَة ، فَنزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ ، ثُمَّ صَلّى بِهِ الْفَجْرَ النَّاسِ الْفَجْرِ مَا يُصَلّى الإِنْسَانُ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ بِهِ ، فَأَنَى الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا ، ثُمَّ النَّاسِ الْفَجْرَ مَا يُصَلِّى الْإِنْسَانُ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ بِهِ ، فَأَنَى صَلّى بِهِ الصَّلاَتِيْنِ جَمِيعًا ، ثُمَّ النَّاسِ الْفَجْرَ مَا يُصَلِّى أَحِدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ مَا يُصَلِّى بَعِ الصَّلَى الْمَعْرِبَ أَفَاضَ بِهِ ، فَمَ مَنَى بِهِ الصَّلاَتِيْنِ جَمِيعًا ، ثُمَّ الْعَلَى الْمَدْرَ عَلَى النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ الْمَوْقِفَ ، عَنَى إِلَى مِنْ النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ الْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ أَنَاسِ الْفَجْرَ مَا النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى بَعْدُ إِلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ إِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنَا مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِيفًا ﴾ . (ابن خزيمة ٢٨٠٣)

(۱۳۹۲) حفرت عبداللہ بن عمرو تف دخن سے مروی ہے کہ حضور اقد س فران نظر این دخرت جرکل علایہ حضرت ابراہیم علایہ ان مفرت عبداللہ کے پاس تشریف لائے بھران کے ساتھ منی آئے ، بھران کے ساتھ تمام نمازیں اوا کیں ، بھر فجر کی نماز اوا کی ، بھران کے وقت ان کے ساتھ عرف آئے اور اس جگہ اترے جہاں لوگ اترتے ہیں بھران کے ساتھ دونوں نمازیں اسٹی ادا کیں ، بھران کے ساتھ موقف پر تشریف لائے ، یبال تک کہ جب اتناوقت گزرگیا کہ جس طرح ایک آ دی تیزی سے مغرب اوا کرتا ہو آئے کے ساتھ موقف پر تشریف لائے ، یبال تک کہ جب اتناوقت گزرگیا کہ جس طرح ایک آ دی تیزی سے مغرب اوا کرتا ہو آئے گا پڑے ، بھر مز دلف آئے اور وہاں آ کر دونوں نمازیں اسٹی اوا کیں ، بھرو ہیں پر رات گزاری یبال تک کہ جسے کوئی شخص نماز فجر اوا کرنے میں سستی اوا کرنے میں جلدی کرتا ہاں کے ساتھ مناز اوا کی ، بھر وہیں تھبرے رہے ، یبال تک کہ جسے کوئی شخص نماز فجر اوا کرنے میں سستی کرتا ہاں کے ساتھ جنے مناز اور جمرہ کی رمی فرمائی ، بھر قربانی کی اور حلق کروایا بھران کے ساتھ جے ، بھراللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے نبی علایا آئیر وہی فرمائی کہ ہو آئ انتہ میں ملک کہ اور حلق کروایا بھران کے ساتھ جنے مناز اور جمرہ کی رمی فرمائی ، بھر قربانی کی اور حلق کروایا بھران کے ساتھ جنے ، بھراللہ تعالیٰ نبی علای کہ جن تشریف لائے اور جمرہ کی رمی فرمائی ، بھر قربانی کی اور حلق کروایا بھران کے ساتھ جن بھراللہ تعالیٰ نبی بعد میں اپنے نبی علایک آئے وہوں فرمائی کہ ہو آئ انتہ میں میں قربانی کی اور حلق کروایا بھران کے ساتھ جن بھران کے ساتھ کی میں ان کہ بھران کی علائی کہ ہو آئ انتہ میں میں میں میں میں کہ بھر تیں ان کے ساتھ بھر کروائی کی میں میں کہ کہ بھران کے ساتھ کیا کہ کی میں کروائی کی میں کروائی کی میں کروائی کی میں کروائی کروائی کی میں کروائی کی کروائی کی کروائی کروائی کروائی کروائی کروائی کروائی کروائی کی میں کروائی کروائ

( ١٤٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ قَالَ : لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْبَيْتِ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلام، فَأَرَاهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَأَحْسَبُهُ فَالَ : وَالصَّفَا وَالْمَرُوةَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَاتَحَدَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى وَكَبَّرَ ، وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى وَكَبَّرَ ، وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى وَكَبَّرَ ، وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَياتٍ ، وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَياتٍ ، وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَياتٍ ، فَوَمَيَا وَكَبَرَا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ حَتَى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ أَنِيا الْجَمْرَةَ الْقُصُوى ، قَالَ : فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَاحَدَ جِبْرِيلُ كُلُهُ السَّلَام سَبْعَ حَصَياتٍ ، وَقَالَ : فَرَمَيَا وَكَبْرَا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ حَتَى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ أَنِيا الْجَمْرَةَ الْقُصُوى ، قَالَ : فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَاحَدُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَياتٍ ، وَقَالَ : إِنْ هُو كَبُرُ ، فَرَمَيَا وَكَبْرَا مَعَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَياتٍ ، وَقَالَ : إِنْ هُ وَكَبْرُ ، فَرَمَيَا وَكَبْرَا مَعَ عَلَيْهِ السَلام سَبْعَ حَصَياتٍ ، وَقَالَ : إِنْ هُ وَكَبْرُ ، فَرَمَيَا وَكَبْرُ الْمَاسُ الْوَلَامِ السَّيْطَان . ثُمَّ أَنَى بِهِ إِلَى مِنْى ، فَقَالَ : هَاهُنَا يَجْمَعُ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَنَى بِهِ عَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : عَرَفْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمِنْ ثُمَّ الشَيْعِلُ الْ الْعَلَى الْقَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

(۱۳۹۲) حضرت ابو مجلز و انتور قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ اِذْ یَرْ فَعُ اِبْوَ هِمُ الْقُوّاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ اِسْمَعِیْلُ ﴾ (کی تغییر میں)
فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائے کما بیت اللہ کی تغییر سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرئیل علائیلا آپ علائیلا کے پاس آئے اور پھرآپ کو طواف کر کے دکھا یا اور اچھی طرح کروایا پھر صفاومروہ کی سعی ، پھروہ دونوں عقبہ کی طرف چلیتو شیطان ان کے سامنے آگیا ، حضرت جبرئیل علائیلا ہے نے سات کنگریاں اٹھا کی اور حضرت ابراہیم علائیلا کو بھی سات کنگریاں دیں اور آپ علائیلا ہے شیطان کو مارت ہوئے تکبیر پڑھی اور حضرت ابراہیم علائیلا سے فر مایا اس کو مارواور تجبیر پڑھو، پھر آپ دونوں نے اس کو کنگریاں ماریں اور ہم کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی اور حضرت ابراہیم علائیلا ہے فر مایا اس کو مارواور تجبیر پڑھو، پھر آپ دونوں نے اس کو کنگریاں ماریں اور ہم کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھے یہاں تک کہ شیطان جھی (کر بھاگ) گیا۔

پھرآپ دونوں حضرات جمرہ وسطی کی طرف چلے تو شیطان پھرآپ کے سامنے آگیا، حضرت جبرئی علائیلا) نے سات کنگریاں اٹھا کیں اور حضرت ابراہیم علائیلا) کو بھی سات کنگریاں دیں پھرآپ دونوں نے اس کو کنگریاں ماریں اور ہر کنگری کے ساتھ تنجیبر کہتے یہاں تک کہ شیطان جھپ (کر بھاگ) گیا۔
پھرآپ دونوں جمرہ قصوی پرتشریف لائے تو شیطان پھرآپ کے سامنے آگیا، حضرت جبرئیل علائیلا نے سات کنگریاں

اٹھا کمیں اور حضرت ابراہیم غلیبنا کہ کبھی سات کنگریاں دیں اور آپ غلیبنا سے فر مایا اس کو مارواور تکبیر پڑھو، پھر آپ دونوں نے اس کوکنگریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے یہاں تک کہ شیطان جھپ (کر بھاگ) گیا۔ پھر حضرت جبر ئیل غلیبنا آپ غلیبنا کے ساتھ منی آئے ، اور فر مایا کہ یباں پرلوگ حلق کروائیں گے، پھر آپ غلیبنا کے

ساتھ مزدلفہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں پرلوگ دونمازوں کو اکٹھا ادا کریں گے پھر آپ عَلاِیْلاً کے ساتھ عرفات آئے اور فرمایا کہ آپ عَلاِیٹلا نے جان لیا؟ آپ عَلاِیٹلا نے فرمایا:ہاں ،اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ ( ١٤٩٢٢) حدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَعْمُ عِنْ اللّهِ ، وَالْجَمْعِ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْعِ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْرُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْعُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْرُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْعُ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْرُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمَارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْرُ مِنْ مَعْرُوهِ ، فَالْ جَلُ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْ اللّهِ عَيْرِهِ ، فَالْأَجَلُ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْ اللّهِ اللّهُ وَالْ إِلْمُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَالْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ ، وَالْمَ مُولُولُهُ مَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۳۹۲۲) حضرت محد بن ابوموکی ویسید قرآن پاکی آیت ﴿ وَ مَنْ یَعُظِمْ شَعَائِوَ اللّٰهِ فَانَّهَا مِنْ تَقُوّی الْقُلُوْب ﴾ کے تعلق فرماتے ہیں کہ دقو فعرفد شعائر الله میں سے ہے، اونٹ فرماتے ہیں کہ دقو فعرفد شعائر الله میں سے ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے ہے، اور کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے ہے اور طق کر وانا شعائر الله میں سے ہے، پس جوان شعائر کی تعظیم کرے گایاں کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔

الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ لَکُمُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ اِلْی اَجَلِ مُسَمَّمے ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مناسک ج میں منافع ہیں یہاں تک کہ اس سے دوسرے کی طرف نکلا جائے ، قرآن پاک میں جواجل سمی کا تذکرہ اس سے مراد دوسرے متعرکے طرف جانے تک کا وقت ہے۔ ﴿ ثُمَّ مَحِلُهُ ٓ اِلْمَے الْبَیْتِ الْمَعِیْقِ ﴾ ان تمام شعائر مقام ومرکز بیت الله کا طواف ہے۔

( ١٤٩٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ قَالَ : هُوَ الْحَجُّ كُلُّهُ.

(۱۲۹۲۳) حَرَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنْى فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَاعْجَبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلُّ كَانَ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنْى فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَاعْجَبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلُّ كَانَ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنْى فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَاعْجَبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلُّ كَانَ يُمَدُّ مَنِ النَّسَاءِ وَيُضْحِكُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، فَجَعَلَ يَرُفَعُ يَكَنِهِ ، أَو قَالَ : يَمُدُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَحْدَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُحَمِّدُ مَا كَانَ إِنْسَانٌ قَارِنَا بِفَقِيَى ، وَقِنِى بِالتَّفُوى ، ثُمَّ يَرُكُ يَقُولُ يَقْفُلُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزُلُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَفَاضَ . قَالَ : فَكَانَ سَيْرُهُ إِنَا مَا وَلَى مُؤْلِلًا وَلَعْمَلُونَ وَالْمَعْقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَنْ إِلَى مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَرَالِ وَقَفَ عِنْدَ كُلِّ جَبَلِ مِنْهَا كَقَدُرِ مَا أَقُولُ ، أَوْ وَإِذَا رَأَى مَضِيقًا أَمْسَكَ ، وَإِذَا أَنَى جَبَلًا مِنْ فَلَى الْمَاتَونَ وَالْمَعْقُ وَاللَّهُ وَالْمَاقُ وَالَمُعَلَى وَالْمَالُونَ وَالْمَعْلُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَلَا مَا وَلَوْ اللَّهُ وَلَا مَنْولُكُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُونَ وَالْمَاكُونَ وَالَمُ وَلَا مَالِكُ وَلَا مَنْولُكُ مَا وَلَا مَنْولُكُ وَلَا مَنْولُكُ وَلَا مَنْولُكُ مَا وَلَا مُعْولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ والْمُولُ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُولُولُ الللَّهُ الْمُلِ

يَفْعَلُ شَيْنًا مِنَ السُّنَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَذْهَبُ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ عَلَى رِسْلِهِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ . قُلتُ : وَلَمْ يَكُن بَيْنَهُمَا إِفَامَةً إِلَّا قَولَهُ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ؟ أَو قَالَ : أَذَانٌ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَا . ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، لَمْ يَتَطَوَّعُ ، أَوْ فَالَ : لَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ ، ثُمَّ دْعَا بِطَعَامٍ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَنَا فَلْيَأْتِنَا ، قَالَ : كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَاكَ كَذَاك يَنْبَغِي ، ثُمَّ بَاتُوا ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْصُّبْحَ بِسَوَادٍ ، وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ أَعْرِفُهُ إِلَا أَرَاهُ ، وَقَرَأَ بِـ : (عَبَسَ وَتَوَلَّى) وَلَمْ يَفُنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَلَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ وَقَفَ فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ كُمَا فَعَلَ فِي مَوْقِفِهِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ أَفَاضَ سَيْرَهُ ، إِذَا رَأَى سَعَةً الْعَنَقَ ، وَإِذَا رَأَى مَضِيقًا أَمْسَكَ . قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْوَادِي الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَّى الَّذِى يُدْعَى مُحَسِّرًا يُوضَعُ . فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ رَكَضَ بِرِجْلِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُوضِعَ فَأَغْيَتُهُ رَاحِلَتُهُ فَأَوْضَعْتُهُ ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَمَى الْجَمْرَةَ ، قَالَ :أَحْسَبُهُ قَالَ لِي :بِهَاجِرَةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُسُطَى ، فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ مِثْلَ دُعَائِهِ فِي الْمَوْقِفَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ : وَأَصْلِحْ لِي، أَو قَالَ : وَأَتْمِمْ لَنَا مَنَاسِكَنَا ، قَالَ : وَكَانَ قِيَامُهُ كَقَدُرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ فِيمَا يُرَى قَارِئًا سُورَةَ يُوسُفَ ، ثُمَّ رَمَى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ نَحْوَ ذَاكَ ، وَمِنْ قِيَامِهِ نَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ : فَقُلْتُ لِسَالِمِ ، أَوْ نَافِعِ :هَلُ كَانَ يَقُولُ فِي سُكُوتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ :أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ ، فَلَا.

(۱۲۹۲۳) حضرت ابوجبر برشیز سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر جن جنن کے ساتھ تھے، جب سورج طلوع ہواتو انھوں نے سواری کا کھی خرمایا تو ان کے لیے سواری لائی گئی اوروہ منی سے اس پرسوار ہو کرچل پڑے، راوی فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی بات ہمیں جیب ککی تھی تو وہ ہاری ناوانی کی وجہ سے تھی، ایک شخص تھا جوان سے خوا تین کے متعلق با تیس کرتا تھا اوران کو بنساتا تھا، راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نماز عصراواکی تو وتو ف عرفہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو پھیلایا، راوی فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ شاید یوں کبا ہو کہ کا نوں سے نیچ تک اٹھا یا اور ہی پڑھنے لگے اللّهُ اُنکبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اللّهُ اُنکبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اللّهُ اُنکبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اللّهُ اَنکبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اللّهُ اَنکبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اللّهُ اَنکبُرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، اللّهُ اِللّهُ اَنکبُرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، اللّهُ اللّهُ اَنکبُرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، اللّهُ الل

﴿ راوی بِالْبِیْدِ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھلی جگہد کھتے تو تیز چلتے اور جب جگہ کی تنگی کود کھتے تو رک جاتے ، پھران پہاڑیوں میں ہے کسی پہاڑ پرآتے تو ہر پہاڑ پراتن دیر کھڑے ہوتے جتنی دیر میں کو کی شخص بول کیے:اس کے ہاتھ رک گئے ہیں کیکن اس کی ٹانگیں نہیں رکیں ، رادی پر پیٹے نفر ماتے ہیں کہ پھروہ راستے میں اترے اور پھر چل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیتی چھے چار ہا، میں نے کہا کہ شاید وہ سنت کاموں میں سے کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ، انھوں نے فر مایا کہ میں بیشک گیا ہوں اس طور پر کہتمہیں تعلیم دوں ، پھر آ پ آ نے اور آ ہستہ اور تو قف کے ساتھ وضو کیا ، پھر آ پ سواری پر سوار ہو گئے اور مز دلفہ آ نے تک نماز نہیں پڑھی ، پھر وہاں پر آ پ نے مغرب کی نماز اداکی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: الصلاۃ جامعۃ کہ نماز مشتر کہ ہاں کے درمیان کی چیز سے جادن نہیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: الصلاۃ جامعۃ کہ نماز مشتر کہ ہاں کے درمیان کی چیز سے جادن نہیں اور ہماری اور ہماری اور ہماری کے درمیان کی جیز سے جادن نہیں ہے تعادن نہیں جائے درمیان کی جیز سے جادن نہیں ہوگئے ہوں کہ بھر کہ بھر تا ہوں کہ بھر تا ہے کہ بھر تا ہوں کر بھر تا ہوں کہ بھر تا ہوں کر تا ہوں کہ بھر تا ہوں کر بھر تا ہوں کہ بھر تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کہ بھر تا ہوں کہ بھر تا ہوں کر تا ہ

﴿ مِن نَعْرَضَ کِیا کہ ان کے درمیان (دونمازوں کے ) اقامت نہ ہو ہوائے اس قول کے کہ الصلاۃ جامعۃ؟ فرمایا کرنہیں۔
﴿ پُر عشاء کی دور کعتیں ادا فرمائیں ، پھر آپ نے مغرب اور عشاء کے لیے پانچ رکعتیں ادا کیں اور ان کے درمیان نفل ادانہیں کیے ، پھر کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ جو ہماری آ واز من رہا ہے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے ، راوی پر نیٹے فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا مناسب ہے ، پھر وہاں پر آپ نے رات گزاری ، پھر آپ وہ بھر آپ وہ ہمیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی کہ آسان پر کوئی ستارہ موجود نہ تھا جس کو دیکھا جاتا، اور سورہ عبس و تو لی تلاوت فرمائی اور قنوت نہیں پڑھی نہ رکوع سے پہلے نہ بعد میں ، پھر تھیں ، پھر آپ چل ہو آپ چل کہ شرح وہ کے تو تھی رہائے دیا ہو تا کہ کہ شرح وہ کہ کہ کہ اگر وسعت دکھیے تو تیز چلتے اور جب تکی دیکھتے تو تھی ہوائے۔

﴿ راوی براٹیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بن دون نے جھے خبر دی کہ بیٹک وہ وادی جومنیٰ کے سامنے ہے جس کو وادی محتر کہا جاتا ہے دہاں پراتر اجائے گا۔

🛈 پھر جب اس پر آئے تواپنے پاؤں سے سواری کوایڑی لگائی تو میں بھھ گیا کہ وہ تیز چلنے کاارادہ رکھتے ہیں انھوں نے سواری کوتھ کا دیا، تو میں نے اپنی سواری کوتیز دوڑایا۔

پھرانھوں نے جمرہ کی رمی فرمائی پھرا گلے دن بھی جمرہ کی رمی کی ، راوی پیٹیلا کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ جمھ سے کہازوال سے عصر تک (رمی کرو) پھر آگے ہوئے میبال تک کہ وہ جمرہ اولی اور دوسر ہے جمرہ کے درمیان ہو گئے ، پھر دعاؤں کا ذکر کیا جس طرح (پیچھے) دوجگہوں پر (موتفین میں) ذکر کیا تھا، گر اس دعا میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ واصلح لی یا واتمہ لنا مناسکنا، راوی پیٹیلا کہتے ہیں کہ اس جگہ اتنی دیر تھر رہے جتنی دیر میں کوئی شخص سور ۷ہ پوسف کی تلاوت کر لے پھر درمیانے جمرہ کی رمی کی بھرای طرح دعاؤں کا ذکر کیا اور ای طرح آتی دیر تیام کیا۔

ے رادی جائیے نفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم مِلیٹیو یا حضرت نافع جیٹیو سے دریافت کیا کہ وہ خاموثی میں بھی پھھ بڑھا کرتے۔ تھ؟ آپ مِیٹیو نے فرمایا کہ سنت میں تو پھی ہیں ہے۔

( ١٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىّ ، فَقُلْتُ:أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ، فَأَهُوَى بِيَلِهِ إِلَى رَأْسِى ، فَنَزَعَ زِرْى الأَعْلَى،

ثُمَّ نَزَعَ زِرْى الْأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَع كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَتَى ، وَأَنَا يَوْمِنِذٍ غُلَامٌ شَابٌ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي ، سَلْ عَمَّ شِنْتَ ؟ فَسَأَلُتُهُ وَهُوَ أَغْمَى ، وَجَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَصَعَهَا عَلَى مُّنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ ، مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَازُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَقُلْتُ :أُخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَعَقَدَ تِسْعًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجُّ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَيْيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةَ ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُر ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالٌ : اغْتَسِلِي ، وَاسْتَنْفِرِي بِتَوْبِ ، وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ ُّبِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَوْتُ إِلَى مَدَّى بَصَرِى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ دَلِكَ . وَعَنُ يَسَارِهِ مِثْلُ فَلِكَ ، وَمِنْ خَلُفِهِ مِثْلُ فَلِكَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَعُرِفُ تُنَّوِيلَهُ ، فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْجِيدِ : لَيَنْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَيَنْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ ، فَكُمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْنًا مِنْهُ ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْنًا مِنْهُ ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ وَقَالَ جَابِرٌ : لَسْنَا نَنُوى إِلَّا الْحَجَّ ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَكُمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلَاتًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَرَأ : ﴿ وَإِنَّجِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا ۚ فَرَقِى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ ، وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَثَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا ۚ إِلَهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرُوَةِ حَتَى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِى ، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوَةِ ، فَقَعَلَ عَلَى الْمَرُوَةِ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَلَى الْمَرُوَةِ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقَ الْهَدْى ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا أُمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقَ الْهَدْى ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا

عُمْرَةً ، فَقَامَ سُرَاقَةً بْنُ جُعْشُمٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِعَامِنَا هَذَا ، أَمْ لأَبَلٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَّابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ ، مَرَّتَيْن ، لَا ، بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ . وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ : أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا ، قَالَ : فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ :فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًّا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتُ عَنْهُ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ :صَدَقَتُ صَدَقَتُ ، قَالَ : مَا قُلْتَ حِينَ فَرَصْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ :قُلْتُ :اللَّهُمُّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ ، قَالَ : فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَة ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُيْ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِفُتَةٍ مِنْ شَعْرِ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا تَشُكَّ قُرَّيْشٌ ، إلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ صُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصُواءِ فَرُحِلَتُ لَهُ ، فَأَتَى بَطُنَ الْوَادِى فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ خَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمتَى مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُّ ابْنِ رَبِيعَةٌ بْنِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي يَنِي سَغُدٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانَا ، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمر اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكُرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْفَهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنَ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ؛ كِتَابُ اللهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا :نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّفْتَ وَأَذَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُنُّهَا إِلَى النَّاسِ :اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ

يَكَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتِ الصَّفُورَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَدْهَبَتِ الصَّفُورَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصُواءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا ، حَتَّى تَصْعَدَه .

حَنَّى أَتَى الْمُؤْذِلِفَة فَصَلَى بِهَا الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءَ بَأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَتُنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ، نُمَّ وَصَلَى حِينَ تَبَيْنَ لَهُ الصَّبُحُ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ، وَصَلَى حِينَ تَبَيْنَ لَهُ الصَّبُحُ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ، فُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَنَّى أَتَى الْمَشْعَر الْحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَة ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرهُ وَهَلَلهُ وَوَحَدَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ وَإِقَامَةً ، أَيْتُ مَنْ وَلِقَا مَنْ وَكُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ ظُعُنْ يَجُوينَ ، فَطِيقَ الْفَصُلُ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ الْفَصُلُ وَجُهَهُ إلى الشَّقَ الْآخُو مِنَالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ طُعُنْ يَجُوينَ ، فَطَيْقَ الْفَصُلُ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ الْفَصُلُ وَجُهِهُ إلى الشَّقَ الآخِو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَّتُ طُعُنْ يَجُوينَ الْفَصُلُ وَجُهَهُ إلى الشَّقَ الآخِو عَلَى وَجُهِهِ ، فَحَوَّلَ الْفَصُلُ وَجُهَهُ إلى الشَّقَ الآخِو عَلَى وَجُهِ الْفَصُلُ وَجُهَهُ إلى الشَّقَ الآخِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ طُعُنْ يَجُوينَ الْفَصُلُ وَجُهَهُ إلى الشَّقَ الآخِو عَلَى وَجُهِهِ ، فَحَوَّلَ الْفَصُلُ وَجُهَهُ إلى الشَّقَ الآخِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عِلَى الشَّقِ الْآخِو عَلَى وَجُهِ الْفَصُلِ ، فَصُوتُ وَجُهَهُ إلى الشَّقِ الْخَوْدِ الْفَصُلُ وَجُهَةُ الْمَ السَّقِ مِنْ بَعْلَى الشَّعَ وَمُعِلَى اللهُ عَلَى وَجُهِ الْفَصُلُ عِنَى الْمُشَوّقَ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُحْرَةِ الْمُعْرِفِ ، وَعَى الْمَعْ عَلَى اللهُ عَلَى وَجَهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِفِ وَلَيْ الْمَعْرَ فَعُجُولَتُ فِى قِلْهِ ، وَأَمْرُ مِنْ كُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُعْلِي ، فَلَوْلَا أَنْ يَعْلِكُمُ الْمُعْلِي ، فَلُولُولُ أَنْ يَعْلِكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَعْلِي الْمُعْلِي ، فَلُولُولُ أَنْ يَعْلِعُلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَوْلُ الْمُعْلِي ، فَلَوْلَ أَنْ يَعْلِكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى ، فَلَوْلُ أَنْ وَلُولُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْ

(۱۳۹۲۵) حضرت جعفر پر بینی والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ جن پینن کے پاس آئے ، آپ نے لوگول سے سوال کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس بینی گئے ، میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین بنی پینن ہوں ، آپ زہنو نے میں سے سوال کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس بینی گئے ، میں نے عرض کیا کہ میں میں ہمارک میرے سینہ پر رکھا میں اس فرقت نو جوان تھا، فر مایا اے میرے بینے آپ کوخوش آئد ید، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے ان سے دریافت کیا اس حال میں کہ وہ تابینا تھے، (اتنے میں) نماز کا وقت ہوگیا تو وہ جسلہ ہوا کپڑا اوڑھ کر کھڑے ہوگئے ، جب بھی اس کو کند ھے پر ڈالتے تو وہ جھونا ہونے کی وجہ سے اس کے کونے والیس ان کی طرف آتے ، اور ان کی چا در بینگر پر لئی ہوئی تھی ، پھر انھوں نے ہمیں نماز پڑھائی ، (نماز کے بعد ) میں نے عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس شر شر شر تا تھی تارے میں بتا نمیں ؟ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے نو کا عدد

بنایااور فرمایا که

﴿ حضور اقد س مِنْ فَضَعَ فَهُ فَ سال تک بغیر فج کے مدینہ منورہ میں رہے، پھر دی جمری کو لوگوں میں اعلان کر دیا گی کہ صفور اقد س مِنْ فَضَعَ فَجُ کے لیے تشریف لے جارہے ہیں، (بین کر) بہت سارے لوگ مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئے ہرکوئی بیر چاہتا تھ کہ وہ حضور اقد س مِنْ فَضَعَ فَجَ کے ساتھ فکے یہاں وہ حضور اقد س مِنْ فَضَعَ فَجَ کا سفر کرے اور آپ کے مل کی طرح عمل کر ہے، پھر ہم لوگ آپ مِنْ فَضَعَ فَجَ کے ساتھ فکے یہاں تک کہ ہم ذوالحلیف پہنچ تو حضرت اساء بنت عمیس مِنی مندون کے ہاں محمد بن الی بکر جی فی ولادت ہوئی، انھوں نے رسول اگر مین فیلی کے بال محمد بن الی بکر جی فیز کی ولادت ہوئی، انھوں نے رسول اگر مین فیلی فیلی کے بال محمد میں پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ مِنْ فِیْنَیْنَ کَا فِی ارشاد فرمایا بخسل کرلواور (شرم گاہ) پر کیٹر ابا تدھ لواور پھراحرام با تدھاو۔

ا ہے آ گے دیکھالوگوں کوجن میں پچھسواراور پچھ بیدل ہیں ،اور داہنی طرف بھی ای طرح اور بائیں طرف بھی ای طرح اور پیچھپے بھی ای طرح اس حال میں کہ حضورا قدس مُؤنظئ کا ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قر آن نازل ہور ہاتھا اور و واس کی تفسیر جانتے مِين ) البَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَوِيكَ لَكَ لَكُول نِي بھی انبی الفاظ کے ساتھ تلبیہ پڑھاپس آپ مِنْ شَخْفَ نے ان پر کسی بات کور دنے فرمایا اس میں اور آپ مِنْ شَخْفَ نے تلبیہ کولا زم فرمایا۔ ا جابر جنائط ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف حج کی نیت کی ہوئی تھی ہمیں عمرے کے بارے میں معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ میت اللہ آئے رکن کا اعتلام کیا اور طواف کیا جس میں تین چکروں میں رمل کیا اور جار چکر چل کر پورے کیے پھر مقام ابرائیم کے بارے میں تھم نافذ کیا اور قرآن پاک کی آیت ﴿وَ اتَّخِدُواْ مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلِّی ﴾ تلاوت فرونی، پجر آ پ پڑھنے ﷺ نے مقام ابراھیم کواپنے اور بیت اللہ درمیان رکھا، میرے والد فرماتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ذکر کیا ہومگر آ بِ يَرْضَيْ عِنْ اللهُ الْكُورُونَ ﴾ بعرا ي وركعتول مين ﴿ فُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ آلِكُفِرُونَ ﴾ بعرآ ي مَرْضَيْهُ ر کن کی طرف لوٹے اور اس کا اشلام فر مایا: پھر دروازے ہے صفا کی طرف نکلے پھر جب آپ صفائے قریب ہوئے تو آپ مِنْوَفِيَةِ نَ عَزِانَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ تلاوت فرمائي (اور فرمايا كه) مين اس ابتداء كرون كاجس سے الله تعالىٰ نے ابتداء کی ، پس آپ یون نیج نے صفا سے ابتداء کی اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کودیکھا (جونظر آرباتھا) بھر آپ نیؤنظ کے فْ بيت الله كَ طرف رنْ كيا اوران الفاظ مين الله كي توحيد اور برائى بيان كى ، لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ

پھراس کے درمیان دعافر مائی پھرای طرح ( یبی دعا ) تین بار ما گئی۔ ﴿ پھرآ پ میزنصفے مروہ کی طرف اترے میبال تک کہآ پ نیزنصفے کے قدم مبارک بطن وادی میں تیز چلنے لگے ( اوپر سے پنچے کی

وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

کے معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلرہ) کی معرف ابی کے میں اس کے مروہ پر آ گئے ، پھر آ پ مِنْ النظافیٰ آج نے مروہ پر آ پ مِنْ النظافیٰ آج نے ارشاد فر مایا: بیشکہ جب میں کسی کام کو جو صفا پر کیے تھے ، یبال تک کہ جب مروہ پر آ پ مِنْ النظافیٰ آج کی چکر تھا تو آ پ مِنْ النظافیٰ آج نے جب میں کسی کام کو آ گئے کرتا ہوں تو اس کو چھے نہیں کرتا ہوں تو اس کو چھے نہیں کرتا ہوں تو اس کو چھے نہیں کرتا ہوں اور اس کو جم و بنالیں ، حضرت سراقہ بن جشم من النظر کے دوہ احرام کھول دیں اور اس کو عمرہ بنالیں ، حضرت سراقہ بن جشم من النظر کے دوہ اس کا میں مالی کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ مِنْ النظر نے آپی ایک انگلی دوسر سے میں ملائی اور فرمایا: میں نے عمرہ کو حج میں داخل کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔

ا حضرت علی مزائد یمن سے حضوراقد س میل منظامی کے اونٹ کے کرتشریف لائے، آپ میل منظامی نے حضرت فاطمہ شاہدین کو حلال (بغیراحرام کے) پایا، انھوں نے رنگے ہوئے کپڑے بہن رکھے تھے اور سرمہ لگایا ہوا تھا، حضرت علی شائو نے اس پر تکیر فرمائی، حضرت فاطمہ شاہدی نے فرمایا کہ میرے والدمحتر م میل منظامی نے بھے اس کا حکم دیا ہے، حضرت علی شائو فرماتے ہیں کہ میں حضور اقد س میل منظامی نے فرمایا کہ میرے والدمحتر م میل منظامی نے بھے اس کا حکم دیا ہے، حضرت علی شائونی نے سے اس بارے میں اقد س میل منظامی نے کہ طرف چل پڑا حضرت فاطمہ شاہدی پرجس وجہ سے غصہ آیا تھا اس کا فرکر کو وں اور حضور میل پڑا منظامی نے فرکر کیا، پس میں خصور اقد س میل منظامی کو بتایا جو میں نے حضرت فاطمہ شاہدی پر کیا، پس میں نے حضورا قد کی میل کے جاتو ام با ندھا تو کیا کہا تھا جو میں نے حضرت فاطمہ شاہدی کہا ہوں کہا تھا گہا ہو کہا، اور دریا فت کیا کہ جب تو نے تھے کہا کہ بینک میرے تھا ن کی مقدار موک کے جاتو رجو بہن پائی حضورا قدس میل منظامی کے جاتو رجو بہن پائی مقدار موک نے تھا ان کی مقدار موک کے جاتو رجو بہن کے حضورا قدس میل مقدار موک کے جاتو رجو بہن کے حضورا قدس میل کو اور اس کو کول دیے اور قدم کرواد ہے موات کے جاتو رہو کے مول دیے اور قدم کرواد ہے موات کے جاتو رہو کے مول دیے اور قدم کرواد ہے موات کے جاتو رہو کے کے اور ان لوگوں کے جن کے جاتو رہے۔

لوگو! تمہارےخون اورتمہارے اموال تم پرحرام ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت ہے اس مبینے میں اور اس شہر میں ،

آ گاہ رہوز مانہ جاہلیت کا ہرمعاملہ میرے قدموں کے نیچے ہے، ختم ہے، جاہلیت کے تمام خون فتم ہیں،اور پہلاخون جو میں اپنے خونوں میں سے ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو بنی سعد میں دایہ تلاش کرر ہاتھا اس کوھذیل نے قتل کر دیا تھا،

ووں میں سے موجود کی اور پہلاسود جو میں اپنے سودوں میں سے ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، پس وہ جاہلیت کا تمام سودختم ہے، اور پہلاسود جو میں اپنے سودوں میں سے ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، پس وہ تمام کاتمام ختم سور نے والا سریالی عور توں کریاں سرمیں ایٹ سے ڈیروں دیکئی تم ان کی وجہ سے انٹر کر مواملا میں کمڑ سروا کہ

تمام کا تمام ختم ہونے والا ہے، پس عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو، بیٹک تم ان کی وجہ سے اللہ کے معاملہ میں پکڑے جاؤ گے،اوراللہ کے حکم سے ان کی شرمگا ہیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ،اور تمہاراان پربید بی ہے کہ وہ تمہارے بستر کسی ایسے

ے ، اور املاعے سے بن کی سرعرہ بیں مہارے بیے ملال طروق کی بیں ، اور مہازان پر میں ہے لہ وہ مہارے ، سر کی ایسے شخص کے لیے ہموار نہ کریں جس کوتم نالپند کرتے ہو ، اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کوایسے مارو کہ ان کو (زیادہ ) اذیت نہ ہو ، اور تم میلا سکا کہ اتا ایا اس مجموط ساتھ سے ان میں میں اس معرفت است میں جمرف کے ساب ساتھ کا میں تازیبات کا جمہ سے کے

پران کا کھانا ،لباس اجھے طریقے سے لازم ہے ،اور میں تمہار ہے درمیان چھوڑ کرجار ہا ہوں اگر اس کوتھا م لوتو ہرگز گمراہ نہ ہو گے میرے بعد ،اللہ کی کتاب ، بیشک تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا پس تم کیا جواب دو گے؟ سب نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے ، آپ مِنْزِنْنِیْجَةَ نے پہنچا دیا ،اورا پناحق اداکر دیا اور نصیحت کردی ،اے اللہ! تو گواہ رہ ،اے اللہ! تو گواہ رہ ، تین بار فر مایا ، پھر

ے ، آپ مِرْفَقِيَّةً نے پہنچادیا ،اورا بنائق ادا کردیا اور تقییحت کردی ،اے اللہ! تو کواہ رہ ،اے اللہ! تو کواہ رہ ، مین بار قرمایا ، پھر اذان دی گئی اور اقامت ہوئی آپ مِرِفِقَقَعَ نِهِ غلبری نماز پڑھائی ، پھرا قامت ہوئی تو آپ مِرْفِقِعَ نَهِ نے عصری نماز پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز (نفل وغیرہ) نہ پڑھی۔

﴿ پُهِرآ بِمُؤْفِظَةٌ مواری پرسوار ہوئے اور موقف پر تشریف لائے پھرآ پ مُؤْفِظَةٌ کی قصواء اوْمُنی ٹیلوں کی طرف چڑھنا شروع ہوئی اور لوگوں کا جموم آپ کے سامنے تھا، آپ مِؤْفظَةٌ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اس طرح کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا اور سورج کی زردی آ ہستہ آ ہستہ جانے لگی یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ غائب ہوگئ، حضرت اسامہ جِنْ اُن

آ پ مُلِّفَظُفَةً کے ردیف تھے، آپ مِلِفظَة اوگول کے ہجوم کو ہٹار ہے تھے جواذنمیٰ کو چمٹ رہے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اونمنی کا سریاؤں رکھنے کی جگہ تک پہنچ جائے ،اور آپ مِلِفظَةً اپنے دائیں ہاتھ سے (اشارہ کرکے ) فرمار ہے تھے کہالے لوگو! پر سکون رہو،الے لوگو! پرسکون رہو، جب اونمنی کمی ٹیلہ پر آتی تو بچھ تیز ہوتی یہاں تک کہاس پر جڑھ جاتی۔

سوار ہوئے اور مثعر حرام پر تشریف لائے ، اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور دعا کی ، تکبیرات پڑھیں ، اور تلبیہ اور حمد وثنا کی ، اور کھڑے اور معرف کی میں اور کھڑے اور حضرت فضل بن عباس میٰ دیمن کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج خوب روثن ہوگیا ، تو آپ طلوع مشس سے قبل ہی چل پڑے اور حضرت فضل بن عباس میٰ دیمن آپ سُلِ اُنظِیٰ کے ردیف تھے وہ خوبصورت بالوں ، سفید چبرے اور خاص علامتوں والے شخص تھے۔

ﷺ پھر جب آپ مِنْ اَنْ اَنْ عَلَيْ اَنْ عَلَيْ مَا اَنْ اَنْ كَا مِنْ اَنْ اَنْ كَا مُرافَ اَنْ كَا مُرَافِقَ اَنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هم مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هم مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

کے دیکھنا شروع کر دیا۔ 🏗 چرجب آپ مِرافظة وادى محتر پرتشريف لائے ، وہاں آپ نے اپنى سوارى كوتھوڑ اتيزكيا ، پھر آپ مِرافظة درميانے راسته بر چلے جو جمرہ کبری کی طرف سے نکاتا ہے، یہاں تک کہ آپ مِلْفَظِيَةُ اس جمرہ کے پاس آ گئے جو درخت کے پاس ہے تو .آپ مِزَافِقَةَ فِي سات كَنكريوں سے اس كى رمى فر مائى ، ہركنكرى كے ساتھ تكبير برزھتے ،آپ مِزَافِقَةَ فِي بطن وادى ميں سے رمى

فر مائی ، پھر آپ قربان گاہ کی طرف پھرے اور اپنے ہاتھ سے تریسٹھ اونٹ قربان کیے پھر ( تھیری ) حضرت علی ڈوٹٹو کو عطا فر مائی انھوں نے جو جانور ہاتی بچے تھے وہ ذنح کیے اور ان کواپی قربانی میں شریک کیا ،اور ہراونٹ کے نکڑے (جھے ، جھے )

کرنے کا حکم فرمایا اوران کو ہانڈیوں میں ڈالا گیا اور پکایا گیا ،اوران کے گوشت میں سے کھایا بھی اوراس کے شور بے میں

🖫 چرآ ب مِنْفَقَةَ مواری پرسوار ہوئے اور مکه مرمه تشریف لائے ،اور مکه میں نماز ظبرادا فرمائی ، پھر بنی عبدالمطلب کے پاس تشریف لائے جوزم زم پلا رہے تھے، آپ مِلِنظَة نے ارشاد فرمایا: اتر و بن عبد المطلب کے ساتھ، پس لوگوں کے تمبارے بلانے پر غالب آنے کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی ضرور تمہارے ساتھ اترتا، پھرآپ کو ڈول دیا گیا اور آپ مِرَا فی میں ا

... ( ١٤٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُمِرْتُمْ فِي الْكِتَابِ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ ؛ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَإِقَامَةِ الْحَجِّ ، وَالْعُمُرَةِ.

(١٣٩٢٦) حضرت مسروق ويشيئ سے مروى ہے كه كتاب الله ميں تمهيں جار چيزوں كاتھم ديا گيا ہے، نماز قائم كرنے كا، زكوة ادا

کرنے کا، حج ادا کرنے کااور عمرہ کرنے کا۔ ( ١٤٩٢٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ السِّنْدِيَّةِ يُخُوَجُ بِهَا مِنَ

الْحَرَمِ ؟ فَقَالًا : لَا ، هِيَ صَيْلًا. (١٣٩٢٧) حضرت عطاء ويشيؤ سے دريافت كيا كيا كه سنديه مرغى جوحرم سے نكالى جاتى ہے (اس كا كياتكم ہے؟) آپ نے فرمايا

کے مہیں وہ شکار ہے۔ ( ١٤٩٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَطُفُنَ مَعَ

الرِّجَالِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ : تَعَالَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلِمِيهِ ، قَالَتْ : انفُذى عَنْكِ. ( ۱۳۹۲۸ ) حضرت عطاء پریشینهٔ فر ماتے ہیں کہ از واج مطہرات مردوں کے ساتھ طواف کیا کرتی تھیں ،حضرت عطاء پریشینه فر ماتے

ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ شخاہ نام کہا: آؤ حجرا سود کا استلام کریں ، آپ شخاہ نانے فر مایا: اس کو حجوڑ دواور اس ے آ گےنگل جاؤ (بغیر بوسہ دیئے )۔

کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی ۱۹۸۸ کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳)

#### دو و ( ٣١٥ ) فِي الْمُحرم يُحتش

## محرم کاحشیش (گھاس) کا ٹنا (انٹھی کرنا)

( ١٤٩٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْتَشَّ الْمُحْرِمُ.

(۱۴۹۲۹) حضرت حسن بیشید فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم گھاس انتھی کرے۔

( ١٤٩٣ ) حدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۳۹۳۰ ) حضرت عطاء ولينيز فر ماتے ہيں كه اس ميں كوئي حرج نہيں \_

( ٢١٦ ) فِي الْمُحْرِم يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ

محرم کوشکارمر داریه مجبور کیا جائے

( ١٤٩٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْنَةٍ وَصَيْدٍ :يَأْكُلُ

الْمَيْنَةَ ، وَلَا يُأْكُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَعْرِضُ لَهُ ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ. (۱۳۹۳۱) حضرت حسن پیٹینز فر ماتے ہیں کہ جس محرم کومر داراور شکار پرمجبور کیا جائے تو مر دار کھا لے لیکن شکار کونہ کھائے اور اس

کے دریے نہ ہو۔

( ٣١٧ ) مَنْ قَالَ يُكْبَى عَن الْأَخْرَس

جوحضرات فرماتے ہیں کہ گونگے کی طرف سے تلبیہ پڑھا جائے گا

( ١٤٩٣٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُلَبِّي عَنِ الْأَخْرَسِ وَالصَّبِيِّ.

(۱۳۹۳۲) حضرت عطاء وليشيذ فرمات كريم وينك اوريج كي طرف ت تلبيه يزها جائ گا-

( ٣١٨ ) فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ

خاتون عمرہ کرنے کی نیت سے آئے لیکن اس کوچی آ جائے

( ١٤٩٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، وَهِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ :تُهِلَّ

بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا ، وَتَمْضِى إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِي قَارِنٌ. (۱۳۹۳۳) حضرت حسن ولیٹیا اس عورت کے متعلق فر ماتے ہیں جوعمرہ کے لیے آئے کیکن اس کوچیش آ جائے تو وہ عمرہ پر جج کا هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي په ۱۹۹۰ کي ۱۹۹۰ کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

احرام باند ھے گی اوروہ عرفات کی طرف چلے گی اس حال میں کہوہ قر ان کرنے والی ہے۔

- ( ١٤٩٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَهُ.
  - (۱۲۹۳۳) حضرت عطاء ويشيئ سے ای طرح منقول ہے۔

#### ( ٣١٩ ) فِي رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّي فَكَبَّرَ

## کوئی شخص تلبیہ پڑھنے کے ارادے سے تکبیر پڑھ لے

( ١٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ ;حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّي فَكَبّرٌ ؟ قَالَ :يُجْزِءُهُ.

(۱۲۹۳۵) حفرت طاؤس پیشیزے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص تلبیہ پڑھنے کی نیت کرےاوروہ تکبیر پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا کہاس کے لیے کافی ہوجائے گا۔

( ١٤٩٣٦ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَرْجِعُ.

(١٣٩٣٦) حضرت عطاء مِلِينْية قرماتْ عني كدوه (تلبيه) لونائ كار

( ١٤٩٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجْزِءْهُ.

(۱۳۹۳۷) حفزت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

## ( ٣٢٠ ) فِي المرأة تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زُوْجِهَا

## عورت اگرخاوند کی اجازت کے بغیر حج کااحرام باندھ لے

( ١٤٩٣٨) حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّى ، قَالَ : سُنِلَ مَطَرٌ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنُ لَهَا ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَزُورَ فَأَذِنَ لَهَا ، فَصَمَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بَيضَاءَ وَصَرَحَتُ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : فَأَتُوا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : اللَّكَعَةُ لَيْسَ لَهَا ذَاكَ ، قَالَ مَطَرٌ : وَسُنِلَ قَتَادَةُ ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَقَالَ : هَا مَا مَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَكَةً فَسَأَلُتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَقَالَ : لاَ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ ، لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ .

(۱۳۹۳۸) حفرت مطربیتین سے مردی ہے کہ ایک خاتون نے اپنشو ہرہے جج کی اجازت ما تکی کیکن شو ہرنے اس کو اجازت نہری ، پھراس خاتون نے اس پر سفیر نہراس نے خاوند سے بیت اللہ کی زیارت کی اجازت ما نگی تو شو ہرنے اجازت دے دی ، پھراس خاتون نے اس پر سفیر کپڑوں کو ملالیا اور جج کے لیے فریا د تلبیہ (آواز) کرنے لگی ،لوگ حضرت حسن مِیشِیْن کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا؟

حضرت حسن طیفی نے ارشاد فرمایا: احمقو! اس کویہ جائز ہے، حضرت مطر طیفیا فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ ویٹیا سے دریافت کیا

گیا؟ آپ ہلتھیزنے فرمایا کہ وہ خاتون محرمہ (شارہوگی) ہے،

حضرت مطرء برایشید فر ماتے ہیں کہ پھر میں مکہ مکرمہ گیا اور میں نے حضرت حکم بن عتبیہ برایشید سے دریا فت کیا؟ آپ برایشید نے فرمایا کہ وہ خاتون محرمہ ہے،حضرت مطرء ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ حضرت عطاء بن الی

ر باح بلیٹیا ہے یو جھے؟ آپ بلیٹیا نے فر مایا کنہیں! آتکھوں کی ٹھنڈکنہیں ہے اس پرینہیں ہے۔

( ١٤٩٣٩ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَكَانَ لَهَا مَحْرَهٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخُورُجَ ، وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا.

(۱۳۹۳۹) حضرت ابراہیم ولیٹین فرماتے ہیں کہ حج جب فرض ہو جائے اور خاتون کے ساتھ کوئی محرم بھی موجود ہوتو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ وہ ہر ہے اجازت لیے بغیر حج کے لیےنکل جائے۔

( ١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ : تَسْتُأْذِنُ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنُ لَهَا خَرَجَتُ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ

تَعَالَى لِنْسَ لَهُ فِيهَا طَاعَةً. ( ۱۳۹۴) حضرت حسن بریٹیمیز اس خاتون کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے حج نہ کیا ہو کہ وہ اپنے شو ہر سے اجازت لے اگر شو ہر

اجازت دے دے تو پیمیرے نزد یک بہت اچھا ہے اور اگر شو ہرا جازت نہ دے تو وہ خاتون اپنے کسی محرم کے ساتھ حج پر چلی جائے کیونکہ فج اللہ تعالی کے فرائض میں ہے ایک فریضہ ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے (سوائے اللہ تعالیٰ کے )۔

#### ( ٣٢١ ) فِي اعْتِنَاق الْبَيْتِ

#### بت الله كو گلے لگانا

( ١٤٩٤١ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَعْتَنِقُونَ الْبَيْتَ.

(۱۳۹۳۱) حضرت ابرا ہیم بیشین فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (بڑے) بیت اللّٰہ کو گلے نہیں لگایا کرتے تھے۔

( ١٤٩٤٢ ) حلَّتْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّه كان لَا يَعْتَنِقُ الْبَيْتَ .

(۱۳۹۳۲)حفرت ابن عمر تن ونهز بیت الله کو گلئهیں لگایا کرتے تھے۔

( ١٤٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ الْتَزَمَ الْحَجَرَ

(۱۳۹۴۳) حضرت سوید بن غفله و ان فرمات بین که حضرت عمر دنافیز نے حجرا سود کو پکڑ ااوراس کا بوسه لیا۔

## ( ٣٢٢ ) فِي الْمُعْتَمِرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ ؟

#### کیا خاوند بیت اللہ کے طواف کے بعد بیوی سے صحبت کرسکتا ہے؟

( ١٤٩٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِو بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَأَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَقَالَ : لاَ ، حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَقَالَ : لاَ ، حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَاللَّهُ عَلَى أَهْلِهِ ، فَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ( ۳۲۳ ) فِی الْمُعْتَمِرِ ، أَوِ الْحَاجِّ ، يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ جج یاعمره کرنے والا اگر بیوی سے صحبت کرے

( ١٤٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَجلًا اسْتَفْتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قَالَ : حَجَجْتُ وَامْرَأَتِى ، فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ ٱقَصَّرَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ :أَهْرِقُ دَمًّا.

(۱۳۹۴۵) ایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر ہولٹیڈ ہے دریافت کیا کہ میں اور میری بیوی حج کررہے تھے تو میں نے بال منڈوانے ہے قبل ہی اس کے ساتھ صحبت کرلی ہے؟ حضرت سعید ہولٹینڈ نے فرمایا کے قربانی کر (خون بہا)۔

( ١٤٩٤٦) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، أَو سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلِيهَا ذَوجُهَا ، وَقَد قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُقَصِّرِ الرَّجُلُ ، قَالَ :عَلَيه دَمْ. (١٣٩٣١) حفرت ابن عباس في في من اس خاتون كم تعلق فرمات بين كه جس ساس كاشو برصحت كرے حالانكه اس نے تو بال منذ واليے بول كين اس كے شو ہرنے بال نه كؤائے ہوں تو آپ فيڭ فرماتے بين كه مرد پر قربانى لازم ہے۔

### ( ٣٢٤ ) فِي الْمَيْتِ يُحَرِّمُ عَنْهُ

#### فویت شدہ کی طرف سے حج کرنا

( ١٤٩٤٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِى مَاتَتُ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَارَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ؟ وَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَالْقَضَاءِ. (بخارى ١١٩٩ـ احمد ١/ ٢٣٩) (۱۳۹۴۷) حضرت ابن عباس شئایین سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مَرِّشَقِیْنِ میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری بہن کا انقال ہو گیا اوراس نے جج نہیں کیا ہوا تھا کیا میں اس کی طرف ہے جج کرلوں؟ آپ مَلِفَظَةُ نے ارشاوفر مایا کہ تیرا کیا خیال ہے اگر اس پر قرض ہوتا تو وہ ادا کرتا؟ بیشک اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کے حق کوا دا کیا جائے۔

( ١٤٩٤٨ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :يُوسُفُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ قَالَ :أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَٰذِه ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَحُجَّ عَنِ أَبِيكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ ؟

(نسائی ۳۲۲۳ احمد ۳/۳)

(۱۳۹۴۸) حضرت ابن زبیر بنی پینین سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبی شِلَائْتِ کِیْتَ میں حاضر ہواا درعرض کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں انھوں نے حج نہیں کیا ہوا تھا، کیا میں ان کی طرف ہے حج کرلوں؟ آپ مِنْزَافِشَةَ بِنَے ارشا دفر مایا کہ کیا تو ان کا بڑا ہیٹا ہے؟ ال مخص نے عرض كيا كه جي مال ، آپ مِرَفِظَةً نے ارشاد فرمايا كه پھر تواپنے والد كى طرف جج اداكر ، تيراكيا خيال ہے اگر تيرے والديرقر ضه ہوتا تو کيا تو و ه ا دانه کرتا؟ \_

( ١٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءٍ ، قَالَ : يُحَجُّ عَنِ الْمَيْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ. (۱۳۹۴۹) حضرت عطاء مِرتِیْنِ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف ہے جج کیا جائے گااگر چداس نے اس کی وصیت نہ بھی کی ہو۔

#### ( ٣٢٥ ) فِي الإِشْتَرَاطِ فِي الْحَجُّ

### حج میں کوئی شرط لگانا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ :

( ١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ضُبَاعَةَ ، قَالَتْ : ذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِي ، فَقَالَ :َمَا تُرِيدِينَ ، أَتَحُجُينَ الْعَامَ ؟ قَالَتُ : إِنِّي لَمُعْتَلَّةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : حُجِّي وَقُولِي : مَجِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِي. (مسلم ١٠٣٠ ابن ماجه ٢٩٣٧)

(۱۳۹۵۰) حضرت ضباعه شی منافظ فلر ماتی میں کہ حضور اقدس مَلِّفَظِیَّةً میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں رور ہی تھی ، آ بِ مَلِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَ ر سول مَلْفَقَيْقُ إبيتَك ميں بيار بهوں ، آپ مِنْلِفَقَعَ نے ارشا دفر ما يا كه تو ج كراوراحرام باندھتے وقت يوں كہدكه اے اللہ! ميں اس جگہ سے حلال ہو جاؤں گی جہاں ہے تو مجھےرو کے گا۔

مصنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٣ ) كي مسنف ابن الى مستفي المستفيد المستف

( ١٤٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَا، َ يَقُولُ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ نَيَسَّرَتُ ، أَوْ عُمْرَةً ، إِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ.

(۱۳۹۵۱) حفرت علی من فی فر ماتے ہیں کہ وہ یوں کہے،اےاللہ میں جج کرتا ہوںا گرتو اس کومیرے لیے آسان کردےاورا گر عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتو یوں کہےا ہے اللہ! میں عمرہ کرتا ہوں (اگرتو اس کومیرے لیے آسان کردے) اورا گرنہ کہے تو تب بھی

عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتو یوں کیجا ہے اللہ! میں عمرہ کرتا ہوں (اگرتو اس کومیرے لیے آسان کردے) اورا گرنہ کیجتو تب بھی اس پرکوئی حرج نبیں۔

( ١٤٩٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِى بِشُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ وَهِى تُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا : اشْتَرِطَى

عِنْدَ إِخْوَامِكَ : وَمَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتنِى ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَك. (مسلم ۱۰۷- ابن ماجه ۲۹۳۸)

(۱۲۹۵۲) حفرت ابن عباس تف وثنا سے مروی ہے كہ حضور اقدس مِرَاتِشَقِعَ خضرت ضاعہ بنت زبیر بن وین کے پاس كئے وہ جج

کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں آپ مِنْزِ فَنْفَغِیَجَ نے ان سے فر مایا: احرام باندھتے وقت یوں شرط لگالینا کہ بیں اس جگہ ہے احرام کھول دون گی جہاں ہے تو مجھے روک دے گا، پس بہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔

( ١٤٩٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطُ قُلْ : اللَّهُمَّ اللَّهُ الْحَجَّ عَمَدُتُ ، وَإِيَّاهُ أَرَدْتُ ، فَإِنْ تُيسَّرُ الْحَجُّ فَهُوَ الْحَجُّ ، فَإِنْ حُبِسْتُ فَعُمْرَةٌ.

المعلق المعلق ويليما والمعلق من المرتوج كرنا جائي الموسطة الموسطة المعلق الله على المعلق الموساوريمي ميرامقصود من الرج الله عمل كالمي المعلق الموسطة على المرتوج كرنا جائية المعلق المعلق الموسطة المعلق المعلق الموسطة على المعلق المعل

جاوَل توعمره ميرانتصود ہے۔ ( ١٤٩٥٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتَهُ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، ثُمَّ

ر من اللَّهُمَّ إِنِّى أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَكَسَّرَتْ ، وَإِلَّا فَعُمْرَةٌ إِنْ تَكَسَّرَتْ. قال : اللَّهُمَّ إِنِّى أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَكَسَّرَتْ ، وَإِلَّا فَعُمْرَةٌ إِنْ تَكَسَّرَتْ. (١٣٩٥٣) حضرت ابراتيم ويشيدُ فرمات بين كه مين في حضرت علقمه ويشيدُ كود يكها كه انهون في اينا يا ون سواري كي ركاب

ر باد المنظم میں میں رکھا اور یوں دعا کی کہا ہے اللہ! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اگر تو اس کومیرے لیے آسان کر دے، وگر نه عمرہ کی نیت کرتا ہوں اگر تو اس کومیرے لیے آسان کر دے۔

( ١٤٩٥٥) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ تُفَادُ لَهُ رَاحِلَتُهُ ، فَإِذَا أَتَى جَبَّانَةً عَرْزَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، وَإِلَّا عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، ثُمَّ يُلَبِّى بِالْحَجِّ.

(۱۳۹۵۵) حضرت اسود پاتیمیز ان کی سواری کو لے جایا جار ہاتھا (چونکہ وہ نیمار تھے اس لیے خودنبیں کے جا سکتے تنھے ) جب وہ علامہ عام در ( ) : ) میشر میں اس میں اس اس اس کی تاریخ میں میڈ وہ معمد حجرین سے ساتھ

مقام جبانه عرزم (کوفه) پر پنچے اور سواری پر سوار ہونے کاارادہ کیا تو یوں دعا ما گلی ،اےاللہ! میں حج کاارادہ کرتا ہوں اگر تو اس

کومیرے لیے آسان کردے وگر نہ عمرہ کا اگر تو اس کومیرے لیے آسان کردے ، پھر آپ پراٹیوٹیٹے نے حج کے لیے تلبیہ پڑھا۔ (١٤٩٥٦) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ شَيْئًا.

(١٣٩٥٦) حضرت هشام پينيليز فرمات بيل كدمير ، والدمحترم هج مين شرط لگانے كے قائل نہ تھے۔

( ١٤٩٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ (ح) وَسَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا لَا

يَشْتَرِطُونَ ، وَلَا يَرَوْنَ الشَّرُطَ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ سَلَّامٌ فِي حَدِيثِهِ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا ٱبْتُلِي.

(۱۳۹۵۷) حضرت ابراہیم مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھیکٹیز حج میں شرطنہیں لگاتے تھے( تلبیہ پڑھتے وقت)اور نہ ہی شرط لگانے کے قاکل تھے،حضرت سلام مِیشیمۂ کی حدیث میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اگر کو کی شخص کسی مرض وغیر و میں مبتلا کر

( ١٤٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَى عُثْمَانُ رَجُلًا وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرَطْتَ ، قَالَ : نَعَمْ.

(۱۳۹۵۸) حضرت ابن سیرین میشید سے مروی ہے کہ حضرت عثمان می تاثیر نے ایک شخص کودیکھا جوعرفہ میں موجود ہے، پس انھوں نے اس سے کہا کہ کیا تو نے تلبیہ پڑھتے وقت شرط لگا کی تھی؟ کہا: ہاں۔

( ١٤٩٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، نَحُوهُ.

(١٣٩٥٩) حفرت عثمان بيشي؛ سائ طرح منقول بـ

( ١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَرِطُ ، قَالَا :لَهُ شَرُطُهُ

(۱۳۹۷۰) حضرت حسن مِلِيَّمَيْدُ اور حضرت عطاء مِلِيَّمَيْدُ اس محرم كِمتعلق فرمات بين جوتلبيه پڑھتے وقت شرط لگائے ،اس كے ليے ای کی شرط پر کمل کرنا ہے۔

( ١٤٩٦١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ فَيَقُولُ : إنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ نِنَيْتِي وَمَا أُرِيدُ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا أَتَكُمْهُ فَهُوَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا حَرَّجَ.

قَالَ أَبُو بَكُو ِ :بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

(۱۳۹۱) حضرت تماره پیشید سے مروی ہے کہ حضرت شریح نے حج کے تلبیہ پڑھتے وقت شرط لگائی اور یوں دعا ما نگی کہا ہے اللہ!

بیٹک تو میری نیت جانتا ہے اور اس کو بھی جس کا میں نے ارادہ کیا، پس اگرید کا میرے لیے کمل کر دیا جائے تو میرے لیے بہت پسندیدہ ہے،اورا گراس کے علاوہ کوئی معاملہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ابو بمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات بینچی ہے کہ

معاویہ نے اس حدیث ہے رجوع کرلیا تھا۔

( ١٤٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الاشْتِرَاطُ فِى الْحَجِّ لَيْسَ

(۱۳۹۲۲)حضرت طا وُس مِیشید فر ماتے ہیں کہ جج میں شرط لگا نا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

( ١٤٩٦٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالٍ بُنِ خَبَّابٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ :أَرَأَيْتَ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ :إنَّمَا الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ.

(١٣٩٦٣) حضرت حلال بن خباب بيشيد فرمات بيس كديس في حضرت معيد بن جبير يشفيد عوض كيا: آپ فج مين شرط

لگانے کو کیسا مجھتے ہیں؟ آپ بیٹی نے فرمایا ج میں شرط لگانالوگوں کے درمیان ہے، (صرف لوگوں کی حد تک ہے)۔

( ١٤٩٦٤ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الاشْتِرَاطِ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۲۹ ۱۳۳) حفزت حكم اور حضرت حماد والليائي شرط لكان كمتعلق فرمات بين كديدكو في حيثيت نهيس ركها -

( ١٤٩٦٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ ، وَإِلَّا يَرَاهُ شَيْنًا.

(۱۳۹۲۵) حضرت ابراہیم التیمی ریشینہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بریشید عج میں شرط تو لگا یا کرتے تھے لیکن اس کوضروری نہ

( ١٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمُسْتَثْنِي وَغَيْرُ الْمُسْتَثْنِي

(۱۲۹۲۷) حضرت سعید بن جبیر رایشی؛ فر ماتے ہیں کہ حج میں استثناء کر نیوالا اوراستثناء نہ کرنے والا دونوں ہی برابر ہیں ۔

( ١٤٩٦٧ ) حَلَّتَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ، فَقَالَ : لَهَا :مَا تُوِيدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى عُلَيْلَةٌ ، قَالَ : حُجْى وَاشْتَرِطِي قَالَتْ :كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ :قُولِي :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الأرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِي.

(ابو داؤد ۱۷۲۳ تر مذی ۹۳۱)

(۱۳۹۷۷) حضرت ابن عباس نئی دینما سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِّ الْفِیکَةَ اللّٰهِ حضرت ضباعہ بنت زبیر میں دینما کے پاس تشریف لے گئے ،اوران سے فر مایا کہ کیا تو اس سال حج کرنا چاہتی ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول مُلِفَظِيَّةً! میں بیار ہوں، آپ مِنْظَفَيْغَ إنے ارشاد فرمایا کہ تو حج کراور احرام باندھتے وقت شرط لگا لے، انھوں نے عرض کیا کہ میں کیا کہوں؟ آ پ مِثْرِ فَتَفَعَ فِي ارشاد فرمایا که یوں کہہ: اے اللہ! میں حاضر ہوں میرے احرام کھو لنے کی جگہوہ ہے جہاں ہے تو مجھے محبو<sup>ّ</sup> (روک) کردے۔

( ١٤٩٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرَة بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ :إذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطْ.

(۱۳۹۲۸) جفزت عبدالله دفافيه فرماتے ہیں کہ جبتم مج کروتو شرط لگالو۔

( ١٤٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَهَ طُ فِي الْعُمْرَة.

(۱۳۹۲۹) حضرت ابوبکر بن عبدالرحنٰ بن حارث عمر ہ کرتے وقت شرط لگالیا کرتے تھے۔

#### ( ٣٢٦ ) فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَشِيَّةً عَرَفَةً

#### عرفه کی رات کوا گرغلام کوآ زاد کردیا جائے

( ١٤٩٠) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :فِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَوْ قَالَ يَحْتَلِمُ الْغُلَامُ ، أَوْ تَحِيضُ الْجَارِيَةُ ، أَوْ بِجَمْعٍ ، فَرَجَعُوا الِّى عَرَفَاتٍ ، فَوَقَفُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ حَجَّةُ الإِسْلَامِ.

(۱۳۹۷) حضرت حسن ویشین اور حضرت عطاء ویشین اس غلام کے متعلق فر ماتے ہیں جس کواس وقت آزاد کیا جائے جب لوگ عرفات سے چلے جائیں، یا فر مایا کہ بچے کواحتلام ہو جائے (بالغ ہو جائے) یالڑکی کوچض آ جائے تو بیسب لوٹیں گے واپس عرفات کی طرف اور صبح تک وہاں تھہریں گے ،ان کا بی تھریا ان کی طرف سے میں کافی ہو جائے گا اور ان کا حج اوا ہو جائے گا وران کا حج اوا ہو جائے گا وران کا حج اوا ہو جائے گا وران کا حج اوا ہو جائے گا حواسلام کا حج ان کے ذمہ لازم تھا۔

# ( ٣٢٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُبُّ عَنِ الرَّجُلِ فَتَفْضُلُ مَعَهُ الْفَضْلَةُ

ا يك آ ومى دوسرے كى طرف سے حج كرے اوراس كے ساتھ دوسرے لوگ بھى شريك ہوجا كيں ( ١٤٩٧) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ فَيَفْضُلُ مَعَهُ ، قَالَ : يُعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ سَلَّمُوهُ وَإِلَّا رَدَّهُ.

(۱۳۹۷) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگرا یک آ دمی دوسرے کی طرف ہے جج کرے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوجا کیں توانہیں بتادے اگروہ مان جا کیں تو ٹھیک وگرنہ واپس کردے۔

#### ( ٣٢٨ ) من قَالَ إِذَا قَبَّلَ الْحَجَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ جب حجراسود کو بوسہ دیے تو اس پرسجدہ بھی کرے پیئر رسر میں دوروں در دوروں در میں دوروں در اور میں میں دوروں در رہا

( ١٤٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَوٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

فَقَبَّلَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۷۳) حضرت محمد بن عباد بن جعفر پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑکھ بین کودیکھا کہ آپ یوم التر ویہ میں

تشریف لائے اور ججرا سودکو بوسد میااور اس پر *سر ر کھ کر تج*دہ کیا ، آپ ٹوٹٹوئر نے میٹمل تین بار فرمایا۔ ( ۱٤٩٧٣ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِکْرِ مَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس سَجَدَ عَلَیْهِ.

۱۶۹۷۲) محدث و رفيع ، عن سفيان ، عن محسين بن عبد الله ، عن عِجرِمه ؛ آن ابن عباس سجد عليه دست مدر درور کار ابنا

( ١٤٩٧٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ.

(١٣٩٧٣) حفرت طاوَسَ بِينْ يِنْ صِمروى ہے كہ حفرت عمر رُوْنَوْ نے اسَ پر تجدہ فرمایا۔ ( ١٤٩٧٥) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلُهُ ، وَقَالَ : لَوْ لَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلُتُكَ.

(بخاری ۱۲۰۵ ابوداؤد ۱۸۲۸)

(۱۳۹۷) حضرت عماس بن ربیعه میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نمر جائٹنو کودیکھا کہآپ نے حجراسود کااستلام کیااوراس پریں ایک نے ایک تاریخ میریٹ میں ایک میڈنٹینڈی کے تاریخ میں پڑیٹنٹو کی میں ایک تاریخ میں ایک اور اس

کابوسه لیا پھرفر مایا کداگر میں نے رسول اکرم مِزَافِظَةِ کونید یکھتا ہوتا کہ آپ مِزِافِظَةِ نے اس کابوسه لیا تقاتو میں بھی بوسہ نہ لیتا۔ تاہیر مورد مورد مورد میں دیر میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔

( ١٤٩٧٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلَاثًا وَسَجَدَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قُبْلَةٍ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(۱۳۹۷۱) حضرت طاؤس مِیشِینے سے مروی ہے کہ حضرت عمر مزافینے نے تین بار حجرا سود کا بوسہ لیااور ہر بوسہ کے ساتھ اس پر بحبدہ بھی فرمایااور فرمایا کہ آپ مِینَافِینَائِیجَ بھی اسی طرح فرماتے تھے۔

( ١٤٩٧٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عِصَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَصَيْلَعَ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ. (احمد ٣٥- مسلم ٢٥٠)

(۱۳۹۷۷) حضرت عبدالله بن سرجس مِیشِین فرماتے ہیں کہ میں نے دھوپ کی تپش میں عمر «ٹائنو کودیکھا کہانہوں نے جمراسودکو بوسد دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان ۔ اگر میں نے رسول اللہ مَ<del>اَوْنَفَغَا</del> ہُمَ

، حساری اور روی مدین بوسل مدر سن بین به رب اور من دیست سن به اور مدست ماید و ربین سے در وی معدر رکھیے ، تنظیم بوسد دیستے ہوئے نیدد یکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نید بیا۔

( ١٤٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَةُ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا.

(مسئم ۹۲۲ احمد ۵۳)

(۱۳۹۷۸) حضرت سوید بن غفله ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہاتی کو دیکھا کہ آپ وہاتی نے حجرا سود کو بوسد دیا اور

كچه ديرتك اس كوچمنے رہے اور پھر فر مايا: بيشك رسول كريم مَيْلْفَظَةُ اس پر بہت شفق تنے ، (اس ئے محبت ركھتے تنے )۔

( ١٤٩٧٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : زَأَيْتُ طَاوُوسًا فَعَلَهُ ، يَغْنِي سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۳۹۷)حفرت خظلہ ویقیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ویشید کوجمراسود پر تجدہ کرتے ہوئے ویکھا۔

## ( ٣٢٩ ) فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُو ؟

#### مثعرالحرام کس جگہہے؟

( ١٤٩٨ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مُزُ دَلِفَةَ فَهُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.

(۱۳۹۸) حضرت سعیدین جبیر والٹیوا فرماتے ہیں کہ مز دلفہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ مشعر حرام ہے۔

( ١٤٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِى عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

(۱۳۹۸۱) حضرت عبدالرحمن بن الاسود مِلِينَّمَةِ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے مخص کونہیں پایا جس نے مجھے مثعر حرام کے متعلق ہتلا ماہو۔

( ١٤٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرو عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا تَهَبَّطَتُ أَيْدِى رَوَاحِلِنَا بِالْمُزْدَلِفَّةِ ، قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَام ؟ هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.

(۱۳۹۸۲) حفرت عمرو بن میمون برایسی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو روزی دین سے متعرفرام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ اولی فی خاموش رہے، جب ہماری سواریاں مزدلفہ میں اتر نے لکیس تو فرمایا کہ متعرفرام کے متعلق سوال کرنے والاقتحف کہاں ہے؟ یہ متعرفرام ہے۔

( ١٤٩٨٢) حَدَّثَنَا السُّحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : (الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) ، قَالَ :هُوَ قُزَحُ ، هُوَ الْمُزْدَلِقَةُ كُلُّهَا.

(۱۳۹۸۳) حضرت عطاء بيشي؛ فرماتے ہيں كه الله كاارشاد المشعر الحرام ہے مرادتمام كاتمام مزدلفہ ہے۔

# (٣٣٠) فِي فَضْلِ النَّظْرِ إِلَى الْبَيْتِ

كعبهكود تكضنى فضيلت

( ١٤٩٨٤) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَّاةٌ.

معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) في معنف ابن الي شير مترجم (جلوم)

عادت ہے۔ (۱۳۹۸۳) حفزت طاؤس میٹیویو فر ماتے ہیں کہ کعبہ کودیکھنا باعث عبادت ہے اور کعبہ کاطواف کرنا نماز کی طرح ہے۔ میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں کہ کا میں ایک میں میں ایک

( ١٤٩٨٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :النَّظُرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ. (١٣٩٨٥) حفرت مجاهِ مِلِيَّيْ فرماتے ہيں كعبكود يكھناعبادت ہے۔

( ١٤٩٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :النَّظُرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.

(١٣٩٨٦) حفرت عطاء رايني فرمات بين كه كعبه كود كيمنا عبادت ہے۔ (١٤٩٨٧) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو نُعَيْمِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :

النَّظُرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.

(۱۳۹۸۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود وليفيو فرماتے ہیں کہ کعبہ کود کھناعبادت ہے۔

( ٣٣١ ) فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْبَيْتَ بِحِذَاءٍ ، خُفُّ ، أَوْ نَعُلٍ

آ دمی کا جوتے یا موزے بہن کر بیت اللہ میں داخل ہونا تردید دو وری دور میں میں میں دیات ہوتا ہوتا

( ١٤٩٨٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حِذَاءٌ.

(۱۳۹۸۸) حفرت عطاء،حفرت طاؤس اورحفرت مجامد بيئتهم فرماتے ہيں كەصحابەكرام تُذَكِيْتُمْ ناپىندكرتے تھے كەكونى شخص جوتے وغيره پهن كربيت الله ميں داخل ہو۔

( ٢٣٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ، مَا عَلَيْهِ ؟

محرم اگر فاخته کاشکار کرلے تواس پر کیالازم ہے؟

( ١٤٩٨٩) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ ، قَالُوا : فِيهَا شَاةً.

(۱۳۹۸۹) حفزت عطاء، حفزت طاؤس اور حفزت مجامد بيتينيم فرماتے ہيں كەمحرم اگر فاخته كا شكار كرلے تو اس پر بكرى .

( ١٤٩٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عُن قَطَاةٍ أَصَابَهَا

وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَتَصَدَّقُ بِنصْفِ مُدٌّ ، وَقَالَ الآخَرُ : نِصْفُ مُدُّ حَيْرٌ مِنْ فَطَاقٍ. (١٣٩٩٠) ايک محض نے حضرت سالم مِلِيْنِيا اور حضرت قاسم بِلِنْنِيا ہے دریافت کیا کہ مُرمِ خض اگر فاختہ کا شکار کر لے؟ ایک نے فرمایا که نصف مدصد قد کرد ہے اور دوسرے نے فرمایا نصف مد فاختہ سے بہتر ہے۔

( ١٤٩٩١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ، فَقَالًا :ثُلُثَا مُدُّ ، وَثُلُثَا مُدُّ أَجْزَا ۖ فِي بَطْنِ مِسْكينٍ مِنْ قَطَاةٍ

(۱۳۹۹۱) حضرت ابن عمر بن پیمنا اور حضرت ابن عباس بن پیشنهٔ فز ماتے ہیں کہ محرم شخص اگر فاختہ کا شکار کریتو وہ تہائی مدصد قہ کرے،اور تہائی مدمسکین کے پیٹ میں فاختہ کی طرف سے کا فی ہوجائے گا۔

( ١٤٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ؛ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِمُدِّ.

(۱۳۹۹۲) حضرَّت عکرمہ بن خالد مِلِیُٹی کے دریافت کیا گیا کہ محرم شخص اگر فاختہ کا شکارکرے؟ آپ مِلیُٹیز نے فرمایا کہ ایک مد صدقہ کرے۔

#### ( ٣٣٣ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ

جو خص حج کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے بال کا ٹنا نا پسندیدہ ہے

( ١٤٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ :إذَا دَخَلَتِ الْعَشُرُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهِ ، وَلَا مِنْ أُظْفَارِهِ.

( ۱۳۹۹۳ ) حضرت ام سلمه ښېلنځافر ما تی ېي که جب ذ ی الحجه کے دی دن شروع ہوجا کيس تو ندا پنے بال کا ٽو اور نه ہی ناخن \_

( ١٤٩٩٤) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا إِذَا أَهَلَّ ذُو الْحِجَّةِ.

(۱۳۹۹۳) حفزت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کوچا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کائے۔

( ١٤٩٩٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَحْلَافِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ ، قَالَ :فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ؟ قَالَ :أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ ؟.

(۱۳۹۹۵) حضرت معید بن المسیب هبیشید نا پیند فرماتے تھے کہ جوشخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہووہ بال کائے ،راوئی فرماتے

ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ رمیٹھیا ہے دریا فت کیا؟ آپ پریٹھیا نے فرمایا کہ کیاعورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا؟!!۔

( ١٤٩٩٦) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعُرِهِ إذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ.

(١٣٩٩١) حضرت عطاء ويشيز جب ايام فح قريب آجاتے توبال كامنے كونا پيند فرماتے تھے۔

( ١٤٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا.

۔ (۱۳۹۹۷) حضرت ابن عمر نئی پینئارشا دفر ماتے ہیں کہ جو محض حج کرنے کااراد ہ رکھتا ہواس کو جا ہے کہ وہ اپنے بال نہ کا ئے۔ ( ١٤٩٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ يُرِيدُ

الْحَجَّ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۹۹۸) حضرت عطاء پیشیلاً سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حج کاارادہ رکھتا ہےتو کیاوہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے؟ آپ پیشیلا نے فر ماما کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ حَاجًا.

(۱۳۹۹۹) حضرت سالم مِلِیّنیْهٔ نصف شعبان کواپنے بال کاٹ لیا کرتے تھے پھروہ جج کے لیے نکلا کرتے تھے۔

( ...ه ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَغْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ،

وَكَانَ لَا يَرَى بِالتَّنُوْرِ بُأْسًا. ( ۱۵۰۰۰ ) حضرت حسن پیشید اس بات کو پیند فرماتے ہیں که آ دمی ذی الحجہ کے دس دن بال اور ناخن نہ کا نے ، اور وہ بال صفا

یورڈ راستعال کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔ ( ١٥..١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ،وَطَاوُوسًا ، وَالْقَاسِمَ ؟

فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۰۰۱) حضرت جابر جیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ، حضرت سالم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت تاسم ہو اللہ ہے اس کے متعلق دریافت کیا ؟ سب حضرات نے فرمایا کہ اس میں کو کی حرج نہیں ۔

(١٥٠.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَتِنِي أُمِّي عَنْ جَذَّتِهَا ؛ أَنَهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ :مَنْ كَانَ يُضَحِّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْنًا حَتَّى يُضَحِّى ، فَذَكُونُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ :مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.

( ۱۵۰۰۲ )ام المؤمنين حضرت ام سلمه جي مذيخاارشا دفر ما تي جي كه جوخص قرباني كرمنے كااراد ه ركھتا ہوتو جب ذي الحجه كا جاندنظر آ جائے تو اس کو جا ہے کہ قربانی تک بال نہ کا ئے ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابراہیم مِیٹیو سے کیا؟ آپ مِیشید نے فر مایا کہ میں نے اس کے متعلق نہیں سا۔

( ١٥.٠٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّغْرِ ، إِذَا

أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا.

(۱۵۰۰۳) حضرت ابراہیم پریشین سے مروی ہے کہ اسلاف اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب آ دمی کا حرام باند ھنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنے بالوں کو نہ کٹو ائے۔

الوا الوطِ بِ لَمَا يَجِ الْوَلَ وَ مَ وَ مَ الْحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ( ١٥٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرُمُزُ الْأَعْرَجِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَحَدَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، يَقَالُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعْرِ ، بِالشَّجَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(۱۵۰۰۴) معزَّت عمر بن خطاب رہی گئی کے محمد بن رہید جو قریش سے تعلق رکھتے تھے ان کے بال ذواکلیفہ میں احرام باندھنے ہے قبل کٹوائے۔

ے: التوائے۔ ( د.۱۵) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثَمَةً ؛ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَغْرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ.

(۱۵۰۰۵) حضرت ابو بکر بن َ حارث ،حضرت عطاء بن بیاراورابو بکر بن سلیمان بُئِیَیْنِ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں که آ دمی ذی الحجہ کے دس دنوں میں اپنے بال اور ناخن کائے۔

( ١٥.٠٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالنَّنُورِ فِي الْعَشُرِ.

(۱۵۰۰۱) حضرت عطاء مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ ہال صفا بو ڈرکو ذی المجہ کے دس دنوں میں استعمال کرنے میں کو کی حرج نہیں ، ( ہال کاٹ کتے ہیں )۔

( ١٥..٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ.

(۷۰۰۷) حضرت جابر بن زید بریشید ذی الحجہ کے دس دنوں میں بالوں پر (تیل دغیرہ) خوب ملاکرتے تھے، (لمباکرنے کے لیے )۔

( ١٥..٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ .

(۱۵۰۰۸)حضرت عطاء مِیشِیدِ فر ماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں بال صفا بوڈ راستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٥..٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ عِنْدَالإِحْرَامِ.

( ۱۵۰۰۹ ) حضرت سعید بن المسیب ولینمیز احرام با ندھتے وفت بالوں کے لمباہونے کو پہندفر ماتے تھے۔

#### ( ٣٣٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يُبَدِّلُ ثِيَابَهُ

#### محرم کا کیڑے بدلنا

( ١٥.١٠ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ

عَبَّاسٍ، قَالَ:غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِهٌ. (ابو داؤد ١٥٥٠- طبرانی ١٥٥٠) . ( دو ده ١٥٠٠ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ مِن والدِيهِ إلى الموداؤد ١٥٥٠- طبرانی ١٥٥٠) . ( دو ده ١٥٠٠ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا اللهِ مَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْمُ اللّهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْمُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ال

(١٥٠١٠) حفرت عكرمه ولين سي مروى ب كحضورا قدس مَلِ الله على مقام عليم مين حالت احرام مين كير ب تبديل فرمائ -(١٥٠١١) حدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: يُغَيِّرُ الْمُحْوِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ ، بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيبَابَ الْمُحْوِمِ .

( ١٥٠١٢) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : أَيْبِيعُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (١٥٠١٢) حضرت سعيد بن جبير ولِيْنِي سے دريافت كيا كيا محرمُ خص اپنے كيڑے فروخت كرسكتا ہے؟ آپ ولِيُنِين نے فرمايا: ہاں۔

> ( ۱۵۰۱۳ ) حدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ سَعِیدٍ ؛ بِنَحُوهِ. (۱۵۰۱۳) حفرت سعید دایشیز سے ای طرح مروی ہے۔

َ (١٥.١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَطَاءٍ؛ أَنَّهُ \* أَنْ يَرْدُلُونَا أَنْ صُرْدًا الْهُ حُرِيُّ أَنَّهُ مِأَهُ مَا رَبِي ذَاكِ

أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَبَكُلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ. (١٥٠١٣) حفرت حن ، حفرت حجاج ، حفرت عبدالملك اور حفرت عطاء بيستيم كو كي حرج نه بجھتے تھے كەمحر مخف كيڑے يا كو كي

ر ١٠٠١) حَرْكَ مِنْ مَهُدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لِلْمُحُرِمِ أَنْ يَبُدُّلَ مِنَ الثَّيَابِ مَا شَاءَ. ( ١٥٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لِلْمُحُرِمِ أَنْ يَبُدُّلَ مِنَ الثَّيَابِ مَا شَاءَ.

( ۱۵۰۱۵ ) محدثنا ابن مھدی ، عن رمعه ، عن ابن طاوون ، عن ابیه ، عن ایسه محریم ای یبدن میں اللیابِ ما ساء. ( ۱۵۰۱۵ ) حضرت طاؤس براتین فرماتے ہیں کہ محرم جو چاہے کپڑے تبدیل کرسکتا ہے۔

## ( ٣٢٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يَكُخُلُ الْحَمَّامَ

#### محرم کاحمام میں داخل ہونا محرم کاحمام میں داخل ہونا

( ١٥.١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا.

(۱۵۰۱۱) حضرت ابن عباس بن هذا ما الت احرام میں جعفہ کے حمام میں داخل ہوئے اور پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے میل کچیل میں کچھ (ثواب) نبیں رکھا۔

( ١٥.١٧) حدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَدُخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَفِي شُغُلٍ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ.

(۱۷۰۱۷) حضرت حسن بایٹیود محرم کے حمام میں داخل ہونے کو ناپہند فریاتے تھے اور فرماتے کہ حمام میں داخل ہونا ( دوسری میں میں مشغرال میں

عبادات سے )مشغول ہوتا ہے۔

( ١٥.١٨ ) حدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ. ( ١٥٠١٨ ) حفرت عطاء يَشِيدُ تا لِندفر ماتَّ تَهَ كَرُمُ مُخْصَ جَمَام مِن داخل بو\_

#### ( ٣٣٦ ) فِي القِرَانِ بَيْنَ الْأَسْبَاعِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ؟

طواف کے سات چکر ملاکر (لگاتار) کرنا ،اورکن حضرات نے اس میں اجازت دی ہے؟ ( ١٥٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلَّى.

(١٥٠١٩) حضرتً عائشہ تخاشین کو کی حرج نہیں سمجھتی تھی کہ طواف کرنے والا تین باریایا نچے بارطواف کرے پھروہ نمازیڑھے۔

( ١٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُونُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ.

(۱۵۰۲۰) حضرت عا کشه څنامذه ناطواف کے کئی چگر ملا کر کرتیں ( کئی طواف کرتیں پھرنما زیڑھتیں )۔

( ١٥.٢١ ) حَلَّانَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۰۲۱) حضرت عا کشہ مٹیٰ میڈنٹا ارشا دفر ماتی ہیں کہ کو ئی حرج نہیں کہ کو ئی فخص تین نیا پانچ طواف انکٹھے کرے پھروہ دور کعتیں

( ١٥٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَرَنَ مَرَّةً.

(۱۵۰۲۲) حضرت مجامد میشید نے ایک بار ملا کر ( کئی ) طواف کیے۔

( ١٥٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكُرَهُ ، وَقَالَ :مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ،

(۱۵۰۲۳) حضرت مجامد مِینیجیز نے اس کا انکار فر مایا اور فر مایا کہ سوائے ایک قریشی کے کسی نے بھی ایسانہیں کیا جس کا نام مسور بن مخر مہے۔

( ١٥٠٢٤ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ طَافَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ.

(۱۵۰۲۴) حفرت طاؤس مِلِيْمِيْز نے اکٹھے چھطواف کیے پھر چھرکعتیں بعد میں اکٹھی اُدافر ما کیں۔

( ١٥٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخُرَمَةَ كَانَا يَقُرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِنَالِكَ بَأْسًا.

( ۱۵۰۲۵ ) حضرت طاؤس برتینید اور حضرت مسور بن مخر مه برایشید کئی طواف ایک ساتھ ملایا کرتے تھے اور حضرت عطاء برایشید ایسا

كتاب البناسك كتاب کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٥.٢٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ وَثَمَّ سِعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ ، فَطَافَ عَلِيُّ بُنُ حُسَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، وَصَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَنَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ

(۱۵۰۲۱) حضرت عبد الملك ويشيد فرمات بين كه مين مكه مكرمه مين رما وبان حضرت سعيد بن جبير ويشيد اور حضرت على بن حسین ویشید بھی تھے، حضرت علی بن حسین واٹور نے تین طواف اسٹھے کیے اور پھر ہرطواف کے بدلے (سات چکروں کے بدلے) دورگعتیں ادا فرمائمیں اور پھر حجراسود پرتشریف لائے اوراس کا استلام کیا، حضرت سعید بن جبیر جایٹے یئے دن کے وقت

( ١٥.٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ الْقَاسِمِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ،

فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمُ تَكُنُ تَفُعَلُ. (١٥٠١٤) حضرت قاسم مِيشَيْد كے سامنے لوگوں نے ذكر كيا كەحضرت عائشہ ثنائنيْنا كئي طواف ملاكر الحضے فرمايا كرتى تھيں،

آ پ رہیں نے فر مایالوگو!اللہ تعالیٰ ہے ڈرواورام المؤمنین منئ منٹوخا کے متعلق ایسی بات نہ کر د جودہ نہیں کیا کرتی تھیں ۔

( ١٥.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ الشُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ

( ۱۵۰۲۸ ) حضرت زهری میشید فرماتے ہیں کہ سنت گزر چکی ہے کہ ہرسات چکروں پردور کعات ادا کرنا ضروری ہیں۔

( ١٥.٢٩ ) حدَّثَنَا مَغُنَّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمًا ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلُّ سُبُوعٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَلَا يَقُرِنُونَ بَيْنَ السَّبُوعِ.

(۱۵۰۲۹) حضرت خالدین ابو بکر وایشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم اور حضرت عبید الله بن عبد الله وسيم كوديكهاوه طواف كے ہرسات چكرول پردوركعتيں ادا فرماتے ،اور كئي طواف ملاكرنه كرتے۔

( ١٥٠٣. )حدَّثَنَا مَعُنُّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

( ٣٠٠) حضرت زيد بن السائب بإينيز فرمات مين كه مين نے حضرت خارجہ بن زيد بريشيز كوديكھا كه آپ بريشيز نے طواف کے ہرسات چکروں پر دور کعتیں ادا فر مائیں۔

( ١٥.٣١ ) حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُرِنُ بَيْنَ السَّبُوعِ ، وَيُصَلِّى لِكُلُّ أَسْبُوعٍ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۰۳۱) حضرت عروه برتیمیز کی طواف استفے ملا کرنہ کرتے تھے اور ہرطواف پر دورکعتیں ادافر ماتے تھے۔

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدم) کي هي الاه کاه که کام کان سياست کناب البناسك

( ١٥،٣٢ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۵۰۳۲) حضرت ثابت بن قیس بایشید فرماتے بین که میں نے حضرت عراک بن مالک بایشید کودیکھا که آپ بریشید نے ہر طواف پر (سات چکروں پر) دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٥٠٣٢) حدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ زلِكُلِّ سُبُوعٍ رَكَعَتَانِ، لاَ يُجْزِءُ مِنْهُمَا نَطَوُعٌ، وَلاَ فَرِيضَةٌ. ( ١٥٠٣٣) حضرت حسن بيني فرمات بين كرطواف كم مرسات چكروں پر دور كعتيں ہيں، كوئى نفل اور فرض نمازاس كى جگہ كافى

نه بول گی۔

( ٣٣٧ ) فِي الصَّيْلِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ ، فَيُدْخَلُ الْحَرَمَ ، فَيُذْبَحُ فِيهِ

کوئی شخص حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کوحدود حرم میں لے جاکر پھر ذیح کرے تواس کا بیان

( ١٥.٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنِ الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِى الْحِلِّ ، فَيُذْبَحُ فِى الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ :كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُونَهُ.

(۱۵۰۳۴) حضرت عطاء بیٹیٹیڈے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حدود حرم کے باہرے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم میں ذرج کرے تک است 6 تبر سیف نے فیار بار دونہ جس میں علی میں مدود حس میں کا زیند میں مدور میں میں میں میں ایس کی ماہد

تو کیسا ہے؟ آپ پیٹینے' نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی جن پینن اور حضرت عائشہ میں پذینا اور حضرت ابن عمر جی پیٹیناس کو ناپہند فرماتے <u>تھے</u>۔

( ١٥.٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَ يَكُوهَانِ أَنْ يُدُخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ نُذْنَحَ فِـهِ

(۱۵۰۳۵) حفرت عطاء مِیشِید اور حفرت طاؤس مِیشِید اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی مخف باہر سے شکار پکڑ کراس کو حدو دحرم میں لے جا کر ذرج کرے۔

( ١٥-٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ ، أَنْ يَأْكُلَهُ الْحُلَالُ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَكُرَهُهُ.

(۱۵۰۳۱) حفزت جابر مِین و کا اس بات میں کو کی حرج نہ تیجھتے تھے کہ حلال شخص حدود دمرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم

، میں جا کر کھائے ،راوی پریٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹیکھ بنزاس کو تا پسند سجھتے تھے۔

## ( ۳۲۸ ) فِی الْهَدْیِ یَغُطُبُ ، مَنْ قَالَ لاَ ہُاْسَ أَنْ یَبِیعَهُ وَیَسْتَعِینَ بِثَمَنِهِ حدی کا جانورا گرتھک جائے تو اس کوفروخت کر کے اس کے ثمن سے ( دوسراخرید نے میں ) مد حاصل کرنا

( ١٥.٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهَدِي إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدِي آخَرَ.

(۱۵۰۳۷) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جب حدی کا جانور تھک جائے تو اس کوفروخت کردیا جائے اواس کے ثمن سے دوسرا جانور خریدنے میں مدوحاصل کی جائے۔

#### ( ٣٣٩ ) فِي رَجُٰلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأْتِهِ

### کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد بیوی سے صحبت کرے

( ١٥.٣٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى عُمْرَتَهُ ، قَالَ :يُعِيدُ عُمْرَةً ، وَيُهْدِي بَدَنَةً.

(۱۵۰۳۸) حضرت زہری پیشیز اس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کااحرام باندھے پھرعمرہ کمل کرنے سے پہلے ہی بیوی سے صحبت کرے تو وہ عمرہ کااعادہ کرے اوراونٹ صدقہ کرے۔

( ١٥.٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِى رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ :يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَخْرَمَ ، فَيُخْرِمُ مِنْ ثَمَّ ، وَيُهْرِيقُ دَمًّا.

(۳۹ ۱۵) حضرت قبادہ پریشین اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوعمرہ کا احرام باندھے پھر کعبہ کا طواف کرنے ہے پہلے ہی بیو ک سے صحبت کرے تو وہ واپس جائے جہاں سے اس نے احرام باندھا تھا وہیں (اس جگہ سے) احرام باندھے اور ( دوبارہ عمرہ کرے ) اور قربانی کرے۔

( ١٥٠٤٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبُرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ امْرَأَتَهُ ، وَهِى مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ ، قَالَ :يُهُدِى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذْيًا ، وَيَمْضِيَان لِعُمْرَتِهِمَا.

( ۱۵۰۴۰) حضرت ابراہیم پایٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے والاشو ہر عمرہ کرنے والی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو وہ دونوں قربانی کریں اور دوبارہ اپنا عمرہ کریں۔

( ١٥٠٤١ ) حدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ غَشِى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى

الْبَيْتِ ؟ أَنَّهُ قَالَ : يَرْجِعَانِ إِلَى حَدِّهِمَا فَيْهِلَانِ بِعُمْرَةٍ ، وَيَتَفَرَّفَانِ حَتَّى يَقْضِيا الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِمَا هَدُيَانِ. (١٥٠٢) حضرت قاده بلشي سے دريافت كيا گيا كه ايك تخص نے عمره كا احرام باندها پھرطواف سے قبل اپني بيوي سے حجت كر

نی؟ آپ اِلشِیزُ نے فرمایا کہ وہ دونوں واپس جا کمیں اور دوبارہ احرام باُندھ کرآ کمیں اور جب تک عمرہ کممل نہ ہوجائے الگ الگ رہیں اوران دونوں پر قربانی ہے۔

( ١٥٠٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ ، فَيْهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهْرِيقَ دَمًا.

۔ (۱۵۰۴۲) حفرت حسن مِیشین اور حفرت عطاء مِیشین فرماتے ہیں کہ ایساشخص واپس میقات پر جائے اور وہاں سے دوبار ہ عمرہ کا احرام بائد ھےاور قربانی کرے۔

#### ( ٣٤٠ ) فِيمَنْ كَانَ يَكَدِّهِنُ بِالزَّيْتِ زيتون كى دھونی کینا

( ١٥-٤٣ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِقٌ كَانَ إذَا أَخْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابَهُ بِالطَّيبِ ، أَوْ بِدُّهْنِ الطَّيبِ.

(۳۳ - ۱۵) حضرت حسین بن علی نئی دین جب احرام با ندھنے کا ارادہ فر ماتے تو زیتون کی دھونی لیتے ،اوران کے ساتھی خوشبو کی دھونی لیتے یا خوشبووالی دھونی لیتے ۔

( ١٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحُرِمَ.

(۱۵۰۴۴) حضرت ابن عمر مئياة خوا حرام باندھنے ہے بل زیتون کی دھونی لیتے۔

( ١٥.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

(۱۵۰۴۵) حفزت ابن عمر منی پینهٔ احرام باند ھتے وقت زینون کی دھونی لیتے۔

( ١٥٠٤٦ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الإِحْرَامِ مِنَ الدَّبَّةِ ، يَعْنِي بِالزَّيْتِ.

(١٥٠٣٦) حضرت على وَن يُو احرام باند صفح وقت زيتون كي وهو ني ليتے \_

( ١٥٠٤٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

ه مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِخْرَامِ ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِي المُطَيَّبَ.

(احمد ٢٩ـ ابن خزيمة ٢٦٥٢)

(١٥٠٨٤) حضرت ابن عمر نئي فينما سے مروى ہے كه حضورا قدس مُؤَفِّعَ فَي احرام باندھتے وقت خوشبودارتيل كى دھونى ليتے ۔

#### ( ٣٤١ ) مَا يُقتلُ الْمُحرِمُ

### محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟

( ١٥.٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرِامٌ ؛ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ، وَالْعُرَابُ، وَالْعِدَاقَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (بخارى ١٨٢٢ مسلم ٢٦)

( ۱۵۰۴۸) حضرت ابن عمر پی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدی مُؤشِّقَ کِنَّمَ ارشاد فر مایا: پانچ جانو را پسے ہیں کہا گرمحرم ان کو مار دے تواس پرکوئی گناہ نہیں، چو ہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹ کھانے والا کتا۔

( 10.59) حَلَّانَنَا سَلَامٌ أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرِبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْعُرَابِ. (بخارى ١٨٢٠ـ مسلم ٤٥) وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَلْمِ بَ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْعُرَابِ. (بخارى ١٨٢٠ـ مسلم ٤٥) وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْعُرَابِ. (بخارى ١٨٢٠ مسلم ٤٥) ايكُخوصَ في حضرت ابن عمر في والله عنه عنه الله عنه عنه وراقة من عالى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ا

بھ سے آروان مشہرات کی سے ایک نے حدیث بیان حربان کہ مشہورالد کی سربھیجائے مسترمایا کہ پوہے، بھوفات تھائے والے کتے ، چیل اور کو ہے کو ماردو۔ دے مدر ہے آزاد کیا تو ''دور د' ماری کا گئی ہے '' کے ''در کا آئی قال نظال کے دوروں آئی سے نے '' کا کہ موجود تا

( ١٥٠٥ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : حَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ ؛ الْعَقْرَبَ ، وَالْحَيَّةَ ، وَالذِّنْبَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكُلْبَ.

( • ۵ • ۱۵) حفرت سعید بن المسیب میشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرم خف پانچ جانو روں کو مارسکتا ہے، بچھو، سانپ ، بھیٹریا، کوا میست

( ١٥.٥١ ) حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ مِنْقَرٍ أَبِى بَشَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى ، وَرَمْيِ الْحِدَإِ.

قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ : وَوَ جَدْتُ فِي مَكَانِ آخَرَ : بِشُو أَبِي بِشَامَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ : يَعْنِي الْمُحْرِمَ. (١٥٠٥١) حفرت ابن عباس مُن وَمَن ارشا و فرمات بيس كه كوئى حرج نبيس محرم آ دمى سانپ كومارے اور جيل كومارے۔ ( ١٥٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ :يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ؟ قَالَ : لَا.

(١٥٠٥١) حضرت حماد مِلِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پریشیو سے دریافت کیا کہ محرم آ دی چوہے کو مارے گا؟

آپ مِلْتُعَادُ نے فرمایا کنہیں۔

( ١٥٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَفْتُلُ الْفُولَيْسِقَةَ.

( ۱۵۰۵۳ ) حضرت قاسم بایشید فرمات بین کهمرم چھوٹے چوہے کو ماردے گا۔

( ١٥٠٥٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَا يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ السَّبَاعِ إلاَّ مَا عَدَا عَلَيْهِ.

( ۱۵۰۵ ) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم میشات فرماتے ہیں کہ محرم کسی درندے کونبیں مارے گا سوائے اس کے جواس پر

( ١٥٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ عَدُوٌّ عَدَا عَلَيْكَ فَاقْتُلُهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۵۵۰) حضرت عطاء ولیٹیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن تجھ پرحملہ کر دے تو اس کو مار دے، اگر چہتو حالت احرام میں ہو۔

( ١٥٠٥٦ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُخَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلَتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ ؟ فَقَالَ ' أَقْتُلُهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ عَلَوًّا.

(١٥٠٥٦) حفرت طارق بن شہاب ولیٹی فرماتے ہیں میں کچھ سانپوں کے پاس سے گزرا، میں حالت احرام میں تھا میں نے

ان کواپنے عصا سے مار ڈالا ، پھر جب میں حضرت عمر واٹھنے کے پاس آیا تو میں نے آپ سے ان کے مارنے کے متعلق بوچھا

آپ دناٹنو نے فرمایا کہان کو ماردیا کرو بیشک وہتمہارے دشمن ہیں۔

( ١٥٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَرٌ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ : أَقُتُلُو هُنَّ.

( ۱۵۰۵۷ ) حفرت ابن عمر بنی پین سے مروی ہے کہ حالت احرام میں حضرت عمر تزایقز سے سانپ کو مارنے کے متعلق دریافت کیا

گیا آپ زائھ نے فر مایا اس کو ماردو۔

( ١٥٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً ، فَبَدَرَنَا سَالِمٌ

( ۱۵۰۵۸ ) حفزت نا فع میشید سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضزت این عمر میزین کے ساتھ تھے اور ہم لوگ حالت احرام میں تھے کہ ہم نے ایک سانپ کودیکھا تو حضرت سالم جانٹین آ گے بڑھے اور اس کو مارڈ الا۔

( ١٥٠٥٩ ) حَلَّانُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيّ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى

الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.

(۱۵۰۵۹) حضرت علی بڑنٹی ارشاوفر ماتے ہیں کہ بجوا گرمحرم پرحملہ کردی تو وہ اس کو مار ڈالے اور اگر حملہ کرنے سے پہلے ہی مار ڈالا تو اس پر بڑی ہکری لا زم ہے۔

( ١٥.٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالسَّبُعَ الْعَادِي ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَاْرَةُ الْفُوَيْسِفَةَ ، فَقِيلَ لَهُ :لِمَ قِيلَ الْفُوَيْسِفَةُ ؟ فَقَالَ : لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَطَ بِهَا ، وَقَدْ أَخَذَتُ فَتِيلَةً تُحْرِقُ بِهَا الْبَيْتَ.

( ۱۵ • ۱۰) حضرت ابوسعید بین نیز ارشاد فرماتے بین که محرم آدی سانپ، بچھو، درندوں، کتے اور چھوٹے چوہے کو مارے گا،ان سے عرض کیا گیا کہ چوہے کے ساتھ'' الفویسقہ'' کی قید کیوں لگائی؟ آپ رہی ٹونے نے فرمایا کیونکہ بیآ گ کی بتی سے گھر کوجلانے بھی والاتھا کہ حضور مُؤَنِّفَةِ بِکِی آئکھ کھل گئی۔

( ١٥٠٦١ ) حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ،وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ.

(۱۲ + ۱۵) حضرت ابراہیم مِیشیٰ فرماتے ہیں کہ محرم مخف چوہے کواور دورنگ والے کوے کو (جوسیاہ وسفید ہوتا ہے ) مارے گا۔

( ١٥.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ الْفَاْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ.

(مسلم ۱۵۵ احمد ۱۳۱۱)

(۱۲۰ ۱۲) حضرت عائشہ میں مند ہی ہے کہ حضوراقدس مِنْلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: محرم کو چاہئے کہ وہ چوہ بھوکو، جیل کو،کوےکواور کا ہے تھانے والے کتے کو ماردے۔

( ١٥.٦٣ ) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَتْ : وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ. (مسلم ٢٤- احمد ٩٤)

(۱۵۰ ۱۳) حضرت عائشہ خی مندمغا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیزَانشیجیج نے اسی طرح ارشا وفر مایا: صرف اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ سانپ کوبھی مارے گا۔

( ١٥٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ ؛ الْحِدَّأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْفَاْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ. (مسلم ٢٢ـ احمد ٢/٢٥٠)

(۱۵۰۷۳) حضرت عائشہ منگ منطق ہے مروی ہے کہ حضوراقدی فیرِنظی ﷺ نے ارشا دفر مایا: پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کوحرم میں قتل کیا جاسکتا ہے، چیل ، کوا، کتا، چو ہااور بچھو۔

( ١٥٠٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱۵۰۷۵) حضرت ابن عمر مُؤَهِ بين ارشا دفر ماتے ہیں کہتم حالت احرام میں ان کو مار دوتو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں \_

( ١٥٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ ، وَالزَّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِّمُونَ.

(۲۱ • ۱۵) حضرت سوید بن غفلہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دائٹو نے ہمیں سانپ اور بھڑ کو مارنے کا حکم دیا حالانکہ ہم حالت احرام میں تھے۔

#### ( ٣٤٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَلاَ تُسَمِّ شَيْئًا

جوحفرات بيفرمات بين كه: جب حج كااراده كروتو (احرام باند صقه وفت) كسى چيز كانام نهلو (١٥.٦٧) حذَّنَهَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّى حَجَّا ، وَلَا عُمُرَةً ، تَكُفِيكَ النَّيَّةُ.

(١٥٠٦٤) حضرت طاؤس ويشيئه فرماتے ہيں كهتم پر جج ياعمره كانام ليناضروري نبيس ہے، تمہاري نيت ہي تمہيں كاني ہوجائے گا۔

( ١٥٠٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُخْرِمَ ، فَلَا تَقُلُ شَيْئًا ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدُتَ عَلَيْهِ نِيَّنَكَ مِنْ حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ.

(۱۵۰۲۸) خصرت ابراہیم پاٹیے؛ فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھنے کاارادہ کروتو کسی چیز کانام نہلو، بیٹک آپ پروہی لازم ہو گاجس کی آپ نے نیت کی حج یاعمرہ میں ہے۔

( ١٥٠٦٩ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَكْفِيكَ النَّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُحْرِمَ.

(۱۵۰۲۹) حضرت ابن عمر بنی دین ارشاد فر ماتے ہیں کہ آپ کے لیے حج یا عمرہ کی نیت کافی ہو جائے گی جب آپ احرام بائدنے کاارادہ کرو۔

( ١٥٠٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا.

(۷۵۰۷) حضرت سعید مِلِیُّی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رُکاٹی کے پچھساتھیوں کے ساتھ جج کیا انھوں نے احرام باندھتے وقت کوئی نام وغیرہ نہیں لیا یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہوگئے (یعنی بڑھا پےان کا یہی عمل رہا)۔

( ١٥-٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ النَّيَّةُ.

معنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم)

(اع ۱۵۰) حضرت عطاء ولينظيذ فرمات بين كداس كے ليے نيت كافى ہو جائے گی۔

( ١٥٠٧٢ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنل عَن رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، غَير أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا ؟ أَنَّهُ قَالَ :مَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَن يُسَمِّى.

نہیں لیا؟ آپ مِیٹیئے نے فرمایا کہ جس کی اس نے نیت کی اورارادہ کیاوہی ہوگا اور وہ تھم دیتے تھے کہ وہ نام لے۔ پیمیریں ہے میں میں میں میں میں وجہ ویر ویر دیں میں میں میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں میں

( ۱۵.۷۲ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: تَكْفِيهِ النَّيَّةُ. (۱۵۰۷ ) حفرت سعید بن جبیر مِرتِّئِ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیت ہی کافی ہے۔

( ١٥٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَكْفِيهِ النَّيَّةُ

(۷۷-۱۵)حضرت ابراہیم مِرتینی فرماتے ہیں کہاں کے لیے نیت ہی کافی ہوجائے گی۔

( ٣٤٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ

#### محرم کااپنے کپڑے دھونا

( ١٥٠٧٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَشَهْرٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَيَأْمُرَ بِهَا ، وَيَكُرَهَان أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ.

وَیَکُورَ هَانِ أَنْ یَغُسِلَهَا هُو َ. (۱۵۰۷۵) حضرت بجاہداور حضرت شہر بُیَسَنیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم کیڑے دھوئے اور کیڑے دھونے کا حکم دے،

جب كەلىپ اور جرىردھونے كوتا پىندفرماتے تتے۔ ( ١٥.٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ،

( ۱۵۰۷۱) حدثنا ابن فضيلٍ ، عن يزيد ، عن مجاهِدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لا باس أن يغترس المحرِم ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ. (۱۵۰۷۱) حفرت ابن عباس بئي ين ارشا دفر ماتے ہيں كه كوئى حرج نہيں ہے كہ مِ مُسل كرے اور اپنے كپڑے دھوئے۔

یں۔ (۱۵۰۷۷) حضرت ابراہیم مِلیُّینِ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محر شخص بغیر جنابت کے نسل کرے اور اپنے کپڑے دھوئے۔

( ١٥.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلَحَةَ ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ.

(۸۷-۱۵) حضرت عطاء مِشِيدُ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہمحرم اپنے کپڑے دھولے۔

( ١٥.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا.

(92-10) حضرت ابن عمر منی در من اتے میں کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے میلا ہونے میں کوئی ثواب نبیس رکھا۔

( ١٥٠٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.

(۱۵۰۸۰) حضرت جابر مِلِیٹیڈ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محر شخص عسل کرے اور اپنے کپڑے دھوئے۔

( ١٥٠٨١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : أَيُغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(١٥٠٨١) حفرت عطاء ويشيخ سے دريافت كيا كيا كه كيا محرم فخف كير بوسكتا ہے؟ آب ويشيخ نے فرمايا: بال \_

#### ( ٣٤٤ ) فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

## محرم خض اورمحرمه خاتون كاسرمه استعال كرنا

( ١٥٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَى كُحُلٍ شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۵۰۸۲) حفرت ابن عمر شي فين ارشاد فرمات بي كه محر شخص خوشبودار كے علاوہ جونسا جائے سرمداستعال كرسكتا ہے۔ (۱۵۰۸۲) حدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةً ، عَنْ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا كُرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ.

(۱۵۰۸۳)ام المؤمنین حضرت عا کشه بزی مذمن محرمه عورت کے لیے انتد سرمه لگانے کو نا پسند فر ماتی تھیں ۔

( ١٥.٨٤ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلَيَكُتَحِلُ ، وَلَا يَكْتَوِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۵۰۸۴) حفرت ابن عباس نزی دین ارشا د فرماتے ہیں کہ محرم شخص کی اگر آ نکھ دیکھے تو وہ سرمہ لگا سکتا ہے، لیکن ایسا سرمہ

استعال نه کرے جس میں خوشبوہو۔ ( ١٥٠٨٥ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِنْصُورٍ ، قَالَ :قُلُتُ لِمُجَاهِدٍ :أَتَكُتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ.

(۱۵۰۸۵) حفرت منصور طیفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد رکیٹیل سے عرض کیا کہ محرمہ خاتون اثد سرمہ لگا سکتی ہے؟

آ پ مِیشید نے فر مایا کنہیں میں نے عرض کیا کہاس میں خوشبونہیں ہوتی ؟ آپ مِیشید نے فر مایااس میں زیب وزینت ہے۔

( ١٥.٨٦ ) حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتُ مِنَ الثِّيَابِ ، مِنُ شَرُقِيهَا وَغَرْبِيهَا ، وَلَا تَكْتَعِلُ بِالإِثْمِدِ.

(٨٦ • ١٥) حضرت جابر بن زيد پريتيميز ارشا وفر ماتے ہيں كەمحر مەخا تون جو چا ہےلباس پېنےمشر قی ہو يا مغر بی ،ليكن اثمد سرمه

( ١٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ سَأَلَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَة تَكْتَحِلُ مالاثُمد؟ فَكَ هَهُ.

ر رہا ہے۔ (۱۵۰۸۷) حضرت محمد بن عبدالعزیز مراہی فی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن زید مرتبینے سے دریا فت کیا کہ محرمہ اثد سرمہ لگا

عتی ہے؟ آپ ہٹھیانے اس کونا پند فر مایا۔

( ١٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي

بَكْمٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِالإِثْمِدِ ؟ فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْمٍ أَنْ تُهْرِيقَ دَمَّا. (۱۵۰۸۸) ایک خاتون نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر اور حضرت ابن عمر نؤار شن سے دریافت کیا کہ محرمہ خاتون اثد سرمہ لگا لے تو؟ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر بڑی دیمن نے اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔

كَ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحُلِ فِيهِ طِيْبٌ.

(۱۵۰۸۹) حضرت مجاہد بریشین ارشا وفر ماتے ہیں کہ جس محرمہ کی آئکھ میں تکلیف ہوصرف وہ سرمہ لگائے اور ایسا سرمہ استعال نہ کرے جس میں خوشبوہو۔

#### ( ٣٤٥ ) فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتُ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ

كوئى شخص ميقات تك يبني جائيكن اس پربيهوش طارى موتو .....؟

( ١٥.٩. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ :يُلَبَّى عَنْهُ.

(۱۵۰۹۰) حضرت ابراہیم پڑھیز فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میقات تک پہنچ جائے اوراس پر بیہوٹی طاری ہوتواس کی طرف ہے۔ سر کا میں میں ہے۔

کوئی اور تلبیہ پڑھے۔

( ١٥٠٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُهَلُّ عَنْهُ ، يَغْنِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

(١٥٠٩١) حفزت عطاء وليني فرمات ميں كم جس پر بيہوش طارى ہوجائے اس كى طرف ہے تلبيہ پڑھا جائے گا۔

#### ( ٣٤٦ ) فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعِنْكُا الصَّيْلُ

کوئی شخص اس حال میں احرام با ندھنے کا ارادہ کرے کہاں کے پاس شکار ہو

( ١٥.٩٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَغْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِــًا مِنَ الصَّـيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ. ( ۱۵۰۹۲ ) حضرت مجاہد ویشیئے سے مروی ہے کہ حضرت علی وٹائٹٹو نے بعض لوگوں کو دیکھا کہان کے پاس پالتو شکار ہے حالا نکہ وہ حالت احرام میں تھے، پس آپ رہاؤ نے ان کوچھوڑنے کا حکم نددیا۔

( ١٥٠٩٣ ) حَذَّتُنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إِذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَك شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ، فَخَلَّ سَبِيلَهُ. (۱۵۰۹۳) حضرت مجاہد پریشین فرماتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھنے کاارادہ کریں اور آپ کے پاس کوئی شکار وغیرہ ہوتو اس

کاراسته غالی کردو (اس کوچھوڑ دو)۔

( ١٥.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنَّا نَحُجُّ وَنَتُوكُ عِنْدُ أَهْلِينَا أَشْيَاءً مِنَ الصَّيْدِ ، مَا نُرْسِلُهَا.

(۱۵۰۹۴) حضرت عبدالله بن حارث بيشيد فرماتے ہيں كه بم لوگ جج كيا كرتے تضاور بهارے كھروالوں كے باس شكار كے جانورموجود ہوتے تھے۔ہم ان کوآ زادہیں کرتے تھے۔

( ١٥.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ : مَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ ، وَقَدُ خَلَفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يَضْمَنُ.

(۱۵۰۹۵) حضرت ابن جرت کیویشید ہے دریافت کیا گیا کہ حضرت عطاء پیشید کیا فرماتے تھے کہ کوئی شخص نکلے اور اپنے گھر میں کوئی شکاروغیرہ چھوڑ ہے اوراس شکارکوکوئی چیز ہلاک کرد ہے؟ فرمایا کہ و ہمحض اس کا ضامن ہوگا۔

( ١٥.٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَخْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُرْسِلْهُ.

(۱۵۰۹۲) حضرت ابن عباس ٹئاپیشنارشادفر ماتے ہیں کہ جب کوئی مخص احرام باندھنے لگےاور اس کے قبضہ میں کوئی شکار وغيره بوتزاس كوچاہئے كهاس كوچھوڑ دے۔

( ١٥٠٩٧) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشُرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُوسِلْهُ.

(١٥٠٩٤) حفرت ابراہيم پيتين فرماتے ہيں كه جب كوكى شخص احرام باندھنے كا ارادہ كرے اور اس كے پاس كوكى پرندہ ہوتو ال کو چاہئے کہ اس کوچھوڑ دے۔

( ٣٤٧ ) فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ يَحُجُّ

#### بچه،غلام اوراعرابی حج کرے تو.....؟

( ١٥٠٩٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الصَّبِيُّ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَ اللَّهِ مِنْ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمُمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمُمْلُوكُ إِنْ حَجَ مِنْ الْمُعْرَائِينُ إِنْ حَجَ ، وَمُنْ مَالِمُ عَلَى إِنْ حَجَ مَنْ إِنْ حَجَ اللَّهِ مِنْ إِنْ حَجَ اللَّهُمْلُولُ إِنْ حَجَ مَا لَهُ مُولِلْمُ إِنْ مُ حَجَ ، وَالْمُمُلُولُ إِنْ مُ اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمْلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۵۰۹۸) حضرت حسن پیشیلا فرماتے ہیں کہ بچہا گر حج کرے، غلام حج کرے اور اعرابی حج کرے پھراعرا بی ہجرت کرے، بچہ

بالغُ بهوجائے اورغلام آ زاد بہوجائے تو ان پر دوبارہ فیج کرنا ضروری ہے۔ ( ۱۵۰۹۹ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا

، و كَذَا ، ثُمَّ أُغْنِقَ فَعَلَيْهِ الْحَرَّجُ. (١٥٠٩٩) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه اگر غلام كى حج كرے پھروه آزاد ہوجائے تواس پر دوبارہ حج لازم ہے۔

( ١٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ يُجْزِيهِ حَجَّهُ ، لأَنَّ الْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ، وَمَنْ حَجَّ مِنَ الْأَعْرَابِ.

(۱۵۱۰۰) حضرت عطاء پیٹین فرماتے ہیں کہ بچے اور غلام پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے،اوراعرابی پراس کا حج کانی ہو جائے گا، کیونکہ حج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ جہاں بھی ہو۔

( ١٥١٠) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِى صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّمَا صَبِّى حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَذْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا مَمْلُولٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ . (ابوداؤد ١٣٣)

(۱۰۱۱) حضرت محمد بن كعب القرظى مِيشِين سے مروى ہے كہ حضورا قدس مَؤَنَّفَتُهُ نے ارشاد فرمایا كه ميں چا ہتا ہوں كه مؤمنوں كے دلوں ميں (اس تھم كو) تازہ اور از سرنو كروں: جس بچے كے اهل وعيال نے اس كے ساتھ جج كيا بھروہ بچہ فوت ہو گيا تو وہ جج اس كے ساتھ جج كيا بھروہ كيا احل كے ساتھ بھروہ اس كے ليے كافی ہوجائے گا،اوراگروہ (بڑا ہوجائے ) پالے تواس پر حج كرنا ہے،اور جس غلام نے حج كيا احل كے ساتھ بھروہ

فوت ہوگیا تواس کے لیے جج کافی ہوجائے گااورا گروہ آزاد کردیا جائے تواس پر جج کرنالازم ہے۔ عیس میں میں گلی دوروں میں دوروں میں موری دیں ویس میں دوروں کا درویوں میں دیا ہے۔

( ١٥١٠٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّد ، ابْنَى عُقْبَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَامَتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وُلَكِ أَجُرٌ.

(۱۵۱۰۲) حضرت کریب پریشینا سے مروی ہے کہ ایک خاتون اپنا بچہ لے کرحضور اقدس مِنْ اَفْضَافِیا کے پاس کھڑی ہوئی اور عرض کیا

كدا الله كرسول مُؤْفِظَة إكياس بربهي فج ب؟ آپ مِنْفَقَة ني ارشاد فرمايا: كه بان اوراس كااجر تيرے ليے ہے۔

( ١٥١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْأَعْرَابِيُّ يُجْزِءُ عَنْهُ حَجَّهُ.

(١٥١٠٣) حضرت عطاء مِيشِيد فرمات بين كداعراني كي كياس كا فج كا في بوجائ گا۔

( ١٥١٠٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :حُجُّوا بِهِمْ صِغَارًا ، فَإِنْ مَاتُوا كَانُوا قَدْ حَجُّوا ، وَإِنْ عَاشُوا حَجُّوا. ( ۱۵۱۰ ه) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِلِیّعیهٔ فر ماتے ہیں کہان کے ساتھ بچوں کوبھی حج کرواؤ ،اگر وہ بحیین میں فوت ہو گئے تو تحقیق وہ حج کر چکے ہیں،اوراگروہ زندہ رہے تو دوبارہ حج کریں۔

( ١٥١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ احْفَظُوا عَنَّى ، وَلَا تَقُولُوا :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا ، ثُمَّ أَذْرَكَ فَعَلَيْهِ

حَجَّةُ الرَّجُلِ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيَّ حَجَّ أَعْرَابِيًّا، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِر. (ابن خزيمة ٢٠٥٠)

(۱۵۱۰۵) حضرت ابن عباس نئار پینا ہے مروی ہے کہ جوغلام اپنے اهل کے ساتھ جج کرے پھروہ آزاد کر دیا جائے تو اس پر

دوبارہ فج کرنالا زم ہے،اور جو بچہا ہے گھر والوں کے ساتھ فج کرے پھروہ بزاہو کر (صاحب استطاعت ہوجائے ) تو اس پر

جج لا زم ہےاور جواعرابی بھرت سے پہلے جج کرے پھروہ بھرت کرے تواس پرمہا جر کا حج لازم ہے۔ ( ١٥١٠٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَجَّتْ وَفِي بَطُنِهَا وَلَدٌ ، أَنَّ لَهُ حَجًّا.

(۱۵۱۰ ) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنگائی ہیں تھے تھے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح جج کرے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتواس کی طرف ہے بھی حج ہوجائے گا۔

( ١٥١٠٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا حَجَّ وَهُوَ أَعْرَابِي أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإسْلَامِ.

(١٥١٠٤) حضرت مجامد ملاقيمة فرمات ميں كەكوئى بدوج كريتواس كى طرف سے اسلام كا حج كافى ہوجائے گا۔

( ١٥١٠٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ:لَقِيَ رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ :مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا :الْمُسْلِمُونَ ، قَالُوا ً :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِّيًّا ، فَقَالَتُ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَلَكِ أَجُرٌ.

(مسلم ۲۰۰۹ - ابو داؤد ۱۷۳۳)

(١٥١٠٨) حفرت ابن عباس بني ديمن سے مروى ہے كه مقام روحاء پر كچھ سواروں سے آپ مِرِّسَتَ فَعَ كَي ملاقات بوكي،

آ پ مِنْ الْفَصْحَ أَ فَ در ما فت فر ما ما كه كون لوگ بين؟ انهول نے عرض كيا كمسلمان ، پھر انهوں نے يو چھا كه آپ كون بين؟

آب سَلِنَظَيْنَ فَي ارشاد فرمايا: الله كارسول مُؤلِفَظَة إليك خاتون نے اپنا بچه بلند كيا اور دريافت كيا كركيا اس برجمي حج ہے؟

آپ نیر اُنشکا آخ ارشاد فر مایا که ہاں اور اس کا اجر تیرے لیے ہے۔

١٥١٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُجْزِءُ عَنِ الصَّغِيرِ حَجُّهُ

(۱۵۱۰۹)حضرت طاؤس مِلْيُطِيدُ فرماتے ہیں کہ بچہ کا فج کا فی ہوجائے گااس کے لیے یہاں تک کہوہ بڑا ہوجائے۔

## ( ٣٤٨ ) فِي الصَّبِيِّ يُجَنَّبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ

بچہ بھی انہی چیزوں سے اجتناب کرے گاجن چیزوں سے بڑا اجتناب کرتا ہے

( ١٥١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِى الإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ ، وَيُتَقَى عَلَيْهِ الطَّيبُ ، وَيُطافُ بِهِ ، وَيُشْهَدُ بِهِ الْمَنَاسِكَ ، وَيُلَبَّى عَنْهُ.

(۱۵۱۱) حفرت ابراہیم پریٹیز فرماتے ہیں کہ بچے کا احرام بھی اسی طرح بنایا جائے گا جس طرح بڑے کا بنایا جاتا ہے اوراس کو خوشبو سے دوررکھا جائے گا اوراس کی طرف سے خوشبو سے دوررکھا جائے گا اوراس کی طرف سے تلبید پڑھا جائے گا۔ تلبید پڑھا جائے گا۔

( ١٥١١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا آنَهُ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَنْهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَمَّصُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُقَمِّصُوهُ.

شاؤوا کم یقمصوہ. (۱۵۱۱) حفرت عطاء پیشیز سے بھی ای طرح منقول ہے، کین اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ بچد سے نماز نہ پڑھائی جائے۔

. (١٥١١٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ.

( ١٥١١٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَرِّدَانِ الصِّبْيَانَ فِي الْحَجِّ ، وَيَطُوفَانِ بِهِمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۵۱۱۳) حضرت ابن عمر بنی پیشن اور حضرت عا کشه بنی پیشان دونول حضرات حج میں بچوں کوالگ کر دیتے اور ان کے ساتھ صفا معروم میں حکما گائ

ومروه ميں چکرلگات\_ ( ١٥١١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجَنَّبُ الصَّبِيِّ فِي الإِحْوَامِ مَا يَجْنَبْبُ

١٥١١٤) حدَّثنا وَكِيع ، غن سَفيَانَ ، غَنِ ابنِ جَرْيجٍ ، غن غطاءٍ ، قال :يَجْنَبُ الصَّبِيَّ فِي الإِحرامِ ما يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطَّيبِ.

(۱۵۱۱۴) حفرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ بچے کو احرام میں ان چیزوں سے اجتناب کروایا جائے گا جن چیزوں سے بڑا

اجتناب کرتا ہے، لینی زینت اور خوشبودار چیزیں۔

اورا گروه چاہیں تواس کوقیص بہنا دیں اورا گرچاہیں تو نہ بہنا کیں۔

( ١٥١١٥ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ. (۱۵۱۱۵) حضرت جابر می افز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس مَرَّ اَنْفَیْجَ کے ساتھ جج کیا اور ہم بچوں کی طرف ہے تلبیہ پڑھتے تھے۔

( ١٥١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ بِالصَّبْيَانِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِهْلَالِ.

(۱۵۱۱۷) حضرت قاسم مِلتُنْ حِج پر بچوں کے ساتھ نگلتے اوران کو بغیراحرام والوں کے ساتھ الگ کردیے۔

( ١٥١١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةً يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

(۱۱۵۱) حضرت عروہ پیٹیٹیڈ بچول کے ساتھ حج کرتے اوراحرام کے وقت ان کوعلیحد ہ کر دیتے۔

#### ( ٣٤٩ ) مَنْ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

#### جوحفرات طواف میں حجراسود سے حجراسود تک رمل کرتے ہیں

( ١٥١١٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى سَائِرَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا لَمْ يَقُلُ :سَائِرَ ذَلِكَ.

(۱۵۱۱۸) حفرت عطاء طِیْنیا ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِیٹِنیکیائی نے جمراسود سے لے کر حجراسود تک تین باررمل فر مایا ،اور باقی چکروں میں چلے۔حضرت وکیع کی روایت میں باقی چکروں کا اضافہ نہیں ہے۔

( ١٥١١٩ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحُجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۹) حضرت عمر بن خطاب دی نی نے حجراسود سے لے کر حجراسود تک طواف میں رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرُوَّةً رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۰) حفزت عروه براتيلانے ججرا سودے لے كر ججرا سودتك رمل فر مايا۔

( ١٥١٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ .

(۱۵۱۲۱) حضرت کمحول مِلْشِيلاً نے بھی رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكُنين.

(۱۵۱۲۲) حضرت اللح ولیٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم مراثیلڈ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا تو آ پ نے تین باررمل فر مایا اوررکنین کے درمیان اپنی حال پر چیئے۔

( ١٥١٢٣ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَيَقُولُ :هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ

یَفُعَلُ. (بخاری ۱۹۱۵ مسلم ۳۳۱)

(۱۵۱۲۳) حضرت ابن عمر شین جب حج یا عمرہ کے لیے تشریف لاتے تو طواف کے تین چکروں میں رمل فرماتے اور باتی

چکروں میں اپنی چال چلتے اور فرماتے کہ میں نے رسول اکرم مِنْ الفِیْکَامُ کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ مسلم میں آئیک رسے میں میں آئی ہے، مُرتب میں کے تاریخ ان کا ایک کرتا ہے کا انگریکا میں ایک کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۳) حضرت ابرا ثیم پینیونے تجراسودے لے کر حجراسود کے درمیانی جگدر الفر مایا۔ ( ۱۵۱۲۵) حدَّثُنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا، رب بنجرورہ

(۱۵۱۲۵) حضرت جابر زلافو سے مردی ہے کہ حضوراقدس مُؤلِفَظَةَ نے طواف کے تین چکروں میں رمل فر مایا اور ہاتی چار چکروں میں اپنی حال پر چلے۔

( ١٥١٢٦ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۷) حفزت عمر بن خطاب رہائٹی نے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبُعًا.

پھر میں اپنے شیوخ کے پاس آیا توانھوں نے فر مایا کہ رئمنین کے درمیان اپنی جال پر چلا کر و، شیوخ میں بیرحفرات تھے،حضرت سعید بن جبیر ،حضرت طاؤس ،حضرت مجاہد ،اورحضرت عطاء بڑے ہیں۔

( ١٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ .

(۱۵۱۲۹) حضرت طاؤس مِیتین حجراسود ہے لے کر دوبارہ حجراسود تک کی درمیانی جگہ میں رمل فریا تے۔

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ. (مسلم ١٨٨- احمد ٣٣٠/٣)

(۱۵۱۳۰) حضرت جابر جنافظ سے مروی ہے کہ حضوراقدیں میزائشنگا نے حجراسود سے لے کر دویارہ حجراسود تک رمل فر مایا۔ \_

# ( ٢٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

## کوئی شخص بغیر طواف کے واپس چلا جائے

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : مَنْ تَوَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ

(۱۵۱۳۱) حضرت ابن جرج عِلِيْمَةِ اورحضرت عطاء طِيْمَةِ فرمات بين كه جس فطواف صدر چيور ااس پرقر باني لازم ہے۔ (۱۵۱۲۲) حدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَطَاوُوسٍ فَالَا : كَانَ عُصَرُ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ

۔ ( ۱۵۱۳۲ ) حضرت عطاء مِیتَیدِ اور حضرت طاؤس مِیتیدِ سے مروی ہے کہ حضرت عمر حافظ اس فخص کو واپس بھیج دیا کرتے تھے جو طواف وداع نه کرکے آیا ہوتا تھا۔

( ١٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُودُعُ ، فَعَلَيْهِ دَمُّ.

(۱۵۱۳۳) حضرت تھم مِلِیُنیڈ اور حضرت حماد مِلِیٹیڈ فرمائتے ہیں کہ جو مخص طواف وداع کے بغیر چلا جائے اس پر دم ( قربانی ) لازم ہے۔

#### ( ٣٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ کوئی شخص حلق کروانے سے قبل اپنے سر کو خطمی مٹی سے دھولے

( ١٥١٣٤ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ بِالْحِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.

۔ (۱۵۱۳۳) حضرت ابن عمر بنی پینئارشا دفر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ جمرات کی رمی کے بعد حلق ہے پہلے اگر اپنے سر کوخطمی . مٹی ہے دھولے۔

( ١٥١٣٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا حَلَّ لَكَ الْحَلْقُ ، فَاغْسِلْ رَأْسَك بِمَا شِنْتَ.

ر ۱۵۱۳۵) حضرت عطاء مِیتَینِ فر ماتے ہیں کہ جب آ ب کے لیے حلق کروانا حلال ہو گیا ہے تو اپنے سرکوجس مرضی چیز ہے دھولو

( ١٥١٣٦) حدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ. (١٥١٣١) حضرت ابوجعفر مِشِينِ ارشا دفر ماتے ہِين كه كوئى حرج نہيں اگر كوئى شخص علق كروانے سے قبل سركود هولے۔

( ١٥١٣٧) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتَهُمْ :أَغْسِلُ رَأْسِي قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ ، إِنْ شَقَّ عَلَى الْحَلْقُ ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، وَإِنْ شِئْتَ غَسَلْتَهُ بِالْخِطْمِيِّ.

(۱۵۱۳۷) حضرت لیث مِلِیُّنظِیْہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء مِلِیُٹی ،حضرت طا وَس مِلِیُّم یُہ اور حضرت مجاہد بِلِیْلیا سے دریافت کیا کہ کیا میں حلق کروانے سے قبل اپنا سر دھوسکتا ہوں؟ جب حلق کروانا دشوار ہور ہا ہو؟ ان حضرات نے فر مایا کہ ہال،اورا گر

کیا کہ کیا میں حلق کروانے ہے قبل اپنا سر دھوسکتا ہوں؟ جب حلق کروانا دشوار ہور ہا ہو؟ ان حضرات نے قرمایا کہ ہال ،اورانر چا ہوتو خطمی مٹی ہے بھی دھولو۔ چا ہوتو خطمی مٹی ہے دور در میں دید کر سے دیسے دیسے دیسے دیتے ہے۔ بیسے میکویئے میں مذہبوع کو یہ دیسے

( ١٥١٣٨) حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَبِي الْاشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانٍ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْحِطْمِى قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.

( ۱۵۱۳۸ ) حضرت حسن مِلِيْنِية نا پسندفر ماتے تھے کەمحرم شخص حلق کروانے ہے قبل سر کو نظمی مٹی ہے دھوئے۔

( ١٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بِالْحِطْمِى ، يَغْنِى إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُقَصَّرَ

( ١٥١٤. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ ، قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ يَكُرَهُهُ

(۱۵۱۴۰) حضرت ابن عمر نئی دین طلق کروانے ہے بل سر کو طمی مٹی ہے دھویا کرتے تھے، راوی مِلِیُّنظِیْہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلِیُّظِیْہ اس کونا پیند کرتے تھے۔

#### ( ٢٥٢ ) فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

## محرم كااونث يرسوار ہونا

( ١٥١٤١) حَلَّاثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَخُوَّصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :قَالَ رَجُلُّ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَرْكَبُ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ :غَيْرَ مُثْقِلٍ ، قَالَ :فَيَخْلُبُهَا ؟ قَالَ :غَيْرَ مُجْهِدٍ.

(۱۵۱۴۱) حضرت عکرمہ پریشینہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس بڑی پیٹنا سے عرض کیا کہ محرم اونٹ پرسوار ہوسکتا ہے؟ آپ وٹائٹنو نے فر مایا کہ بغیر ہو جھ ڈالے اس پر ہوسکتا ہے،اس شخص نے عرض کیا کہ اس کا دودھ نکال سکتا ہے؟ آپ وٹائٹنو نے فر مایا کہ بغیر مشقت میں ڈالے نکال سکتا ہے۔

رَّهُ يَنْ مَا اللَّهُ مَالِكُ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ : يَرْكُبُ الرَّجُلُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ.

- ( ۱۵۱۴۲ ) حضرت علی مثانیخهٔ فر ماتے ہیں محرم خفس اونٹ پرا جھے طریقے سے سوار ہو۔
- ( ١٥١٤٣ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا احْتَاجَ الرَّجُلُ إِلَى الْبَدَنَةِ فَلْيَرْ كَبْهَا.
  - (۱۵۱۴۳) حضرت حسن بایتی فر ماتے ہیں کہ جب محرم کواونٹ پرسوار ہونے کی ضرورت ہوتو اس پرسوار ہو جائے ۔
- ( ١٥١٤١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ زارْكَبْهَا غَيْرَ قَادِحٍ.
  - (۱۵۱۳۴) حضرت عکرمه ویتی دارشا دفر ماتے ہیں که بغیر مشقت اور بوجه دُ الے اس پرسوار ہوجائے۔
- ( ١٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةً ، قَالَ :ارْكَبْهَا.
- (۱۵۱۳۵) حضرت حمید راتیجی سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَؤَنْفَحَةِ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ (ھدی کا) اونٹ ہائک کرلے جارہا ہے، آپ مَؤَنِفَقَةِ نے ارشاد فرمایا: اس پرسوار ہوجاؤ، اس شخص نے عرض کیا بیھدی کا اونٹ ہے، آپ مِؤَنْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا (کوئی بات نہیں) سوار ہوجاؤ۔
- ( ١٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَدْىَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا. (مسلم ٢١- ابوداؤد ١٧٥٨)
- (۱۵۱۳۷) حضرت جابر ٹڑاٹئو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرَّفَظَیَکَتَّم نے ارشاد فر مایا: حدی کے جانور پراچھے طریقے سے سواری کرویہاں تک کہتم کوئی اور سواری یالو۔
- ( ١٥١٤٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى﴾ ، قَالَ : فِى أَلْبَانَهَا وَظُهُورِهَا ، وَفِى أَوْبَارِهَا حَتَّى تُسَمَّى بُدُنًا ، فَإِذَا سُمِّيَتْ بُدُنًا فَمَحِلُها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- (۱۵۱۳۷) حفرت مجامع ملائی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿لَکُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ اِلَی اَجَلِ مُّسَمَّے ﴾ سے مراداس کا دورھ،اس کی پیٹھاوراس کی اون ہے، یہاں تک کہ اس کا نام بدندر کھاجائے، پس جب اس کا نام بدندر کھ دیاجائے تو اس کا کل اور قیام کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔
  - ( ١٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَرْكُبُهَا وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا.
  - (۱۵۱۴۸) حضرت عطاء مِرْتِیْنِیْ فر ماتے ہیں کہ (حد ی پر ) سواری کرے اوراس پر بو جھ ( سامان وغیرہ ) لا دیے۔
- ( ١٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا غَيْرَ مَفْدُو حَةِ.
- (۱۵۱۴۹) حضرت اننس جانور نے ایک شخص سے فر مایا کہ اس پر سوار ہو جا، اس نے عرض کیا کہ بیصد ی کا جانور ہے؟ آپ جانچر نے ارشاد فر مایا کہ بغیر مشقت میں ڈالے سوار ہو جا۔

( ١٥١٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ : إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَانِقُهَا رَكِبَهَا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَيَشُرَبُ فَضُلَ رَى وَلَدِهَا.

(۱۵۱۵۰) حضرت عروہ پریٹیلڈ فرمائتے ہیں کہ جب اس پرسواری کی حاجت ہوتو بغیر مشقت میں ڈ الے اس پرسواری کرلو،اوراس سے میں ب

( ١٥١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبَدَنَةِ إِنْ اخْتَجْتَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبْتَ ، وَحَمَلْتَ عَلَيْهَا بِالْمَغْرُوفِ.

(۱۵۱۵) حفزت عطاء ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب ھدی کے جانور پرسواری کرنے کی ضرورت ہوتو اس پرسواری کرلواوراس پر اچھے طریقہ ہے بوجھا ٹھاؤ۔

( ١٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبُهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً.

(بخاری ۱۲۸۹ ابوداؤد ۱۷۵۷)

(۱۵۱۵۳) حضرت ابوهریره و انور مایک که حضور اقدس مَرَافِیَ ایک خف کود یکها جوهدی کا جانور ما نک کرلے جار ما تھا، آپ مِرَافِیکَ نُنْ ارشاد مایک که به هدی کا جانور ہے، آپ مِرَافِیکَ نَنْ ارشاد فرمایا که اس از موجاؤ، اس شخص نے عرض کیا کہ به هدی کا جانور ہے، آپ مِرَافِیکَ نَنْ ارشاد فرمایا که اگر چدهدی کا جانور ہے (پھر بھی) سوار ہوجاؤ۔

( ١٥١٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَكَنَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَقَالَ :ارْكَبُهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوْ هَدِيَّةٌ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَتُ.

(مسلم ۲۵۳ احمد ۱۱۲۷)

(۱۵۱۵۳)حفرت انس ژاننو سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ ، أَوْ وَيْلَكَ.

آپ سِنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١٥١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ .(ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابُنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إِنِ احْتَاجَ إِلَى اللَّمِنِ شَرِبَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الرُّكُوبِ رَكِبَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الصُّوفِ أَخَذَ. اس پر سواری کی ضرورت ہوتو سوار ہو جائے اور جب اس کے اون کی ضرورت ہوتو اس کا اون اتار لے۔

( ١٥١٥٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَرْكَبُوهَا ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا.

(۱۵۱۵۱) حضرت عطاء مِلِیُّنی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَّائِیَّی اُجازت دی ہے کہ اگر حدی کے جانو رپر سوار ہونے کی ضرورت پڑے تو اس پر سوار ہو جاؤ۔

( ١٥٠٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَوْكَبِ الْبَدَنَةَ ، وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، وَلَا تَشُرَبُ مِنْ لَيَنِهَا إِلَّا أَنْ تُرْمِلَ.

(۱۵۱۵۷) حضرت عامر ہیٹئیز ارشادفر ماتے ہیں کہ صدی کے ادنٹ پرسوار نہ ہواور نہ ہی اس پر بو جھالا دمگریہ کہ بہت مجبوری ہو جس کر بغیر کہ کہ بیارہ و سرمدان اس کا دورہ میں استعلا کر ان اگر تنیاز اور افجتم سورا سرکتا تھے اواز میں سرمیر

جس کے بغیر کوئی جارہ نہ ہو،اوراس کا دود ھ مت استعال کر ہاں اگر تیراز ادراہ ختم ہوجائے تو پھراجازت ہے۔

( ١٥١٥٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ :هُو كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ

(۱۵۱۵۸) حضرت عبدالله روز نے اس شخص کے متعلق ارشاد فر مایا جس نے اپنی باندی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جواپنے ھدی کے اونٹ پر سواری کرے۔

( ١٥١٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ارْكَبْهَا.

(بخاری ۱۲۹۰ احمد ۳/ ۲۳۱)

(١٥١٥٩) حضرت انس جافز ہے مروی ہے کہ حضور اقد س فیافٹی کا ارشاد فرمایا: اس برسوار ہوجاؤ۔

( ١٥١٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْيَقُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ:هُوَ كَالرَّاكِب بَدَنَتَهُ.

(۱۵۱۷۰) حضرت این مگر <sub>شناط</sub>عن سے دریافت کیا گیا کہا گر کوئی شخص اپنی با ندی کوآ زاد کر کے پھراس کے ساتھ شادی کر لے؟ فرمایا کہ بیا<del>ں شخص کی طرح ہے جوابے</del> ھدی کے اونٹ پرسواری کرے۔

( ٣٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُّورَ الْبَيْتَ

طواف ہے بال اگر کوئی شخص بیوی ہے صحبت کرے

( ١٥١٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمُّ.

(۱۵۱۶) حفرت ابن عباس پڑھ ٹینا ارشا د فر ماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص طواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کرے تو اس پر دم .

لازم ہے۔

( ١٥١٦٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

(۱۵۱۷۲) حضرت علقمہ جیشینہ فر ماتے ہیں کہا گرطواف ہے قبل صحبت کر لے تواس پراونٹ لا زم ہے۔

( ١٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا صَلَّامٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَاكَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَا :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَتَمَّ حَجَّهُ.

(۱۵۱۲۳) حضرت مجامداور حضرت عطاء بيئيلية ال مخص كے متعلق فر ماتے ہیں جوتمام مناسك حج اداكرنے كے بعد طواف سے

قبل اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس پراونٹ لا زم ہے اوراس کا جج مکمل ہو گیا۔

( ١٥١٦٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. (١٥١٦٣) حضرت ابرابيم ويلين فرمات بين كه الركوكي فخص طواف سے قبل بيوى سے صحبت كر ليتواس پراونث كى قربانى لازم

ہے اور آئندہ سال جج کی قضا۔ د مصرور حالی آئی فرق کو اس سالگڑی کے دیکڑ ہور کی افران کی کار کرد کو ان کا کار کرد کرد کرد کرد کا کار کرد کرد

( ١٥١٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَسَلَّامٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَوَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ، رَجُلٌ جَاهِلٌ بِالسَّنَّةِ ، بَعِيدُ الشَّقَةِ ، فَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ ، قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنِّى لَمُ أَزُرِ الْبَيْتَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى ، فَقَالَ : بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِل.

(۱۵۱۷۵) ایک خض حضرت ابن عمر بین پینن کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن پریٹیٹیڈ! آوئی جو کہ سنت سے ناواقف،گھربار سے دوراور جوتو شداس کے پاس ہے وہ بھی تھوڑا ہے، میں نے مناسک حج تمام ادا کرنے کے بعد طواف سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرلی ہے، آپ بڑٹیڈ نے ارشا وفر مایا کہ تجھ پر اونٹ لازم ہے اور آئندہ سال حج کی قضا ، اس شخص نے تین بارا پی بات کو دھرایاا ور آپ بڑٹیڈ نے تینوں باریمی جواب دیا۔

( ١٥١٦٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْمَرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتُ ، قَالَ :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

(۱۵۱۷۷) حضرت شعبی مِلِیمَیْهٔ اس شخص کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں جوطواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے کہ اس پر اونٹ کی قربانی لازم ہے۔

( ١٥١٦٧ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ

عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَدَنَةٌ.

(١٥١٧) حفرت ابن عباس بن ديمن عدريافت كيا كيا كه الركوئي شخص طواف عبل ابني بيوي عصبت كرع؟ آپ واين نے فرمایا کدائ پراوراس کی بیوی پراونٹ لازم ہے۔

( ١٥١٦٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلِ. (۱۵۱۸) حضرت ابوجعفر بیشید فر ماتے ہیں کہ طواف ہے قبل اگر بیوی ہے صحبت کرے تو اس پر آئندہ سال حج کی قضا ہے۔

( ١٥١٦٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَيُهْدِى.

(۱۵۱۷۹) حضرت ابن عمر تفاش من ارشا دفر ماتے ہیں کہ اس پر حج اور حدی لا زم ہے۔

( ١٥١٧٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ يَنِي نَاجِيَةَ عَلَى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقَالَ :رَجُلٌ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ، قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَمَا قَالَ :عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

( ۱۵۱۷ ) حضرت کیخیٰ بن سالم مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں اور بی تاجیہ کا ایک شخص حضرت ابن الحنفیہ مِیشید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص نے جج کے تمام مناسک ادا کر لیے ہیں، پھر یوم النحر میں طواف سے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لى ، فرماياس پراونٹ لازم ہے ، اور پنہيں فرمايا كهاس پرآئنده سال حج كى قضا ہے۔

( ١٥١٧١) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَيُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۵۱۷) حضرت علقمہ مرتشیٰ فرماتے ہیں کہ اگر محرم طواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے تو مناسک حج کو پورا کریں اور وہ دونوں دم ادا کریں گے اور ان پرآئندہ سال جج ہے۔

( ١٥١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُهْرِيقُ دَمًا ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۵۱۷۲) حضرت ابراہیم بیٹیمیز فر ماتے ہیں کہاس پر دم لازم ہے اور آئندہ سال حج کرے گا۔

( ١٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ.

(۱۵۱۷۳) حفرت ابن مرجی پین فرماتے ہیں کدا ہے تحف پرآئندہ سال حج ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر چہ

وہ ممان ( دور ) سے حج کرنے آیا ہوا ہو؟ آپ دی ٹونے نے فرمایا کہ ہاں اگر چدوہ ممان ہے آیا ہو۔

( ١٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْمُرَأَتِيهِ فَبُلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَا : عَلَيْه بَدَنَّةً .

ه معنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلدم ) كري مستف ابن الى شيبرمتر جم ( جلدم ) كري مستف ابن الى شيبرمتر جم ( جلدم )

(۱۵۱۷ ) حضرت عکرمه برایشین اور حضرت عطاء برایشین فر ماتے ہیں کہا گرآ دمی طواف سے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے تو اس پر

اونٹ لازم ہے۔ ( ١٥١٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَزُورٌ ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

(۱۵۱۷۵) حضرت عطاء پرائیل فر ماتے ہیں کہ اس پراونٹ لا زم ہے اور اس کا جج مکمل ہو گیا ہے۔

( ٣٥٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ

محرم کاسرمیں تھجلی (خارش) کرنا

( ١٥١٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُقْمَلُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ. (۱۵۱۷) حضرت عطاء مِراتِیْلا فرماتے ہیں کہ اپنے سرمیں جو ئیں مت پڑنے دے اس حال میں کہ تو محرم ہے، ( سرکو کھجا نامحرم

کے لیے جائز ہے)۔ ( ١٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَكُنُّ رَأْسَهُ بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ.

(۱۵۱۷۷) حضرت قاسم مِیتیمیا فرماتے ہیں کدمحرم انگلیوں کے اندروالے حصہ ہے تھجلی کرے گا۔

( ١٥١٧٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ حَكَّا رَفِيقًا.

(۱۵۱۷۸) حضرت ابراہیم دلیٹیز فرماتے ہیں کہ اگر محرم آ ہتہ ہے تھجلی کریے تو کوئی حرج نہیں ۔

( ١٥١٧٩ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلِنِي رَجُلٌ : أَحُكَّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ ، قَالَ : إِنِّي حَكَكْتُهُ فَوَقَعَتْ مِنْهُ قَمْلَةٌ ، فَطَلَبْتَهَا فَلَمُ أَجِدْهَا ، قَالَ : ضَالَّةٌ لَا تُو جَدُ.

(۱۵۱۷) حضرت عبداللہ بن عمر پئی ڈینز فر ماتے ہیں کہ مجھ ہے ایک محف نے سوال کیا کہ میں عالت احرام میں اپنے سر کو کھجلا سکتا ہوں؟ آپ مِنْ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر تو چاہے،اس نے عرض کیا کہ میں نے سرکو کھجلایا تو اس میں ایک جوں گری پھر میں

نے دوبارہ اس کو تلاش کیا تو نہ پایا، آپ دل ٹونے نے عرض کیا کہ وہ بھا گنے والی ہے تو اس کو نہ پائے گا۔

( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عُيْيَنَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ فِي الْحَجِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَحُكَّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَحَكَّ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ :أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ قَمْلَةٌ ؟ فَقَالَ :بَعُدْتَ ، وَمَا الْقَمْلَةُ مَانِعَتِي مِنْ حَكَّ رَأْسِي ، وَمَا نُهِيتُهُ إِلَّا عَنِ الصَّيْدِ.

(۱۵۱۸۰)ایک شخص نے حضرت ابن عباس ٹن پیٹنا سے عرض کیا اس حال میں کہ آپ جج کے احرام میں بتھے کہ میں جاست احرام

میں سرکو تھجلاسکتا ہوں؟ حضرت ابن عباس بن پیشن نے اپنے دونوں ہاتھوں کوا کٹھا کیا اوران کے ساتھ سرکو تھجلایا اور فر مایا کہ میں تو میں سرکو تھجلاسکتا ہوں؟ حضرت ابن عباس بن پیشنن نے اپنے دونوں ہاتھوں کوا کٹھا کیا اوران کے ساتھ سرکو تھجلایا اور فر مایا کہ میں تو مبر حال یبی کہتا ہوں، اس شخص نے عرض کیا کہ اگر آپ کوئی جوں مار دیں؟ آپ بڑاٹیز نے فر مایا تیرے لیے دوری ہے جوں تو

بہر حال یمی کہتا ہوں،اس محص نے عرص کیا کہ الرآپ لولی جوں مار دیں؟ آپ ڈٹاٹٹو نے قرمایا تیرے لیے میر ہے سر کے تھجلانے میں رکاوٹ نہیں ہے،اور میثک تم لوگوں کو جج میں صرف شکار کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ بہریں دیسے دو سر سے بری دیسے ورد سے دیکھیں ایٹیسٹر سے آگئے ہوئے۔

( ١٥١٨١) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : بِبَطْنِ اَنَامِلِهِ ، يَقُولُ فِي حَكَّ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ يَحُكَّ حَكَّا.
(١٥١٨) حضرت جابر بن عبدالله جن فين فرماتے بيل كه الكيول كاندروني حصد عرم سركو تحجلائ كا، اور فرماتے بيل كه

(۱۵۱۸) حظرت جابر بن حبر الله بن في مرائع إلى له الميول عامدرون عقد عظر مرو بواع و ١٥٠٠٠ ين المحصال المحصل المحتمد المحصل المحصل المحصل المحتمد المحتمد

(۱۵۱۸۲) حدَّثَنَا ابْنُ نَمْيَرٍ ، عَنَ عَبَدِ المَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي المنحرِمِ يَحَكُ رَاسَهُ ، قال : نعم ، يحكه بِانامِلِهِ .

(۱۵۱۸۲) حفرت عطاء ولِيُظِيْرِ ہے دریافت کیا گیا کہ محرم سرکو تھجلا سکتا ہے ، فرمایا کہ جی ہاں انگلیوں کے پوروں ساتھ ۔

(۱۵۱۸۲) حدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ رَبِّ اللهِ مِنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ رَبِّ اللهِ اللهِ مَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ رَبِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يَحُكَّ الْمُحْوِمُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (١٥١٨٣) حفرت ابراتيم بن مهاجر والني سے دريافت كيا گيا كه كيا آپ والني نے حضرت ابراہيم والني سے يہ بات ني تھى ك

محرم الرَمرَ كَا كَتِهَ كُونَى حَرْجَ نَهِيں ہے؟ فرما يا بال -( ١٥١٨٤ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَحُكُّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ ، فَتَفَطَّنْتُ فَإِذَا هُوَ يَحُكُّهُ بِأَنَامِلِهِ.

( ۱۵۱۸ ) حضرت ابومجلز بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشنن کو دیکھا کہ آپ بیل نفی حالت احرام میں سرکو تھجلا رہے تھے، پھر میں نے غور سے گھور کر دیکھا تو آپ بیل نفیوں سے تھجلا رہے تھے۔

رہے ہے، چریں کے توریخے سور کردیتھا کو اپ ہی والے اللہ اللہ میں کے جو اس کے جارہ ہے۔ ( ١٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(١٥١٨٥) حضرت عبيد بن عمير والتي فرمات بين كدكونى حرج نبيس الرمحرم مركو تعجلاك-(١٥١٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : يَحُكُمُ حَكَّا خَفِيفًا.

(۱۵۱۸۷) حضرت عطاء مِیْتَنیْهِ فر ماتے ہیں کدمحرم سرکوآ ہستہ آ ہستہ تھجلائے گا۔

( ٣٥٥ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ

کوئی شخص ذبح سے پہلے طلق کروادے

( ١٥١٨٧ ) حَذَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاصٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِى رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ،

قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسًا ؟ فَقَالًا :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۵۱۸۷) حضرت جابر بن زید براتی پیزے دریا دنت کیا گیا کہ اگر کو فی شخص قربانی کرنے سے پہلے حلق کروادے؟ آپ مِیٹیڈنے فر مایا کہ اس پر فدیہ ہے۔راوی ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ویشین اور حضرت مجابد ویشین سے دریافت کیا؟ ان

حضرات نے فر مایا اس پر بچھ بھی نہیں ہے۔

( ١٥١٨٨ ) حَدَّثْنَا سَلَّامٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ ، أَوْ أَخَّرَهُ ، فَلْيُهُرِقُ لِلْأَلِكَ دُمًّا.

(۱۵۱۸۸) حضرت ابن عباس جن پیننارشا دفر ماتے ہیں کہ جو تحف حج کے کسی رکن کو (اپنے وقت ہے ) آگے کر دے یا پیچھے سر

دے تواس پر دم لازم ہے۔

( ١٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْنًا قَبْلَ شَيْءٍ ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَعَلَيْهِ دُمْ يُهْرِيقُهُ.

(۱۵۱۸۹) حضرت سعید بن جبیر بیشنیهٔ فرماتے ہیں کہ جو خص حج میں کسی رکن کومقدم کردے یا قربانی سے پہلے حلق کرے تواس پر

( ١٥١٩. ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَهْرَاقَ لِلْدَلِكَ دَمًّا ، ثُمَّ

قَرَأَ : ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾. (١٥١٩٠) حضرت ابراجيم بيشيد فرمات بين كما كرقرباني سے پہلے علق كرواديا تواس پردم لازم ب، پھرآپ بيليد نے سور ؟ بقرہ كى يہ

آيت الماوت فرماني كه ﴿ وَ لَا تَحْلِقُوا رُءُ وْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُعُ الْهَدُّي مَحِلَّهُ ﴾ . ( ١٥١٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَحُدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي ، ذَبَحَ

(۱۵۱۹) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا جو خص حج میں کوئی نیا کام کردے جو حج کے لیے مناسب نہ ہوتو اس پراس کو قربانی کرناہوگی۔

( ١٥١٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْنًا مَكَانَ شَيْءٍ ، فَلَا بَحَرَجَ.

(۱۵۱۹۲) حضرت عطاء طِیٹینے سے مروی ہے کہ حضور اقد س نِیٹِٹٹٹیٹے نے ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی شخص حج میں کسی رکن کی جگہ کوئی دوسرارکن مقدم کردے تو کو کی حرج نہیں۔

( ١٥١٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلُهُ.

- ( ۱۵۱۹۳) حفرت جابر جہاٹھ سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحُ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى ؟ قَالَ : إِرْمِ وَلَا حَرَجَ. (بخارى ٨٣ ـ ترمذى ٩١٧)
- (۱۵۱۹۳) حضرت عبداللہ بن عمر و بن پیننا سے مروی ہے کہ ایک مخص خدمت نبوی مِثَرِ فَضَعُ بیں حاضر ہوااورعرض کیا کہ میں قربانی سے پہلے حلق کروالیا ہے؟ آپ مِثَرِ فَضَعُ فِی ارشاد فر مایا کہ قربانی کرلوکوئی حرج نہیں ، ( دوسرے نے عرض کیا کہ ) میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ آپ مِئِر فضَعُ فِی نے ارشاد فر مایا رمی کرلوکوئی حرج والی بات نہیں۔
- ( ١٥١٩٥) حدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، فَقَالَ :أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ، قَالَ :فَاخْلِقُ ، أَوَّ قَصِّرُ وَلاَ حَوَجَ. (ترمذى ٨٥٥- احمد ١/ ٤٦)
- (۱۵۱۹۵) حفرت علی دی تئے سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم مَؤَنْفَقَاقِ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے حلق سے پہلے طواف افا ضہ کرلیا ہے، آپ مِئِرُنْفِقَاقِ نے ارشا دفر مایا کہ (اب) حلق یا قصر کروا لے کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ ، وَقَالَ :حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ.

(بخاری ۱۷۳۵ ابوداؤد ۱۹۷۲)

- ( ١٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَوِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ. (ابوداؤد ٢٠٠٨)
- (۱۵۱۹۷) حضرت اسامہ بن تریک بلیٹھیڈے مروی ہے کہ آپ میلٹھی جاس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے قربانی سے پہلے حلق کروادیا؟ آپ میلٹھی جھنے نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٨ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبِعُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؟ فَقَالَ : لَا حَرَجَ. (بخارى ١٢٣٠ـ مسلم ٩٥٠)
  - ( ۱۵۱۹۸ ) حضرت ابن عباس نفایشناسے بھی ای طرح مروی ہے۔

هم معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كي معنف المعنف المعنف

( ١٥١٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : لاَ حَرَجَ. (نساني ٢١٠٥\_ احمد ٣/ ٣٨٥)

(۱۵۱۹۹) حفزت جابر بڑا تھ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤسِّقَظَ ہے جج میں رکن آگے پیچھے کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ مُؤاسِّقَ فِنْ ارشاد فر مایا کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٣٥٦ ) فِي الاِسْتِراحَةِ فِي الطَّوَافِ

#### دوران طواف کچھ دیراستراحت (آرام) کرنا

( ١٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ ، وَغُلَامٌ لَهُ يَرُوِّ حُكَيْنًا ، ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ.

ر المورد المراق المراق

( ١٥٢٠١ ) حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَسْتَرِيحُ فِى الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ ؟ قَالَ :نَعَمُ. (١٥٢٠١ ) حضرت ابن جرتَح طِيْنِيْ فَرَمَاتَ بِين كه مِين نے حضرت عطاء مِيْنِيْ ہے دريافت کيا که کيا طواف مِين آ رام کے ليے بيٹھ سکتا ہوں؟ آپ مِيْنِيْلِ نے فرمايا که ہاں۔

( ١٥٢٠٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ فِي سَغْيِهِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ مِنْ حَصْرٍ.

(۱۵۲۰۲) حضرت عطاء مِلِیْلیْا اس میں کوئی حرن نبیں سمجھتے کہ اگر کوئی شخص سارے چکرا کمٹھے لگانے سے عاجز آ جائے تو وہ صفا ومروہ کی سعی کے دوران آ رام کرسکتا ہے۔

( ١٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِكَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ.

(۱۵۲۰۳) حضرت عطاء مِیشیدُ فرماتے ہیں اس میں کو ئی حرج نہیں کے صفاومروہ کی سعی میں آ رام کیا جائے۔ دے جدد رہے آئی کا رسی کی بیٹرز فرمانے میں اس میں کو ئی حرج نہیں کے صفاومروہ کی سیورٹوں کی سیار در سے روسوں کے سرومو

( ١٥٢٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْتَرِيحُ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ ، فَكَرِهَهُ.

(۱۵۲۰۴) حضرت ابوالعالیہالواسطی جینیۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن جینئیڈ کوصفاومروہ کی سعی کے دوران آ رام کرتے

- Service State Con-

ہوئے دیکھا، پھرمیں نے حضرت مجاہد مِلِیٹیا ہے اس کا ذکر کیا تو آپ بِلِیٹیا نے اس کونا پہند فرمایا۔

#### ( ٣٥٧ ) فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدُنِ

#### ھدی کے جانورکووقو ف عرفہ کرانالیعنی مقام عرفات میں لے کرجانا

( ١٥٢٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُدُنِ الَّتِي كَانَ أَهُدَى.

(۱۵۲۰۵) حضرت عطاء پیشینے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُتِلِّنْتِیْجَةَ نے حدی کے جانور کونشان لگائے۔

( ١٥٢٠٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ۚ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا هَدْى إِلَّا مَا قُلَدَ وَأُشْعِرَ ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

(۱۵۲۰ ۲) حضرت ابن عمر نئی دین فرماتے ہیں کہ هدی نہیں ہے گمر جس کو قلا دہ ڈالا جائے اس کا شعار کیا جائے اور اس کوعرف میں تشہرایا جائے۔

( ١٥٢٠٧ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ وَمَعَهُ هَدُیٌ کَثِیرٌ ، فَدَخَلَ عَلَی عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا ؟ فَرَأَيْتُهُ خَلْفَهُ بِمِنِّی لَمْ یُعَرِّف بِهِ .

(۱۵۲۰۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مِلِيَّمَالِيَّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود مِلِیَّمَالِ کے ساتھ حج کیا اور آپ کے ستھ بہت سے هدی کے جانور تھے، پھر آپ مِلِیُّمَالِی حضرت عاکشہ رُیٰ الدُمُنَا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریا فت فرمایا؟ میں نے ان کودیکھا کہ انھوں نے هدی کے جانورمنی میں ہی جھوڑ دیئے ان کوعرفہ نہ نہ لے کر آئے۔

( ١٥٢٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَسُوقُ بَدَنَتُهُ إِلَى الْمَوْقِفِ.

(۱۵۲۰۸) حضرت اللح بلیٹیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم برلیٹیلا کو دیکھا کہ آپ برٹیٹلاھدی کے جانور کوعرفہ کی طرف ہا تک رہے ہیں۔۔۔

( ١٥٢٠٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ:أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا:أَيْعَرُّكُ بِالْبَدَنَةِ ؟ قَالَ :فَقَالَتُ :نَعَمُ ، قَالَ :فَقَالَ :أَتُشْعَرُ ؟ قَالَ :فَقَالَتْ :إِنْ شِنْتَ ، إِنَّمَا أُشْعِرَتْ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.

(۱۵۲۰۹) حضرت عا کشہ جی ملٹوٹھا سے دریافت کیا کہ کیا صدی کے اونٹ کونشان لگا ٹمیں گے؟ راوی نے کہا کہ آپ جی ملٹوٹا نے فر مایا کہ ہال ، آپ چیشٹیٹ نے بھر دریافت کیا کہ اس کا شعار کیا جائے گا؟ آپ جی ملٹوٹھانے فر مایا کہ اگر جا ہموتو کر سکتے ہیں ، میشک شعار کیا جا تا ہے تا کہ معلوم ہو کہ صدی کا اونٹ ہے۔

( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَغْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ عَرَّفَ ، وَمَنْ شَاءَ

لَمْ يُعَرِّفُ ، إِنَّمَا كَانُوا يُعَرِّفُونَ مَحَافَةَ السَّرَقِ.

(۱۵۲۱۰) حضرت ابن عباس چیند من اتے ہیں کہ جو جا ہے نشان لگا لے اور جو جا ہے نہ لگائے ، بیشک لوگ ھدی کے جانور کو چوری ہوجانے کے خوف سے نشان لگاتے ہیں۔

( ١٥٢١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْجَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتُهُ بِمِنَّى فَلَمْ يُعَرِّفُ بِهَا ، قَالَ : يُجْزِنُهُ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعَرِّفُ بِهَا .

(۱۵۲۱) حضرت حسن ولینی اس محض کے متعلق فر ملتے ہیں کہ جو حدی کے اونٹ کومنیٰ میں چھوڑ دے اور ان کونشان زدہ نہ کرے (یاعرفہ لے کرنہ آئے) تواس کے لیے کافی ہے، کیکن آپ ولیٹی نشان لگانے کو (عرفہ میں لانے کو) پہند کرتے تھے۔ (۱۵۲۱۲) حدّثنا أَبُو بَکُو بُنُ عَیَّاشٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَتْ مَعِی عَبْدُ اللهِ بِهَدِیدِ ، فَقَالَ : إِذَا کَانَ عَشِیّةَ عَرَفَةَ فَعَرُفُ بِهِ.

(۱۵۲۱۲) حفزت علقمہ برائیمیز فرماتے ہیں کہ عبداللہ دواللہ خاتھ نے حدی کا جانو رمیرے ساتھ بھیجاا در فرمایا کہ اگر عرفہ کی شام کو پہنچوتو اس کوعرفہ لے کرجانا۔

( ١٥٢١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :مَنْ أَهْدَى هَدْيًا فَكَانَ مَعَهُ عَرَّفَ بِهِ.

(۱۵۲۱۳) حضرت ضحاک میشید فر ماتے ہیں کہ جو حد کی بھیج اور وہ اس کے ساتھ ہوتو اس کوعرفہ لے کر جائے۔

## ( ٣٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً

جو خص حج کااحرام باندھے پھرعمرہ کوبھی اس کے ساتھ ملانے کاارادہ کرلے

( ١٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :أَخْرَمَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ :مَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إِلَّا سَوَاءٌ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَهَا حَجَّةً.

(۱۵۲۱۴) حضرت ابن عمر تفاه نئانے عمره کا احرام با ندها پھر کچھ دیریے اور فرمایا: فج اور عمره دونوں برابر ہیں بتم لوگ گواہ رہو

كه ميں نے عمرہ كے ساتھ نجج كوبھى واجب كرليا ہے۔

( ١٥٢١٥ ) حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي جَرَّدُتُ الْحَجَّ ، أَفَاضُمُّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَاذْبَحْ كَبْشًا.

(۱۵۲۱۵) ایک مخص نے حضرت جابر رہ اپنے سے دریافت کیا کہ میں نے جج کے لیے احرام باندھاہے کیا میں اس کے ساتھ عمرہ کو بھی ملالوں؟ آپ پایٹھائی نے فرمایا ہاں اور بکری ذبح کرلو۔

( ١٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَلَا

(۱۵۲۱۲) حضرت ابرا ہیم پیٹیونے فرماتے ہیں کہ حج کوعمرہ کی طرف چھیرا جائے گالیکن عمرہ کو حج کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔

( ١٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ فِي رَجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ عُمْرَةً ، فَكَانَ قَارِنًا ، وَأَهْدَى هَذْيًا.

(۱۵۲۱۷) حضرت مجاہد مِلِیٹیمۂ اور حضرت طاؤس مِلِٹیمۂ اور حضرت عطاء مِلٹیمۂ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فیج کااحرام باندھے اگر چاہتو ساتھ عمرے کوملالے اور قارن بن جائے اور حد کی بھیج دے۔

#### ( ٢٥٩ ) فِيما يُستَلَمُ مِنَ اللهُ كَانِ

#### کن ارکان کا استلام کیا جائے گا

( ١٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مُكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ ، وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ. (طبرانی ۱۲)

(۱۵۲۱۸) حضرت ابن عمر تفایشن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِفَضَغَ جب مکه مکر مه تشریف لائے تو آپ مِلِفَضَعَ أَ في مجراسود اور رکن یمانی کا استلام فرمایا اور اس کے علاوہ کسی رکن کا استلام نہ فرمایا۔

( ١٥٢١٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ؛ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرًا ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ. وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، لَا يَسْتَلِمُونَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ ، لَا يَسْتَلِمُونَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ.

وعبيد بن عميرٍ ، لا يستلمون إلا الحجر الاسود والركن ، لا يستلمون غير هما مِن الاركانِ. (١٥٢١٩) عفرت عطاء ويشير فرمات بين كه مين في البيخ مثالَخ مين عضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت ابوهريره،

حضرت عبید بن عمیبر ٹذکائی کو پایا کہ دہ حجرا سوداوررکن (یمانی ) کا استلام فریاتے اس کے علاوہ کسی رکن کا استلام نہ کرے۔ تابعہ جو مرد سرد دیرین بریاد دیں ہیں دیاد ہوئی کا استلام فریاتے ہیں بریوں ورد دیرین بریاد ہوئی

( ١٥٢٠ ) حدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْبَيْتِ كُلَّهَا.

(۱۵۲۲۰) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ مِی الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن عفلہ جائن کودیکھا آپ نے بیت اللہ کے تمام ارکان کا استلام کیا۔

( ١٥٢٢١) حدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ :لَمَّا أَنْ حَجَّ عُمَرُ السَّتَلَمُ الرُّكُنَ ، وَكَانَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ يَسْتَلِمُ الأرْكَانَ كُلَّهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا يَعْلَى ، مَا تَفْعَلُ ؟ قَالَ :أَسْتَلِمُهَا كُلِّهَا، لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ يُهْجَرُ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَّرُ :أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

یک نیک مِنْهَا إِلاَّ الْحَجَرَ؟ قَالَ :بَلَی ، قَالَ :فَمَا لَكَ بِهِ أَسُوةً؟ قَالَ :بَلَی. (طبرانی ۵۰۲۹)

(۱۵۲۲۱) حفرت عطاء والين سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر والتی نے جج کیا تو ججراسود کا استلام کیا، اور حضرت یعلی بن

(۱۵۲۲۱) حفرت عطاء ویشید سے مروی ہے کہ جب حفرت عمر دانیٹو نے مجج کیا تو حجر اسود کا استلام کیا، اور حفزت یعلی بن امیہ دانٹو نے تمام ارکان کا استلام کیا، حفرت عمر دانٹو نے ان سے فرمایا: اے یعلی! بیآپ نے کیا کیا؟ حضرت یعلی دانٹو نے فرمایا کہ میں نے تمام ارکان کا استلام کیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز الی نہیں ہے جس کو (بغیر استلام کے) حجوز اجائے،

روی سے مرجا گئی نے فر مایا کہ کیا آپ ڈاٹٹو نے نہیں ویکھا کہ حضور اقدس مَلِقَظَیْجَ نے صرف حجر اسود کا استلام کیا تھا؟ حضرت معلی دیا تھے ۔ فر مایا کہوں نہیں ، حضرت عمر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ تو کیا آپ کے لیے اس میں نمونہ نہیں ہے؟ حضرت یعلی دیا تئے نے فر مایا کیوں نہیں۔

( ١٥٢٢٢ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْجَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ قَلَّ مَا يَتُوكُ الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ ، إِلَّا اسْتَلَمَهُمَا فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ.

(۱۵۲۲۲) حفرت مجامد وليطين طواف كے طاق چكروں ميں بہت كم بى ايبا ہوتا كر هجر اسوداور ركن يمانى كے استلام كوچھوڑتے۔ (۱۵۲۲۲) حدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَا

یُسْتَکُمّانِ. (۱۵۲۲۳) حفرت مجاہد مالیے؛ فرماتے ہیں حجراسود کے ساتھ جودور کن ہیں ان کااستلام نہیں کیا جائے گا۔

( ١٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، وَقَالَ :إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورٌ.

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلّهَا ، وَقَالَ : إِنّهُ لَيْسَ مِنهُ شَيْءٌ مَهُجُورٌ. (۱۵۲۲۳) حضرت عبدالله وليثيل نے حضرت معاويه والتي كوديكھا كه آپ والتي نے بيت الله كاطواف كيا اور تمام اركان كا اعتلام

فرمايا اور فرمايا كماس ميس كوئى بھى چيز اليى نہيں ہے جس كوچھوڑ اجائے۔ ( ١٥٢٢٥ ) جِدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزَّبَيْرِ فَعَلَهُ ، وَقَالَ : يجوجو ير دور دور و

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَیْء مَهُجُورٌ. (۱۵۲۲۵) حضرت عباد راتیجا نے حضرت ابن زبیر بن این کوایے کرتے ہوئے دیکھااور انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی بھی

چِزچُوڑ نے والی بیں ہے۔ ( ١٥٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يُتَقَى مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ.

(۱۵۲۲ ) حضرت جابرین زید براتین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی کوئی بھی چیز بغیراستلام کے نبیس چھوڑی جائے گی۔ سیدردہ مورد سیدردہ مورد سیدردہ میں دیارہ کی سیدرد کی سیدردہ میں دیارہ کا میں استعمالیہ کا میں استعمالیہ کا میں

( ١٥٢٢٧ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الأرْكَانَ كُلَّهَا ، يَخْتِمُ بِهَا ، وَيَلْزَقُ

بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ وَجَنِيهِ بِالْبَيْتِ.

(۱۵۲۲۷) حضرت عروہ ویٹینیا تمام ارکان کا استلام کرتے تھے اور اس پرطواف کو کمل کرتے ،اور اپنے بیٹ اور پیٹی کو اور اپنے پہلوؤں کو خانہ کعبہ کے ساتھ جمٹاتے اور لگاتے۔

## ( ٣٦٠ ) مَنْ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ ، ثُمَّ يَطُوفُ

۔ جوحضرات رکن کااستلام کرتے ہیں پھرطواف کرتے ہیں

( ١٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، يَعْنِى بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ.

(۱۵۲۲۸) حضرت عبدالله خالفه دور کعتیس ادا کرنے کے بعد حجراسود کی طرف مکنے اوراس کا استلام کیا۔

( ١٥٢٢٩ ) حَذَّتُنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَعَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى﴾ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ.

(۱۵۲۲۹) حضرت جابر الله سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ الله فی خواف کے تین چکروں میں رال فرمایا اور باقی چار پی چار پی چار اپنی چار اپنی چار اپنی چار اپنی چار اپنی چار اپنی چار آپ میٹ میں گئی ہے گا جا کہ ہم آپ میں مقام ابراہیم پرتشریف لائے اور بیت اللہ کے درمیان رکھ کر (نماز پڑھی) رکن پرتشریف لائے اور اس کا استلام فر مایا۔

( ١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، أَوِ اسْتَقْبَلَهُ ، فَكَبَرَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۰) حضرت ابن عمر تفاوین جب دورکعتیں ادا فر مالیتے تو حجر اسود پرتشریف لاتے اور اس کا استلام فر ماتے ، یا سامنے ہو جاتے ، پھر تکبیر کہتے اور صفا کی طرف نکل جاتے ۔

( ١٥٢٣١ ) حَلَّتْنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَفُعَلُ ذَلِكَ.

(۱۵۲۳) حضرت اللحلج وليطين فرماتے ہيں كەميس نے حضرت قاسم پيشين كود يكھاو دہمى اسى طرح كرتے۔

( ١٥٢٢) حَلَّنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَذَكُرْتَ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتُنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَمْضِى تُجَاهَ وَجُهِكَ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ وَذَكَرْتَ اللَّهَ ، ثُمَّ تَخُورُجُ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۲) حضرت ضحاک پرینی فرماتے میں کہ جب بیت اللہ آؤ تو پہلے جمراسود کا استلام کروا گراس پر قادر ہواوراللہ کا ذکر کرو

اور نبی پاک پردرود بھیجو پھرمقام ابراہیم پردور کعتیں ادا کرویا جواللہ تعالیٰ چاہے ( تو فیق دے ) پھرا پنے چہر ہ کو پھیرواور حجرا سود کا استلام کرووگر نہاس کے سامنے آجا وَ اوراللہ کا ذکر کرواور پھرصفا کی طرف نکل جاؤ۔

( ١٥٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ ، ثُمَّ يَخُرُّجُ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۳) حضرت ابن عمر بن پیشن حجرا سود کی طرف لوٹتے اوراس کا استلام کرتے پھر صفا کی طرف نگلتے۔

( ١٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۳) حفرت محمد بن عبدالله بن ابوساره وليني فرمات بين كه مين في حفرت سالم ويشي كود يكها كه آپ ويشي في بيت الله

کا طواف کیا پھرمقام پر دور کعتیں اداکیں پھر حجرا سود پرواپس آئے اوراس کا استلام کیا اور پھرصفا کی طرف نکلے۔

ِ ( ١٥٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَارْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكَعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ.

(۱۵۲۳۵) حضرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کداگر چا ہوتو دور کعتیں ادا کرنے کے بعد دوبارہ حجراسود پر آجاؤاوراگر چا ہوتو واپس نیآ ؤ۔

## ( ٣٦١ ) فِي الرَّجُٰلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجُّ

#### کوئی مردیاعورت کا نتقال اس حال میں ہوجائے کہان پر حج لا زم ہو

( ١٥٢٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَّتُ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ؟ قَالَتُ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاللَّهُ خَيْرُ خُرَمَائِكِ.

(۱۵۲۳۲) ایک خاتون حضرت ابن عباس نئادین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں کردہ میں میں کی میں کی اور میں کی اور میں کی میں میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور

ان كے ذمه فج لا زم تھا كيا ميں ان كى طرف سے اداكر دوں؟ حضرت ابن عباس تف رہنا نے فرما ياكه كيا ان كے ذمه كي قرضه تھا؟ اس خاتون نے عرض كياكه جى بال، آپ تواثير نے پوچھاكه پھر تونے اس كاكياكيا؟ اس نے عرض كياكه ميں نے وہ اداكر ديا

ے، حضرت ابن عباس مئند من ف ارشاد فر مایا که الله تعالی بهترین قرض خواه ہے، (اس کا قرض بھی ادا کرو)۔ ( ١٥٢٧٧) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعِبَةً ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ؛ أَنَّهُ أَتَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْحٌ كَبِيرٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَلَا

الظُّعْنَ ، قَالَ :حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ. (ترمذي ٩٣٠ - احمد ١١/١)

(۱۵۲۳۷) حضرت ابورزین العقیلی دہائی حضور اقدس مُطِّنَقِیکَا آئی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مُطِّنْقِکَا آباد کے رسول مُطِّنْقِکَا آباد کی مافت نہیں رکھتے اور وہ چل بھی نہیں سکتے ،آپ مُلِنْقِکَا آباد کی طرف ہے جم اور عمرہ اداکرو۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کی طرف ہے جم اور عمرہ اداکرو۔

( ١٥٢٣٨ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللهِ وَاللهِ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

(۱۵۲۳۸) حفرت ابن عباس میند من سے مروی ہے کہ ایک فخص خدمت اقدس مَلِّنَصَیْجَ میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے اور جج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ، کیا میں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ مَلِّنْصَیْجَۃ نے ارشادفر مایا کہ ہاں اپنے والد کی طرف ہے جج کرو۔

( ١٥٢٣٩ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ فِى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، قَالَ :يُجَهِّزُ رَجُلاً بِنَفَقَتِهِ ، فَيَحُجُّ عَنْهُ.

(۱۵۲۳۹) حضرت علی دانٹۂ بوڑ ھے محض کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے نفقہ سے کسی محض کو تیار کیا جائے گا پھروہ اس کی طرف سے حج کرے گا۔

## ( ٣٦٢ ) فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ ، مَتَى يُهِلُّ ؟

جو خص مکہ مکرمہ میں مقیم ہووہ جے کے لیے احرام کب سے باندھے گا؟

( ١٥٢٤ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السِّنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهلاَل ذِى الْحِجَّةِ.

( ۱۵۲۴۰ ) حضرت ابن زبیر ننکه پیزین دوسال مکه مکر مه میں رہے اور وہ ذوالحجہ کے جاند کے ساتھ احرام باندھ لیا کرتے تھے۔

( ١٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ ، فَأَهَلَّ مَكَانِهِ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ ، وَهُوَ فِى الْبَيْتِ ، فَنَزَعَ نَوْبًا كَانَ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَافَامَ حَلَالًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ . أَصْحَابِي ، أَصْنَعُ كُمَا يَصْنَعُونَ ، فَأَفَامَ حَلَالًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ .

(۱۵۲۳۱) حفرت عطاء پلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تؤکد تناسے عرض کیا کہ چاندنظر آ گیا ہے، آپ ڈٹاٹو نے اپنی

جگہ سے احرام ہاندھ لیا، پھر جب آئندہ سال آیا تو میں نے عرض کیا کہ چاندنظر آگیا ہے، اس وفت آپ دوائٹو بیت اللہ می تھے آپ دوائٹو نے اپنے کپڑے اتارے پھراحرام ہاندھ لیا، پھر جب تیسرا سال آیا تو میں نے آپ دوائٹو سے عرض کیا کہ چاند دکھے نظر آگیا ہے، آپ دوائٹو نے فرمایا: بیشک میں صحابہ دی گئتا میں سے موں، میں وہی کرتا ہوں جووہ کرتے تھے، پھر آپ بغیر

احرام کے ہی رہے یہاں تک کدآٹھ ذی الحجہ ہوگئ۔

رہتے۔

( ١٥٢١٢ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَمْرُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا لِي ارَّاكُمْ مُدَّهِنِينَ ، وَالْحَاجَّ شُعْتًا غُبْرًا ؟ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَهِلُوا.

الم الموردية من ما الموردي والموردي الموردي ا

حال ہوتے ہیں؟ جب تم لوگ ذی الحجہ کا جا ند د کھے لوتو احرام با ندھ لیا کرو۔

( ١٥٢٤٣) حدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ، عَنْ قُزْعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ أَهَلَّ بِمَكَّةَ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ. (١٥٢٣) حضرت صن وينيز جب ذي الحبركا عاندو كيمة تو كمه الحرام بانده لية -

( ١٥٢٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :قدِمَ ابْنُ عُمَرَ فَطَافَ ، ثُمَّ سَعَى ، ثُمَّ أَحَلَّ ، فَمَكَ أَرْبَعًا ، أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي الْعَشْرِ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَفَامَ خَلَالًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ

التَّرْوِيَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَبِّ حِينَ الْبَعَثَ بِهِ بَعِيرُهُ مُنْطَلِقًا إِلَى مِنَّى . قَالَ عطاءٌ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. (۱۵۲۳۳) حضرت عطاء مِيَّتِيَّا ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفاضی الائے اور طواف کیا اور سعی کی پھر بغیراحرام کے

چار، پانچ دن رہے پھروس سے جج کا حرام باندھا، پھردوسری بار جب تشریف لائے تو آٹھ ذی الحجہ تک بغیراحرام کے رہے، پھرآٹھ کو حج کا احرام باندھا جب اونٹوں کومنیٰ کی طرف چلاتے ہوئے چھوڑا، حضرت عطاء طِیشیٰ فرماتے ہیں کہ یمی میرے

( ١٥٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُهِلُّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

(۱۵۲۴۵) حضرت سعید بن جبیر طِیشید فرماتے ہیں کہ مکہ والے آٹھے ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔

( ١٥٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ إِهْلَالَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ آخِرَهُمَا يَوْمَ التَّرُويَةِ.

(۱۵۲۳۲) حضرت مجاہد ویلیجی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ٹنکارٹنٹا آخری اوقات میں آٹھ ذی الحجہ تک بغیر احرام کے

( ٣٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مَنْ رَجَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّكُعَتَيْنِ فِي الْكُعْبَةِ

جو خص طواف کرے، کن حضرات نے اس کواجازت دی ہے کہ وہ دور کعتیں کعبہ میں بڑھ لے

( ١٥٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَافَ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكُعَنَيْنِ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ.

(۱۵۲۴۷) حفرت ابن عمر ٹنکھ نین بعض او قات طواف کرتے اور دور کعتیں کعبہ کے اندر جا کریڑھتے ۔

( ١٥٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْبَيْتَ ، فَيُصَلَّى الرَّكُعَتَيْن.

(۱۵۲۳۸) حفرت سالم ویٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کا طواف کیا پھر کعبہ میں داخل ہوئے اور دو رکعتیں اداکیں۔

( ١٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُنِلَ أَبِى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْكُعْبَةِ ؟ فَقَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي ، حُسَيْنُ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْكُعْبَةِ.

(۱۵۲۳۹) حضرت جعفر پرلیٹی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد پرلیٹی سے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے متعلق پو چھا؟ آپ پرلیٹی نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت حسین بن علی ٹیزیون کے ساتھ کعبہ میں نماز پڑھی تھی۔

( ١٥٢٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْكَعْبَةَ ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلالٌ ، وَعُنْمَانَ بُنُ طَلْحَةَ ، فَمَكَتَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى إِلْكُعْبَةَ ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلالٌ ، وَعُنْمَانَ بُنُ طَلْحَةَ ، فَمَكَتَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى إِبْرِهِ أَوَّلَ النَّاسِ ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا : أَيْنَ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُفَدَّمَيْنِ ، قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَى ؟. (مسلم ٣٩١ ـ ابوداؤد ٢٠١٨)

(۱۵۲۵) حفرت ابن عمر می و مروی ہے کہ حضور اقد س مِلْ اَلْتَظَيْقَ فَانَهُ کعبہ میں داخل ہوئے، حفرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حفرت عثمان بن طلحہ می کا آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ مِلَافِظَةَ کھے دیر کعبہ میں تظہرے، پھر حضرت ابن عمر می اللہ اور حضرت عثمان بن طلحہ می کا آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ مِلَافِظَةَ کھے دیر کعبہ میں تظہرے، پھر حضرت ابلال واللہ میں سب سے پہلے ان کے پیچھے داخل ہوئے میں نے حضرت بلال واللہ کے سے اور میان کے پیچھے داخل ہوئے میں کے درمیان ، داوی پایٹین کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھنا بھول گیا کہ آپ میں کھیں۔

( ١٥٢٥١) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكُعَيْنِ وجَاهَك حِينَ تَدْخُلَ.(احمد ٣/ ٣١٠ـ طيالسي ١٣١٥) (۱۵۲۵) حضرت عثان بن طلحہ ٹؤکھ نئ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالْفَظَیَّۃ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ مَلِّفَظِیَّۃ نے سامنے کی طرف دور کعتیں ادافر ما کیں ۔

## ( ٣٦٤ ) أَيْنَ يُصَلِّى الضُّهُرَ يُومَ النَّفُر ؟

#### منی سے جاتے وقت نماز ظہر کہاں پراداکی جائے گی؟

( ١٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الصَّدَرِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبةُ ، حَتَّى يَأْتِى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ.

(۱۵۲۵۲) حضرت ابن عمر ٹھکاڈینئانے منی سے خروج والے دن ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں وادی ھے بیں ادا کیں ، پھرآ خررات ہیت اللہ آھئے۔

( ١٥٢٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُجَاهِدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا الظَّهُرَ يَوْمَ النَّفُرِ ، وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.

(١٥٢٥٣) حضرت سعيد بن جبير ويشيئ اور حضرت مجامد ويشيئ نے منی ہے کوچ کے دن ظہر کی نماز عقبہ (گھاٹی) کے بیچھے پڑھی۔

( ١٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفُرِ بِمَكَّةَ.

(۱۵۲۵) حضرت عروه والنيل نے منی سے کوچ کے دن ظهر کی نما ز مکہ کر مدمیں پڑھی۔

( ١٥٢٥٥ ) حَلَّفْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفُو بِالْأَبْطَحِ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۲۵) حضرت ابو جیفہ وہ اُن فرمائے ہیں کہ میں نے حضور اقدس مِلِنظِ کھٹی سے کوچ کے دن مقام ابطح میں دیکھا، حضرت بلال دہان نے ظہر کی اذان دی پھر حضور اقدس مِلِنظِ کے نماز ظہر پڑھائی۔

( ١٥٢٥٦) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّى الإِمَامُ يَوْمَ النَّفْرِ الظُّهُرَ بِالأَبْطَحِ. (١٥٢٥٢) حضرت عطاء بِيَشِيْ فرمات بين كرسنت نبوى ميں سے بيہ بركه ام ظهركى نما زمنى سے كوچ كے دن مقام الطح ميں

( ١٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى سُفُعِ الْبَيْتِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُ بَعْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ.

(۱۵۲۵) حفرت عروہ چھٹی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِقَظِیمَ بیت اللہ کے قریب نماز پڑھتے تھے، آپ مِلِقَظَیمَ کے اور طواف کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتی تھی چرآپ مِرَلِقَظَیمَ کَمَ اللہ علاحضرت ابو بکر صدیق چھٹی ایسا فرماتے رہے، چرحضرت عمر دیاننز ، کچراس کے بعد حضرت عمر نے اس کو واپس میقات کی طرف (مقررہ حدود پر ) لوٹا دیا۔

# ( ٣٦٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا طُفُتَ فَصَلِّ رَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ جِنْدَ الْمَقَامِ جِبِطُوا فَ مَمَلَ كرلوتو مقام ابرا بَيم عَلالِيَّلاً بردور كعتيس ادا كرو

( ١٥٢٥٨) حدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِر ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَراً : ﴿ وَإِنَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

(۱۵۲۵۸) حضرت جابر و المثن سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقد س مَرِّفَظَةً بیت الله تشریف لائے اور رکن کا استلام فرمایا پھر طواف کے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکرا پی چال پر چلے، پھر آپ مَرِّفَظَةً مقام ابراہیم عَلِیْنَا) کی طرف بوجے اور قر آن کی بی آیت تلاوت فرمائی ﴿وَ اتَّخِذُوْ ا مِنْ مَقَامِ إِبْوٰ هِمَ مُصَلِّی ﴾ پھر مقام ابراہیم کواپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔

( ١٥٢٥٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أَسْبُوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ.

(۱۵۲۵۹) حضرت علقمہ ویشیئے نے رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی پھرطواف کے سات چکر لگائے پھرمقام ابراہیم پرآ کر نماز ادا کی۔

ر ١٥٢٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يُرَخَّصُ فِي تَرُكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِحِذَائه ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحِيَالِهِ.

(۱۵۲۱۰) حفزت ابراہیم پیشیخ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نماز ندادا کرنے کی کوئی رخصت واجازت نہیں ہے،اگر رش کی وجہ سے اس کے پاس نماز ادا کرنے پر قدرت نہ ہوتو مزاحت کرویباں تک کہ تہیں جگہ ل جائے یا پھراس کے برابر میں جگہ مل جائے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابل ہواور آپ کے اور اس کے درمیان کی لوگ موجود ہوں جونماز پڑھ رہے ہول۔

ر - - ، ور-( ١٥٢٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ لَمْ يَفْعَلُ.

(۱۵۲۷۱) حفرت حسن پیٹیو طواف کے بعد مقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کرنے کو پہند فریاتے تھے، اور نہ پڑھنے میں کوئی حرج

( ١٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهُبَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ قَالَ : إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًا فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۲۷۲) حضرت عمر زی او ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحص جج کے لیے آئے اس کو چاہئے کہ طواف کے سات چکر لگائے بھر مقام ابراہیم پردور کعتیں اداکرے۔

( ١٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنُ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَوَ غَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ.

(۱۵۲ ۱۳) مصرت صالح بن حیان ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دیا تھ کے ساتھ پہلا طواف کیا جب

آ پطواف سے فارغ ہوئے آ پ نے مقام ابراہیم پردور کعتیں ادافر ما ئمیں۔ میں دور و

( ١٥٢٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۵۲۲۴) حضرت ابن عمر نگار نشان جب طواف سے فارغ ہوتے تو مقام ابراہیم پرتشریف لاتے اور دور کعتیں ادافر ماتے۔ سیر وردہ میں دوروں کا معرف کا

( ١٥٢٦٥ ) حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (١٥٢٦٥) حفرت ضحاك بِلِيَّيْ فرمات بين كه مقام ابرابيم بردور كعتيس يا جتنى الله كى مثيت بواداكر \_ \_ \_

(١٥٢٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ طَافَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتُيْنِ.

(۱۵۲۷۲) حضرت عبدالله وْفَاتْمُو نے مُواف کیا پھرمقام ابراہیم پرتشریف لا کر دورکعتیں ا دافر مائیں۔

( ١٥٢٦٧) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :صَلِّ رَكُعَتَي الطَّوَافِ فِي بَيْتك إِنْ شِئْتَ.

(۱۵۲۷۷) حضرت عطاء پیشط فرماتے ہیں گہا گر جا ہوتو طواف کی دور گعتیں بیت اللہ میں ادا کرو۔

( ٣٦٦ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ فِي حَاشِيةِ الطَّوَافِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ طواف کی دور کعتیں طواف کرنے والوں ہے ایک طرف ہو

#### کرادا کی جائیں گی

( ١٥٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ جَاءَ يُصَلِّى وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. (۱۵۲۲۸) حضرت این ابونگار دایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این زبیر ٹنکاڈینن کو دیکھا آپ دیا ہی نے طواف کیا پھر آپ

(مقام ابرا ہیم پر) آئے نماز اداکی حالا تکہ طواف کرنے والے آپ کے اور کعبے درمیان تھے۔

( ١٥٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ يَنِى سَهْمٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتُرَةٌ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(احمد ٢/ ٣٩٩\_ ابويعلي ١٣١٤)

(۱۵۲۲۹) کیرین کیرایسے محف سے روایت کرتے ہیں کہ جوابے داداسے بیردایت بیان کرتا ہے کہ بنوسھم کے دروازے کے پاس نماز ادا فر مارہے ہیں اور طواف کرنے والوں اور آپ میر النظافیۃ کے درمیان کوئی سترہ نہیں ، اس حال میں کہ طواف کرنے والے آپ میر النظافیۃ کے آگے سے گزردہے ہیں۔

( ١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمثل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (احمد ٣٩٩ ـ طبراني ١٨٧)

(۱۵۲۷۰) حضرت مطلب بن ابوودا عه پریشینهٔ سے اسی طرح مروی ہے۔

#### ( ٣٦٧ ) فِي الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلاَّةُ

#### مسافروں کے لیے طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟

( ١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عُتَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ.

(۱۵۲۷) حضرت سعیدین جبیر رایشگارشادفر ماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسافروں کے لیے نماز سے زیادہ طواف کرناافضل ہے۔

( ١٥٢٧٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَالطَّوَاثُ.

(۱۵۲۷) حضرت ابن عباس ش پین سے دریافت کیا گیا کہ طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟ آپ رہی ہی نے ارشاد فرمایا کہ مکہ والوں کے لیے نماز افضل اور مسافروں کے لیے طواف افضل ہے۔

( ١٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتُمْ فَالطَّوَافُ ، وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ.

(۱۵۲۷۳) حفرت حجاج پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرتینی سے دریا فت کیا؟ آپ پرتینی نے فرمایا کہ تمہارے لیے طواف افضل ہے،اور مکہ والوں کے لیے نماز۔

( ١٥٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :الصَّلَاةُ لأَهُلِ مَكَّهَ أَفْضَلُ.

- ( ۱۵۲۷ ) حضرت مجامد رایشانهٔ فر ماتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے نماز پڑھناافضل ہے۔
- ( ١٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :الصَّلَاةُ لَأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وَالطَّوَافُ لَأَهْلِ الآفَاقِ أَفْضَلُ.
- (۱۵۲۷۵) حضرت مجاہد رہیں ہوں ہیں کہ مکہ والوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے اور دوسرے شہروں ہے آنے والوں کے لیے طواف کرنا افضل ہے۔

## ( ٣٦٨ ) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيةِ

## جوحضرات تلبیہ میں آواز بلند کرتے ہیں

- ( ١٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ؟ قَالَ :بَيْنَ فَلِكَ.
- (۱۵۲۷) حفرت زمعد ولٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن طاؤی ولٹین سے دریافت کیا کہ آپ کے والد تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز بلند کرتے تھے؟ آپ ولٹین نے فرمایا درمیانی آواز سے کہتے تھے۔
- ( ١٥٢٧٧) حَذَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ ، فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ ، وَفِى كُلِّ حِينٍ ، وَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ وَأَظْهِرُوهَا.
- (۱۵۲۷۷) حفرت کمحول میشید فرماتے ہیں کہ تلبیبہ پڑھنا حج کا شعار (نشانی) ہے، پس ہربلندی پر چڑھتے ہوئے تلبیبہ کی کثریت کے دوان میں وقت میں کشریت کے داندائ کاخیر سافل کے زائرین کے کا
- كرو،اور هرونت مين كثرت كرواوراس كاخوب اظهار كرو (بلندآ واز ئهو)\_ ( ١٥٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَدْكَةَ :أَمُحُومِ مُونَ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ :
- ١٥١٧٨ احمدالله ابو تعيم ، فل عصل بن فراك ، قال : قال لنا ابن ابي مليخة : المحرِ مون التم ؟ قلنا : تعم ، قال : فَكُبُوا.
- (۱۵۲۷۸) حفرت حسن بن فرات ولیشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن الی ملکیہ ولیٹید نے ہم سے بو چھا کہ کیا آپ لوگ محرم ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ،آپ ولیٹیلئ نے فرمایا کہ پھر تلبیہ پڑھو۔
  - ( ١٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي يُلَبِّي ، قَالَ : يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.
  - (۱۵۲۷۹) حضرت حسن ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ جو تحض تلبیہ پڑھے وہ اتنی آ واز سے پڑھے کہ اس کے ساتھ والے کوسنا کی دے۔
  - ( ١٥٢٨ ) حَذَّثَنَا النَّقَفِقُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:مَا بَرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ:الْعَجُّ ، وَالشَّجَّ.
- (۱۵۲۸) حضرت ابن عباس تفاهین سے دریافت کیا گیا کہ مجم مرور کیا ہے؟ آپ رہ اللہ نے فرمایا کہ تبدیہ بلندآ واز سے پڑھنا اور قربانی کرنا۔

ر ١٥٢٨١) حدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْحَبَكَيْنِ. (١٥٢٨١) حضرت بكرويشيد فرمات بي كه مِن حضرت ابن عمر تؤند من كما تعقا آپ رَيْنَ نِي اَنْ اِلْهَ وَازْ سَ تلبيه برُ هاكه

(۱۵۱۸۱) معرت برور بیندا وارسے مبیبه پر ها د جوخف بھی دو پہاڑوں کے درمیان تھااس نے سا۔ جوخف بھی دو پہاڑوں کے درمیان تھااس نے سا۔

( ١٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ ، فَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ ، حَتَّى نَبُحَّ أَصُوَاتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تَلْبِيَتِهِمْ.

(۱۵۲۸۲) حضرت لیتقوب بن زید ویشود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی کنٹیز مقام روحاً وتک بھی نہ بیٹی پاتے تھے کہ اونچی آ واز ہے

تلبیہ پڑھنے کی دجہ سےان کے گلے خراب ہو جاتے تھے۔ تیب دمی در سے سر در میں در سے در میں در کا تاہ موسور سے میں میں اور میں اور میں میں میں میں در میں اور در میں

( ١٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَيَشْتَدَّ صَوْتَهُ ، وَيُعْرَفُ صَوْتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُرَى وَجُهُهُ .

(١٥٢٨٣) حفرت عمر الله في صفاوم وه برتلبيه بره ها كرتے تصاور آپ دل في بلند آواز سے تلبيه پڑھتے تھے، آپ دل في كن آواز

اتى بلندى كدرات كونت آپى آواز پېچائى جاتى تقى حالانكه آپ رئا او كاچېرونېيس د يكهاجا الاتها۔ ( ١٥٢٨٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّائِبِ ،

( ١٥٢٨٤ ) حَدَّثُنا ابنَ غَيْيَنَةً ، غَنَ غَبْدِ اللهِ بَنِ ابِي بَكْرٍ ، غَنَ غَبْدِ المَلِكِ بَنِ ابِي بَكر عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَاءَنِى جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِى أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى يَرْفَعُونَ

اَصُواتهم بِالإِهْلَالِ. (ترمذی ۸۲۹ - احمد ۴/ ۵۵) (۱۵۲۸ ) حفرت السائب الشيئ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَيْنَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل عَالِیْلا میرے یاس

ر ۱۵۱۸۱۱) مسرت اسامب ویویوز سے سروں ہے کہ سور امدن پر بھیے ہے ارساد سرمایا کہ سفرت بیریں مدیریدا! میرے پار تشریف لائے اور مجھے تھم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو تھم دوں کہ وہ تلبیداد نجی آ واز سے پڑھا کریں۔

( ١٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمُ بِالتَّلْبِيَةِ . وَعَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، مِثْلُ ذَلِكَ.

ر ۱۵۳۸۵) حضرت این عمر نفاید بین ارشا و فر ماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھتے وقت آ واز بلند کرو، اور حضرت ابن زبیر نفاید نفائ ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ١٥٢٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطٍ ، عَنْ حَلَّادٍ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَاءَنِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ :مُرْ أَصْحَابَكَ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ.

(احمد ۵/ ۱۹۲ ابن حبان ۲۸۰۳)

(۱۵۲۸ ) حضرت زید بن خالد الجھنی ڈاٹٹٹر سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْزِفْفِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل عَلایتِلا

معنف ابن ابی شیبر ترجم (جلدس) کی کی کاشوار میرے باک آنشر نف لائے اور مجھ سے کہا کہ اپنے صحابہ جی تائغ کو تکم دو کی و تلیہ اونچی آواز سے برطویس کو تک جج کا شوار

میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اپنے صحابہ ٹھائٹٹے کو تکم دو کہ وہ تلبیہ اونچی آ واز سے پڑھیں کیونکہ یہ جج کا شعار (علامت) ہے۔

( ١٥٢٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الْحَجِّ :الْعَجُّ وَالنَّجُّ. الْعَجُّ :الْهَجِحُ بِالتَّلْسَةِ ، وَالنَّحُ : نَحْدُ الْكُذِنِ (تر مذي ٢٩٩٨)

الْعَجُّ : الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالنَّجُّ : نَحْوُ الْبُدُنِ. (ترمذی ۲۹۹۸) (۱۵۲۸۷) حفرت این عمر بی پیش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤْتِ فَیْ ارشاد فرمایا: بہترین اور افضل حج وہ ہے جس میں نحمہ میں ت

او کی آ واز سے تلبید پڑھاجائے اوراونٹ کی قربانی کی جائے۔ ( ۱۵۲۸۸) حدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ کَثِیرِ بْنِ زَیدٍ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : کَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُونَ لِلشَّمْسِ إِذَا أَحْرَمُوا. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُونَ أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، حَتَّى تَبْعَ أَصُواتُهُمْ ، وَکَانُوا يَضْحَونَ لِلشَّمْسِ إِذَا أَحْرَمُوا. ( ۱۵۲۸۸) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله بي في فرماتے بي كه بى اكرم مَنْ اَنْ اَلَى عَلَيْهِ اَللَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تے، یہاں تک کہان کے گلخراب ہو گئے تے،اوروہ جب احرام باندھتے تے جب احرام باندھ لیتے تو ان کورھوپ لگی تھی۔ ( ٣٦٩ ) من قَالَ التّلبِيةَ زِينَةَ الْحَجَّ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے دیموں میں میں میں کہ تلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے

( ١٥٢٨٩) حَلَّاثُنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُوقِظُ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِى الْمَسْجِدِ وَيَقُولُ: قُومُوا لَبُّوا ، فَإِنَّ زِينَةَ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ. (١٥٢٨٩) حضرت اليب بِلِيَّلِيْ فرماتے بیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیٹیلا کود یکھا کہ آپ نے مسجد میں یمن کے پچھ

لوگوں کو جگایا اور فرمایا: کھڑے ہوجا وَاور تلبیہ پڑھو کیونکہ تلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے۔ ( ۱۵۲۹ ) حدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : کَانَ یُقَالُ : ذِینَةُ الْحَجِّ التَّلْبِیَةُ. (۱۵۲۹ ) حضرت ابراہیم بِایٹی فرماتے ہیں کہ حج کی زینت تلبیہ پڑھنا ہے۔

( ١٥٢٩١ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ :التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجِّ.

> (۱۵۲۹۱) حفرت ابن زبیر نکار شن فرماتے ہیں کہ جج کی زینت تلبیہ ہے۔ (۱۵۶۹۶) حقیقاً وکر وکی بھانی وفرائ بھانی آئی میں میں وہ اور استان شاک

(١٥٢٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :شِعَارُ الْحَجَّ التَّلْبِيَةُ. (١٥٢٩٢) حضرت مجاهد مِشِيدٌ فرمات مِين كه جَ كاشعار (علامت) تلبيه پڙھنا ہے۔

## ( ٣٧٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر مل نہیں ہے

( ١٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلُ ، وَلاَ عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْهَا ، إِلَّا أَنْ يَجِىءَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ خَارِج.

(۱۵۲۹۳) حفرت حسن اور حفرت عطاء بُئيَّة ارشاد فرماتے بيئم كەمكە دالوں پرول (اكژ كرچلنا) نہيں ہے، اور نهاس مخف پر جومكہ سے احرام باندھے، موائے اهل مكد ميں سے اس مخف پر جو با ہر ہے آئے۔

( ١٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ.

(۱۵۲۹۳) حضرت ابن عمر تفاویخن جب مکه مرمه سے احرام با ندھتے تو رمل ندفر ماتے۔

( ١٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَهْلَلْنَا أَنَا وَبَكُرٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَرَمَلْنَا.

(۱۵۲۹۵) حفرت حمید برائی فرماتے ہیں کہ میں نے اور حفرت ابو بکر صدیق واٹن نے مکہ مرمہ سے احرام باندھا پھر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور طواف میں رال کیا۔

( ١٥٢٩٦ ) حَلَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَبِيبٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا اهَلَّ مِنْ مَكَّةَ ، هَلُ يَسْعَى الْأَشُوَاطَ الثَّلَاثَةَ ؟ قَالَ :إِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ ، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ قَالَ :إِنَّسَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ.

(۱۵۲۹۱) حفرت عطاء سے بیت اللہ کے پڑوی کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب وہ مکہ سے احرام بائد ھے تو کیاوہ تین چکروں میں رمل کرے گا؟ فرمایا کہ وہ رمل کریں گے، بہر حال حفرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ رمل باہر سے احرام بائدھ کرآنے والوں کے لیے ہے۔

( ١٥٢٩٧) حَدِّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ، أَوْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ. (١٥٢٩٤) حضرت الوجعفر بِيشِيدُ فرمات بين كه مَه مَرمه والول پرول نبيل ہے۔

( ٣٧١ ) فِي الرَّجُلِ يَزُورُ يَوْمُ النَّحْرِ ، يَرْمُلُ ، أَمْرُ لَا ؟

كوئى شخص يوم النحر ميں اگر طواف كريں تو كياوه رال كرے گا؟

( ١٥٢٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ رَمَلَ يَوْمَ النَّحْرِ.

(١٥٢٩٨) حضرت عرده ويشيخ فرمات بين كديهم الخريس رالنبس كياجائ گار

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلدم) كي المحالي ال

( ١٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنْيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْنَهُ يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ .

(۱۵۲۹۹) حضرت ابن علیم برایس فرماتے ہیں کہ میں نے یوم النحر میں حضرت بجابد برایس کورال کرتے ہوئے و یکھا۔ ( ۱۵۳۰۰) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِی عَدِیًّ ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَیْسَ فِی طَوَافِ النَّحْوِ رَمَلٌ.

(۱۵۳۰۰) حضرت عطاً و پایٹا فر ماتے ہیں کہ یوم انتحر کے طواف میں رمل نہیں ہے۔

( ٣٧٢ ) فِي التَّكْبِيرُ يُومَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ، أَو التَّلْبِيةُ ؟

عرفہ کے دن تکبیر پڑھناافضل ہے یا تلبیہ پڑھنا؟

( ١٥٣٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :ذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ التَّلْبِيَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ :التَّكْبِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

(۱۵۳۰۱) حضرت ابن عمر می دندن کے سامنے عرف کے دن تلبیہ بڑھنے کا ذکر کیا گیا تو آپ دائٹی نے فرمایا کہ تکبیر پڑھنا میرے

د مک زیادہ پیندیدہ ہے۔

(١٥٣٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي جَعْفَر، أَنَّهُ قَالَ: إِفْطِعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْطَلَقْتَ إِلَى عَرَفَةَ، وَكَبَّرُ وَهَلَّل.

(۱۵۳۰۲) حضرت ابوجعفر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جبعرفہ کی طرف چلوتو تلبیہ پڑھنا چھوڑ دواور بحبیر دہلیل پڑھو۔ بیجن ہم پینر دو بری سے دیج ہے جہ سریہ بردیوں کا دیوں کا دیار ہے جہ کہ ہے جہ کہ ہے کہ اور میں دیوں و

( ١٥٣.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ هَذَا الْمُلَبَّى ، فِي هَذَا الْيُوْمِ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ عَدَدَ التُّهُ . اكْنَا

التوابِ لَبَيْكَ. (۱۵۳۰۳) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید براتین فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود جڑٹنز کے ساتھ عرفہ میں تھا کہ تلبیہ پڑھا

گیا،ایک خف نے کہا کہ آج کے دن تلبیہ پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود مڑاٹنز اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: پڑھو پڑھو کثرت سے پڑھو ( آخی کثرت سے پڑھوجتنی مٹی کے ذرات ہیں )۔

( ١٥٣.١ ) حَلَّانَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَحَفُصٌ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

غَدُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُلَبِّى.

(ابوداؤد ۱۸۱۲ احمد ۲/ ۲۲)'`

(۱۵۳۰۳) حفرت ابن عمر تفاون ماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت محمد مَلِقَطَةَ کے ساتھ منی سے عرفات کی طرف چلے، ہم میں سے پچھلوگ تکبیر بڑھنے والے تنے اور پچھلوگ تلبید۔

( ١٥٣٠٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ذِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِعَرَفَةَ يَقُولُ :

لَيْكُ اللَّهُمُّ لَيُكُلُ.

(۱۵۳۰۵) حضرت ابوالعاليه ويشيخ فرماتے ہيں كەمىں نے عرفه ميں حضرت ابن عباس تنكون كوتلبيه بڑھتے ہوئے ديكھا۔

( ١٥٣٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ نَهَى عَنِ التَّلْبِيَةِ ، فَجَاءَ حَتَّى أَخَذَ بِعَمُودَيِ الْفُسُطاطِ ، ثُمَّ لَكَى ، ثُمَّ قالَ :عَلِمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُلَبِّي فِي هَذَا الْيُومِ ، فَأَحَبُّ أَنْ يُحَالِفَهُ.

(۱۵۳۰۲) حضرَت ابن عباس میٰ دهنمی سے ذکر کیا گیا کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو اس دن تلبیہ بڑھنے ہے منع کرتے ہیں ، آپ ٹٹاٹٹو تشریف لائے اور خیمہ کے دوستونوں کو پکڑا پھر تلبیہ پڑ ھااور فر مایا: معاویہ وٹاٹوز جانتے تھے کے علی وٹاٹیز اس دن تلبیہ پڑھتے تھے کیکن انہوں نے علی وہاٹھؤ کی مخالف فعل کو پیند کیا ہے۔

( ١٥٣٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا الْمُلَبِّى ؟ فَقِيلَ : ابْنُ مُسْعُودٍ ، فَسَكَّتُوا.

(۱۵۳۰۷) حفرت ابراہیم پرلیٹے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود زاٹیؤ نے عرفہ میں تلبیہ پڑھا،لوگوں نے کہا یہ تلبیہ پڑھنے والا کون ہے؟ کہا گیا کہ حضرت ابن مسعود دائن ، پس لوگ خاموش ہو گئے۔

( ١٥٣٠٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفُ بِعُوفَاتٍ.

(۱۵۳۰۸) حضرت عکرمہ بن خالد میر تین ہے مردی ہے کہ حضورا قدس مَؤْخِفِیَا آج عرفہ میں وقو ف کے دوران تلبیہ پڑھا۔

( ١٥٣.٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنُ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ ، وَكَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يُلَبِّي.

(۱۵۳۰۹) حضرت ابن یعفور مِرفِیظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمراور حضرت ابن الحفیہ ٹیکٹٹنے کے ساتھ منیٰ ہے عرفات کی طرف چلا،حفرت ابن عمر می دین تکبیر پڑھ رہے تھے اور حفرت ابن الحنفیہ تلبیہ۔

( ١٥٣١. ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُنَسًا : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ :كَانَ يُلَتِّى الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ ، وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ. (بخاري ٩٧٠ مسلم ٩٣٣)

(۱۵۳۱۰) حضرت محمد بن ابو بكر التفى ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت انس والنور سے دريافت كيا كه آپ لوگ حضور اقدى مَثِلِفَظَةً كماتهك طرح كرتے تھے؟ آپ والله نے فرمایا تلبید براھنے والے تلبید پڑھتے تھے ان كوروكانبيں جاتا تھااور تكبير يزھنے والے تحبير پڑھتے تھان كوروكانبيں جاتا تھا۔

## ( ٣٧٣ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، وَيُلِّبِي بِالْحَجِّ

## جوحفرات معجد حرام میں نماز پڑھتے تھے اور جج کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے

( ١٥٣١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَ

يُصَلِّيانِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَيُلَبِّيَانَ بِالْحَجْ إِذَا حَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيُؤَخَّرَانِ الطَّوَاتَ. (١٥٣١) حفرت سعيد بن جبيراور حفرت عطاء يُمَيِّينًا مجدحرام مِن نماز پڑھتے اور جج کے ليے تلبيد پڑھتے جب مجدے نکلتے

اورطوافكوموَ ثركردية\_ ( ١٥٣١٢ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤمَّلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ

الصَّفَا وَالْمُرُورَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخُرُّجَ إِلَى مِنَّى.

(۱۵۳۱۲) حضرت عبدالله بن المؤمل ويشيئ فرمات بي كه ميس في حضرت ابن ابي مليكه ويشيئ كود يكها كه آپ فيمنى جانے سے يہلے بيت الله كاطواف كيااورصفاومروه كي سعى كى۔

( ١٥٣١٢ ) حَذَثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَطُوفُ قَبُلَ أَنْ يَخُرُجَ، أَوْ بَعْدَ مَا يَرْجِعُ ؟ قَالَ :هُوَ مِثْلُ الدَّيْنِ ، مَا عَجَّلْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

بلحرج، او بعد ما يرجع ؟ قال : هو مِثل الدينِ ، ما عجلت فهو خير.
(١٥٣١٣) حفرت ابوسفيان ويشير فرمات بي كه مين في حفرت سالم ويشير سدريافت كيا كه كوني مخف حج كااحرام باند هے

تووہ نگلنے سے پہلےطواف کرے یالوٹ کرآنے کے بعد کرے؟ آپ پرلٹیئڈ نے فرمایا کہ طواف قرض کی طرح ہے اس میں جنتنی جلدی کی جائے اتنا اچھا ہے۔

( ١٥٣١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ؟ فَقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

(١٥٣١٣) حفرت محمد بن عبد الله والتي فرمات بيل كه مين في حفرت قاسم بن محمد والتي سي اس كے متعلق دريافت كيا؟

آ پ رائیلانے فرمایا کہان میں سے ہرایک بہتر اور اچھاہے۔

#### ( ٣٧٤ ) فِي الْمُكِّيِّ يُؤخُّرُ الطَّوَافَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى - رَبِي مِنْ مِنَّى - رَبِي مِنْ مِنَّ سرر الشَّال و سرمان سرور مناسب

١٥٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَازَ يَقُولُ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ لَاهْلِ مَكَّةَ ، بَعْدَ أَنْ يَرْجَعُواً مِنْ مِنَّى.

(۱۵۳۱۵) حضرت ابن عباس ٹئیڈیئن فر ماتے ہیں کہ مکہ والے منی سے واپس آنے کے بعد صفاومروہ کی سعی کریں۔

## ( ٣٧٥ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

#### جب جمرات کی رمی کرے تو ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھے

( ١٥٣١٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصُٰلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَوَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۱۱) حفرت فضل بن عباس ہؤی دھن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفظَ کَا جَرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے، پھر سات کنکر یوں سے رمی کی اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھتے رہے۔

( ١٥٣١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَمَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ مِنْ بَطُنِ الْوَادِى ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۱۷) حفزت عبدالله ڈاٹٹونے نے جمرہ عقبہ کی رمی بطن وا دی ہے فر مائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی۔

( ١٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُلْقَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۱۸) حضرت ابوسعید النحلقانی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ ویشید کو دیکھا کہ آپ ویشید نے جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے فرمائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی۔

( ١٥٣١٩ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَتْ مِنْهُ حَصَاتَانِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۱۹) حضرت عطاء مِلِیُّنی ٔ نه اس مُخص کوفر ما یا جس سے دوکنگریاں ایک ساتھ جمرہ کے پاس گر گئیں کہ ان میں سے ہرکنگری پرایک بارتکبیر پڑھ۔

( ١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً. ( ١٥٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۲۰) حفرت ابن عمر شکار شنا بر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے۔

( ١٥٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوَص ، عَنْ أُمَّهِ ؛ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۲۱) حضرت سليمان بن عمرو بن الأحوص واليطا كى والده سے مروى ہے كدانهوں نے رسول اكرم مَوَّافِيْفَا فَعَمَ كُو د يكها كه

آ بِ مِلْفَظِيَةً بطن وادی میں آئے اور جمرہ کی رمی فر مائی سات کنگریوں کے ساتھ اور ہر کنگری پر تکبیر پڑھی۔

( ١٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۲۲) حفرت قاسم والليزنے جمرہ کی رمی فرمائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبير پڑھی۔

( ١٥٣٢٢) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِىِّ ، عَنُ أَبِى مِجْلَزٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى إِبْرَاهِيمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْعَقَبَةِ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ لَهُ :ارْمِ وَكَبَّرُ ، قَالَ :فَرَمَيَا وَكَبَّرَا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ صَنَّعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِى الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخُويَيْنِ.

(۱۵۳۲۳) حضرت ابونجلز براطیلا سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل عَالِینَّلاً نے حضرت ابراہیم عَلاِیْلاً) کو سات کنگریاں ویں پھر دونوں عقبہ کی طرف چلے تو شیطان ان کے سامنے آگیا،حضرت جبرئیل عَلاِینَّلاً ہے آپ عَلاِینَّلاً سے فرمایا کہ اس کو پڑھو،حضرت ابراہیم عَلاِیَّلاً) اس کو مارتے رہے اور تکبیر پڑھتے رہے یہاں تک کہ شیطان بھاگ گیا، پھردوسرے دونوں جمروں کے یاس بھی ایسے ہی کیا۔

## ( ٣٧٦ ) مَنْ قَالَ يَفْتَتِحُ بِالْحَجَرِ الْأَسُوَدِ وَيَخْتِمُ بِهِ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كہ حجراسود سے طواف كى ابتدااوراسى پرطواف كوحتم كيا جائے گا ( ١٥٣٢٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُرَخِّصُ فِي تَوْكِ افْتِتَاحِ الْحَجَرِ الْأَسُوَدِ ،

وَيَخْتِمُ بِهِ فِي أَوَّلِ طَوَافٍ يَطُوفُهُ يَوْمَ النَّخُوِ وَيَوْمَ النَّفُو.

(۱۵۳۲۴) حضرت ابراہیم روٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ یوم النحر اور یوم النفر کے پہلے طواف کی ابتدااورا ختتا م حجرا سود سے نہ کرنے میں کوئی رخصت نہیں دی گئی۔

( ١٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ يَفْتَنِحُ، وَحِينَ يَخْتِمُ. (١٥٣٢٨) حضرة جسن ما شاري أرب كولسند فريا ترتبر تقرير طوافي بثر وعلى فتركر تروقت جمراسود كالمتلام كما جائب

(۱۵۳۲۵) حفرت حسن مایشیلاس بات کو پیند فر ماتے تھے کہ طواف شروع اور ختم کرتے وقت ججرا سود کا استلام کیا جائے۔ مقدر میں دو فور داری کے دیور از اراد کے دیور کا ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک دیور کا جائے کے دیا گئے۔

( ١٥٣٢٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى الْحَجَرَ الْأَسُودَ فَيَخْتِمُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِى أَهْلَهُ.

(۱۵۳۲۷) حفزت سعید بن جبیر طینی حجرا سود پر آ کر طواف کوختم کرتے پھراپنے اهل کے پاس تشریف لاتے۔

( ١٥٣٢٧) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ قَامَ يَطُوفُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الرَّكُنَ الْيَمَانِي يَبْدَأُ بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ سَابِطٍ : لاَ تَبْدَأَنَّ مِنْ أَوَّلِ مِنَ الْأَسُودِ ، إِذَا بَدَأْتَ فِي طَوَافِكَ.

(۱۵۳۲۷) حضرت ابن سابط طِیشیز نے ایک شخص ہے جوطواف کے ارادے ہے کھڑا ہوا اور رکن بمانی کے استلام کا ارادہ کیا کہ

اس سے طواف کی ابتدا کرے، آپ پیٹی نے اس کوفر مایا کہ جب طواف کرنے کا ارادہ کروتو طواف کا پہلا چکر حجر اسود سے

رَ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا يُلُّو مُكَايِّرٍ مُن عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَسُتَلِمُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ إِنْ قَدَرُت عَلَيْهِ ، وَإِلَّا افْتَتَحْت بِهِ وَخَتَمْت.

(۱۵٬۳۲۸) حفرت ضُحاک برایشیز ہر چکر میں اگر قدرت ہوتی تو حجر اسود کا استلام فر ماتے وگر نہ حجر اسود سے طواف شروع فر ماتے۔ اوراسی پرختم فر ماتے۔

( ١٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ فَاسْتَلِمُهُ ، وَإِلاَّ فَإِذَا مَرَزْت بِهِ فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّر ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَفْتِحُ بِهِ وَاخْتِمُ.

(۱۵۳۲۹) حضرت عطاء مِلِینَّیْ فرماتے ہیں کہ اگر طافت رکھوتو ہر چکر میں استلام کرو وگر نہ جب بھی اس پرگز روتو اس کی طرف رخ کر کے تکبیر پڑھو،اورا گر چا ہوتو طوا نے حجراسود سے شروع کر کے اس پرختم کرو۔

( ١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَطُوفُ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ كَبَّرَ ، وَيَفْتَتَحُ بِهِ وَيَخْتِمُ بِهِ.

(۱۵۳۳۰) حفزت ہلال بن ابومیمونہ بیٹیلۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت انس ڈٹاٹٹر کوطواف کرتے ہوئے دیکھا، جب ججر اسود کے پاس پہنچتے تو تکبیر پڑھتے ،اورطواف ججراسود سے شروع کرتے اور ججراسود پرختم کرتے۔

(١٥٣٢١) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَسُودِ ، وَدَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۳۳۱) حضرت عطاء وایشیا سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالِفَظِیَّةَ کے طواف کی ابتدا حجراسود سے فر مائی اور حجراسود سے لے کر دوبارہ حجراسود تک رمل بھی فر مایا۔

## ( ٣٧٧ ) مَنْ كُرِهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدَر أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ

جوحفرات طواف صدر کے بعد مکہ میں رات گزار نے کونا پیندفر ماتے ہیں

( ١٥٣٣٢) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَانِشَةَ قَالَتُ : آذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَمَرَ (ْنَا بِالْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُصُبِحَ.

(۱۵۳۳۲) حضرت عائشہ می مین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس مَلِّفَظِیَّ آنے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا پس ہم بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ مِلِّفظِیَّ آنے بیت اللہ کا طواف کیا پھر آپ صبح ہونے ہے قبل نکل گئے۔ ( ١٥٣٣٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعُ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لَيَزُرِ الْبَيْتَ ، فَلْيَرْتَوِلُ عَنْهَا ، إِنْ شَاءَ لَيْلًا ، وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا ، بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَيَضَعَ نَعْلَهُ.

(۱۵۳۳۳) حفرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ جنب آ دمی مقام الابطح تک پُنٹی جائے تو اس کو جاہے کہ سواری کور کھ لے (روک لے) پھر کعبہ کی زیارت کرے، پھراگر چاہے تو رات کوسواری کرے اور اگر چاہے تو دن کواس میں اتر نے کے بعد

کرےاورایۓ جوتے اتار لے۔

( ١٥٣٢٤ ) حَلَّنَا أَبُو مُطِيع ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفُرُ عُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ، فَإِذَا لَمُ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الرُّكُوبُ رَكِبَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ مَضَى.

(۱۵۳۳۳) حضرت عطاء ولیکی؛ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کواس کے لیے فارغ کیا جائے گا، پھر جب اس کے لیے سواری کے سوا کچھ بھی باتی ندرہے تو سوار ہوکر طواف کرے گا پھر چلا جائے گا۔

## ( ٣٧٨ ) مِنْ كَرِهَ الْبِنَاءَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ

جوحضرات کعبہ کے اردگر دعمارت (بلندعمارت) بنانے کو ناپسند کرتے ہیں

( ١٥٣٣٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبْنُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِنَاءً ، يُشْرِفُ عَلَيْهَا.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابراہیم ویٹیو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی گئٹی کعبہ کے اردگر دالی عمارت بنانے کو ناپسند فرماتے تھے جواس سے بلند ہو۔

( ١٥٣٣٦) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبُنُوا بِنَاءً عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُطِيلُوهُ ، كَنْ يَبْدُو لَهُمُ الْبَيْتُ.

(۱۵۳۳۱) حضرت عروہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیٹے صفا ومروہ کے پاس بلند عمارتیں بنانے کو ناپبند فرماتے تھے تا کہ خانہ کعبہان پر ظاہر ہو(ان کودور سے نظر آئے )۔

#### ( ۳۷۹ ) فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ جِحَا كَبركادن

( ١٥٣٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولَانِ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۳۷) حضرت عبدالله بن ابی اونی اور حضرت سعید بن جبیر میشیافر ماتے ہیں کہ حج اکبریوم النحر ہے۔

( ١٥٣٢٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، عَنْ شِهَابٍ بُنِ عَبَّادٍ الْعَصَرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : أُخْبِرك عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الْحَجُّ الأكبرُ يَوْمُ عَرَفَهُ

(۱۵۳۳۸) حفرت عمر شاہنے نے ارشا دفر مایا کہ حج ا کبرے مرادعر فہ کا دن ہے، راوی رہیں فیر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ولیٹیڈ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ولیٹیڈ نے فر مایا کہ میں آپ کوحضرت ابن عمر نفاہ مناسے خبر دیتا ہوں کہ حضرت عمر قدائشہ فرماتے ہیں کہ فج ا کبرے مراد عرف کادن ہے۔

( ١٥٣٢٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ يَوْمًا وَافَقَ فِيهِ حَجَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَجَّ أَهُلِ الْمِلَلِ.

(۱۵۳۳۹) حضرت ابن عون ولیلین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ولیلینے سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ولیلین نے فرمایا که بیدوه دن تھا جس دن رسول ا کرم مِئْزِ شَکِیَةً کا حج اور دوسرے نداہب والوں کا حج موافق ہوا۔

( ١٥٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَبِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۴۰) حفرت ابواسحاق ویشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد پریشیز ہے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا؟

آب بِيَتُونِ نے فرمایا کہ حج اکبرے مرادقر بانی کادن ہے۔

( ١٥٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَوْمُ الْخَجْرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۴) حضرت على تُلاَثُوْ فرماتے ہیں كہ فج اكبر سے مراد قرباني كادن ہے۔

( ١٥٣٤٢ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَهُ لَقِيَهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَخَذَ بِلِجَامِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : هُوَ هَذَا الْيُومُ.

(۱۵۳۴۲) ایک مخص نے یوم النحر میں حضرت علی وہاٹھ کی سواری کی لگام پکڑی اور بو چھا کہ جج اکبرے کیا مراد ہے؟ آپ جہاٹھ نے فرمایا کہ آج کادن ہی مراد ہے۔

( ١٥٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، عَلَى ﴿ بَعِيرٍ ، فَقَالَ :هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ ، وَهَذَا يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ.

(۱۵۳۴۳) حضرت مغیره بن شعبه دیا پی اونث پر سوار ہو کر فر مار ہے تھے کہ بیقر یانی کا دن ہے، بیعیدالاضیٰ کا دن ہے اور یبی جج ا کبرکا دن ہے۔

( ١٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمٌ يُهْرَاقُ فِيهِ الدَّمُ ، وَيَحِلَّ

فِيهِ الْحَرَامَ.

(۱۵۳۳۳) حضرت عامر والطيط فرماتے ہيں كد جج اكبر مرادوه ون ہے جس دن قربانی كی جاتی ہے اوراحرام كوكھولا جاتا ہے۔

( ١٥٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابن ابی او فی واژه ارشا د فرماتے میں کہ حج ا کبرے مرا د قربانی والا دن ہے۔

(١٥٣٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الْآكُوبُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٣٦) حضرت ابن عباس وي وين فرمات بين كدجج اكبر يدم ادقر باني كادن بـ

( ١٥٣٤٧ ) حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، غَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٨٤) حفرت ابو جيفه ريشية فرمات بين كه فج اكبر سے مراد قرباني كادن ہے۔

## ( ٢٨٠ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَوْ يَحُجُّ ، أَيْحَجُّ عَنْهُ ؟

#### كونى مخص بغير حج كيونت موجائة كياس كي طرف سے حج كيا جائے گا؟

( ١٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْآصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْآصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَطُّ ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَزِدُهُ خَيْرًا ، لَمْ تَزِدُهُ شَرًّا.

(۱۵۳۴۸) حفرت ابن عباس بن الن الله عن الك مخص في دريافت كيا كدمير ب والد بغير ج كيفوت بو كئ بين كيامين ان كى طرف سے ج كرلوں؟ آپ والله في فرمايا كه بان، بيشك اگرتم ان كے ليے خير مين اضافدنه كرسكوتو شرمين بھى اضافدنه كرو۔

رَّفُ عَنْ الْمُسَيَّبِ الْأَحُوصِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ ( ١٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِى كَانَ كَثِيرَ الْجِهَادِ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۵۳۴۹) حفرت طارق ولیطین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب ولیٹین کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے والد جہاد بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے جج نہیں کیا تھا، کیا بیں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ حضرت سعید بن المسیب ولیٹین نے اس سے فر مایا: حضور اقدس مَرَافِظَةَ نَا ایک شخص کوا جازت دی تھی کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج اداکرے اور کیا بیقرض نہیں ہے؟

( ١٥٣٥ ) حَدَّثْنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرُّؤَاسِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لِي

مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :هَلْ كَانَ تَوَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا ، إِلَّا صَبِيًّا صَغِيرًا ، قَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ رَسُولًا لَاَرْسَلَ إِلَيْكَ أَنْ عَجَلْ بِهَا ، قُلْتُ :أَخُجُّ عَنْهُ مِنْ مَالِى ، أَوْ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِنْ مَالِهِ . وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ :حُجَّ عَنْهُ . قَالَ :وَسَأَلْتُ الطَّكَاكَ ؟ فَقَالَ :حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِءٌ عَنْهُ ، وَحُجَّ مِنْ مَالِهِ.

(۱۵۳۵) حفرت قدامہ بن عبداللہ الروای پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جمیر پیشید سے دریافت کیا کہ میر سے بھائی بنا جج کے فوت ہوگئے ہیں کیا میں ان کی طرف ہے جج کر سکتا ہوں؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ کیا اس کی کوئی اولا دہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک جھوٹے بچے کے سوااور کوئی نہیں ہے، آپ پیشید نے فرمایا پھراس کی طرف ہے جج کرو، بیشک اگر کوئی قاصد پایا جاتا تو تیری طرف بھیجتا کہ اس کو جلدی اداکر، میں نے عرض کیا کہ اس کے مال سے جج کروں یا اپنے مال سے؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کے مال سے کرو۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم پیشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ اس کی طرف سے جج کرو، پھر میں نے حضرت ابراہیم پیشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ اس کی طرف سے جج کرو، پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جج کرو، پھر میں نے حضرت ضحاک پیشید ہے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جج کرو، پھر میں نے حضرت ضحاک پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گرو، پھر میں نے حضرت ضحاک پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گا اور اس کے مال سے کرو۔

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :يُوسُفُ ، كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ الزَّبُيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : جَاءً رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَاحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، أَفَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتَهُ ؟.

( ١٥٣٥٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : يُعَجُّ عَنِ الْمَيْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ. (١٥٣٥٢) حضرت عطاء ويشير فرمات بين كدم نے والے كى طرف سے جج كيا جائے گا اگر چدوه وصيت نه جمي كرے۔

#### ( ٣٨١ ) مَنْ قَالَ لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دوسر ہے شخص کی طرف سے جج نہیں کرے گا (۱۵۲۵۲) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَحْجُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، مصنف ابن الې شپېرتر جم (جلدس) کې پې اعاق کې کا اعاق کې کا به البناسك

و کا یکصم آئے گئے غنْ آئے ہیں۔ (۱۵۳۵۳) حضرت ابن عمر بنی پین ارشاد فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسر ہے شخص کی طرف سے جج نہیں کرے گا اور کوئی شخص دوسر ہے شخص کی جگدروز نے نہیں رکھے گا۔

> ( ١٥٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. (١٥٣٥٣) حضرت ابراجيم ويطيد فرمات بين كه و في صحف دوسر في خض كي طرف سے جج نبيس كرے گا۔

(۱۵۳۵۳) حضرت ابراہیم رکیٹیلا فرماتے ہیں کہ کوئی محص دوسرے محص کی طرف سے جج کہیں کرے گا۔ ( ۱۵۳۵۵ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْفَاسِمِ ، قَالَ : لاَ یَمُحُدُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

(۱۵۳۵۵) حضرت قاسم مِلِيْلِيْهُ بھی بہی فر ماتے ہیں ۔

( ١٥٢٥٦) حَلَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُقُضَى عَنِ الْمَيَّتِ حَجٌّ. (١٥٣٥٢) حفرت ابراهيم بِيَّيُو فرمات مِين كهمرن والح كلطرف سے جج كي قضانهيں كي جائے گي۔

( ۱۵۳۵۷ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِ تِّى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَوْ كُنْتُ أَنَا تَصَدَّقُت عَنْهُ ، وَأَهْدَيْت . ( ۱۵۳۵۷ ) حضرت ابن عمر تؤکد بنا فرماتے ہیں کہ کاش میں ان کی طرف سے صدقہ کرتا اور حدید دیتا (حضرت عمر تؤٹٹو کی طرف سے )۔

#### ( ٣٨٢ ) فِي الجمعِ بَينَ الْحَجِّ والْعَمرةِ

#### حج اورعمره دونوں کوجمع کرنا (اکھٹااحرام باندھنا)

( ١٥٣٥٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَهْلَلْتَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَلَا يَحِلَّنَ مِنْكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ : إِذَا طُفْتَ لِعُمْرَتِكَ وَحَجَّتِكَ فَأَحِلَ ، فَلَا تُطِعْهُمُ فِي ذَلِكَ.

(۱۵۳۵۸) حفرت شرح کولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب حج وعمرہ کا احرام باندھو پھر جب مکہ آؤ تو تم میں ہے کوئی بھی یوم الخر تک احرام ندکھولے، بیٹک وہ عنقریب تم ہے کہیں گے کہ: جب تم حج وعمرہ کے لیےطواف کرلوتو احرام کھول دو، پس تم اس معاملہ میں ان کی اطاعت مت کرنا۔

( ١٥٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِقٌ ، وَشُرَيْحًا قَرَنَا فَلَمْ يَحِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِخْرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

ہے وہ میں اس میں ہے۔ (۱۵۳۵۹) حضرت حسین بن علی ٹئی پینٹا اور حضرت شرق جائیٹیا نے جج وعمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھا بھران میں ہے کوئی بھی یوم النحر سے پہلے حلال نہ ہوا۔

( ١٥٣٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَهُ : لَبِّ بِهِمَا

جَمِيعًا ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ؛ طَوَافًا لِعُمْرَتِكَ ، وَطَوَافًا لِحَجَّتِكَ ، وَلَا تُحِلَّنَ مِنْكَ حَرَامًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۱۰) حفزت الونصر پیٹیویٹ سے مروی ہے کہ حضرت علی جھٹٹونے ان سے فر مایا کہ جج وعمرہ دونوں کے لیے تلبید پڑھو، جب تم مکہ مکرمہ آ وَ تو ان کے لیے دوطواف کرو، ایک طواف عمرہ کے لیے اور ایک طواف حج کے لیے، اور تم میں سے کوئی بھی یوم الٹحر سے پہلے احرام نہ کھولے۔

( ١٥٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِمَّى : مَا قُلُتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِى الْهَدْىَ ، فَلَا يَحِلُّ مِنْكَ حَرَامٌ ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ.

(۱۵۳۱) حضرت جابر وہ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مَرَافَقَيْنَا فِي خصرت على دہ ہے مایا: جب تم نے جج کاارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی دہ ہی نے فرمایا کہ ہیں نے یوں کہا:اللّہ مَّ إِنِّی أُهِلُّ بِمَا أُهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، آپ مَرَافَقَعَ آ نِ ارشاد فرمایا کہ بیشک میرے پاس تو حدی ہاور جو حدی کے ساتھ محرم ہے وہ حلال نہ ہو، راوی پر ہی فرماتے جن کہ تمام لوگوں نے احرام کھول دیا اور قفر کروالیا سوائے آپ مِرَافَقَعَ آجے اور ان لوگوں کے جن کے پاس حدی تھی۔

( ١٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَقُدُمَانِ وَهُمَا مُهِلَّانِ بِالْحَجِّ ، فَلَا يَحِلُّ مِنْهُمَا حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۲۲) حضرت عروہ ویولین سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جہائی اور حضرت عمر جہائی تشریف لائے اور آپ دونوں نے ح حج کا احرام باندھا ہوا تھا، پس آپ دونوں ٹی پوئٹا یوم النحر تک حلال نہ ہوئے۔

( ١٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَفْضِي حَجَّتَهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

(۱۵۳۷۳) حضرت ابن عمر ٹنکاوٹنا د شرماتے ہیں کہ جو خض جج وعمرہ کا احرام باند ھے اس کے لیے ایک طواف ہی کا فی ہے اوروہ احرام نہ کھولے یہاں تک کدا پنا حج بھی کمل کرے چھر دونوں احراموں کو کھول دے۔

( ٣٨٣ ) مَا يُعَالُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ

#### عرفه کی شام کیا کہا جائے گا اور کون می دعا نمیں مستحب ہیں

( ١٥٣٦٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِى شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِجَنْبِ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَةَ ، وَإِنَّ

رُكْيتِي لَتَمَسُّ رُكْبَتُهُ ، أَوْ فَخِذِي تَمَسُّ فَخِذَهُ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ؛ لَا إِلَهَ لَا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، حَتَّى أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعِ.

( ١٥٣٠٥ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عاصِم ، قَالَ :وَقَفْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، أَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ ، فَكَانَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى أَفَاضَ النَّاسُ.

(۱۵۳۷۵) حضرت داؤ دبن ابوعاصم پرایی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن عبداللہ پرایی کے ساتھ عرفہ میں تفہرا تا کہ میں دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ذکراور دعاؤں میں مشغول رہے یہاں تک کہلوگ منی چلے گئے۔

( ١٥٣٦٦) حدَّنَنَا وَكِمِعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنُ أَخِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ دُعَانِى ، وَدُعَاءِ الْأَنْيَاءِ قَيْلِى بِعَرَفَةَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا ، وَفِى سَمْعِى نُورًا ، وَفِى بَصَرِى نُورًا ، اللَّهُمَّ الْمُورِى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدُرِ ، وَشَنَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدُرِ ، وَشَنَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدُرِ ، وَشَنَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهُارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.

(ترمذی ۳۵۲ ابن خزیمة ۲۸۴۱)

(۱۵۳۷۷) حضرت علی دایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَافِقَیَّ آغ نے ارشاد فر مایا کہ: اکثر میں اور میرے سے پہلے انہیاء کرام عِیمُائِنا عرفات میں بید عاما تکتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکن نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بی کی بادشا بی اوراس ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ قو میر بے دل، کان اور آ کھے کومنور فر ما۔ اے اللہ میر بے سینہ کو کھول دے اور میر بے کام کو آسان کرد ہے۔ میں تجھ سے قبلی وساوس اور معاملہ کی تختی سے بناہ ما نگما ہوں اور فتنہ تیر سے بناہ ما نگما ہوں۔ اے اللہ میرے یا ہے فتنوں سے تجھ سے بناہ ما نگما ہوں جودن یا رات میں پیش آ کمیں اور جن فتنوں کو ہوا لے کر ہے۔

( ١٥٣٦٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبِى ّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ دُعَانِى وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى بِعَرَفَةَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، يُحْيِى وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (۱۵۳۷۷) حضرت ابن البی حسین برایشیئی سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِرِکِیْفِیَقِیْ نے ارشاد فر مایا: اکثر میں اور مجھ سے پہلے انہیاء کرام طیفائنٹا عرفات میں بیددعا مائکتے ہیں:اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہیں اس ہی کی بادشاہی اوراس ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔تمام بھلا کیاں اس ہی کے قبضہ میں ہیں۔وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہرثی پر قادر ہے۔

( ١٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ :لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۱۵۳۷۸) حضرت ابن المحفیہ والله علیہ علی میں نے دریافت کیا کہ فج میں کون می وعاپڑ هنا افضل ہے؟ آپ والله نے فرمایا کہ لا إللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

( ١٥٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَفْضَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوِ الذِّكْرِ ؟ قَالَ : لا ، بَلُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

(۱۵۳۱۹) حفرت صدقہ بن بیار وہلیجا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد وہلیجائے سے دریافت کیا کہ عرفات میں قرآن کریم کی تلاوت کرناافضل ہے یاذ کر کرنا؟ آپ وہلیجائے نے فرمایا کہ نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کرناافضل ہے۔

( ١٥٣٧٠) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَتْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :مَا أَفْصَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(١٥٣٧٠) حفرت عبدالرحمن بن شتر وليشيذ فرمات بي كه ميس نے حضرت ابن الحفيد ولائف سے عرض كيا كه ج ميں ہم كيا كہيں تو افضل ہے؟ آپ وليٹين نے فرمايا كه: لا إلّه إلّا اللّهُ ، وَاللّهُ أَنْحَبَرُ.

## ( ٣٨٤ ) فِي الْكَرِيِّ تُجْزِئُهُ حَجَّتُهُ

## كيا مزدورك لياس كافج كافي موجائ كا؟

( ١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَتَطُوفُونَ فَلْتُ : إِنَّا نَكْرِى فِى هَذَا الْوَجْهِ للْحَجِّ ، وَإِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ حَجَّ لَنَا ، قَالَ : أَلَسُتُمْ تُلَبُّونَ ، وَتَطُوفُونَ بِالْمَوْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ ، وَتَقِفُونَ بِالْمَوْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ ، وَتَقِفُونَ بِالْمَوْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الّذِى سَأَلْتَنِى عَنْهُ فَلَمْ يُحِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الّذِى سَأَلْتِنِى عَنْهُ فَلَمْ يُحِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَوْلُوا اللّهِ عَلَيْهِ الْمَارُوقِ الْصَلْمُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فَدَعَاهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ حُجَّاجٌ . هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ لِيْسَ عَلَيْهُ مُ لُكُنَ مُ أَنْ تَبَتَعُوا فَصُلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فَدَعَاهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ حُجَّاجٌ .

(۱۵۳۷) قبیلہ بکر بن واکل میں ہے ایک شخص نے حضرت ابن عمر جی دینا سے دریافت کیا کہ ہم جج کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ اور پچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ہمارا جج نہیں ہوا، حضرت ابن عمر جی دینا نے ارشاد فر مایا کہ کیا تم لوگوں نے تلبیہ نہیں پڑھا، کھبہ کا طواف نہیں کیا؟ ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ پھرتم لوگ جج کرنے والے ہو، ایک شخص حضور اقدس سَرَافِنَ فَحَمَّ کی کا طواف نہیں کیا؟ ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ پھرتم لوگ جج کرنے والے ہو، ایک شخص حضور اقدس سَرَافِنَ فَحَمَّ کی اس کو کوئی جواب نددیا یہاں فدمت میں آیا تھا اور اس نے بھی بہی سوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے پوچھا ہے، آپ سَرَافِنَ فَحَمَّ نے اس کو کوئی جواب نددیا یہاں تک کہ بیآ بیت بازل ہوگئی کہ ﴿ لَیْسَ عَلَیْکُمْ ہُونَا کَا مُنْ اللّ مِنْ رَبِّکُمْ ﴾ آپ سِرافِقَ نے اس کو بلایا اور یہ آپ سے انسان کی اور پھرفر مایا تم لوگ جج کرنے والے ہو۔

( ١٥٢٧٢) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَكُرَيْتُ نَفُسِى مِنْ قَوْمٍ ، وَوَضَعْتُ عَنْهُمْ مِنْ أَجْرِى مِنْ أَجُولِى الْحَجِّ ، فَهَلَّ يُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْى ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾. فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾. فقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هذَا مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾. (١٥٣٢ ) حضرت ابن عباس شاهد من كى خدمت من ايك فض آيا اورع ض كيا كه مِن خودكو (خدمت جَ ) كي في مولي على الله موليا - توكيا ميرى طرف ہور جَ كي وجہ سے ابني اجرت چوڑ دى توكيا ميراج ہوگيا - توكيا ميرى طرف ہے (جَ ) كافى ہوگيا ؟

عور پر چیل میا۔ ین یک سے بی می وجہ سے اپی اہرت چور دی تو لیا میران ہو لیا۔ تو لیا میری طرف سے (ب) کان ہولیا؟ حضرت ابن عہاس کی در مایا کہ بیدای میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ﴿ أُولِنِكَ لَهُمْ م نَصِیْبٌ مِنَّا كَسَبُوْ اوَ اللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴾.

( ١٥٣٧٣ ) حَلَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَجِيرِ يُوَّاجِرٌ نَفْسَهُ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ يُوسِرُ ، قَالَ : يُجْزِءُ عَنْهُ.

(۱۵۳۷۳) حضرت حسن پیٹیئے سے اس مزدور کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے مکہ تک مزدوری کی پھروہ مالدار ہو گیا؟ آپ پیٹیئے نے فرمایا کہاس کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي النَّاجِرِ وَالْكَرِيِّ ، قَالُوا : يُجُزئُهُمَا.

(۱۵۳۷۳) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بيئينيم تا جراور مزدور كے متعلق فرماتے ہيں كدان كى طرف سے كافی موجائے گا۔

( ١٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي طَالُوتَ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكُرِى نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

۔ (۱۵۳۷۵) حضرت ابن عمر بھُ پین ناس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو حاجیوں کی مزدوری کے لیے پیش کر دیا، کہاس کی طرف سے جج کافی ہوجائے گا۔ ( ١٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ التَّاجِرِ ، وَالْكَرِى ، وَالْأَجِيرِ ؟ قَالَ : لَا يُنتَقَصُ الْكَرِيُّ مِنْ حَجْمِهِ ، وَلَا التَّاجِرُ مِنْ حَجْمِهِ ، وَلَا الْأَجِيرُ مِنْ حَجِّهِ.

(۱۵۳۷۱) حضرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ِ مجاہد رائیلا سے تاجر، مزدور اور اجیر کے متعلق دریافت کیا؟

آ پ پرتیٹی نے فر مایا کہ مزدور کے جج میں کوئی نقص اور کی نہیں آئے گی ، نہ تا جر کے جج میں اور نہ ہی اجیر کے حج میں۔

( ١٥٣٧٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسَالُهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّى أَكْرَيْتُ إِبِلاً وَأَنَا أُدِيدُ الْحَجَّ ، أَيُجْزِئْنِي ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا كَرَامَةَ.

(۱۵۳۷۷) حضرت سعید بن جبیر ویشین سے ایک اعرابی نے دریافت کیا کہ میں نے ایک اونٹ مز دوری پرلیااور میراجج کرنے

بھی ہے۔ کاارادہ ہے کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ آپ بیشے نے فرمایا کنہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

( ١٥٣٧٨ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُهُ.

( ۱۵۳۷ ) حفرت سعید بن جبیر بایشط فر ماتے ہیں کنہیں کا فی ہوگا۔

(١٥٣٧٩) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيٰلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ، أَوْ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمُ ، أَنَّ الْكَرِيَّ لَا حَجَّ لَهُ ؟ قَالَ : بَلُ لَهُ حَجَّ خَسَنْ جَمِيلٌ ، إِنِ اتَّقَى اللَّهَ ، وَأَذَى الْأَمَانَةَ ، وَأَخْسَنَ الصَّحَابَة.

(۱۵۳۷۹) حفرت ابواسلیل بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید بن المسیب بیشید سے دریافت کیا کہ پچھلوگوں کا یہ خیال ہے کہ مزدوری کرنے والے کا حج نہیں ہوتا؟ آپ بیشید نے فرمایا بلکہ اس کا اچھا اور عمدہ حج ہوگا اگر وہ اللہ تعالی سے ڈرے، امانت کوشیح طریقے سے اداکرے اوراچھا ساتھی بن کررہے۔

# ( ٣٨٥ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)

الله تعالى كِقُول ﴿ فَصِيامٌ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ كَتَفير

( ١٥٣٨٠) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِى قَوْلِهِ تعالى : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ﴾ ، قَالَ : صُمْ قَبُلَ التَّرُويَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرُويَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصِيةِ فَصَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۵۳۸۰) حفرت علی ڈٹاٹٹو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَصِیامٌ ثَلْفَةِ اَیّامٍ فِی الْحَجّ ﴾ کی تفییر میں فرباتے ہیں کہ ایک روز ہ یوم التر و بیہ سے پہلے دن رکھو، ایک یوم التر و بید میں اور ایک عرفہ کے دن رکھو، اورا گر اُن دنوں میں روز ہ چھوٹ جائے تو چودھویں ذی الحجہ کی رات بحری کر واور تین روز ہے رکھواور سات روز ہے واپس آ کر رکھو۔ ( ١٥٣٨١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، وَعِيَاضٌ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۱) حصرت ابراجيم ويطيط اورحصرت مجامد ويشيط فرمات بيل كه تين روز ساس ترتيب سے ركھوكه آخرى روز ه عرفه كے دن جو

( ١٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۲) حضرت الوجعفر را اللها بھی بہی فر ماتے ہیں۔

( ١٥٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا، وَآخِرَهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۳) حضرت عطاء ولينيو فرمات بين كه اگر چا به وتوعشر يك شروع مين روزه ركه لويا ورميان مين اورآ خرى روزه عرف

( ١٥٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حبيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

(۱۵۳۸۴)حفرت سعید بن جبیر وایشید سے بھنی حفرت عطاء وایشید کے قول کی مثل منقو ک ہے۔

( ١٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۵) حفرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ تین روزے اس طرح رکھے کہ آخری روزہ عرف کے دن ہو۔

( ١٥٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَالْحَكُمُ إِلَى أَبِى الْوَلِيدِ فَأَخْبَرَنَا ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةً.

(۱۵۳۸۷) حضرت ابن عمر این وائن فرماتے ہیں کدآ خری روز وعرف کے دن ہو۔

( ١٥٢٨٧ ) حَلَّانَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قَالَ : قَبْلَ التُّرْوِيَةِ يَوْمًا وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(١٥٣٨٥) حضرت معنى واليمية الله تعالى كارشاد ﴿ فَصِيامٌ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ كَأَفسير مين فرمات بين كما يك روزه يوم التروييس پہلے رکھے اور آخری روز ہ عرف کے دن رکھے۔

( ١٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلُهُ.

(۱۵۳۸۸) حفرت معنی بیشید سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ.

(۱۵۳۸۹) حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کہ جس محض نے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے ، یوم الترویہ کواور عرفد کے دن روزہ نہ رکھااس کےروز بےفوت ہو گئے۔

( ١٥٣٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ :

قَبْلَ يَوْمِ النَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ النَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقَالَ :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ :يَصُومُ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

(۱۵۳۹۰) حضرت ابن عمر شایشن ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ہ یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے رکھے ، ایک روز ہ یوم التر ویہ کو

اوراکیکروز وعرف کے دن ،اورحضرت عبید بن عمیر رہتین فرماتے میں کہ تین روز سے ایام تشریق میں رکھے۔

( ١٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : يَجْعَلُ الْمُتَمَتَّعُ آخِرَ صَوْمِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۹۱) حضرت طاؤس طِیْتُنیدُ فرمائتے ہیں کہ تمتع کرنے والا روز ہےاس طرح رکھے کہ آخری روز ہ عرفہ کے دن ہو۔

( ١٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۹۲) حفرت حسن بریشید الله تعالی کے ارشاد ﴿فَصِیامٌ ثَلَقَةِ اَیّامٍ فِی الْمُحَتِّ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آخری روز ہ عرفہ کے دن رکھے۔

( ١٥٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ وَحَفُصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ. ( ١٥٣٩٣) حضرت علقمه رِيَّيْرِ فرماتے ہِن كه آخرى روز وعرفہ كے دن ركھ\_

#### وور روو د رو ( ٣٨٦ ) في المريض ترمّي عنه الجمار

## مریض کی طرف ہے جمرات کی رمی کی جائے گی

( ١٥٣٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إلَى الْجِمَارِ ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفِّهِ.

(۱۵۳۹۳) حضرت ابرائيم مِلِيَّنِهُ فرمات بين كه مريض كوجمرات كى طرف لے كرجايا جائے گا، اگرطافت ركھ تو خودرى كر لے، اورا گرطافت ندر كھتو كنگرياں اس كى بھيلى پرركھ دى جائيں پھركوئى خض اس كى بھيلى سے كنگرياں اٹھا كررى كرلے۔ ( ١٥٣٩٥) حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا ، وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمِلِ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارُ وُضِعَ فِي كَفَّهِ ، ثُمَّ رُمِي بِهِ مِنْ كَفَّهِ.

(۱۵۳۹۵) حضرت ابراہیم ہیٹی فرماتے ہیں کہ مریض کوتمام مناسک میں حاضر کیا جائے گا،اوراس کو پائلی وغیرہ میں طواف کروایا جائے گا، جب جمرات کی رمی کرنے گئے تو اس کی ہفیلی پر کنگریاں رکھی جا تیں گی اور وہاں سے کنگریاں اٹھا کرری کی جائے گی۔

( ١٥٣٩٦ ) حَدَّثَنَّا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُوهُمَى عَنْهُ.

(۱۵۳۹۱) حفزت عطا .فر ماتے میں کہ اس کی طرف ہے کنگریاں ماری جاسکتی ہیں ۔

#### ( ٣٨٧ ) في المرأة تُخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمِ

# عورت اپنے محرم کے ساتھ حج کے لیے جائے گی

- ( ١٥٣٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
  - (۱۵۳۹۷) حضرت حسن بیٹید فرماتے ہیں کہ عورت ذی رحم محرم کے ساتھ ہی جج کرے گی۔
- ( ١٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أنه قَالَ : تَخُوُّجُ فِي رُفُقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ.
- (۱۵۳۹۸) حفرت ابن سیرین بایشیهٔ فرماتے ہیں کہ عورت الی جماعت کے ساتھ جائے جس میں مرداورخوا تین ہوں۔
- ( ١٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَحُجُّ مع رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَتَتَخِذُ سُلَمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُرَبُهَا الْكُرِى.
- (۱۵۳۹۹) حضرت عطاء پیشینه فرماتے ہیں کہ وہ الیں جماعت کے ساتھ جائے جس میں مرد وخواتین شامل ہوں ، اورعورت سے مصرب
- ایک سٹرھی لے کراس پر چڑھ جائے اور مزدوراس کے قریب نہ جائے۔ دے مدری کا تھا کہ ہے ۔ گڑھ نے میں بڑی ہے۔ جس مرکز کہ میں مردر قب الکان سے سے ادرائش نے آڈی بالائیٹر ایک انساد
- ( ١٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ أَبِى هُبَيْرَةَ ، قَالَ :كَتَبَتِ امْوَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّتِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ، وَلَا مَحْرَمٌ ، وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا اِبْرَاهِيمُ :إِنَّ هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ ، فَلَا تَحُجَّى إِلَّا مَعَ بَعْلِ ، أَوْ مَحْرَمٍ.
- (۰۰۰) اهل الری کی ایک خانون نے حضرت ابراہیم پیٹیٹیڈ کوککھا کہ وہ مالدار ہے اوراس کا شوہر بھی نہیں ہے اور کوئی محرم بھی نہیں ہے اور اس نہیں ہے اور اس نہیں ہے اور اس نہیں ہے اور اس نہیں ہے اس کولکھ کر بھیجا کہ: بیشک بیوہ راستہ ہے جس کے متعلق اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تیرے پاس کوئی محرم بھی نہیں ہے، تو شوہرا ورمحرم کے سواہر گزیجے نہ کر۔
- ( ١٥٤.١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ فَظُ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ.
- (۱۰۷۱) نظرت حسن بن الحسن مِرهِيدُ اسعورت كورخصت ديتے تھے جس نے حج نه كيا ہوكدوہ الي عورتوں كے ساتھ چلى جائے جنعورتوں كے ساتھ ال
- ( ١٥٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فصاعدًا إِلَّا مَعَ أَمْها ، أَوِ انْبِهَا ، أو أَبِيهَا ، أَوْ أَخِيهَا ، أَوُ زَوْجِهَا ، أَوْ ذِى مَحْرَمٍ. (ابوداؤد ١٤٢٣ـ ترمذى ١١٢٩)
- (۲۰۰۲) حضرت ابوسعید پڑیٹنو سے مروی ہے کہ حضوراقدس پیزیفیٹیٹے نے ارشاد فر مایا: عورت تین دن یا اس ہے زیادہ کا سفر

اپنے ماں ، باپ ، بھائی ،شوہر یامحرم کے علاوہ نہ کرے۔

( ١٥٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَانِبٌ بِخُرَاسَانَ ، فَقَالَ :إذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ.

(۱۵۴۰۳) حضرت عامر راثیجۂ ہے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں کیکن میراشو ہرخراسان میں غائب

ہے؟ آپ پیٹیوٹ نے فرمایا کہ اگر تیرے پر حج فرض ہو گیا ہےا در کوئی محرم بھی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ چلی جا۔

( ١٥٤.٤ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.

( ۱۵ ۴۰ ۴ ) حفرت طاؤس مِلِیْنی فرماتے ہیں کہ عورت شوہر یامحرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جج نہ کرے۔

( ١٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سُئِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِى مَحْرَم ، أَوْ زَوْجٍ ، فَقَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَم ، فَكَيْفَ تَصُنَّعُ بأُستها.

(۱۵٬۰۵۵) مضرت عکرمہ رہی ہے دریافت کیا گیا کہ عورت اگر شو ہراور محرم کے بغیر حج کرے؟ آپ رہی ہے نے فر مایا کہ نی کریم مَافِظَ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ ہِا کہ عورت تین دن یااس ہے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر کرے۔

( ١٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. (بخارى ١٠٨٤ـ مسلم ١٤٢)

(۱۵۴۰ ۲) حضرت ابن عمر تفاشِیناً سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّنظِیَّے نے ارشا دفر مایا عورت تین دن سے زیادہ کا سفرمحرم کے بغیر مندکر ہے۔ بغیر مندکر ہے۔

الله الله الله الله الله الله عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي أُكتبتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ :انْطُلِقُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

(بخاری ۳۰۰۷\_ مسلم ۹۲۸)

(۱۵۳۰۷) حضرت ابن عباس بن هنه ارشا دفر ماتے بین کہ میں نے نبی اکرم مِنْ اَنْ اَلَّهُ کُوخطبدار شادفر ماتے ہوئے سا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے ،ایک شخص کھڑا ہوا اورع ض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْ اِنْ اَلَّهُ اِلْمَ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْمُ اَلْمُ اَلَّهُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلَٰمُ مِنْ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ا

١٥٠) حَدَثنا و كِيع ، عن يونس ، عنِ الزهرِى ، قال : درد عِند عانِشه المراه لا تسافِر إلا مع دِى محره فَقَالَتْ عَائِشَةُ :لَيْسَ كُلُّ النَّسَاءِ يَجِدُ مَحْرَمًا. مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم)

( ۸-۸ ۱۵) حضرت عائشہ تفایشینا کے سامنے ذکر ہوا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو حضرت عائشہ تفایشینا نے ارشا وفر مایا که برعورت کامحرم بھی نہیں ہوتا ( وہ محرم نہیں یاتی )۔

( ١٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمِ تَامُّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (بخارى ١٠٨٠- مسلم ٩٢٧)

( ۹ ۱۵۴۰ ) حضرت ابوهریره و تالین سے مروی ہے کہ حضور اقدی مِلِن ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت ایک دن کی مسافت کا سفر بغیر

( ١٥٤١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكُوهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۴۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عورت نے اپنے غلام کے ساتھ سفر کیا ، تو آپ طِیٹیز نے اس کو

نا پند فرمایا، آپ کو بتایا گیا که وه اس عورت کارضاعی بھائی ہے، تو آپ مطیع نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

# ( ٣٨٨ ) إذا أحرم بِحَجَّتين

#### جب کوئی شخص دو حجوں کے لیے احرام باندھ لے

( ١٥٤١١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْفُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُهِلَّ بِحَجَّتَيْنِ ، قَالَ :هُوَ مُتَمَتِّعٌ. (۱۵ ۱۸) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی دو فحوں کے لیے احرام باندھ لے تو وہ تمتع کرنے والا ہے۔

( ١٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

(۱۵۴۱۲) حضرت حسن بيشيط فرمات بيس كهايس مخض يرجج اورعمره لازم ب-

( ٣٨٩ ) في وقت الإفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

#### عرفات سے نگلنے کا وقت

( ١٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ :أَفِضْ. (۱۵۳۱۳) حضرت این عمر پڑیا پیزانے حضرت این زبیر بڑی پین کوسورج غروب ہونے کے بعد فر مایا: اب عرف سے نکلو۔

( ١٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إلَى

إِبْرَاهِيمَ فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعُجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْمَغُرِبَ دَفَعَ بِهِ.

(۱۵۴۱۴) حضرت عبدالله بن عمرو نئ دینئ سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل غلاینَلا مضرت ابراہیم غلینِلا) کے پاس تشریف لائے

اوران کے ساتھ عرفات میں رہے، یہاں تک کہ جب اتناوقت ہوگیا کہ ایک آ دمی جلدی سے نماز مغرب پڑھ سکتا ہوتو ان کو لے کر نکلے۔

( ١٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوهِ.

(۱۵ سام) حضرت عبدالله بن عمر و چناه نن سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٤١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي ذَائِدَةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخِيرُت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَة بْنِ الْمُطَلِبِ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً ، فَقَالَ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ هَذَا يُومُ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ ، وَإِنَّ أَهُلَ الْمُجَاهِلِيَّةِ وَالْأُوثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُومِ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُ بِهَا الْجِبَالُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأُوثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُومِ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُ بِهَا الْجِبَالُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْأُوثَانِ اللَّهِ وَالْأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُومِ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُ بِهَا الْجِبَالُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ اللَّهُ وَالْأُوثَانِ اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْوَرْ عَلَى اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْوَرْقِ اللَّهُ وَالْوَلَا وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْوَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ وَالْوَلَ وَالْاَوْثَانِ اللَّوْمِ اللَّهُ وَالْوَلَ وَالْاَوْثَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَمَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ وَلَى الْعُولِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ و

( ١٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَٰ الِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ دَفْعِ الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۱۵۳۱۷) حضرت ابن زبیر بنی دینمارشا دفر ماتے میں کہ امام سورج غروب ہونے کے بعد عرفات ہے نکلے۔

( ١٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(۱۵۳۱۸) حضرت ابن عمر نئ پینئ عرفات ہے اس وقت نگلنا بہتر تجھتے تھے جب رات ظاہر ہو جائے اور روز ہ دار روز ہ افطار کر ل

( ١٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى النَّاسِ عُثْمَانَ ، حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ السَّاعَةَ أَصَابَ السُّنَةَ ، فَمَا كَانَ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَفَاضَ.

(۱۵۳۱۹) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد مِلِينْظِية فرماتے ہيں كہ ميں حضرت عبدالله جن ثن كے ساتھ عرفات ميں تھا اورلوگوں پرحضرت عثان رفائغ امير تھے، جب سورج غروب ہوا تو حضرت عبدالله جن ثن نے فرمايا اگر امير المؤمنين اس وقت عرفات ہے نكل پڑيں تو

وہ سنت کو پالیں گے، پس آپ فورا جل پڑے۔

( ٣٩٠ ) من كان يَسْتَحِبُّ إذا دَخَلَ الرَّجُلُ مَكَةَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ جوحضرات بير پندكرتے ہيں كہ جومض مكه مرمه ميں داخل ہووہ قرام ن پاك ختم كيے بغير

#### ومال سے نہ نکلے

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لَآ يَخُرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ.

(۱۵۳۲۰) حضرت ابراہیم طِیٹینے سے مرومی ہے کہ صحابہ کرام خوکھٹیزاس بات کو بسند کرتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو قرآن پاک ختم کیے بغیرو ہاں سے ناکلیں۔

( ١٥٤٢١ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إذَا فَدِمُوا مَكَّةَ بِحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَلَّا يَخْرُجُوا حَتَّى يَقُرُؤُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.

روی میں کو مورٹ کی کی دروں (۱۵۴۲) حضرت حسن رایشل سے مروی ہے کہ صحابہ کرام خواکشہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو اس بات کو بسند کرتے کہ جتنا

قرآن ان کو یا د ہے اس کو پڑھے بغیرہ ہاں سے نہ کلیں۔

( ١٥٤٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ يُحَبُّ ، أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، أَنْ لَا يَخُرُجَ حَتَّى يَقُرَأَ الْقُرْآنَ ، بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۱۵۳۲۲) حضرت ابومجلز ہو ہو اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب کوئی شخص ان تین مجدوں میں ہے کسی محبد میں جائے تو تہ ہیں کر مدید داشتہ میں ایک میں مدین میں جب میں نہیں میں قصار کے باروں میں

قر آن پاک پڑھے بغیروہاں سے نہ نکلے ، وہ مجدیں یہ ہیں ،محدحرام ،مجدنبوی اورمجداقصیٰ (بیت المقدس )۔ ( ۱۵۶۲) حَدَّثَنَا حَدِیثُ ، عَذْ مَنْصُور ، عَذْ الْهُ الهِبَّهِ ، عَذِ عَلْقَصَةَ ، أَنَّهُ قَدَّاَهُ مَعْنِهِ الْقُورِ آزَ حَدْثُ قَدَهُ مَا

( ١٥٤٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ قَرَأَهُ يَغْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ.

(١٥٣٢٣) حضرت علقمه ويشيخ جب مكه مرمه آت توقر آن ياك يز صقر

# ( ٣٩١ ) في القراءة في الطُّوافِ بِالْبَيْتِ

#### طواف کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا

( ١٥: ١٤ ) حَدَّثَنَا عَبَاد بن العوام ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَاءِ ، قَالَ : سَمِعَ : ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَفُوأُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَنَهَاهُ. (١٥٣٣٣) حضرت ابن عمر يَهُ وَمِن في ايك شخص كوسناكه وه طواف كه دوران قرآن پاك پڙه راهب، آپ وَنَهُ وَ فَاس كومنع

لرد يا\_

( ١٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَّهُ الْقِرَاءَةُ فِي العَشُر فِي الطَّوَافِ ، وَلَكِنْ يَذْكُرُ اللَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُكَبِّرُهُ.

(۱۵۳۲۵) حضرت مجاہد پرلیان طواف کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے، کیکن وہ اللہ کا ذکر اور حمد وثنا کرتے تھے۔

( ١٥٤٢٦ ) حَلَّتُنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مُحْدَثُ.

(۱۵۳۲۱) حضرت عطاء ولیٹی فرمائے ہیں کہ طواف کے دوران قر آن کریم کی تلاوت کر نابدعت ہے۔

( ١٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بن نَافِعٍ ، قَالَ :طُفْت مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ لَا يَفْتُو مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۱۵۳۲۷) حضرت ابراہیم بن نافع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشید کے ساتھ ساتھ طواف کیا ، آپ بیشید دوران طواف اللہ کے ذکر ہے نہیں تھکے ، (ذکر کرتے رہے )۔

( ١٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۱۵۳۲۸) حفرت حجاج مراشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پراٹیلا سے دوران طواف قرآن پاک پڑھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پراٹیلانے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ١٥٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَقُرَّؤُونَ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي الطَّوَّافِ.

(۱۵۳۲۹) حضرت عثمان بن الاسود مِرتِیمیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب مِیمیدیم کوطواف کے دوران حضرت مجاہد مِرتَّنِیمیدُ کے ساتے قرآن یاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ القراء ة فِي الطَّوَافِ.

(۱۵۳۳۰) حفزت عروه زاتؤ دوران طواف قرآن پاک پڑھنے کونا بیند کرتے تھے۔

### ( ٣٩٢ ) في التطوع بُينَ الصَّلاَتين بجمع

جمع بین الصلاتین کرتے وقت درمیان میں نفل نمازیر هنا

( ١٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَاتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلْيَنَا ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا.

(۱۵۳۳۱) حضرت ابومجلز من شخط سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر پڑکا پینز کے ساتھ تھے، وہ عرفات آئے اور مغرب کی نماز ادا

فرمائی چرہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کداب دوسری نماز کاوقت ہے۔ان کے درمیان نفل کی طرف تجاوز ند کیا جائے۔ ( ١٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد، قَالَ: حجَجْت مَعَ عَبْدِ

اللهِ ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَيُّنِ.

(۱۵۴۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ويفيد فرمات بين كديس نے حضرت عبدالله والله كالله كاماته فيح كيا، جب آب عرفات تشریف لائے تواذان دی اورا قامت ہوئی پھرآ پے ڈاٹھو نے مغرب کی تمین رکعتیں پڑھائمیں ، پھرآ پ بڑاٹھو نے رات کا کھانا

تناول فر مایا ، پھراذ ان ہوئی اورا قامت پڑھی اورعشاء کی دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيع ابْنِ مَسْعُودٍ.

(۱۵۴۳۳) حفرت عمر دہاتی نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود دہاتی کی طرح کیا۔

( ١٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ ذِنْبٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعِ ، وَلَمْ يَتَكُوَّ عُ بَيْنَهُمَا. (ابوداؤد ١٩٢١ ـ مالك ١٩٢١)

(۱۵۳۳۴) حضرت ابن عَمر ثقار بین سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَرَائَ عَلَيْ اَعْدَادُ وں کو جمع فر مایا اور ان کے درمیان کو کی نفل

ادانەفر مائے۔

### ( ۲۹۳ ) أين يصلى مَنْ دَاخِلَ الْبَيْتِ

#### كعبه كاندركهال نمازاداكرے؟

( ١٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَعُثْمَانَ بْنُ طُلْحَةً وَبِلَالٌ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُّ الْبَابَ طَوِيلًا ، ثُمَّ فَتَحُوا ، فَكُنْت أَوَّلَ النَّاسِ دخل فَلَقِيت بِلَالًا ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابن عمر من الله الله الله عامر وي ہے كه حضور اقدس مَلِّ اللهُ ال اندر داخل ہوئے کھر کافی دیر درواز ہ بندر ہا، جب درواز ہ کھلاتو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوااور حضرت بلال بڑائند کو ملا اوران سے دریا فت کیا کہ حضورا قدس مَرْفَظَيْعَ نے کہاں پر نماز اوا فرمائی ہے؟ حضرت بلال جن نونے نے فر مایا کہ ا گلے دوستونوں

کے درمیان۔

( ١٥٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ تُجَاهَهُ حِينَ ذَخَلَهُ.

(مسلم ۳۹۱ ابن خزیمة ۳۰۱۵)

(١٥٣٣٦) حضرت عروه والتي تصمروي ب كحضورا قدس مِلْنَصَيْقِ في كعبه مين داخل ہونے كے بعد بالكل سامنے نماز ادافر مائى۔

( ١٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَلْتُ لَهُ : أَصَلَى فِي نَوَاحِى الْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، صَلَّ فِي أَيُّ نَوَاحِيهِ شِئْت.

(١٥٣٣٤) حضرت عبد الملك بيني لا فرمات بين كه مين نے حضرت عطاء بيني الله كيا كه كيا كعبه كے اطراف مين

( کعبہ کے اندر ) نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ آپ بریشوز نے فر مایا ہاں جس مرضی کونے میں جا ہونماز پڑھ لو۔

﴿ ١٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ صَفُوانَ ، أَوِ ابْنِ صَفُوانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ دَخَلَهُ.

(۱۵۳۳۸) حضرت ابن صفوان مزایش ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئر شکھنے ہم کیب میں جب داخل ہوئے تو دور کعتیں ادافر ما کمیں۔

# ( ٣٩٤ ) في المحرم يُصِيبُ بَيْضَ النَّعَامِ

#### محرم اگرشتر مرغ کاانڈ ہتو ڑ دے

( ١٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْضِ النَّعَامِ دِرْهَمٌ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ.

(۱۵۳۳۹) حضرت مجاہد مِیشینهٔ شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہرانڈے کے بدلے ایک درهم ادا کرے۔

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۴۴۰) حفرت معمی مینتید فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے میں اس کی قیت اُدا کرنا پڑے گی۔

( ١٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵ ۲۳۱) حضرت عبدالله جانتن سي يمي مروى ہے۔

( ١٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۴۴)حضرت ابراہیم بلٹنیڈ سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٥٤٤٣ ) حَلَّثْنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ ، قَالَ :فَرَأَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينِ.

(۱۵۴۳۳) حضرت عبدالله بن و کوان زائو ہے مروی ہے کہ حضور اقدی فیلٹی ہے دریافت کیا گیا گہمرم اگر شتر مرغ کے

اند ے تو روے؟ آپ مُلِفَظِيَّةً نے ہراندے کے بدلے ایک دن کاروزہ یامسکین کو کھلانا کھلانے کو تھرایا۔

( ١٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزناد ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( ۱۵۳۳۳) حضرت عا ئشہ مڑی نڈنؤ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۳۳۵) حضرت عمر منی نی ارشا و فر ماتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے میں اس کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٤٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُّوسًا ، عَنْ بَيْضِ الْحَجَلِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ فِيهِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۳۷) حضرت طلحہ بن عبید الله پریشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پیٹیلا سے شتر مرغ کے انڈے کے متعلق

دریافت کیا کہ اگر محرم اس کوتو ڑوے؟ آپ پر پیٹیائے نے فرمایا کہ اس کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَشَارَ بِهِ رَجُلٌ حَرَامٌ لِحَلَالٍ : صِيامُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينِ.

(۱۵۳۷) حفرت ابن سیرین مِلِیْمِیْ شَتر مرغ کے انڈے کے متعلق فرماتے ہیں جب محرم شخص حلال آ دمی کواس کا اشارہ کرے

توایک روز ہیا ایک مسکین کا کھانا کھلا نالا زم ہے۔

( ١٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌّ وَفِي كُلِّ

(۱۵۳۴۸) حضرت ابن عباس ٹنایشن فرماتے ہیں کہ دوانڈوں پرایک درهم اورایک انڈے کے بدلے نصف درہم لازم ہے۔

( ١٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَيْضِ قِيمَتُهُ. (۱۵۴۴۹) حضرت عمر ڈائٹو ارشا دفر ماتے ہیں کہاں کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطْرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَوْطَأَ بَعِيرَهُ بَيْضَ نَعَامٍ فَسَأَلَ عَلِيًّا ، فَقَالَ :عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ صرَابُ نَاقِيهِ ، أَوْ جَنِين نَاقَةِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ :فَقَالَ :قَدْ قَالَ :مَا سَمِعْت ، وَعَلَيْكَ فِى كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينِ. (احمد ٥/ ٥٨ـ بيهقى ٢٠٠)

(۱۵۳۵۰) حضرت معاویہ بن قرہ دلاتھ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے اونت نے شتر مرغ کے انڈے روند ڈالے ،اس نے حضرت علی ڈاٹٹو سے دریافت کیا؟ آپ رُڈٹٹو نے ارشاد فر مایا کہ تجھ پر اونٹن کا بچہ لازم ہے، وہ شخص حضور اقدس نِبَاَنْ عِيْجَ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ مِزْفَظَةَ کواس کی خبر دی ، آپ مِزْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا جمقیق جواس نے کہاوہ تو نے بن لیا ، تجھ پر

ہرانڈے کے بدلے ایک روز ہ یا ایک مکین کو کھانا کھلان ہے۔

( ١٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :ثَمَنْهُ

- (۱۵۳۵۱) حضرت شعمی رہیں فیز ماتے ہیں کہ انڈوں کی قیمت لازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينِ.
  - (۱۵۳۵۲) حفزت محمر پیشیز فرماتے ہیں کہ ایک دن کاروز ہ یا ایک مسکین کا کھانا ہے۔
- ( ١٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ لَاحِقٍ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِى ذَلِكَ :عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينِ.
  - (۱۵۴۵۳)حضرت ابن مسعود دونش فرماتے ہیں کہ ہرا نٹرے کے بدلے ایک دن کاروز ہ یا ایک مسکین کا کھانالا زم ہے۔
- ( ١٥٤٥٤ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سالتُ الْحَكَمَ ، عَنْ بَيْضٍ حَمَامِ الْحَوَمِ ، فَقَالَ :فِي بَيْضَةٍ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ.
- (۱۵۳۵۳) حضرت شعبه وليشيد فرمات بي كه مين نے حضرت تكم ولينيد سے حرم كے شتر مرغ كے اندے كے متعلق دريافت كيا؟
  - آ پ دیشی نے فر مایا ہرانڈے کے بدلے ایک مدکھانا ہے۔

### ( ٣٩٥ ) في بدل البُدُنِ

#### اونث كابدل

- ( ١٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ اللِّهِ فَسَالَهُ ، عَنُ رَجُلِ ذَبَحَ وَلَدَ بَدَنَتِهِ ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمَّ.
- (۱۵۴۵۵) ایک مخف حفرت عکرمه وایمین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک مخف نے اونٹ کا بچہ ذیح کر دیا ہے؟ آپ بایلین نے فرمایا کہ اس پر قربانی لازم ہے۔
  - ( ١٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَينِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمَّ.
    - (۱۵۳۵۲) حضرت مجامد مربطین بھی فرماتے ہیں کداس پر قربانی لازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ تُنْتِجُ ، قَالَ : يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا.
- (۱۵۳۵۷) حفزت حسن پیٹینی اس اونٹنی کے متعلق فر ماتے ہیں جو بچہ جن دے، بچہ کواونٹنی پرسوار کرے،اگر اس کو ذیح کر کے کھا لیا تو اس کی جگہ بکری ذیح کرے گا۔
  - ( ١٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَكَنَةِ عَلَيْهَا.
    - (۱۵۳۵۸) حفزت ابن عمر تفاذ من اونتی کے بچہ کواس پرسوار کرد ئیے تھے۔
    - ( ١٥٤٥٩ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْبَدَنَةِ يُنْحَرُ مَعَ أُمَّهِ.

(۱۵۳۵۹) حفزت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ (اگراونٹ ذرج کرتے وقت اس کے پیٹ میں بچے ہوتو )اس کوبھی اس کی ماں کے ساتھ دذرج کریں گے۔

( ١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا ذُبِحَتِ الْبَدَنَةُ ذُبِحَ وَلَدُهَا مَعَهَا.

(۱۵۳۹۰) حفزت ابراہیم ہوٹیٹیۂ فرماتے ہیں کہ جب اوٹمنی کو ذرج کیا جائے گا تو ساتھ میں اس کے بچہ کوبھی ذرج کریں گے (جو اس کے پیٹ میں ہے)۔

( ١٥٤٦١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَتَهُ فَوَضَعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْمِلَهُ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا.

(۱۲ ۱۲) حضرت عطاء مِلَّتِیْدِ نے اس شخص کے متعلق فر مایا جواؤنٹی لے کر جار ہاتھا اوراؤنٹی راستہ میں گر گئی اوروہ آ دمی اس اذنٹی کو کھڑ انہ کرسکا تو فر ماتے ہیں اس کے ساتھ جومرضی کرے ، جب مکہ مکر مہ آ ئے تو اس اونٹ کے بدلے بکری ذرج کرے۔

# ( ٣٩٦) في الرجل يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي عَرَفَةً

# اگر کوئی شخص امام سے پہلے عرفہ میں چلاجائے

( ١٥٤٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَانِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَبْرَحُ مَوْقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لاَ. (١٥٣٦٣) حضرت ابن جرتَح يِشِيْدُ فرمات جي كديش نے حضرت عطاء بِيشِيْدُ سے دريافت كيا كدكيا آ پامام سے پہلے عرفات سے بٹتے ہو (جاتے ہو)؟ آپ بِيشِيْدُ نے فرمايا كرنہيں۔

( ١٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُتَيْم ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ. (١٥٣٦٣) حضرت ابن عمر تفايز من عرفات سامام سَفَّل بن جِلْ جايا كرتے تھے۔

( ١٥٤٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الإِمَامِ فَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ :يُهُرِيقُ دَمًا.

(۱۵۳۷۳) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلی بیشین فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی عرفات سے امام سے پہلے ہی جلا گیا، میں نے حضرت مجاہد بیلینیا سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیلیئیا نے فرمایا کدوہ قربانی کرے، (اس پر قربانی لازم ہے)۔ (۱۵۶۵۰) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ فَعَكَيْهِ دَمٌ.

(۱۵۳۱۵) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگرامام سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو قربانی لازم ہے۔

## ( ٣٩٧ ) من قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَوْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ دَمًّا

# اگر کوئی شخص ر کے بغیر مز دلفہ سے چلا جائے تو اس پر قربانی لا زم ہے

( ١٥٤٦٦ ) حَلَّتُنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَرَّ بِجَمْعٍ وَهُوَ لَا يَرَى ، أَنَّ بِهَا مَوْقِفًا حَتَّى أَتَى مِنَّى ، قَالَ :يُهَرِيقُ لِلْذَلِكَ دَمًّا.

(۲۲ ۱۵ منزت ابراہیم ملتید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جومز دلفہ سے چلا جائے اوراس کا خیال ہو کہ یہاں نہیں تظہر تا اوروہ منی آ جائے تو اس پر قربانی لازم ہے۔

( ١٥٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي مَنْ جَهِلَ أَنْ يَبِيتَ بِجَمْعِ ، قَالَ :يُهَرِيقُ دَمًّا.

(۱۵۳۷۷) حضرت ابراہیم بیٹیلا اس مخص کے متعلق فرمائتے ہیں کہ جواس بات سے لاعکم ہوگہ رات مزدلفہ میں گزار نی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔

( ١٥٤٦٨ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ رَهِقَ ، عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهُرَاقَ لِذَلِكَ دَمَّا.

. (۱۵۴۶۸) حضرت عطاء مِیٹینڈ فرماتے ہیں کہ جو مخص مزولفہ میں رکے بغیر چلا جائے (وقت کی تنگی کی وجہ ہے) وہ اس کے بدلے قربانی کرےگا۔

( ١٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی، عَنْ سُفْیّان، عَنِ ابْنِ أَبِی السَّفَرِ، عَنِ الشَّعِیّ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعِ جَعَلَهَا عُمْرَةً. ( ١٥٤٦٩ ) حفرت على بيتي فرمات بيل كه جو تخص مزولفه ميل نه خبر ده اس كوعره بناد \_ \_

( ١٥٤٧٠ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعِ، فَلَا حَجَّ لَهُ، وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ.

( • ۷۵ مار) حضرت حسن میشید فرماتے میں کہ جو محص مز دلفہ میں ند تھبر ہےاس کا حج نہ ہواوہ آئٹندہ سال دویارہ حج کرے۔

## ( ٣٩٨ ) في القوم يَشْتُر كُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرَمُونَ

## يجه محرم اشخاص مل كرا گركوئي شكار كري

( ١٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَزَاءً وَاحِدًا.

(۱۵۳۷۱) حضرت ابراہیم مِیْتیا فرماتے میں کہ سب پرایک ہی جزاءآ ئے گی۔

( ١٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَزَاءً ا وَاحِدًا.

(۱۵۴۷۲) حضرت شعمی مبینیز بھی یہی فرماتے ہیں۔

- ( ١٥٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُّصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ.
- (۱۵۴۷۳) حضرت تھم چیٹیونے فرماتے ہیں کہ اگروہ سب اس شکار میں شریک ہوں اور اس کے ساتھی فدیدا داندکریں تو اس ایک برتمام فدیر اداز مریسر
- ( ١٥٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : جَزَاءًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : مُجَاهِدٌ :إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
- ( ۳ کام ۱۵ ) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد بين فرماتے ہيں که اس صورت ميں ايک ہی جزاء سب پر لازم
  - ہے،اورحضرت مجامد مِلِیٹی فرماتے ہیں اگرسب نے اس میں سے کھالیا تو پھر ہرایک پرالگ الگ جزاءلازم ہے۔
    - ( ١٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَالِمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
      - (۱۵۴۷۵) حضرت معید بیشید فرماتے ہیں کہ ہرایک پرالگ الگ جزاءلازم ہے۔
    - ( ١٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءً ١.
      - (۲۵۴۷) حضرت معنی پیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔
  - ( ١٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَكُوا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
    - ( ۱۵۴۷۷) حفرت معنی چینید فر ماتے ہیں کہ اگر سارے شکار میں شریک ہوں تو ہرایک پرجز اءلازم ہے۔
- ( ١٥٤٧٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ إِنْ أَكَلَا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءً ا ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- ۔ (۱۵۴۷۸) حضرت عطاء طیفیڈ فرماتے ہیں کہ اگراس میں ہے کھالیا تو پھر ہرا یک پرجزاء لازم ہے،اورا گراس میں سے نہ کھایا تو پھران دونوں پرایک ہی جزاء لازم ہے۔
- ( ١٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِى الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَقَالَ : جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- (۱۵۳۷۹) حفرت حجاج مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ہیتید اور حضرت عطاء ہیتید سے دریافت کیا کہ اگر بچو محرم لوگ مل کرشکار کرلیں؟ آپ ہولٹیڈنے فرمایاسب پرایک جزاء لازم آئے گی۔
- ( ١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِى الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ.
- (۱۵۳۸۰) حضرت عطاء مِیشِید فر مات میں کدا گردوآ ومی مل کرکوئی شکار کرلیس تو ان پرایک بی کفارہ یا زم ہےاو را گروہ اس میں ہے کھالیس تو پھر ہرا یک پرالگ الگ کفارہ لا زم ہے۔

( ١٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونس ، عَنِ الحَسَن ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنسَان مِنْهُم جَزَاءٌ.

- (۱۵۳۸۱) حضرت حسن بالياد فرمات بين كمان ميس سے مرحض مركفاره لازم ہے۔
- ( ١٥٤٨٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُولَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا ، قَالَ :عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- (۱۵۴۸۲) حضرت ابن عمر الله شائل سے دریافت کیا گیا کہ اگر پیدل چلنے والی جماعت شکار کرلیس؟ آپ الله فائد نے فرمایا کہ ان سب برایک ہی جزاءلازم ہے۔
- ( ١٥٤٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَى ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصَابَ اثْنَانِ صَيْدًا فَحُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا.
  - (۱۵۴۸۳) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دی ال کرکوئی شکار کرلیس تو اس کی جزاء دونوں پرایک ہی لازم ہے۔
- ( ١٥٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ : حَمَّادٌ : و موس بروه بروس بروس الله بروس المروس في السَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ
- یُجْزِنُهُمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرُت الْحَارِتَ بِالَّذِي قَالَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : الْقُولُ مَا قَالَ حَمَّادُ. (۱۵۲۸ سرت فعی مِلِیْنِ فرماتے میں کہ ہراکی پرالگ الگ جزاء لازم ہے، اور حضرت مماد مِلِیْنِ فرماتے ہیں کہ ایک ہی
- ر ۱۵۱۸۱۳) مصرت کی چینیو سرمائے ہیں کہ ہرایک پر الک الک براء لازم ہے، اور مصرت حماد ویتیود سرمائے ہیں کہ ایک ہی جزاء دونوں کی طرف سے کافی ہوجائے گی ، راوی پرتیود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویشید کے قول کا حضرت حارث ویشید
  - ے ذکر فر مایاء آپ مِرتِیْمین نے فر مایا کہ صحیح قول وہی ہے جوحفرت حماد مِرتِیْمین نے فر مایا ہے۔

#### ( ٣٩٩ ) من قَالَ فِي كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ

جوحضرات پیفرماتے ہیں کہ ہرشکار کے بارے میں دوآ دمیوں کا فیصلہ معتبر ہے

- ( ١٥٤٨٥ ) حَذَثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ فِي كُلّ شَيْءٍ مِنَ الطّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَى عَدْلِ.
  - (۱۵۲۸۵) حفرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ برشکار کے متعلق دوآ دمیوں کا فیصلہ کی بات معتبر ہے۔
- ( ١٥٤٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنية ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَصِيبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَى عَدُل.
  - (۱۵۴۸ ۲) حضرت حماد مرتشید فرماتے ہیں کہ اگر محرم کوئی شکار مارڈ الے دوآ دمیوں کا قول معتبر ہوگا۔

( ٤٠٠ ) من كان يَذْبُحُ بِمِنَّى وَلاَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ

جوحضرات عیدالاضحیٰ کی دور کعتیس ادا کیے بغیر منی میں قربانی کرتے ہیں

( ١٥٤٨٧ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَذُبَحُ بِمِنَّى ، وَلَا يُصَلِّى الرَّكُعَنَيْنِ.

( ۱۵ ۴۸۷ ) حضرت ابن عمر جي پين عيد الاضحيٰ کي نماز پڙ ھے بغير منيٰ ميں قرباني کرتے تھے۔

( ١٥٤٨٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلَتُ عَطَاءً ، قُلْتُ : إِنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، قَالَ لِى ، بِمِنَّى : لَا تَذْبَحُ حَتَّى تُصَلِّى، قَالَ : لِيَسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنْى إِنَّمَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ ، وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لِى مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۵۳۸۸) حضرت لیف وایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا کہ حضرت عبدالکریم ویشید نے منی میں مجھ سے فرمایا کہ نماز اداکرنے سے پہلے قربانی نہ کریں؟ حضرت عطاء ویشید نے ارشاد فرمایا کہ پابندی منی والوں کے لیے ضروری نہیں بلکہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ راوی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ویشید سے دریافت کیا؟ آپ ویشید نے بھی حضرت عطاء ویشید کی طرح ارشاد فرمایا۔

( ١٥٤٨٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ ، قَالَ لِى قَائِلٌ : صَلِّ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهُلِ مِنَّى ، إِنَّمَا صَلَاتُهُمْ مَوْقِفُهُمْ بِجَمْعِ.

(۱۵۴۸۹) حضرت عبدالملک ولیسی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیسی ٹے دریافت کیا کہ مجھے سے ایک شخص نے کہا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے عید کی نماز ادا کرلو؟ حضرت عطاء ولیسی نے فرمایا کہ منی والوں پرعید کی نماز نہیں ہے،ان کی نماز تو منی میں مھہر ناہی ہے۔

( ١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، وَعَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، قَالُوا : لَا صَلَاةَ بِمِنْكَ يَوْمَ النَّحْرِ.

(۱۵۳۹۰) حضرت مجاہد، حضرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت سالم اور حضرت قاسم بُوَّيَّتِیْم فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن منل میں عید کی نمازنہیں ہے۔

( ١٥٤٩١) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ انْهُمَا صَلَّيَا بِمِنْي يَوْمَ النَّحْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ يَنْحَرَا.

(۱۵۳۹۱) حضرت ابراہیم پیشید اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود راہی نے منی میں قربانی ہے قبل عبد کی دور کعتیں ادا فرما کیں۔

(١٥٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ الرَّكُعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ منَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِى فِطْرٍ ، وَلَا أَضْحَى.

(۱۵۳۹۲) حفرت سعید بن المسیب ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جوشخص قربانی کررہا ہے اس پر قربانی سے پہلے عید کی دور کعتیں واجب ہیں، اور جوقر بانی نہیں کررہا اس پرلا زم ہے کہ وہ منی میں حاضر ہو، اوران کا گمان تھا کہ انہوں نے عیدالفطر اورعیدالانتیٰ کی نماز ہے جبل بحد نہیں کیا۔

# ( ٤٠١ ) من قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ

# ایام تشریق کھانے ، پینے کے دن ہیں

( ١٥٤٩٢) حَلَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بن عبد الأعلى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَسُعُودِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَنْ مَسُعُودِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَلِى عَلَى بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنَّى وَهُوَ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَسُلَّمَ مِنَّى وَهُوَ يُنَادِى : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ.

(احمد ٩٢ـ ابن خزيمة ٢١٣٧)

( ۱۵۳۹۳) حفرت متعود بن حکم جلیٹیو کی والدہ جینیہ فرماتی ہیں کہ گویا کہ وہ منظرآج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایا م تشریق میں حضرت علی جھٹو حضورا قدس میل نظافی کی فجر پر سوار بیہ ندا دے رہے تھے کہ: آگاہ ہو جا وُ حضورا قدس میل نظافی کی ارشاد فرماتے ہیں کہ: بیروزے رکھنے کے دن نہیں ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٤ ) حَلَّتُنَا سَلَامٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمِنَّى ، فَأْتِينَا بِطَعَامٍ فَتَنَحَى ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ :إنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ :اطْعَمْ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُوْبٍ ، قَالَ فَأَفْطَرَ.

(۱۵۳۹۳) حضرت ابوالشعثاً ءمِلِیُمیرُ سے مروی ہے کہ ہم لوگ منیٰ میں حضرت عبداللہ بن عمر نزی پینئ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانالا یا گیا تو حضرت ابن عمر بڑی پینئ بیچھے ہٹ گئے اور فر مایا کہ میراروز ہ ہے،ان کوفر مایا کھا پئے بیکھانے ، پینے کے دن ہیں،تو انھوں نے روز ہ افطار کرلیا۔

( ١٥٤٩٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ.

(۱۵۳۹۵) حفرت حسن طیٹی فرماتے ہیں کہ ایا م تشریق کھانے اور ذکر کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وَجَرِرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن صَوْمِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ ، فَقَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :هُنَّ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبِ.

(۱۵۳۹۲) حضرت حسن بن عبیدالله ویژهیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم ویشیؤ سے ایا م تشریق میں روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشیز نے فر مایا کہ حضرت مسروق ویشیز فرماتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٧ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بُدَيْلَ بُنَ وَرْقَاء الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلِ أَوْرَقَ يُنَادِى أَيَّامَ مِنَّى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُوْبٍ. (طبرانى ٣٢٣)

(۱۵۳۹۷) حفزت جعفر مِلیٹی کے والد سے مروی ہے کہ حَضُورا قدس مِنْلِیْنَیْجَ نِے حَفرت بدیل بن ورقاءالخز ا کی روائٹو کوایا م منی میں بھیجا کہ منا دی کردوکہ بیکھانے ، بینے کے دن ہیں۔ ( ١٥٤٩٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَلَّاثِنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقُ فَأَمَرَنِى أُنَادِى فِى النَّاسِ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ.

(۱۵۳۹۸) انصار کے ایک شخص سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِرَافِظَةُ نے ایا م تشریق میں مجھے بھیجااور حکم دیا کہ میں لوگوں میں منادی کروادوں کہ بیکھانے یینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَإِنَّ هَذِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَإِنَّ هَذِهِ النَّاعَ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُوبٍ. (احمد ٣/ ٣٥٥\_ دارمي ١٤٦١)

(۱۵۳۹۹) حضرت بشَر بن تحیم مُرَدُنُونِ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفَظَیَّا نِے ایا م تشریق میں خطبہ دیااور فر مایا: جنت میں صرف مؤمن شخص داخل ہوگا ،اورایا م تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُنْذِر بُنِ جَهُمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ خَلَدَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمَّهِ ، قَالَتُ :بَعَثَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يُنَادِى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ.

(عبد بن حميد ١٥٦٢)

(••00) حضرت عمر بن خلدہ انصاری پرتئیلا کی والدہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِّلْفَتِیَکَۃ کے حضرت علی بڑی تھے۔ منادی کردیں کہ:ایا م تشریق کھانے ، پینے اور بیوی سے صحبت کرنے کے دن ہیں۔

( ١٥٥٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عِن عطاء قَالَ : كُنَّا نَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنَّى ، ثُمَّ نُهِينَا عَنْهَا.

(۱۵۵۰) حضرت عطاء مِیشیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منی میں ایام تشریق کے روزے رکھا کرتے تھے پھر ہمیں اس مے منع کردیا گیا۔ سرماہت دو بردیا تھیں دو وجہ میں مرد وجہ دیں اور ایس کے دورے رکھا کرتے تھے پھر ہمیں اس مے منع کردیا گیا۔

( ١٥٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَهُ يُنَادِى أَيّامَ النَّشُويِقِ ، إِنَّهَا أَيّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ.

(نسائی ۲۸۷۲ احمد ۳/ ۳۵۰)

(۱۵۵۰۲) حضرت عبدالله بن حذاف و النافؤ فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَثَرِّ اَفْتَعَاقِمَ نے ایام تشریق میں مجھے حکم فرمایا کہ میں منادی کروادوں کہ: بیکھانے ، یعنے کے دن ہیں۔

( ١٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ. (ابن ماجه ١٤١٩ـ احمد ٢/ ٢٢٩)

(۱۵۵۰۳) حضرت ابوهریره تنافی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَطِلْقَطَيْخَ نے ارشاً دفر مایا: ایام تشریق کھانے ، پینے کے دن ہیں۔

- ( ١٥٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : أَيَّامُ التَّشُويقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ .
  - (١٥٥٠٨) حضرت محمد بن ابواملي يريني فرمائت مين كدايام تشريق كھانے ، پينے كے دن ميں۔
- ( ١٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَىٍّ ، عَنْ أَبيه ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُ أَهْلِ الإِسْلامِ وهن أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ.
- (۱۵۵۰۵) حضرت عقبہ بن عامر دلاٹھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَافِظَیَّ آنے فرمایا: عرفہ، قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، پیکھانے پینے کے دن ہیں۔

# وروم و روه روه و روه و

# محرم اگراہے اونٹ کی چیڑیاں صاف کردے تو کیااس پر چھلازم آئے گا؟

- ( ١٥٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : عِيسَى ، أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ.
- (۱۵۵۰۲) حفرت عیسٹی پریٹیئے سے مروی ہے کہ حفرت علی جائٹو نے محرم کوا جازت دی ہے کہ وہ اپنے اونٹ کی چچڑیاں صاف کر لے۔
- ( ١٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.
  - (١٥٥٠٤) حفرت البَن عباس مِن وَمِن ارشاوفر ماتے ہیں کہ مرم اگراپ اون کی چیڑیاں صاف کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (١٥٥٨) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.
    - (۱۵۵۰۸) حفرت ابراہیم واشھا ہے بھی بہی مروی ہے۔
- ( ١٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُدَيْر ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَجْعَلُهُ فِي الطَّينِ.
- (١٥٥٠٩) حضرت ربيعه بن عبدالله بن حدير ويطيط فرمات بي كه من في حضرت عمر بن الخطاب شائير كومقام سقياء ميس حالت
- احرام میں ادنٹ کی چیڑیاں صاف کرتے ہوئے دیکھا،اوروہاس کومٹی میں ملار ہے تھے۔ سامیر مرد قوم سرد در ہوں کا برائی ہوئے وہ مرد ہوں میں اور مرد کا وہ ورد ورد ورد درد ورد ورد کا مرد ہوتا ہوتا ہ
- ( ١٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِى عَنْهُ الدُّودَ ويحلمه ، فَقَالَ :قَرِّدُ ، وَحَلِّمُ ، وَٱلْقِ الدُّودَ ، عَنْ بَعِيرِكَ.
- (١٥٥١٠) حضرت حجاج بریشید فرماتے ہیں که حضرت عطاء بریشید سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ اونت کی چجڑیاں صاف

کرتے ہوئے اگر کیڑا یا بوی چپڑی نکل آئے؟ فرمایا کہ چپڑیاں صاف کرواور بوی چپڑی کوبھی اور کیڑے کوبھی اونٹ سے

( ١٥٥١١ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلْ لِعَطَاءٍ : أَفَرُدُ بَعِيرِى وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ :نعَمْ ، قَدُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَر.

(١٥٥١) ايك مخص في حفرت عطاء ويليون سے دريافت كيا كه حالت احرام ميں اپنے اونٹ كى جچڑياں صاف كرسكتا ہوں؟

آپ بیشین نے فر مایا کہ ہاں حضرت ابن عمر ای دس بھی کیا کرتے تھے۔

( ١٥٥١٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ سالت :مُجَاهِدٌ ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ. (۱۵۵۱۲) حضرت حماد بن ابی الدرداء واليط فرماتے ہیں كه میں نے حضرت مجاہد والیط سے دریافت كيا كه محرم فحض اونث كی

چڑیاں صاف کرسکتاہے؟ آپ ہوشائے نے فرمایا کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيمَ هُ.

(۱۵۵۱۳) حفرت قاسم بیلینهٔ حالت احرام میں اونٹ کی چپڑیاں صاف کرنے کونا پہند کرتے تھے۔

( ١٥٥١٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : انْحَرُهَا ، قَالَ : فَنَحَرَهَا ، فَقَالَ : كُمْ قَتَلْت فِي جِلْدِهَا مِنْ قُرَادٍ ، أَوْ حَمْنَانَةٍ.

(۱۵۵۱۷) حفرت عکرمہ ویشین اونٹ کی چچڑیاں صاف کرنے کو نالپند کرتے تھے،حفرت ابن عباس ٹیکٹیٹنانے آپ کوفر مایا

کہ اونٹ کو ذبح کر و،انہوں نے اس کو ذبح کر دیا،حضرت ابن عباس ٹیکٹین نے فر مایا کہ تو نے اس کی کھال پر کتنی چپڑیاں مار

( ١٥٥١٥ ) حَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ :الْمُحْرِمُ يَقَرَّدُ بَعِيرَهُ وَيَطْلِيهِ بِالْقَطِرَانِ.

(۱۵۵۱۵) حضرت ابوالشعثاء پیشید فرماتے ہیں کہ محرم اپنے اونٹ کی چیڑیاں صاف کرسکتا ہے،اوراس پر قطران (ورخت کے پتوں ہے بنی ہوئی ایک خاص دوا) مل دے۔

( ١٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۵۱۷) حضرت این عباس میکاویئن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.

(١٥٥١٤) حفرت جابر بن عبدالله مؤلائنا فرماتے ہیں کہ محرم اپنے اونٹ کی چیڑیاں صاف کرسکتا ہے۔

# ( ٤٠٣ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

# حالت احرام میں اگر چچڑی وغیرہ کو مارد ہے

( ١٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : فَتَلْت قُوَادًا ، أَوْ حُنْظُبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: تَصَدَّقُ بِتُمْرَةٍ ، قَالَ : تَمْرَةٌ خَيرٌ مِنْهَا.

(۱۵۵۱۸) حضرت ابن حرمله بریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید دیا ٹیز سے کہا کہ میں نے حالت احرام میں چیڑی یا ٹڈی کو مارڈ الا ہے، حضرت ابوسعید حلائے نے مجھ ہے فر مایا کہ مجورصد قہ کرد ہے، کھجوراس ہے بہتر ہے۔

( ١٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَجُلًا ، عَنِ الْقُرَادِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ ، بَلْ نِصْفُ تَمْرَةٍ ، بَلْ نَوَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ.

(۱۵۵۱۹) حضرت قاسم مِرتِشْیلانے ایک شخص ہے دریافت کیا کہ محرم اگر چپڑی کو مار ڈالے؟ اس نے فرمایا تھجور بلکہ نصف تھجور چیزی ہے بہتر ہے، بلکہ تھلی بھی چیزی ہے بہتر ہے۔

( ١٥٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ ، قَالَ يُطْعِمُ كَفًّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقِ ، أَوْ تَمْرٍ .

(۱۵۵۲۰) حضرت صعبی ویشید فرماً تے ہیں کہ محرم اگر چپڑی کو مارڈ الے تو وہ گندم ، آٹا یا کھجور میں سے ایک منحی صدقہ کردے۔

( ١٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، سنل ، عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ يَتُصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ.

(۱۵۵۲۱) حضرت عکرمہ بیٹی ہے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر بڑی چپڑی کو مارڈ الے؟ فرمایا کہ روٹی کا نکز اصد قد کر دے۔

# ( ٤٠٤ ) من قَالَ عَمْدُ الصَّيْدِ وَخَطَوْهُ سَوَاءُ

جان بوجھ کرنٹکار کرنے والا اور غلطی ہے کرنے والا دونوں برابر ہیں

( ١٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۲) حضرت ابراہیم پرینیخ فرماتے ہیں کہ جان کو جھ کر شکار کرنے والا اور غنطی ہے کرنے والا دونوں پریم حکم لگایا

( ١٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۳) حضرت عطاء میشید ہے بھی کبی مروی ہے۔

( ١٥٥٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأْ كَي يَتَقُوا.

(۱۵۵۲۴) حضرت سعید بن جبیر پریشینه فرماتے ہیں کہ جزاء جان بوجھ کر شکار کرنے والے پرتھی ،کیکن یہی حکم غلطی ہے کرنے

والے پر بھی لگادیا تا کہ لوگ اس سے احتیاط کریں۔ ( ١٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحُكُّمُ عَلَيْهِ.

(۱۵۵۲۵) حضرت ابراہیم بایٹیا فرماتے ہیں کہ جان یو جھ کراور غلطی ہے شکار کرنے والے دونوں برابر ہیں ،ان پریم حکم لگایا

( ١٥٥٢٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ يحكم عَلَيْهِ فِي الْخَطَأ وَ الْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۷)حضرت عمر تزانیمئر نے (عاملین کو ) لکھاتھا کہ جان بو جھ کراور بھول کرغلطی ہے شکار کرنے والا دونوں برابر ہیں ۔

( ١٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا محبوب الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ مِنْلَهُ.

(۱۵۵۲۷) حفرت عمر والثی سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ نُبُنْت ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا ، إِنَّمَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ حَطَأً وَنُبِّنْت ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطًّا ، إِنَّمَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمَّدًا.

(۱۵۵۲۸) حفرت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ خبر دی گئی کہ حضرت مجاہد پایٹید فرماتے ہیں کہ جو جان بو جھ کر شکار کرےاس پر حکم نہیں لگایا جائے گا بھم اس پرلگایا جائے گا جو تعلطی ہے کرے ،اورخبر دی گئی ہے کہ حضرت طاؤس مِیشین فر ماتے ہیں کہ جونسطی ہے

شكاركرے اس برحكم نہيں لگايا جائے گا ، جو جان بو جھ كركرے اس برحكم لگايا جائے گا۔ ( ١٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ سَالِمِ وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :

إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاء لَمْ يُحْكُمْ عَلَيْهِ خَطًّا ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمَّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ

(۱۵۵۲۹) حضرت سالم، حضرت قاسم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجابد بين بينا فرماتے ہيں كه اگر محرم غلطي ہے چھپکل یا نڈی مارد ہے تو اس پر تھم نہیں لگایا جائے گا ،اواگر جان بوجھ کر مارڈ الے تو پھراس پرتھم لگایا جائے گا۔

( ١٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأْ شَيْءٌ.

(۱۵۵۳۰) حضرت ابن عباس بنی پیشن ارشا و فر ماتے ہیں کہ علطی ہے شکار کرنے والے پر پچھنیں ہے۔

( ١٥٥٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِى الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(۱۵۵۳) حضرت عطاء برایشیهٔ فرماتے بین کفلطی سے اور جان یو جھ کر کرنے والے دونوں برابر ہیں۔

( ١٥٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ يُونِس ، عن الِحسن قَالَ :يُحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۳۲) حفرت حسن پیشیز مجمی یمی فرماتے ہیں۔

# ( ٤٠٥ ) من قالَ يَتَعَجَّلُ إلَى مِنَّى منىٰ كى طرف جلدى جانا

( ١٥٥٣٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، وَرَأَيْت هشَامًا يَتَعَجَّلُ.

(۱۵۵۳۳) حضرت هشام مرتشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مرتشین کولوگوں سے ایک دن بہلے منیٰ کی طرف جلدی جاتے ہوئے دیکھا،اور میں نے حضرت هشام پرتشین کوبھی جلدی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥٥٢٤ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ التَّعَجُّلِ إِلَى مِنَّى قَبْلَ التَّرُوبِيَة بِيَوْمٍ، فَلَمْ يَرَ بِلَلِكَ بَأْسًا.

(۱۵۵۳۴) حضرت حجاج ویشید فرماتے بین کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے منیٰ کی طرف جلدی جانے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ١٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۵۵۳۵) حضرت ابان بن عبدالله ويطيئه ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

# ( ٤٠٦ ) في غسل حَصَى الْجِمَارِ جمرات كى كنكر يول كودهونا

( ١٥٥٣٦) حَلَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أكون مَعَ سَالِمٍ ، وَمَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَلَمْ أَرَهُمَا غَسَلاَ حَصَى الْجِمَارِ.

(۱۵۵۳۷) حضرت خالد بن انی بکر ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بیشید اور حضرت عبید الله بن عبد الله بیشید کے ساتھ تھا میں نے آپ دونوں کو جمرات کی کنکریاں دھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ۱۵۵۳۷ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلَتِ الزُّهْرِىَّ أَغْسِلُ حصَى الْجِمَارِ؟ قَالَ: لَآ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَلَدٌ. ( ۱۵۵۳۷) حضرت معمر پيشين فرمات جي كه مِن نے حضرت زہری پيشين سے دريافت كيا رى كرنے والا كنكريوں كودهو ئے؟ آپ نے فرمایا كنہيں ہاں البتدا گركوئی نجاست وغيره موتودهو لے۔ ( ١٥٥٣٨ ) حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ وَيَأْخُذُهُ كَمَا هُوَ فَيَرْمِي بِهِ.

۔ (۱۵۵۳۸) حضرت قاسم ویٹینڈ جمرات کی کنگریوں کو دھویا کرتے تھے اور پھران کو پکڑ کرری کرتے ۔ ہاتھ دھویا کرتے تھے پھروہ ان کنگریوں کواس طرح کپڑیلیتے اور رمی فرماتے ۔

( ١٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مُورِّعِ بْنِ مُوسَى ، سَمِعَ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، أَنَهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجَمَارِ.

(١٥٥٣٩) حضرت معيد بن جبير والثيلة كنكر يول كودهوت تھے۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لاَ تَغْسِلُهُ.

( ۱۵۵۴۰) حضرت ابن جرت کیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا مولیٹید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میٹیلانے فرمایا کہ مت دھوؤ۔

( ١٥٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَادِ . (١٥٥٣ ) حفرت طاؤس بِيشِيدُ اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ وہ جمرات کی تنکر یوں کو دھویا کرتے تھے۔

( ٤٠٧ ) في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ يَقْضِيهِ، أَوْ يُهْرِيقُ دَمَّا

جمرات كى رمى كرنا بھول جائے تواس كى قضاء كرے گايا قربانى ( دم) لازم آئے گى؟ ( ١٥٥٤٢) حَدَّثَنَا مَعَنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُقْضَى فَكَيْفَ لَا يُقْضَى الرَّمُنُ.

(۱۵۵۴۲)حفرت ابان بن عثان میشید فر ماتے ہیں کہ نماز کی قضاء کی جاتی ہے تو پھر جمرات کی رمی کی کیوں نہ کی جائے؟۔

( ٤٠٨ ) من كان يَقُولُ يُلَبِّي إذاَ انْبَعَتَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب سواری پرسوار ہوکر چلے تو تلبیہ پڑھے

( ١٥٥٤٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَتِه بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا ، فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى.

(۱۵۵ میرت ابوجعفر مِلِیٹیڈ ہے مر وی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَتِیکَیَّ نے بیداء اوْمُی منگوانی ، جب سواری پرسوار ہوکر چلے تو تلبیہ پڑھا۔

- ( ١٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا مَعَنُ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ.
- (۱۵۵۳۳) حضرت خالد بن ابو بکر چیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد پیشین کوذ والحلیفیہ کی مسجد سے سواری پر سوار ہوکر جاتے وقت تبدییہ پڑھتے ہوئے و یکھا۔
  - ( ١٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
  - (۱۵۵۴۵) حفرت خالد مِیشِیْ نے حفرت سالم مِیشِینهٔ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔
- ( ١٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ. (مالك ٢٩)
- (۱۵۵۳۷) حضرت عروہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنافِقَتَے آئے مجد ذوالحلیفہ میں نمازادافر مائی، پھر جب مجد کے ایک طرف آ پ کی سواری تیار کی گئی تو آپ مِنافِقَتِی آئے تلبیہ یڑھا۔
- ( ١٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا الْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَى، وَكَانَتُ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّى حَتَّى تَأْتِى الْبَيْدَاءَ. (بخارى ١٥٥٣ـ مسلم ٢٧)
- (۱۵۵۴۷) حفرت ابن عمر پئی پیش جب سواری پر سوار ہو کر چل پڑتے تو تلبید پڑھتے ،حفرت عاکشہ ٹنگاپیڈ کا جب تک مقام بیداء نہ پہنچتیں تلبیہ نہ پڑھتیں ۔
  - ( ١٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ النَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا.
  - (۱۵۵۴۸) حضرت خیشمه میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکائیز پیند کرتے تھے کہ جب سواری پرسوار ہوں تو تلبیہ پڑھیں۔
- ( ١٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِى التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَتِّى.
- (۱۵۵۳۹) حضرت رجاء طِیْتَیْز سے مروی ہے کہ حضرت علقمہ بڑتی بیٹ سواری پرسوار ہوئے تو تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ، پھروہ سواری پر بیٹھے ہوئے تنبیہ پڑھتے رہے۔
- ( ١٥٥٥٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.
- (۱۵۵۰) حضرت ابن عمر نئی پینئاسے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَّا نے جب رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے اور سواری آپ مِنَلِفظَیَّا آپ مِلِلِفظِیَّا آپ مِلِفظِیَّا نِے مقام ذوالحلیفہ سے تلبیہ پڑھتے۔

# ( ٤٠٩ ) في رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ مَنْ كَرِهَهُ

#### جوحضرات رات میں جمرات کی رمی کرنے کونا پیند کرتے ہیں؟

( ١٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ تُرْمَى الْجِمَارُ لَيْلاً.

(۱۵۵۵) حضرت حسن مِیشید رات میں رمی کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔

( ١٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كُرِةَ رَمْىَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵۲)حفرت عروہ دہاننو رات میں رمی کرنے کو ناپیند سمجھتے تھے۔

( ١٥٥٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ نَافِع ، أَن أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ الْمُخْتَارِ كَانَتُ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَحَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ ، فَلَمْ تَضَعْ لَيْلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْعَدِ ، ثُمَّ جَانَتَا مِنَّى مِنَ اللَّيْلِ فَرَمَتَا الْجَمْرَةَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ أَنُ تَقَضَيا شَيْنًا.

( ١٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُرْمَى الْجِمَارُ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵ ) حضرت حسن مِیشید فر ماتے ہیں کدرات کوری جمار نہیں کی جائے گی۔

# ( ٤١٠ ) من رخص فِي الرَّمْيِ لَيْلاً

#### جوحضرات رات میں رمی کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ خُجَّاجًا فَيَرعَونَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِينُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵) حضرت ابن سابط میشید سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکٹیٹر جج کے لیے تشریف لاتے اور اپنی سواریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ ویتے پھرتشریف لاتے اور رات میں ری کرتے۔ لیے چھوڑ ویتے پھرتشریف لاتے اور رات میں ری کرتے۔

( ١٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرٍو قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُمِى مَغْرِبَانِ الشَّمْسُ غَرَبَتِّ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغْرُبْ.

- (۱۵۵۵) حفرت عمر وہریشے؛ ہے مروی ہے کہ مجھے اس مخف نے خبر دی جس نے از واج مطہرات میں سے بعض کومغرب کے وقت رمی کرتے ہوئے دیکھا۔
- ( ١٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : الْكَرِيُّ إِذَا لَمْ يَجِدُ رَاعِيًّا ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ نَاسِيًّا يَرْمِيَانِ الْجِمَارِ بِاللَّلِلِ.
- (۱۵۵۵) حفزت عطاء پیشید اور حفزت طاؤس پیشید فرماتے میں که کرایہ پر جانور دینے والا چرواہانہ پائے ،اور آ دمی مجمول جائے تو یہ دونوں رات میں رمی کر کتے ہیں۔

( ١٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : الرِّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلاً ، وَلاَ يَبِيتُونَ.

(۱۵۵۸) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ چروا ہے رات میں رمی کرتے تھے اور رات وہاں نہیں گزارتے تھے۔

# ( ٤١١ ) في وقت الدَّنْعَةِ مِنَ الْمُزْدِلِفَةِ

#### مزدلفہ سے جانے کا وقت

- ( ١٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ وَاقِفًا بِالْمُزُ وَلِفَةِ حَتَّى أَسُفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبُلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
- (۱۵۵۹) حفرت جابر ہی ڈیٹو ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِّنظِیجَ مزدلفہ میں ہی تُظہرے رہے یہاں تک کافی روثنی ہوگئ ، پھر آپ مِلِنظیکَ ﷺ سورج طلوع ہونے ہے پہلے ہی مزدلفہ سے نکل گئے۔
- ( .١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى قُزَحٍ وَهُوَ يَقُولُ : أَيَّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنَى أَنْظُرُ إِلَى فَرِحِذِهِ قَدَ انْكَشَفَتْ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ.
- (۱۵۵۷۰) حفرت جبیر بن الحویرث برتین سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکرصد بق دبینی کوفزح پر کھڑے ہوکر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: اے لوگو! صبح کرو، اے لوگو! صبح کرو، پھر یہال سے نکلو، گویا کہ میں آپ دبینی کی ران کی طرف دیکھ رہا جو ڈنڈے سے اونٹ کوحرکت دینے اور برا چیختہ کرنے سے فلا ہر ہور ہی تھی۔
- ( ١٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : وَقُتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلَاةِ الصَّبْح جَينَ تُبْصِرُ الإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.
- (۱۵۵۱) حضرت ابوالشعثاء بیلینه فرماتے ہیں کہ مزُدلفہ سے نگلنے کا وقت ،جیسا کہ سی قوم کی ضبح کی نماز ، یہاں تک کہ اونٹ کی پوشید ہ چنز س اس کونظر آنے لگیں۔

( ١٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا سُّفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدُفَعُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ومن المزدلفة بعد طلوعها فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ ، أَخَّرَ الَّتِى مِنْ عَرَفَةَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَدَّمَ الَّتِى مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۵۵۷۲) حضرت طاؤس پیشین سے مروی ہے کہ جالمیت والے عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے اور مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد ، اللہ تعالیٰ نے اس کو (عرفات) مؤخر فرما دیا اور اس کو (مزدلفہ) مقدم کر دیا ،عرفات کوغروب مثس تک مؤخر فرمادیا اور مزدلفہ سے جانے کوسورج نکلنے تک۔

( ١٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ وَقَفَ ابْنُ الزَّبَيْرِ بِجَمْعٍ فأسفر ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ تنتظر أَفِعُلَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ ، وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ.

(۱۵۵۷۳) مضرت نافع پیٹین سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر ٹنکیٹن مزدلفہ میں تھبرے، پھر وہ چل پڑے، حضرت ابن عمر ٹنکیٹن نے فرمایا: کیا سورج کے نگلنے کا انتظار کرتے ہو؟ یا جاہلیت والا کام کرنا ہے؟ پھر حضرت ابن عمر ٹنکیٹنئ نگلے تو لوگ ان کے جانے کے بعد گئے۔

( ١٥٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ.

(۱۵۵۷۳) حضرت عبدالله والثور ولفه سے مسافروں کی صبح کی نماز پڑھنے کی مقدار میں نکلے۔

( 10070 ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ :

إِنَّ مِنْ سُنَةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّى ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّى الصَّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ.

(10070) حضرت ابن زبير ثن هُ مُن فرماتے بي كسنت ج مِن سے بيہ كمنماز پڑھى جائے ، پھر فجركى نماز كے بعدون كے چك دار ہونے تك مزولفه مِن هُمِرا جائے جب خوب روشنى ہوجائے تو پجر نكا۔

( ١٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(١٥٥٦١) حضرت جابر ولي فرمات مي كدسورج نكلّنے سے پہلے مزولفہ سے جايا جائے گا۔

( ١٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمرو، عَنِ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ:الدفعة مِن جمع طُلُوعِ الشَّمْسِ. (١٥٥٧ ) حفرت!بنز بير تنه دِينَ سيبجي يهي مروك ہے۔

( ١٥٥٦٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ( ١٥٥٦٨ ) حضرت طاوَس بِالشِيرُ سے بھی بھی مروی ہے۔

( ١٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا مُعَجَّلَةً ،

(۱۵۵۲۹) حضرت ابن عمر میں دین فرماتے ہیں کہ مسج کی نماز ادا کرنے کی مقدار میں نکلے، نہ بہت جلدی نہ بہت تاخیر ہے۔

# ( ٤١٢ ) في الذكر فِي الطُّوَافِ

#### دوران طواف ذكركرنا

( ١٥٥٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ القَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْمُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

( • ١٥٥٧ ) حضرت عا كشه منكامة بن من أن بين كه خائه كعبه كاطواف اور صفاوم وه كي سعى الله كي ذكر كو قائم كرنے كے ليے بيں \_

( ١٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ١٨٨٣ـ احمد ٦/ ١٣٩)

(۱۵۵۷)حفرت عائشہ ٹنیفٹانے ای طرح مردی ہے۔

# ( ٤١٣ ) فی حصی الْجِمَادِ مَا جَاءَ فِی ذَلِكَ جمرات کی رمی کے متعکق جووار دہواہے؟

( ١٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ القيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ رُفِعَ.

(۱۵۵۷۲) حضرت ابوسعیدالخدری واٹنو فرماتے ہیں کہ رمی میں جو کنگریاں قبول ہوجاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔

( ١٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ رَمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ ، فَقَالَ :مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلولَا ذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ .

(۱۵۵۷۳) حضرت ابوالطفیل برانتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن پینینئے سے عرض کیا کہ لوگ اسلام اور جابلیت دونوں میں رمی کرتے تھے، آپ زنافیز نے فرمایا کہ جو کنگریاں قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہاں تو کنگریوں کا ایک یماڑ (بڑاؤ ھیر) ہوتا۔

### ( ٤١٤ ) فيمن ساق هَدْيًا وَاجبًا فَعَطِبَ أَيَّأْكُلُ مِنْهُ ؟

جوواجب هدى كوم النكے پھروه هدى تھك جائے تو كيااس كوذ كى كركے كھاسكتا ہے؟ ( ١٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ : لَا يَأْكُلُ مِنْهُ

وَعَلَيْهِ الجَزَاء ، وَقَالَ فِي التَّطَوُّعِ : يَأْكُلُ مِنْهُ.

- ( ۱۵۵۷ ) حضرت سعید بن جبیر دخاشی واجب هدی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اس کومت کھائے اور اس پراس کی جزاء ہے،اور نقلی هدی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اس کو کھالے۔
- ( ١٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَعَطِبَتُ ، قَالَ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ لَأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ.
- (۱۵۵۷) حضرت عطاء میشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جواونٹ کو ہائے پھروہ راستہ میں تھک جائے کہ اس میں سے کھا لے اور دوسروں کو کھلا بھی دیے اور صدقہ کردیے ، کیونکہ اس پراب اس کا بدل لازم ہے۔
- ( ١٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ ِ:إذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
- (۱۵۵۷) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب صدی داجب کووہ ہائے اور وہ تھک جائے تو اس کو کھالے اور دوسروں کو کھلا دے اور اس پراس کابدل لازم ہے۔
- ( ١٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُلْ وَأَبْدِلْ إِذَا عَطِبَ الْهَدْىُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجَبًا.
- (۱۵۵۷۷) حضرت سعید بن جبیر م<sup>ینی</sup>نی<sup>ن</sup>ه فر ماتے میں کہ آگر صدی کا جانو رتھک جائے تو اس کو ذبح کر کے کھالے اور اگر وہ صد ی واجب ہےتو اس کا بدل دے دے۔
- ( ١٥٥٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْت إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَىءَ ؟ قَالَ : انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا وَاجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهل رُفْقَتِكَ. (مسلم ٩٦٢ـ ابوداؤد ١٤٦٠)
- (۱۵۵۷) حضرت ابن عباس ہی تائین سے مروی ہے کہ حضور اقد س نیکنٹی تھی نے اٹھارہ (۱۸) اونٹ ایک آ دی کود ہے کرروانہ کیا اوراس کے متعلق ہدایات دیں ، وہ چلا اور پھر لوٹ کر آیا اور کہا اور عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی اونٹ راستہ میں تھکن سے چور ہو جائے؟ آپ میکنٹی تھے نے ارشا وفر مایا کہ اس کوذ نح کر کے اس کے نعل کونون میں ڈبودو، اور پاؤں کو چبرہ کی جانب ۃ ال دو، آپ اور آپ کے ساتھی اس میں سے نہ کھا کمیں (باقی لوگ کھا کمیں)۔
- ( ١٥٥٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ :اَنْحَرُّهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُهِ هُ.

(۱۵۵۷) حضرت ناجیدالخزاعی خلافی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤْفِقَةَ اگر کوئی اونٹ راستہ میں تھک جائے تو کیا کروں؟ آب مِئِفْقَعَةِ نے فرمایا: اس کوذنح کر کے اس کے تعل کوخون میں ڈبود ہے اوراس کولوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔

( . ١٥٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بن سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ذُوَيْبَ الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُنِ ، فَيَقُولُ : إِذَا عَلِي مَنْهَا شَيْءٌ فَخَرِيبَ الْخُزَاعِي حَدَّقًا ، ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبُ بِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلاَ تُطْعِمْ مِنْهَا أَحُدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. (ابن ماجه ٢٠٥٥ ـ احمد ٣/ ٢٢٥)

## ( ٤١٥ ) من رخص فِي الْأَكْلِ مِنْ هَدْي التَّطَوُّعِ

# جوحضرات نفلی هدی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :بَعَثَ مَعِى عَبْدُ اللهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوَّعًا ، فَعَطِبَ فِى الطَّرِيقِ ، فَنَحَرْتَهَا فَتَصَدَّقُت مِنْهَا بِطَائِفَةٍ وَرَجَعْت إلَيْهِ بِبَعْضِهَا فَآكَلَ ، وَلَمْ يُبْدِلْ.

(۱۵۵۸) کفرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ واٹھ نے میرے ساتھ نفلی صدی کا ادنت بھیجا، وہ راستہ میں ہی تھکن سے چور ہو گیا تو میں نے اس کو ذرج کر دیا اور اس کا گوشت ایک جماعت پرصد قد کر دیا، اور اس کا کچھ گوشت اپنے ساتھ واپس لے کرآیا، آپ واٹھ نے اس میں سے تناول فر مایا اور اس کا بدل بھی ادانہ فرمایا۔

( ١٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا سَاقَ هَذْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ؟ قَالَ : كُلْ وَأَطْهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ.

(۱۵۵۸۲) حضرت عبداللہ رہائی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر نقلی ہدی کا جانور راستہ میں تھکن سے چور ہوجائے؟ آپ رہائیؤنے فرمایا خود کھاؤاور دوسروں کو کھلاؤاور آپ پراس کا بدل لازمنہیں ہے۔

( ١٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ۚ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ. (۱۵۵۸۳)حضرت عطاء طِیٹینے فرماتے ہیں کہ فلی هدی ، حج تمتع کی هدی ،رو کے جانے کی هدی اور نذر کی هدی کھا سکتے ہواگر اس کو متعین نہ کیا ہو۔

( ١٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سالم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُؤْكَلُ مِنَ التَّطُوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ.

(۱۵۵۸ ) حضرت سعید بن جبیر دیشیهٔ فر مات میں کدهد ی تمتع اور نفلی هدی کے گوشت کو کھالو۔

# ( ٤١٦ ) في الرجل يَبْتَدِءُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا

# کوئی شخص نفلی طواف کرنا شروع کرے

( ١٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّدَقَةُ تَطَوَّعًا ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَنَمٌ ، وَإِنْ شَاءَ فَطَعَ

(۱۵۵۸۵) حضرت ابن عباس <sub>تنکه پین</sub>نارشا دفر ماتے ہیں کہ صدقہ کرنا ( نفلی عبادت ) نماز ، روز ہ اور طواف ( اگر نفلی ہوں تو ) اگر جا ہوتو بورا کرلوا دراگر جا ہوتو ختم کردو \_

( ١٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِى الرَّجُلِ يَفْتَنِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ يَفْطَعُهُ ، قَالُوا :يَقْضِى طَوَافَهُ.

(۱۵۵۸ ) حفرت حسن، حضرت قادہ، حضرت ابن سیرین بڑتی اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جونفلی طواف شروع کر دے میں سرے مدخت سے مصرف

پھراس کونامکمل ختم کردے کہ وہ اس طواف کی قضا کر ہے۔ ۔ یہ بری ہے میں موسور میں میں میں دروں میں تاریخ سائی سریسر میں میں میں میں میں موسی اردی بازی د

( ١٥٥٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا حَضَرَتُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقَطَعُ طَوَافَك ، ثُمَّ صَلِّ ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِمَى مِنْ طَوَافِك.

(۱۵۵۸۷) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہا گرطواف کے دوران فرض نماز کا وقت ہوجائے تو طواف کوچھوڑ کرنماز پڑھے ، پھرطواف کے جتنے چکرر ہ گئے ان کو پورا کر لے۔

( ١٥٥٨٨ ) حَلَّـَتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ شِنْتَ فَاقْضِ مَا بَقِىَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْتَقُـلُ.

(۱۵۵۸۸) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بجيه ينج فر ماتے ہيں كداگر جاببوتو ای طواف كو پورا كرلواوراگر جاببوتو دوبار ہ نياطواف كرلو به

( ١٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ.

- (۱۵۵۸۹) حضرت سالم پیشینه صفا ومروه کی سعی کرر ہے ہتھے کہ نما ز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نما زا دافر مائی پھرصفا ومروہ تشریف لے گئے اور جتنے چکرر ہ گئے تھےان کو پورا فر مایا۔
- ( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ بَنِي عَلَى طَوَافِهِ.
- (۱۵۹۰) حضرت عبدالملک بیشینه مکرمه کے شخ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پینین کوطواف کرتے ہوئے دیکھااورنماز کاوقت ہوگیا، وہنما فو میں شامل ہوگئے، جب نمازمکمل ہوگئی تواسی طواف کوکممل کیا۔
  - ( ١٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.
    - (۱۵۵۹۱) حضرت ابن عباس بئي دينمانے اپنے طواف کے باقی چکروں کو پورافر مایا۔
- ( ١٥٥٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشُوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَوَافِهِ ، وَصَلَّى رَكُعَيَّيْنِ.
- (۱۵۵۹۲) حضرت سعید بن جبیر ویشیز نے طواف کے پانچ چکر لگائے تو نماز کاوفت ہو گیا تو آپ دیشیز نے نماز اوا فر مائی پھر اپنے طواف کے باقی چکرکمل فر مائے اور دور کعتیں اوا فر مائیں۔
- ( ١٥٥٩٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهِمٍ ، قَالَ بَعَشِى مُجَاهِدٌ فِى حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنِّى لَمْ أُتِمَّ طَوَافِى ، قَالَ :تَرْجِعُ فَتُنِمَّ.
- (۱۵۵۹۳) حفرت ابراہیم بن اساعیل بن درهم بینین فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد برینین نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا جب کہ میں ان کے ساتھ طواف کرر ہاتھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ: میراطواف ابھی کھمل نہیں ہواہے،فر مایالوٹ کر پھراس کو پورا کرے۔
- ( ١٥٥٩٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَعُرُضُ لَهُ الْحَاجَةُ ، قَالَ : يَفُطَعُ طُوَافَهُ وَتَسْتَأْنِفُ.
- (۱۵۵۹۳) حضرت حسن بیٹینڈا سیخنص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جس کود وران طواف ضرورت پیش آ جائے ،فر مایا طواف کو حپھوڑ دے اور بعد میں نئے سرے سے طواف کرے ۔

( ٤١٧ ) من قَالَ إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ عَشِيَّةً عَرَفَةَ ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ

جب آ دمی عرفات کی شام آئے تو وہ عرفات چلا جائے

( ١٥٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُدُمُ عَرَفَةَ فَيُعَارِضُ

إِلَى عَرَفَةَ ، وَلَا يَأْتِي الْبَيْتَ.

(١٥٥٩٥) حضرت طاؤس مِيشِين عرفه كے دن تشريف لاتے تو عرفات آ جاتے اور كعبه نه جاتے ۔

( ١٥٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَقُدُمُ مُفُرِدًا فَيَجِدُ النَّاسَ وُقُوفًا بِعَرَفَةَ ، قَالَا :يَقِفُ مَعْهُمْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى بَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ يَوْمِ النَّفْرِ حِينَ يُوَدِّعُ الْبَيْتَ.

(۱۵۵۹۱) حضرت حَسن مِیْتِین اور حضرت عطاء مِیْتِین فرماتے ہیں کہ جو تخف اکیلا آئے اور وہ لوگوں کو وقو ف عرفہ میں پائے تو ان کے ساتھ وہاں وقو ف کرے، پھر قربانی کا دن آئے تو ایک طواف کرے اور صفا و مروہ کی سعی کرے اس کے لیے طواف قد وم، طواف زیارت کی طرف سے کافی ہو جائے گا،اوراس پرواپس آئے وقت طواف و داع ہے۔

# ( ٤١٨ ) مَنْ كَانَ يَسُوقُ إِذَا قَرَنَ وَمَنْ رَخَّصَ فِي القِرَانِ

جب قران کرے تو صدی چلائے اور جوحضرات قران میں اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٩٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ ، سُئِلَ عَنِ الَّذِى يَقُرِنُ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْىَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.

(۱۵۵۹۷) حفرت ابوجعفر بیشینے سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو قران کرے؟ فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ قران کرنے والا جہاں سے احرام باند ھے وہیں سے ھدی چلائے۔

( ١٥٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ مَكَّةَ شَاةً.

(۱۵۵۹۸) حضرت عطاء مِینی ہے دریافت کیا گیا کہ اَگر کوئی شخص حج وعمرہ ملاکر کرے؟ فرمایا کہ اگرہ ہ جا ہے تو صدی ساتھ چلائے اور اگر جا ہے تو مکہ مکرمہ سے کوئی بمراوغیرہ خرید لے۔

( ١٥٥٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَينِ بْنَ عِلِتَّى قَرَنَا ، وَلَمْ يُهْدِيَا.

(۱۵۵۹۹)حضرت شریح جینیمیز اورحضرت حسین بن علی جورین نے قران کیا اور حد ک نہیں جیجی۔

( ١٥٦٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُو ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : مَا يُعْجِينِي القِرَانُ ، إِلاَّ أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَّتَّعُ تُجْزِنُهُ شَاةً. (١٥٦٠٠) حفرت عَلَم مِيَّيِدِ فرمات مِي كه مجھ قران پندنبيں ہے مگراس كے ساتھ هدى كا جانور ہو،اور تَتَّعَ كرنے والے ك ليے بكرى كافى ہے۔

الله المُعْرِقُ عَنْ صَالِحِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّغْبِيَّ ، عَنِ القِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنْ ، وبينهما مَا

اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنِ التَّمَتُّعِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وبينهما مَا اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنِ التَّجْرِيدِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، قُلْتُ :أَيُّهُا أَعْجَبُ إلَيْك ؟ قَالَ :التَّجْرِيدُ.

(۱۰۱) حضرت صالح العلكی بیشینه فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ضعمی بیشینہ سے جج قران كے متعلق دریافت كیا؟ فرمایا اچھا ہے اوران كے درمیان جوميسر ہو، میں نے ان ہے تہتا كے متعلق دریافت كیا؟ فرمایا اچھا ہے اوران كے درمیان جومیسر ہو، میں نے اكيلے جج كے متعلق دریافت كیا؟ فرمایا اچھاہے، میں نے عرض كیا كه آپ بایشین كے نزدیك كون سال پندیدہ ہے؟ فرمایا اكیلا حج كرنا، (ساتھ عمرہ نہ ملانا)۔

(١٥٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَارِنُ وَالْمُتَمَّتُعُ تُجْزِنُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهِمَا مِنْ مَكَّةَ

(۱۵۲۰۲) حضرت ابراہیم ہیٹینڈ فرماتے ہیں کہ قران اور تمتع کرنے والے کے لیے ایک ایک بکری کا فی ہے ان کو مکہ مکر مہ سے خریدے۔

(١٥٦.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ اللِّيهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقُ فَلَا يُعْجِبُهُ.

(۱۵۹۰۳) حضرت ابن سیرین میلینی فرماتے ہیں کہ سب میں مجھے یہ پسند ہے کہ قران کرنے والا جب هدی جلائے تو احرام باندھ لےاوراگر هدی نه جلائے تو کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔

( ١٥٦.٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَله أَنْ يَقُونَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْي ، فَقَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۱۵۲۰۴) حفرت جابر بن عبدالله بنی دین است کیا گیا که کیا بغیرهدی کے قران کیا جاسکتا ہے؟ آپ مزات نے فرمایا که میں نے کسی کوالیا کرتے میں نے نہیں دیکھا۔

( ١٥٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَرَنَ وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مـُـ مَكَّةَ.

(۱۵۲۰۵) حضرت اسود مِلْيَنِيز نے حج قران فر ما یا اور هدی کا جانو رمکه مکر مه سے خریدا۔

( ١٥٦.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُونَ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ. (١٥٦.٦) حفرت سعيد بن جبير جيَّيْ بغيرهدى كے جانور كے جج قران كونا پندكرتے تھے۔

( ١٥٦٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، أَوْ عَلِي بْنِ بَزِيمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِ مِنْهُ

(۱۵۲۰۷) حضرت مجامد چینید سے بھی ای طرح مروی ہے۔

### ( ٤١٩ ) من كره أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ غَيْرَ مُتَوَضَّيَ عِ جوحضرات بِوضوجمرات كَيرُمي كونا پسند بجھتے ہيں

( ١٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِىَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ.

الجِمار علی غیرِ و ضوءٍ. (۱۵۲۰۸) مفرت قاسم بِرِیمَدِ بِهِ وضوری کرنے کو ناپیند سجھتے تھے۔

( ١٥٦.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً يَكُرَهُ أَنْ يَرْمِى الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ ، وَإِنْ فَعَا أَخْذَاهُ

فَعَلَ أَجْزَاُهُ. (۱۵۲۰۹) حضرت عطاء مِیشیوْ بوضوری کرنے کونا پیند خیال کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو تو رمی ہوجائے گی۔

(١٥٦١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا رَمَى الجَمْرَةَ. ( ١٥٦١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا رَمَى الجَمْرَةَ.

(١٥٦١٠) حفرت ابن عمر ثن دين جب رمى كرنے كَنِّت توشسل فرماتے -( ١٥٦١١) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجِمَادِ .

(۱۵ ۱۱) حضرت مجابد پرتینظ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نُٹناکُٹن جب رمی کے لیے تشریف لے جاتے تو عسل فرماتے۔ ( ۱۵ ۲۱۲) حَدِّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یَرْمِی الْجِمَارَ عَلَی غَیْرِ وُصُوءٍ. (۱۵ ۲۱۲) حضرت عطاء پریشل بے وضوری کرنے کونا پند بچھتے تھے۔

( ١٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إذَا رَاحُوا لِلرَّمْيِ. (١٥٦١٣) حفزت عَمْم إِيثِيرُ فرمات بَيْنَ كَسِحَابِهُ رَام ثِثَالَتُهُمْ جبرى كے ليے تشريف لے جاتے توعشل فرماتے۔

( ١٥٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُوانِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجِمَارِ. ( ١٥٦١٤ ) حضرة عبدالرحن بن الماسود ولينه حب رمي كر ليماخ يَسِّتَ توعنس في ماتيه.

(۱۵۶۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مِلِينْ ين جب رمی کے ليے جانے لَکُتْے توعنسل فر ماتے۔ ساتا بر ہو مجس ساتا ہے و مورد میں اسے و تابات کا ایک ساتا ہوں دیا ہے۔

( ١٥٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافعِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِى الْجِمَارَ إِلَّا اعْتَسَلَ. (١٥٦١٥) حفرت نافع بِيشِيْ فرمات بي كديس نے حضرت ابن عمر نفي هُن كوبھى نبيس ديكھا كه آپ رُوبُون نے رق كرنے كاراده كيا بواور خسل ندكيا بو۔

> ( ٤٢٠ ) في الرجل يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةً عَشَرَ مَرَّةً كُونَي شخص صفاوم وه كي سعى ميں چوده چکرلگالے

( ١٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمُرْوَةِ أَرْبَعَة عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۱۵۲۱۲) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن مریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بریشید ہے دریا فت کیا کہ اگر کو نی شخص صفاومروہ کی سعی کے چودہ چکر لگالے؟ فرمایاوہ سعی کا اعادہ کرے۔

( ١٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

(١٥ ٦١٧) حضرت عطاء بيشيد فرمات ميس كهاس كي طرف سے كاني بوجائے گا۔

### ( ٤٢١ ) من كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَضَعَ خَلَّهُ عَلَيْهِ

## جوحضرات رکن یمانی کااستلام کرتے وقت اپنارخساراس پرر کھ دیتے ہیں

( ١٥٦١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۵۱۱۸) حفرت مجامد ويُنظيز سے مروى ب كه حضورا قدس مَنْزَفَقَيْنَ جب ركن يمانى كا استلام فرمات تو اپنار خماراس پرركه ديت \_ ( ۱۵۶۱۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَكَانِي وَيَصَعُ خَدَّهُ عَكُنه

(۱۵ ۱۹) حضرت الشیبانی دلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ بن میمون دلیٹیڈ کورکن بمانی کا استلام کرتے ہوئے دیکھا آپ دلیٹیڈنے اپنارخساراس برر کھودیا۔

## ( ٤٢٢ ) من كان يُستُقبلُ البيتَ وَهُوَ بعَرَفَةً

## جوحضرات عرفات میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں

( ١٥٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ.

(۱۵ ۱۲۰) حضرت حسن بیتیمد فرماتے ہیں کہ جووتو ف عرفہ کرے اس کو چاہئے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔

( ١٥٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يعمده ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵ ۱۲۱) حفرت ابن جری جینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع جینید سے دریافت کیا کہ حضرت ابن عمر می دیند عرفات میں قبلہ رخ ہونے کا قصد فرماتے؟ آپ جینید نے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِهٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حَتَّى أَتَى

الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بطن نَاقَتِهِ الْقُصُوَاء إِلَى الصَّحَرَاتِ ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۱۵۲۲۲) حضرت جابر مین و سے مروی ہے کہ حضور اقدس میز انقطاع میں سواری پر سوار ہوکر عرفہ تشریف لائے اور قصواء اونمنی کا رخ چٹانوں کی طرف پھیردیا جبل مشاۃ آپ کے سامنے تھا،اور قبلہ کی طرف رخ فر مایا اور سورج غروب ہونے تک مسلسل وقوف فر مایا۔

## ( ٤٢٣ ) من كان إذاً رَمَى الْجَمْرَةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

#### جوحضرات قبلدرخ ہوکرری فرماتے ہیں

( ١٥٦٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَلَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَمَّا أَتَى جُمُرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِى ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵ ۱۲۳) حضرت عبد الله بنائذ جب جمره عقبه كى رمى كے ليے تشريف لاتے تو بطن وادى ميں آتے اور قبله كى طرف رخ فرماتے اوراس كودانى طرف ركھتے اور سات ككريوں سے رمى فرماتے اور ہركنكرى كے ساتھ تكبير پڑھتے ۔

( ١٥٦٢٤) حَدَّلْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ ، عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى ، عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (بخارى ١٥٣٤ـ مسلم ٣٠٤)

( ۱۲۳ ۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید مِلِیَّن نے حضرت عبداللہ شِن کے ساتھ جج کیا، انہوں نے سات کنگریوں کے ساتھ رم فرمائی، کعبکو بائیں طرف اورمنی کودائیں طرف رکھااور پھرفر مایا بیدہ ہ جگہ ہے جہاں پرسورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ١٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ.

(١٥٦٢٥) حفرت عطاء، حفرت طاؤس، حفرت مجاهداور حفرت معيد بن جبير بين يجب رئ كرت تو قبله كى طرف رخ كر ليت ـ (١٥٦٢٦) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسُودِ وَعَمْرُو بْنَ دِينَادٍ يَقُومُونَ ، عَنْ يَسَادِ الْجَمْرَةِ .

(۱۵۶۲) حضرت حجاج مِیْتِیْدِ فر ماتے میں کہ میں نے حضرت عظاء مِیْتُیدِ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مِیْتِیدِ اور حضرت عمر و بن دینار مِرْتِیدِ کودیکھا کہ وہ جمرہ کی ہائمیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔

### ( ٤٢٤ ) من كره أَنْ يُقَدِّمَ ثِقَلَهُ مِنْ مِنْي

### جوحضرات منی ہے اپناسامان پہلے منتقل کرنے کونا پہند سمجھتے ہیں

( ١٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ قَدَّمَ تِقَلَهُ لَيْلَةَ يَنْفِرُ فَلَا حَجَّ لَهُ.

(۱۵۲۲۷) حضرت عمر ہڑا ٹیز ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو تحف کوچ کی رات اپنا سامان پہلے متقل کرد ہے اس کا حج نہیں ہوا۔

( ١٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلْت فَلَا يَسُبِقُك ثِقَلُك، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَهُ.

( ۱۵ ۲۲۸ ) حضرت ابراہیم چیشین فرماتے ہیں کہ جب واپسی کاارادہ کروتو تمہارا سامان تم پر سبقت نہ کرے ،ابیا کرنا نابسندیدہ ہے۔

( ١٥٦٢٩ ) حَكَّتُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسِ، قَالَ:إذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقَلَّمَ ثِقَلَك.

(۱۵۲۲۹) حضرت طاؤس بیٹیمیز فرمائے ہیں کہ جب (جج مکمل ہونے کے بعد واپسی) جائز ہو گئی تو اپنا سامان پہلے منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثِقَلُهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَلاَ حَجَّ لَهُ.

(۱۵۲۳۰) حضرت عمر ذائر ارشا وفر ماتے ہیں کہ جوخص نگلنے والی رات اپنا سامان پہلے منتقل کر دے اس کا جج نہیں ہوا۔

( ١٥٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَشَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنْ عَشَّارٍ ، قَالَ :إذَا حَلَّ لَكَ النَّفُرُ فَقَدُّمْ نِقَلَك إِنْ شِنْت.

(۱۳۲۱) حضرت ابوعبیدہ بن عمار بن یاسر مِرتشیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمار مِرتشیز فرماتے ہیں کہ جب واپسی کے لئے احرام کھولو (حج مکمل ہو جائے ) تو اگر حیا ہوتو اپناسا مان پہلے منتقل کر سکتے ہو۔

### ( ٤٢٥ ) في المكي يَتَمَتُّعُ أَعَلَيْهِ هَدَّيُّ

## کی شخص حج تمتع کرے تو کیااس پر بھی ھدی لازم ہے؟

( ١٥٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمَكَّىُّ إِلَى وَقَتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْیُ. ( ١٥٦٣٢) حفرت طاوَس بِلِیْنِ فرماتے بیں کہ کی تحف حج تمتع کے لئے میقات سے نظے تواس پر حدی لازم ہے۔ ( ١٥٦٣٢) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الْهَدْیُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْءٌ. ( ١٥٦٣٣) حفرت طاوَس بِلِیْنِ فرماتے ہیں کہ اس پر حدی لازم ہے۔ اور حضرت عطاء مِیْنِی فرماتے کہ اس پر پھی ہیں۔ ( ١٥٦٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا تَمَتَّعَ الْمَكَّىُّ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ

(۱۵۲۳۳) حضرت عطاء مِلِیُّنیز حضرت طاوَس مِلِیُّنیز اور حضرت مجاہد مِلیُّنیز فرماتے ہیں کی شخص اگر جج تمتع کرے تو اس بر حد ی نہیں ہے۔

## ( ٤٢٦) من كان يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہووہ اس کی قربانی مکہ مکرمہ میں کرے

( ١٥٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: حَلَفُت ، أَوْ جُعِلَتُ عَلَى بَدَنَةٌ ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِ الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لاَ تَنْحَرُهَا دُونَ مَحَلَّ البُّدُنِ ، فَقَالَ:

الرَّجُلُ : إِنَّمَا قُلْتُ أَنْحَرُهَا بِأَرْضِ الَتِي أَنَا بِهَا ؟ فَأَبَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ. (١٥٧٣٥) ايك فخص نے مضرت ابن عمر بن يونن سے دريافت كيا كه ميں نے تشم اٹھائى يااسے او پراونٹ كى قربانى كولازم كيا كيا

رہ ۱۰ مار) ایک سے سرے سرے ابن مربی دوارہ سے اور ایک سے منظم اسے دریات کے منظم کا ایک سے سورت اس کو در کا ہیا ہی میں اس کواس زمین پر ذرخ کرلوں جہاں میں ہوں؟ فرمایا نہیں' اونٹ کے لے علاوہ اس کو ذرخ نہ کرو' اس محض نے عرض کیا کہ میں نے کہاتھا کہ جس جگہ میں ہوں وہیں پر ذرخ کروں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جن دینئ نے اس کا انکار فرمایا اور فرمایا کہ شیطان جس کے لئے جا ہتا ہے مزین کر دیتا ہے۔

( ١٥٦٣٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ ذَكُوْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ انْحَرْهَا بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :مَا شَعَرْت.

(۱۵۹۳۱) حضرت درقاء مِلِیُّیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِلِیُّیا کے سامنے حضرت ابن عمر بنی پیٹن کے اس قول کو ذکر کیا کہ اس کو مکہ کرمہ میں ذبح کرو' آپ مِلِیُّی نے فرمایا کہ تو اس کونہیں سمجھا۔

( ١٥٦٣٧ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالُوا :مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ :جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وحَيْثُ نَوَى.

( ۱۵ ۲۳۷ ) حضرت حسن ہوئٹے یہ ' حضرت شععی میٹٹے یہ اور حضرت عطاء ہوئٹے یہ فرماتے ہیں کہ جس پر اونٹ کی قربانی لا زم ہوو ہ مکہ میں تب ذی مصرف شخصہ میں میں میں کہ سے مرسولات مصرف میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں اور ان کی اور ان کی میں

قربانی کرے اور جو محض جزوراورگائے (مؤنث) بولے تو وہ جہاں جا ہے اور جہاں کی نیت کرے وہاں قربانی کرے۔ میں

( ١٥٦٣٨ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرُهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمُ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرُهَا بِمَكَّةَ.

( ۱۵ ۱۳۸ ) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے او پراونٹ لا زم کرے تو جس جگہ کا نام لیا ہے وہاں پر اس کی

قربانی کرے اور اگر کسی جگہ کا نام نہیں لیا تو پھر مکہ میں ذبح کرے۔

- ( ١٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا مَحبُوبٌ الْقَوَارِيرِتُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَسُنِلَ عَنِ الْبُدُنِ ، فَقَالَ :لَا تَفَى بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبُلَدِ يَعْنِى مَكَّةَ.
- (۱۵ ۱۳۹) حضرت سالم بن عبدالله ویشیز ہے اونٹ کی قربانی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا کہ اس نذرکو مکہ کے علاوہ کہیں اور پورا نہ کرو۔
- ( ١٥٦٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، قَالَا : لَا مَحَلَّ لِلْبُدُنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- (۱۵۲۴۰) حضرت معید بن جبیر میشید اور حضرت عکرمه میشید فرماتے ہیں اونٹ کی قربان گاہ مکہ ( کعبہ ) کے علاوہ اور کوئی نہیں ۔
- ( ١٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءً ، وحَيْثُ نَوَى.
- (۱۵۶۳) حضرت سعید بن جبیر براتیجاد اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جس پر اونٹ کی قربانی لازم ہووہ اس کو جہاں چاہے ذئ کرےاور جس جگہ کی نیت کرے وہاں ذئح کرے۔
- ( ١٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بدنة بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْت.
- (۱۵ ۱۳۲) حفرت جم البکری مِلِیُّنیز سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ کوفہ میں اونٹ ذیح کرے گا پھر حضرت ابن مسعود رِّنْ اُنْوْدِ سے دریا فت کیا آپ مِلیُّنیز نے فرمایا کہ جہاں جا بوذیح کرو۔
- ( ١٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَمَّى ، أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ.
- (۱۵۶۳۳) حضرت ابن عمر ہنی پیشنزارشاد فرماتے ہیں کہ جوشخص لفظ بدینة کی (مذکر ) نذر مانے وہ اس کومکہ میں ہی ذیح کرے اور جواونٹنی یا گائے کی نذر مانے وہ جہاں جا ہے ذیح کرے۔
  - ( ١٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَنَسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :نِيَّتُهُ ؟.
    - (۱۵ ۱۳۴) حفرت ابراہیم میشینهٔ اور حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔
- ( ١٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمِنَّى ، أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ.
- ( ۱۵۶۴۵ ) حضرت ابن عمر ٹنید پین فرماتے ہیں کہ جوشخص اونٹ کی نذر مانے تو وہ اس کومنی یا مکہ میں ذبح کرے اور جواوٹنی کی

نذر مانے وہ جہاں جا ہے اس کوذی کرے۔

( ١٥٦٤٦ ) حَلَّتَنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :إذَا قَالَ عَلَىَّ هَدْیٌ فَبَمَکَّةَ ، وَإِذَا قَالَ :بَدَنَةٌ ، فَحَیْثُ شَاءً.

(۱۵۲۳۲) حضرت سعید بن المسیب اورحضرت حسن مراتینید فرماتے ہیں جب یوں نذر مانے کہ مجھ پر حدی ہے تو مکہ مکرمہ میں ذکح کرے اور جب بدنہ بولے تو جہاں جا ہے ذکح کرے۔

( ١٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَبْمُونِ ، قَالَ :مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ.

(۱۵۶۳) حضرت میمون رئیٹلا فرماتے ہیں کہ جواونٹ کواپنے اوپر لازم کرے وہ مکہ مکر مہ ہی میں ذکح کرے اور جواونٹی کی نذر مانے وہ جہاں جا ہے ذکح کرے۔

### ( ٤٢٧ ) في الرَّجُلِ أُو المرأة إِذَا أَهَلَّتُ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتُ

### کوئی شخص یاعورت عمرہ کے لئے احرام باند ھے پھرخدشہ لاحق ہوجائے

( ١٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حنيفة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَهَلَتُ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتُ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَتُ بِالْحَجِّ ، وَقَضَتِ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهَا دَمَّ ، وَالْعُمْرَةُ.

(۱۵۶۳۸) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ تورت اگر عمرہ کے لئے احرام باندھے پھراس کو حج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو وہ حج کے لئے احرام باندھ لےاور عمرہ کی قضا کرےاوراس پروم اور عمر دلا زم ہے۔

( ١٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُمَا ، عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتُ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتُ فَحَشِيَتُ أَنْ يَفُونَهَا الْحُجُّ ، فَقَالَا : تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقُضِى

(۱۵۲۴۹) حضرت ابن ابوجی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد اور حضرت عطاء بیکھتیا سے دریافت کیا کہ عورت عمره کا احرام باندھ کر مکدآئے پھراس کوچش آجائے اوراس کو ج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو؟ آپ بریشید نے فرمایا کہ وہ جج کے لئے تلبیہ پڑھے اور عمرے کی قضا کرے۔

( ١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَجَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ :إِنْ عَلِمَ ، أَنَهُ يُدُرِكُ مَكَةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ.

(۱۵۲۵۰) حضرت حسن طِینیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کا احرام باند صے اور جب وہ آئے تو لوگ عرفات میں تھمبر ہے ہوں تو اگر اس کو یقین ہو کہ مکہ جا سکتا ہے ( یعنی جانے ہے جج نہیں نکلے گا ) تو اپنے عمرہ سے حلال ہو جائے ( یعنی مکہ ے عمرہ کمل کر کے حلالی بن کرآ جائے )ورنہ حج کے لئے تلبید پڑھےاور دوطواف کرے۔

( ١٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمْ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا.

(۱۵۶۵) حضرت طاؤس پایٹیا فر ماتے ہیں کہا گر خاتون عمرہ کوچھوڑنے والی ہو(اندیشہ کی وجہ ہے) تو اس پر دم اوراس عمرہ کی تضاہے۔

## ( ٤٢٨ ) من كان يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ

جوحفرات محرم کے مہینے میں عمرہ کرنے کومتحب خیال کرتے ہیں

( ١٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ.

(۱۵۲۵۲) حفزت ابن سیرین ویشید محرم میں عمر و کرنے کومتحب خیال کرتے تھے۔

( ١٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :عُمْرَةُ الْمُحَرَّمِ ابت هي ، قَالَ :نَعَمُ.

(۱۵۲۵۳) حضرت ابوب بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله بیشین سے دریافت کیا کہ محرم کاعمرہ بقینی طور پر ہو جائے گا؟ آپ بیشین نے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ:قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ:كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً.

(۱۵۲۵ ) حضرت ابن عون والشيئة فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ولیٹیلا ہے محرم میں عمرہ کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ ولیٹینہ نے فر مایا کہ صحابہ کرام میخ المثیناس کوعمرہ تا مہ بیجھتے تھے۔

( ١٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ، فَقَالَا :تَامَّةٌ تُقْضَى.

(۱۵۲۵۵) حضرت ایوب میشید فرماتے بین که مین نے حضرت سلیمان بن بیاراور سالم بن عبداللہ ہے محرم کے عمرہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میشید نے فرمایا که میکمل ہے اس کوادا کیا جائے گا۔

( ١٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِى ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ :لَا وَرَبُ هَذِهِ مَا أَذْرى مَا هِيَ.

(۱۵۲۵۱) حفرت طاؤس مِرتِین سے محرم کے عمرہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ مِرتِین نے فرمایا: رب کعبہ کی قتم مجھے نہیں معلوم بیکیا ہے (اس کی کیا حیثیت ہے)

## ( ٤٢٩ ) من كان يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ

#### جوحفرات طاق طواف کر کے لوٹنے کو پہند فرماتے ہیں

( ١٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنْحُرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَّا عَلَى وِتُر.

(١٥٦٥٤) حضرت عطاء مِيشِيدُ پسندفر ماتے تھے كدوتر (طاق) طواف كے بغير نه لونا جائے۔

( ١٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طَوَافَانِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ طَوَافٍ.

(١٥٦٥٨) حضرت سعيد بن جبير ويشيذ فرمات بيل كدووطواف كركياو ثنامير يزو يك ايك طواف سي زياده پنديده ب-

( ١٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.

(١٥٢٥٩) حفزت ابن عمر جي دينون اوررات ميں جب لو منع تو طاق طواف كر كے لو منع تھے۔

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :عَشْرَةٌ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَثَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ سَبْعَةٍ.

(۱۵۲۱۰) حضرت عطاء ويشين طاق طواف كرك لوشن كو پند فرمات تن اور حضرت حسن ويشين فرمات تن كدي طواف كرنا مريز ديك نوم تبطواف كرنا مات بارطواف كرنا

(١٧٦١) حضرت سعيد بن جبير ميتين فرماتے بيل كه دوطواف كرنا مجھے ايك طواف كركے لو شخ سے زيادہ پسنديد و ب-

( ١٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعد ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى بَكُو طَافَ فِى إمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ :انْتَظِرْ حَعَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وتر ، قَالَ فانتظره قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ لِذَلِكَ السَّبْع.

( ١٥٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عُمَر بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَسْمًا عٍ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَرْبَعٍ ( ١٦٦٣ ) حضرت عطا وطِيْمِيز فرمات بين كه تين چكرلگا كراوثنا مجھے چار چكرلگا كراوث سے زيادہ پسنديدہ ہے۔

# ( ٤٣٠ ) في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمُلَ

## کوئی شخص رمل کرنا بھول جائے

( ١٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِي أَنْ يَرْمُلَ، قَالَ: يُهَرِيقُ دَمَّا. ( ١٥٦٦٤ ) حضرت حسن رفيني فرمات مين كدكوني مخص طواف كرے اور رال كرنا مجول جائے تو وہ دم اداكرے كا۔

( ١٥٦٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَسِى أَنْ يَرُمُلَ الثَلَاثَةَ أَشُوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ لَمْ يَرُمُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ . وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرُمُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ .

(۱۵۲۲۵) حفزت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کہا گر پہلے تین چکروں میں رال کرنا بھول جائے تو باقی چکروں میں رال کرے،اور اگر صرف ایک چکر باقی رہ گیا ہو بھریا د آئے تو ای میں رال کرے اس پر بچھ بھی لا زمنہیں ہےاورا گر بالکل رال نہ کرے تو بھی اس پر پچھنہیں ہے۔

### ( ٤٣١) في الرجل يُسْنِدُ ظَهْرَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ كُونَيْ تَخْصَ كَعِبِكُ طَرِفَ يِشْتَ كَرَكِ مِيكِ لِكَائِ

( ١٥٦٦٦ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُودُهُ أَنْ يُسْئِدَ الْإِنْسَان ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدُبِرُهَا. ( ١٦٦٦ ) حضرت ابراہیم بیٹیز ناپندفر ماتے تھے کہ آ دی اپنی پشت کعبہ کی طرف کر کے نیک لگائے اور اس کی طرف اپنی پشت کرے۔

( ١٥٦٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَلِيفَةَ بْنِ حَيَّاطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ. (احمد ٢/ ١٩١)

(۱۵۶۶) حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نیزُ نفی آئے خطبہ ارشاد فر مایا اس حال میں آپ نیزُ نفی آئے نیک لگائی ہوئی تھی اور آپ نیزِ نفی آئے کی پشت مبارک کعبہ کی طرف تھی۔

( ٤٣٢) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الله تعالى كارثاد ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ كَافْسِر ( ١٥٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ. الْحَرَامِ ﴾ فَالَ : لَيْسَ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ. و مسنف این ابی شیرمتر جم (جلدم) کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلدم) کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلدم)

(۱۵۲۲۸) حضرت طاوَس بِینید الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ که متعلق فرماتے ہیں مجدرام کے رہائش صرف اہل حرم ہی ہیں۔

( ١٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَهْلُ فَتَّح وَأَهْلُ ضَجَنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ.

(۱۵۲۲۹) حضرت عطاء مِیشِیدُ فرماتے ہیں کشعیم ، وادی فاطمہ اور اہل عرفات پرلوگ اہل حرم میں شار ہوں گے۔

#### ( ٤٣٣ ) من قَالَ تُعَرُقُبُ الْبُدُنُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہاونٹ کی بیجیلی ٹانگوں کے گھٹنوں کو کا ٹا جائے گا

( ١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إِذَا اسْتَعْصَى عَلَيْكِ الْهَدْيُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَعَرْفِيْهُ. (١٥٦٤ ) حضرت عطاء بيشينه فرمات مين كه جب آپ كے هدى كاجانور نافر مانى كرے اور آپ اس كوذنح كرنے كااراده كر لوتواس كى جيلى ٹائلوں كے گھٹوں كوكائدو۔

( ١٥٦٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَغْصَتُ عَلَيْكِ الْبَدَنَةُ فَعَرْقِبْهَا.

(۱۵۶۷) حضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں جب صدی کا ادنٹ نا فرمانی کریتو اس کے پیجیلی ٹانگوں کے گھنے کاٹ دو۔

### ( ٤٣٤ ) من قَالَ لاَ تُعَرِقُبُ

### جوحفرات فرماتے ہیں کہبیں کاٹے جائیں گے

( ١٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ مُجَاهدٍ ، قَالَ : لاَ تُعَرْفَبُ البُّدُنُ.

( ۱۵ ۱۷۲ ) حضرت مجامد مرایشینه فر ماتے میں کداونٹ کی مجیبلی ٹاگلوں کے گفتے نہیں کا فیے جا کیں گے۔

( ١٥٦٧٣ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا تُعَرْقَبُ الْبُدُنُ.

(۱۵۶۷۳) حضرت قاسم برتیمیز مجھی یہی فرماتے ہیں۔

### ( ٤٣٥ ) في المحرم يَعْقِدُ عَلَى بَطُنِهِ التَّوْبَ

### محرم کا بیٹ برکیڑے کوگرہ لگا نا

( ١٥٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَحْزُمُ عَلَى بَطْنِهِ التَّوْبَ ، وَلَا يَغْقِدُه وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٥٦٧٣) حفرت هشام مِلِتَيْهُ فرمات مِيْ كه ميرے والد پيٹ پر كِبْرا بانده ليا كرتے تھے كيكن حالت احرام مِي كُره نبيس لگاتے تھے۔ ( ١٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، قَالَا :رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ حَفُولِيهِ بِعِمَامَةٍ.

( ۱۵ ۲۷۵) حضرت عطاء مِیشیز اور حضرت طاؤس مِیشیز فر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر بنی پیننا کو حالت احرام میں ویکھا کہ آپ نے ازار باندھنے کی جگہ پر عمامہ باندھا ہواہے ، ( عمامے کے ساتھ اس کو باندھا ہواہے )۔

( ١٥٦٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا تَغْقِدُ عَلَيْك شَيْئًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۲۷) حضرت ابن عمر جن پینخاارشا دفر ماتے ہیں کہ حالت احرام میں میں کسی چیز کو باندھ کرگر ہ مت لگاؤ۔

( ١٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقَرْحَةِ.

(١٥٦٧٧) حضرت ابوجعفر جائيمية فرمات بين كه كوئي حرّج نبيس اگرمحرم زخمٌ بريجه بانده كرگر ولگالے۔

( ١٥٦٧٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فِينُ ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا محتزما بِحَبْلِ أَبْرَقَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ ٱلْقِهِ. (ابوداؤد ١٥٨)

(۱۵۶۷) حضرت صالح بن ابوحسان ولین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِفَظَیَّم نے ایک مخض کودیکھا کہ اس نے حالت احرام میں رَنکین ری با ندھی ہوئی ہے، آپ مِلِفِظَیَّم نے ارشا دفر مایا: اے ری والے اس کو کھول دے۔

( ١٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا الْعُكُلِيُّ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْح.

(١٥ ١٧٩) حضرت سعيد بن المسيب بيشيذ فرمات بيل كمحرم اگرزخم پركوئي چيز با نده كرگره لگاليتو كوئي حرج نهيس ب

( ١٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْصِبَ عَلَى الْجُرْح.

(۱۵ ۱۸۰) حضرت عطاء مِرْتِيْنَا بھی میں فرماتے ہیں۔

( ١٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۶۸) حضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ ، وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا ، قَالَ مَنْصُور :وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

( ۱۸۲ ۱۵) حضرت مجاہد مِلِیٹیز فر ماتے ہیں کہ محرم کا ہاتھ زخی ہو جائے یا اس کی بیشانی پر زخم آ جائے تو اس پر کچھ باند ھے،اور حضرت منصور مِلِیٹیز فرماتے ہیں کداس پر کچھلازم بھی نہیں ہے۔

١٥٦٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيْدَاوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ.

(۱۵۶۸۳) حضرت عطاء پیٹیوٹے سے دریافت کیا گیا کہ محرم کے ہاتھ پر زخم آجائے تو کیا اس پر دوالگا سکتا ہے؟ آپ پیٹیوٹ فر ہایا کہ ہاں اوراس پر کپڑ اوغیرہ باندھ لے۔

( ١٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :قلْت لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :يَنْحَلُّ إزَارِى بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵۶۸) حضرت عمر دیرلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید پرٹٹیلئے سے دریافت کیا کہ عرفات میں میرا ازار بند

و هیلا ہو گیا تھا کیا میں اس کو باندھ لوں؟ آپ ہیٹیلانے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ رَأَى طَاوُوسِ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ شَدَّ حَقُوهُ بِعِمَامَةٍ. (١٥٦٨٥) حضرت طاؤس ولِيُظِيِّ نَے حضرت ابن عمر شَهُ فِينَ كواب حال مِس طواف كرتے ہوئے ديكھا كه انہوں نے ازار بندكى جُكُوعَامہ كے ساتھ باندھا ہوا تھا۔

## ( ٤٣٦) في الهِميان لِلْمُحْرِمِ

## محرم کا نفتری اور نفقہ رکھنے کے لیے پیٹ پڑھیلی باندھنا

( ١٥٦٨٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا سُئِلَتُ ، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَتْ :أَوْثِقُ نَفَقَتِكَ فِي حَقْوَيك.

(۱۵۷۸) حضرت عائشہ ٹھائٹ کا ایت کیا گیا کہ محرم تھلی باندھ سکتا ہے؟ آپ ٹھائٹ نے فرمایا: اپنے نفقہ کو ازار باندھنے کی جگہ پر باندھ لو۔

( ١٥٦٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر وَعَطَاءً ، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالاً : لاَ بَأْسَ بِهِ. ( ١٥٦٨٧) حضرت حجاج برايين فرمات مِين كه مِن في حضرت ابوجعفر برايين اور حضرت عطاء برايين سه دريافت كيا كهم منفذ ي

وغیرہ کے لیے تھیلی باندھ سکتا ہے؟ ان حضرات نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالمَنْطِقَة لِلمُحْرِمِ.

( ۱۵ ۱۸۸ ) حضرت طا وس والیما فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے پڑکا باندھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا وَرَأَيْت عَلَيْهِ ثَوْبًا مُورَّدًا

(۱۵۲۸۹) حضرت عمر بن محمد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله ویشید سے دریافت کیا کہ محرم ڈوری (پڑکا) وغیرہ باندھ سکتا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے دیکھا اس وقت آپ پرلال رنگ کالباس تھا۔ ( ۔۱۵۶۹) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ عَرِيضًا. ( ۱۵۹۹) حضرت ابراہیم پیٹید فر ماتے ہیں کہ اس کو باند ھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چہوہ ظاہر بھی ہور ہا ہو۔

( ١٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۵۲۹۱) حضرت ابن عمر ٹنگافیٹائ کو تا پیند کرتے تھے۔

( ١٥٦٩٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفُلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۲۹۲) حضرت قاسم مِیشید فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٩٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ يَشُدُّهَا عَلَى حَقُويُهِ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَلاَ يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الإِزَارِ.

( ۱۵ ۱۹۳ ) حضرت سعید بن جبیر بیشینه سے دریافت کیا گیا که آ دمی کے پاس اگر دراهم ہوں تو ان کوازار بند کی جگہ باندھ سکتا

ے؟ آپ مِیشید نے فر مایا: ہاں ، کین از اربند کی گرونہ باند ھے اس پر۔

( ١٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۵۲۹۳) حضرت نا فع بیٹین محرم کے لیے نقتری وغیرہ کے لیے تھیلی باند ھنے کو ناپند خیال کرتے تھے۔

( ١٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بكير ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَان لِلْمُحْرِمِ.

(١٥١٩٥) حفرت سعيد بن جبير بيشيد فرمات بي كدمحرم اگر با ندھ لے تو كوئى حرج نبيں ہے۔

( ١٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِيهِ.

(۱۵۲۹۱) حضرت ابن عباس تفاونهن فرماتے ہیں کدکوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَلْبَسُ الْهِمْيَانَ :يَعْنِي الْمُحُومُ.

(١٥٦٩٤) حضرت مجامد ويشيد فرمات بيل كدمحرم آ دمي تهيلي بانده سكتا ہے۔

( ١٥٦٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابن الزَّبَيْرَ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَلَاثَةِ الأطُوافِ حَتَّى رَأَيْت مِنْطَقَته عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ.

( ۱۵ ۱۹۸ ) حفرت مجاہد مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نئی پیٹن آج کے لیے تشریف لائے اور آپ زن ٹونے نے طواف کے تین چکروں میں رمل فرمایا ، میں نے آپ کے بیٹ پر پڑکا بندھا ہوا دیکھا جوٹوٹ گیا تھا۔

( ١٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحُومُ الْهِمْيَانَ إِنْ كَانَ يُحُوِزُ فِيهِ نَفَقَتَهُ.

(۱۵۲۹۹) حضرت عروه مُرِيِّين محرم كے ليے تعلَى باند صنے ميں كوئى حرج نه بيھتے تھے جب وہ اس ميں نفترى وغيره كو محفوظ كرے۔ ( ١٥٧٠٠ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ المنابل المناب

فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَإِنْ شَدَّدْتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ رَخَّصْتَ فَحَسَنٌ .

(۱۵۷۰۰) حفرت موی بن عبیدہ بیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب بیٹیلا سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیٹیلا نے فرمایا کہاس کے متعلق فقہاء کرام بیٹیلیم کا اختلاف ہے، پس اگر تو باندھ لے تو اچھا ہے اور اگر چھوڑ دے تب بھی

ا پر پرتیجیز کے فرمایا کہا گ نے مصل تقہماء کرام بیتا تیج کا احتلاف ہے، بیان ایر تو با ندھ کے نوا پھا ہے اور اسر چھور و ہے تب اجھا ہے۔

( ١٥٧٠، ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، وَلَكِنُ لَا يَغْقِدُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَلَكِنَّه يَلُقُهُ لَقًا.

(۱۵۷۰۱) حضرت سعید بن المسیب دلینیز فرماتے ہیں کہ محرم اگر تھیلی باندھ لے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس پر کوئی تسمہ وغیرہ نہ باند ھےاس کوویسے ہی لیپٹ لے۔

## ( ٤٣٧ ) من قَالَ لاَ يُجَاوِزُ أَحَدُ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیراحرام باندھے آ گے نہ جائے

( ١٥٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا الْمُحْرِمُ.

(۱۵۷۰۲) حضرت سعید بن جبیر دلیتی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْوَقِیْنَا ﴿ نِهِ ارشادفر مایا کو کی شخص احرام باندھے بغیر میقات - آگر نیالہ بُر

ے ٓ گے نہ جائے۔ ( ١٥٧.٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ ذَاتَ عِرْقِ حَتَّى يُحْرِمَ.

(١٥٤٠٣) حفرت ابن عباس بني في من ارشاد فرمات بين كه و في بخص في بغير احرام كذات عرق (ميقات) ت مَّ كنه جائه و ا (١٥٧.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَهُ قَالَ له: إذَا جِنْت مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَى تُحْرِمَ.

(١٥٤٠ه) حضرت مجامد مِيَّة عِن قُرماتے ہيں كه جبتم كن دوسرے شہرے آئے ہوتو كوئى بھى بغيراحرام كے ميقات سے تجاوز ندكر أ

( ١٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُجَاوِزَ الْوَقُتَ حَتَّى تُحْرِمَ.

(۱۵۷۰۵) حفزت محمد بایشیز فرمات بین که بغیراحرام کے میقات سے تجاوز ندکرو۔

( ٤٣٨ ) من رخص أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السِّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ

جوحضرات حرم ہے مسواک وغیرہ توڑنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْقَضِيبِ وَالسِّوَاكِ وَالسَّنَا مِنَ الْحَرَمِ.

(١٥٤٠١) حضرت عطاء بيليدا جازت دية بين كدحرم ك في جوئي شاخ مسواك باسنانا مي بوفي تو رسكتاب-

( ١٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

( ۷۵ - ۱۵۷ ) حفرت مجابد ویشید اس کونا پسند فر ماتے ہیں۔

( ٤٣٩ ) من كرة لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ

جوحفرات محرم کے لیے حرم سے باہر نکلنے کونا پہند سجھتے ہیں

( ١٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا جرير ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَرَّمِ.

( ۸۰ ۱۵۷) حفزت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ محرم آ دمی حرم سے بابر نہیں نکلے گا۔

( ٤٤٠ ) فِي الْمَتَمَّتِمِ إِذَا لَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَنْخُرْ حَتَّى تَمْضِيَ الْآيَامُ

متمتع ندروز بے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے یہاں تک کہ دن گز رجا کیں

( ١٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مَوْلَى لابُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّفُت فَنَسِيت أَنْ أَنْحَرَ وَأَخَّرُت هَدُيِي حَتَّى مَضَتِ الْآيَامُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :اهْدِ هَدُيًّا لِهَدُيكَ وَهَدُيًّا لِمَا أَخَرْت.

(١٥٤٠٩) حضرت ابن عباس تفاه من كے غلام فرمائے ہيں كه ميں نے تمتع كيا اور قرباني كرنا بھول كيا اور هدى كومؤخر كر ديا

یباں تک کہ دن گزر گئے، میں نے حضرت ابن عباس تفاوتون سے دریا فت کیا؟ آپ تفاتون نے فرمایا: اپنی صدی کے واسطے ایک صدی اداکر، اورایک صدی اس پر جوتو نے اس کومؤ خرکیا۔

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ راشد ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ نَمَتَّعَ فَلَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَذْبَحْ حَتَّى مَضَتِ الْآيَّامُ ، قَالَ :فَقَالَ :يَذْبَحُ ، قُلْتُ :لَا يَجِدُ ، قَالَ :يَبِيعُ ثَوْبَهُ ،

قُلْتُ ؛ لَا يَجِدُ ، قَالَ : فَلْيَسْتَسْلِفُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قُلْتُ : لَا يُغْطُونَهُ ، قَالَ : كَذَبْت.

(۱۵۷۱) حضرت صلت ابن رشد بریشید فرماتے بیں کہ میں نے حضرت طاؤس پریشید سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے جمع تمتع کیا اس نے روز ہے بھی نہیں رکھے اور قربانی بھی نہیں کی یہاں تک کہ دن گزر گئے؟ آپ پریشید نے فرمایا کہ وہ قربانی کرے، میں نے عرض کیا کہ قربانی اس کے پاس نہیں ہے، آپ پریشید نے فرمایا کہ کپڑے فروخت کر کے خرید لے، میں نے کہا کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ پریشید نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے ادھار طلب کرلے، میں نے عرض کیا کہ دمود سے نہیں ہیں، آپ پریشید نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا۔

( ١٥٧١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِي

الرَّجُلِ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَذْبَحُ ، وَلَمْ يَصُمْ ، قَالَ فَقَالًا :أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَّمَ.

(۱۵۷۱) حفرت عطاء ویشید اور سعید بن جبیر ویشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو حج تہتع کرے اور قربانی نہ کرے نہ ہی روزے رکھے کہاس بردم واجب ہے۔

## ( ٤٤١ ) من قَالَ إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَبِّ جج كے مهينوں كے علاوہ عمرہ كرنا

( ١٥٧١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثقفى عن حبيب ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فِيهَا هَدْىٌ وَاجِبٌ ، وَقَدْ كَانُوا يُهُدُونَ ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ فَهَلُ كَانَ أَحُرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؟ قَالَ : نَعْمُ وَصَالَحَهُمُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَقَدْ رَأَيْت مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِى الْعُمْرَةِ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۵۷۱) حضرت عطاء ویشید سے دریا فت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نج کے مہینوں کے علاوہ کی اور مہینے میں عمرہ کر سے تو کیا اس پر صدی واجب نہیں ہے، اور تحقیق صحابہ کرام ٹھکھٹٹ احدی دیا کرتے تھے، اور جس سال مشرکین نے حضورا قدس میلائے فی کوروک دیا تھا اس سال آپ میلائے فی قربانی کی تھی، (راوی نے دریا فت کیا کہ یہ سال مشرکین نے حضورا قدس میلائے فی کوروک دیا تھا اس سال آپ میلائے فی قربانی کی تھی، (راوی نے دریا فت کیا کہ یہ اور ان مشرکین کے ساتھ اس شرط پر سلے ہوئی کیا آپ میلائے فی مایا ہاں، اور ان مشرکین کے ساتھ اس شرط پر سلے ہوئی کہ یہ لوگ آپندہ سال آپ کیس کے، اور میں نے حضرت امیر معاویہ جھٹے کو بھی اٹھر جج کے علاوہ عمرہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے دیا ج

### ( ٤٤٢ ) في المُحْصَر يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ

جس کوروک دیا جائے وہ حلق کروانے سے پہلے قربانی کرے گا

( ١٥٧١٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن مجاهد ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُخْصِرَ فَنَحَرَ الْهَدُى حَلَقَ رَأْسَهُ.

(۱۵۷۱۳) حفرت مجاہد برایسی سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس مِنْلِفْتُنَا آج کو (عمرہ کرنے سے) روک دیا گیا تو آپ مِنْلِفَظَامِ آبَ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## ( ٤٤٣ ) في قتل الذُّنْبِ لِلْمُحْرِمِ

#### محرم كالجعير ييكومارنا

( ١٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّنْبُ. (ابوداؤد ١٣٧ـ عبدالرزاق ٨٣٨٣)

(١٥٤١٣) حفرت معيد بن المسيب مِليُّنا ہے مروی ہے كہ حضورا قدس مَزَ فَقَعَ فَرِ فَ ارشاد فرمایا :محرم بھیڑیے کو مارسكتا ہے۔

( ١٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذَّنْبَ.

(١٥٧١٥) حضرت معيد بن المسيب بيشيز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(۱۵۷۱۲) حضرت ابن عمر جند منافر ماتے میں کہ محرم بھیٹر یے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ وَبَرَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(۱۵۷۷) حضرت ابن عمر ٹنگاہ منتا ہے اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أُطْرُدِ الذِّنْبَ، عَنْ رَحْلِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۷۱۸) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ بھیٹر ہے کواپنی سواری ہے دور کر دواگر چیتم محرم ہو۔

( ١٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتِّبِ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(۱۵۷۱۹) حفزت معید بن المسیب مِلِیّنیْ فرماتے بیں محرم بھیڑیے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابن الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤْيْبٍ ، قَالَ :يَقْتَلُ الذَّنْبُ فِي الْحَرَمِ.

(۱۵۷۲۰) حضرت قبیصه بن زویب باتیما فر ماتے ہیں کہ حرم میں بھیڑیے کو مارا جائے گا۔

( ١٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِى الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذَّنُبَ وَالْأَسَدَ ، قَالَا: ٱقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُ عَدُوَّ .

(۱۵۷۲) حضرت عطاء مریشین اور حضرت حسن مریشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم بھیٹر بے اور شیر کو مارسکتا ہے؟ آپ حضرات نے فر مایا کہ ان کو مارا جائے گا کیونکہ بیانسان کے دشمن ہیں۔

( ١٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزَّهُوكِّ، عَنُ عُمَرَ، قَالَ: يَفَتُلُ الْمُحْرِمُ الذَّنْبَ وَالْحَيَّةَ. ( ١٥٧٢٢ ) حضرت عمر جِنْ فِي فرمات بين كدمم بهيم بي اور مانپ كومار سكتا ہے۔ هن ابن شيرمتر جم (جلدم) کې په ۱۳۱ کې کتاب السنامك

( ۱۵۷۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطاءٍ ، قَالَ : أَفْتُلِ الذِّنُبَ وَكُلَّ عَدُوَّ لَمْ يُذُكُرُ فِي الْكِتَابِ. (۱۵۷۲۳) حضرت عطاء بِيَتْظِيْهُ فرماتے ہیں کہ بھیٹر ہے کو مارا جائے گا اور ہراس انسانی دشمن ( درندے ) کوجس کا کتاب اللہ میں ذکرنہیں ہے۔

## ( ٤٤٤ ) في الأعجمي يَحُجُّ وَلاَ يُسَمِّي شَيْنًا

عجمی شخص حج کرے اور کسی چیز کانام نہ لے (یعنی حج وعمرہ میں ہے کسی کی تعیین نہ کرے)

( ١٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْجَمِيَّةً قَدِمَتُ فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تُهِلَّ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ عَطَاءٌ :لاَ يُجْزِئُهَا.

وَقَالَ طَاوُوسِ : يُجْزِنُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسِّرُوا ، وَلَا تُعَسِّرُوا.

(بخاری ۲۹\_ ابوداؤد ۳۸۰۳)

(۱۵۷۲۳) حضرت ابراہیم بن نافع بینین سے مروی ہے کہ ایک مجمی خاتون ج کے لیے آئی اوراس نے تمام مناسک جے اوا کیے لیکن اس نے جج وعمرہ میں سے کسی کی تعیین نہ کی تھی۔ حضرت عطاء جیشین نے فرمایا اس کے لیے کانی نہیں ہے، اور حضرت طاوس بینین نے فرمایا اس کے لیے کانی نہیں ہے، اور حضرت طاوس بینین نے فرمایا کہ آسانی پیدا کروشکل میں مت وَالو۔ طاوس بینین نے فرمایا کہ آسانی پیدا کروشکل میں مت وَالو۔ (۱۵۷۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِی ، عَنْ حُمَّدُ ، عَنْ حُمَّدُ ، مَنْ رَجُّلاً أَعْجَمِیًّا حَجَّ فَلَمْ یُسَمَّ حَجًّا ، وَلاَ عُمْرَةً، وَقَالَ : إِنِّی لاَرْجُو أَنْ یَکُونَ قَدْ دَخَلَ فِی أَحْسَنِ مَا عَمِلُوا.

(۱۵۷۲۵) حضرت بکر میشید ہے مروی ہے کہ ایک عجمی شخص نے جج کیا الیکن اس نے جج یا عمرہ کا نام نہیں لیا تھا ،اور کہا میں اوگوں کے ساتھ تھا ،راوی میشید فر ماتے ہیں کہ بیٹک میں امید رکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اچھا کیا ان میں وہ بھی داخل ہوا ہو۔

#### ( ٤٤٥ ) في البقر يُقلُّدُ أُمَّرُ لاَ

#### گائے کوقلادہ ڈالا جائے گا کہ ہیں؟

( ١٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ كَعْبًا أَهْدَى بَقَرَةً مُقَلَّدَةً. ( ١٨٣٦ مر) دو: ﴿ فِع اللّٰهِ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ كُعْبًا أَهْدَى بَقَرَةً

(۱۵۷۲) حضرت نا فع مِلِینید ہے مروی ہے کہ حضرت کعب نواٹیز نے قلادہ ڈالی ہو کی گائے صدی جیجی۔

( ١٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْبَقَرُ تُقَلَّدُ ، وَلا تُشْعَرُ.

(١٥٧٢٧) حضرت سعيد بن جبير مِيشِيدِ فرماتے ہيں كەگائے كوقلا دوتو ڈالا جائے گالىكن اس كااشعار نبيں كيا جائے گا۔

( ١٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ الْبُقَرَةَ وَيُشْعِرُهَا فِي أَسْنِمَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ فَمَوْضِعُهُ. (۱۵۷۲۸) حضرت ابن عمر ٹنکھینئ گائے کو قلادہ ڈالتے اور اس کے کو ہان پر اشعار فرماتے ، اور اگر اس کی کو ہان نہ ہوتی تو کو ہان والی جگہ پراشعار فرماتے۔

## ( ٤٤٦ ) من قَالَ لاَ عُمْرةَ إِلَّا عُمْرةَ الْبَتَدَاتُهَا مِنْ أَهْلِك جوحضرات بيفرماتے ہيں كنہيں ہے عمرہ سوائے اس عمرے كے جس كوا پنے اهل كے پاس سے شروع كيا ہو

( ١٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : لَا عُمُرَةً إِلَّا عُمْرَةً ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ بَعُدَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ رَجَعَ إلَى مِيقَاتِ أَرضَةٍ مُتَمَّتُعْ رجوت أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

(۱۵۷۲۹) حفرت عطاء' حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد مِرُئِیاتی ارشاد فرماتے ہیں کہ عمرہ نہیں ہے سوائے اس عمرے کے جس کی ابتداءاپنے اهل کے پاس سے کی ہو، اورایا منح کے چوتھے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رہیا ہے فرماتے ہیں کہا گرواپس میقات پر چلا جائے پھرتمتع کر ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ عمرہ کرنے والا ہے (اس کوعمرہ کا ثواب ملے گا)۔

## ( ٤٤٧ ) في لحوم الَّاضَاحِيِّ مَنْ كَانَ يَتَزَوَّدُهَا

### جوحضرات قربانی کے گوشت کوزادراہ بناتے ہیں

( ١٥٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَبْلُغُ الْمَدِينَةَ بلُحُوم الْأَضَاحِيِّ.

(۱۵۷۳۰) حفرت جابر بن عبدالله تَن هِمْن فرمات بيل كهم لوگ قربانى كا گوشت كھاتے كھاتے مديد منوره بَنَيُ جايا كرتے تھے۔ (۱۵۷۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهو ، عَنِ ابْنِ جُويْج ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنَ الْبُدُن إِلَّا أَيَّامَ مِنَّى ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُالَ : كُلُوا وَتَزَودوا فَأَكُلُنا وَتَزَوَّدُنَا ، قَالَ : قُلْنَا لِعَطَاءٍ : أَتَوَاهُ حُصَّ هَدُى الْمُنْعَةِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ لَا أَرَاهُ إِلَّا الْهَدْى كُلَّهُ. (بخارى ۲۹۸۰۔ مسلم ۳۰)

(۱۵۷۳) حفرت جابر جلی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت ایام نئی کے علاوہ نہیں کھاتے تھے ،حضوراقدس مِنَّافَظَیَّا نے ہمیں اجازت دے دی اورارشادفر مایا: اس کو کھاؤ اورزادراہ بناؤ، پس ہم کھاتے تھے اورزادراہ بناتے تھے،راوی پیشین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عطاء پیشینا ہے عرض کیا کہ آپ پیشین نے میں کہ ہم نے حضرت عطاء پیشینا ہے عرض کیا کہ آپ پیشین نے فرمایا کہ نہیں میں تواس کو تمام ھدیوں (قربانیوں) کے متعلق سمجھتا ہوں۔

- ( ١٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
  - (۱۵۷۳۲) حفرت ابن عمر جن ومن مين دن سے زياده ند كھاتے تھے۔
- ( ١٥٧٣٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَهُ قَالَ : لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
  - (۱۵۷۳۳) حضرت علی روز نیخو ارشا دفر ماتے ہیں کہتم میں ہے کو نی شخص قربانی کا گوشت تین دن ہے زیادہ نہ کھائے۔
- ( ١٥٧٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْت نَهَيْتُكُمْ ، عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا فِي أَسْفَارِكُمْ.
- (۱۵۷۳۴) حضرت ابومعقل ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِفِنظَ اُنے ارشاد فرمایا: میں نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت
  - ( زخیرہ کرنے ہے )منع کیا تھا، پس ( اب )تم اس کوکھا وُاورا پنے سفروں میں اس کوز ادراہ بناؤ۔
- ( ١٥٧٣٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٩٨٠ـ مسلم ١٥٦٢)
- (۱۵۷۳۵) حضرت جابر و کافو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورا قدس مِنْفِقَعَةَ کے زمانے میں قربانی کے گوشت کو مدیند منورہ تک زاد راہ بناتے تھے۔
  - ر ١٥٧٣٦) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَهْبِطُ بِهَا الْأَمْصَارَ.
  - (۱۵۷۳۱) حضرت ابن عباس بنی دین ارشا دفر ما تتے ہیں کہ ہم کوگ اس گوشت کے ساتھ مختلف شہروں میں اتر اکرتے ہے۔
- ( ١٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَضَاحِينَا وَنَأْكُلُ بَقِيَّتَهَا بِالْبُصْرَةِ.
- (۱۵۷۳۷) حضرت انس جن فو فرماتے ہیں کہ جواللہ تعالی جا ہتا ہم لوگ اس کی قربانی کرتے اور ہم اس کوبھر ہ پہنچنے تک ھاتے۔

## ( ٤٤٨ ) في الرجل يَحُبُّ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُبَّ قَطُّ

مسی شخص کا دوسرے آ دمی کی جگہ جج کرنا جس نے بھی حج نہ کیا ہو

- ( ١٥٧٣٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، قَالَ :يُجُزءُهُ.
- (۱۵۷۳۸) حفرت حسن بایٹیوا اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو کسی دوسر نے خص کی جگہ جج کرر ہا ہوجس نے بھی جج نہ کیا ہواس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔

( ١٥٧٣٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

(۱۵۷۳۹) حضرت سعید بن المسیب میشینه فر ماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس ایک حج کوان دونوں کے لیے وسعت دے دے گا (اس کا ثواب دونوں کو ہوگا)۔

( ١٥٧٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُوْجَى لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

( ۱۵۷ ) حفرت حسن رائیر اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو دوسرے آ دمی کی جگہ جج کرر ہا ہو، فر ماتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اس کوبھی اس کے مثل اجریلے گا۔

### ( ٤٤٩ ) في النزول أينَ كَانَتُ مَنَازِلُهُمْ ؟

### حضرات صحابہ کرام ٹنگٹنز کس مقام پراترتے تھے؟

( ١٥٧٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ وَادِى نَمِرَةَ ، فَلَمَّا قَاتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبُيْرِ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَى سَاعَةٍ كَانَ يَرُوحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيُومِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا رَاحَ فَآلُوا : لَهُ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ يَرْغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، فَلَمَّا ، قَالُوا : قَدْ زَاغَتُ ، رَاحَ. (احمد ٢٥ ـ ابوداؤد ١٩٠٥)

(۱۵۷۳) حفرت ابن عمر می دین مین ہے مروی ہے کہ حضور اقدس میر انتقاقیۃ وادی نمرہ میں اترتے ، پھر جب جہاج بن بوسف نے حضرت ابن زبیر جی دین میں کو شہید کیا تو میری طرف پیغام بھیجا کہ حضور اقدس میر افقائیۃ کس وقت چلا کرتے ہے آج کے دن میں؟ آپ رہی ہی نے فرمایا جب وہ وقت ہوگا تو ہم چل پڑیں گے ، جہاج نے ایک خض کو بھیجا کہ جب وہ چلیس تو جھے بناؤ ، جب حضرت ابن عمر جی ہین نے جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا ابھی سورج ماکل ہونا شروع نہیں ہوا، آپ وہ ہی تھوڑی دیر بعد آپ تھر جب بھر جب کھر جب بعد آپ وہ ہی جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے پھر کہا کہ ابھی سورج زائل نہیں ہوا، آپ وہ ہی تھر بیٹھ گئے ، پھر جب لوگوں نے کھر کہا کہ ابھی سورج زائل نہیں ہوا، آپ وہ ہی تھر بیٹھ گئے ، پھر جب لوگوں نے کھر کہا کہ ابھی سورج زائل نہیں ہوا، آپ وہ ہی تھر بیٹھ گئے ، پھر جب لوگوں نے کھر کہا کہ ابھی سورج زائل نہیں ہوا، آپ وہ ہی تو آپ وہ ہی تھر جانے کی ارادہ فرمایا تو لوگوں نے بھر کہا کہ ابھی سورج زائل ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

## ( ٤٥٠ ) مَا قَالُوا أَيْنَ يَنْزِلُ بِمِنَّى

### منی میں کس مقام پراتراجائے گا؟

( ١٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَلْقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَيْنَ مَنْزِلُك بِمِنَّى ؟ قَالَ فِي

الشُّقُّ الْأَيْسَرِ ، قَالَ :قَالَ ذَلِكَ مَنْزِلُ الدَّاجِ فَلا تَنْزِلْهُ ، قَالَ عَمْرو : وَمَنْزِلِي فِيهِ

(۱۵۷۳۲) حضرت طلق مِیْتیانہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر جی ٹیٹو نے حضرت زید بن صوّحان بڑیٹو سے کہا، منی میں آپ کی جگد کہاں ہے؟ آپ جن ٹیٹو نے فر مایا با کمیں جانب، حضرت عمر جی ٹیٹو نے ارشاد فر مایا کہ بیتو حاجیوں کے خدام کی جگد ہے اس جگد مت اتر واور تھم رو، حضرت عمر و مِلیٹیانی (راوی) فر ماتے ہیں اور میری جگدائی میں ہے۔

( ١٥٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا الْجَانِبَ . الْأَيْمَنَ مِنْ مِنْ مِنْي.

(۱۵۷۳۳) حضرت حفصه بنت سيرين جينية فرماتي جي كه صحابه كرام جي كثير وائين جانب اتر ناپيندفر مات تھے۔

( ١٥٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الشَّقَ الأَيْمَنَ مِنْ مِنْ مِنْ

( ۱۵۷ سرت ابوجعفر میشید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرْضِی کے منی کی دہنی جانب اتر ہے۔

( ٤٥١ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) التَّدتعالَىٰ كَارشاد ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كَتَفْسِر

( ١٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللّهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ :مَغْفُورٌ لَهُ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ :مَغْفُورٌ لَهُ

(۱۵۷۴۵) حضرت عبدالله الله پاک کے ارشاد ﴿ فَمَنْ نَعَجَّلَ فِنْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِنْهَ عَلَيْهِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ بخشش شدہ ہیں،اور ﴿ وَ مَنْ مَا تَحَوَ فَلاَ إِنْهَ عَلَيْهِ ﴾ بخشش شدہ ہیں۔

( ١٥٧١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ ، قَالَ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ) قَالَ فِي تَغْجِيلِهِ ، قَالَ (وَمَنْ تَأَخَّرَ) ، قَالَ فِي تَأْجِيرِهِ

(۱۵۷۳۱) حضرت ابن عباس بناه منه الله پاک کے ارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ کے متعلق فرماتے میں کداس کے جلدی کرنے میں (گناه گارنبیں ہیں) ،اور وَ مَنْ قَاَخَّرَ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی تا خیر کرنے میں (گناه گارنبیں ہیں)۔

( ۱۵۷٤۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: خَوَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ أَمَّةً. ( ۱۵۷۲ ) حضرت معاویہ بن قرہ مِیْتیا فرماتے ہیں کہوہ گنا ہوں ہے اس طرح پاک ہوکرنگلیں گے جس طرح آخ کے دن ان ک مال نے ان کو جنا ہو۔ ( ١٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُن يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ :إلَى قَابِلِ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ :إلَى قَابِلِ.

(۴۸/۱۵۷) حفزت مجاہد رہیں اللہ پاک کے ارشاد ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں آئندہ سال تک،اورو من تا حو فی یو مین کے متعلق فرماتے ہیں کہ آئندہ سال تک۔

( ١٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أُبَلِّي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ فِي تَعْجِيلِهِ.

(۱۵۷۳۹) حضرت حسن راتيمية الله پاک كارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّو فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ كمتعلق فرمات به كماس كے جلدى كرنے ميں ۔

## ( ٤٥٢ ) في الرجل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُثَنِّى ثُمَّ يُثَلِّثُ

## کوئی شخص صفادمروہ کی سعی ہے قبل دو، تین باراگا تار کعبہ کا طواف کر لے

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُنَنِّى ، ثُمَّ يُثَلِّتُ قَبُلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۵۷۵۰) حفرت عطاء وایشایا اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ کوئی شخف کعبہ کا طواف کرے، پھر دوسری مرتبہ کرے پھر تیسری مرتبہ کرے،صفاومر وہ کی سعی سے قبل ہی۔

### ( ٤٥٣ ) من كان إذا اشترى البكنة قلَّدَها حِينَ يَشْتَرِيها

### جوحضرات اونٹ خریدتے ساتھ ہی اس کوقلا دہ ڈال دیتے ہیں

( ١٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ ، أَوْ بِمِنَّى.

(۱۵۷۵) حضرت عروه ژاننو جب مكه مرمه يامني سے اونٹ خريد تے تواسی ونت اس کوقلا د ہ ڈال ديتے۔

( ١٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُقَلِّدُونَ يَوْمَ التَّرُويَةِ وَقَبْلَ فَلِكَ.

(۱۵۷۵۲) حضرت ابراہیم میشط؛ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹنٹریوم التر ویداوراس سے پہلے قلادہ ڈالا کرتے تھے۔

### ( ٤٥٤ ) في مسح المَقَامِ مَنْ كُرهُهُ

### جوحضرات مقام ابراہیم کے چھوٹے کونا پیند کرتے ہیں؟

( ١٥٧٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسير ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَأَى قَوْمًا يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ ، فَقَالَ : لَمْ تُؤْمَرُوا بِهَذَا ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ.

(١٥٧٥) حضرت ابن زبير نئ ديم نئ ديم الوكول كوريكها كدوه مقام ابرا جيم كوچيور بي بين (تبركا) ، آپ ژاپشز نے فرمايا كه

اس چیز کا تمہیں تکم نہیں دیا گیا جمہیں اس کے پاس نماز اداکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

( ١٥٧٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُقَبَّلَ الْمَقَامَ ، وَلَا تَلْمِسُهُ.

(۱۵۷۵۳)حضرت مجاہد پر پیٹی فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو بوسنہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو چھوا جائے گا۔

### ( ٤٥٥ ) من كان يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ

## جوحضرات بيت الله ميس داخل موئ كيكن اندرنماز ادانهيس فرمائي

( ١٥٧٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ ، عَنْ ابن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ فَلَمْ يُصَلِّ يَعْنِى فى الْبَيْتَ .

(١٥٧٥٥) حضرت طاؤس ويثيية غانه كعبه مين داخل مونئ كيكن اندرنماز ادانبين فرما كي \_

( ١٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُفْبَةَ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَذَعَا ، وَلَمْ يُصَلِّ. (بخارى ٣٩٨ـ احمد ١/ ٢٣٧)

(۱۵۷۵۲) حضرت این عباس بی پیونن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیَلِفَظِیَّۃ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے پھرستون کے پاس کھڑے ہوکردعا فر مائی اور آپ مِیَلِفِظَیَّۃ نے نماز ادانہیں فر مائی۔

( ١٥٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ : دَخَلُت مَعَ عَلِيٍّ ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهًا.

(۱۵۷۵) حضرت ابوالطفیل پریٹیویز فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علیٰ حضرت حسن ٔ حضرت حسین اور حضرت ابن الحنفیہ ٹڑکائیز کے ساتھ کعبہ میں داخل ہواانہوں نے اس میں نماز ا دانہیں فر مائی ۔

( ١٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْتَ فَقَامَ فَذَعَا ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ خَرَّج ، وَلَمْ يُصَلِّ.

(۱۵۷۵۸) حضرت یزید میلینید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن محمد بن الحنفیہ جن فی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا، آپ جن فی کھرے ہوئی کہ میں داخل ہوا، آپ جن فی کھرے ہوئے داندر نماز ادانہیں فرمائی۔ کھڑے ہوئے داندر نماز ادانہیں فرمائی۔

## ( ٤٥٦ ) في المشير إلى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ شکار کی طرف اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے

- ( ١٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عن هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ أَشَارُ إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
- (۵۹ ۱۵۷) حضرت حسن میشیز اور حضرت عطاء ویشیز فرماتے ہیں کدمحرم اگر شکار کی طرف اشار ہ کرے اور اس کومحرم شکار کرے تو اس اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے۔
- ( ١٥٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُشِيرِ والدال وَالْقَاتِلِ عَلَى كُلِّ إنْسَانِ مِنْهُمْ جَزَاءً.
- ( ١٥٧ ١٥٠) حضرت سعيد بن جبير بينيمية ارشا وفر مات ميں كداشار ه كرنے والا ، دلالت كرنے والا اور مارنے والا برايك پراس کی جزاوے۔
- ( ١٥٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَنَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :إنَّى أَشَرْت بِظُبْيِ وَأَنَا مُحْرِمْ فَأَصِيدُ ، قَالَ :ضَمِنْت.
- (۱۵۷۱) ایک محف حضرت ابن عباس میکاونن کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں ہرن کی طرف اشارہ کیا تو اس کو شکار کرلیا گیا ، آپ ژائنو نے ارشاد فر مایا کهتم بھی ضامن ہو۔
  - ( ١٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ:قَالَ رَجُلٌ لِطَاوُوسَ إِنِّي أَشَرْتَ إِلَى حَلَالِ صَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ:ضَمِنْت.
- (۱۵۷۲۲) ایک مخص نے حضرت طاؤس پیٹیو سے عرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں حلال مخص کے لیے شکار کی طرف اشارہ کیا، آپ ہاتیا نے فر مایا کہتم بھی ضامن ہو گئے ہو۔
- ( ١٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَيْدِ ، وَلَا
  - ( ۱۵۷ ۱۵۷ ) حضرت این عمر شیختهٔ خافر ماتے میں کہ محرم شکار کی طرف اشارہ نہ کرے اور نہ بی اس پر دلالت کرے۔
    - ( ١٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ مِثْلَهُ.
      - ( ۱۵۷ مرت طاؤی میشیز سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥٧٦٥ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّلْدِ فَعَنِتُ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(١٥٧٦٥) حفرت على ولينيز فرماتے بين كه اگر محرم شكارى طرف اشاره كرے اوروه شكاركرليا جائے تو اس محرم پر بھى كفاره ہے۔ (١٥٧٦٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَنْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ.

(۱۵۷۱) حفرت عطاء ٔ حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد مِیْتَ فرماتے ہیں کدا گرمحرم حلال آ دمی کوشکار کرنے کا حکم دی تواس پر بھی کفارہ ہے۔

## ( ٤٥٧ ) مَا قَالُوا أَيْنَ تُنْحَرُ الْبُدُنُ ؟

#### اونٹ کوکہاں پر ذبح کیا جائے گا؟

( ١٥٧٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ هَبَّارًا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : قدِمُت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُدُنَ فِي ذَارِ المَنْحرِ.

(۱۵۷ ۱۵۷) حفرت ھبار پیٹینے فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب زنائی کی خدمت میں عاضر ہوا، آپ بڑائی قربان گاہ میں اونٹ قربان کررہے تھے۔

( ١٥٧٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَنْحَرُ بِمَكَّةَ وَلَكِنَّهَا نُزَّهَتُ ، عَنِ الدِّمَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَيْنَ تَنْحَرُ أَنْتَ ؟ قَالَ فِي رَخْلي.

( ۱۸ ۱۵۷ د حضرت ابن عباس بنکه پین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ذرج کیا جائے گا، کیکن اس کےخون سے دورہٹ جائے گا،

راوی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے پوچھا آپ پیشید کہاں ذیح کرتے ہو؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ اپنی قیام کی جگہ میں۔

( ١٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ فِي رَحْلِهِ.

(194 محرت الأسود بيقيز اونث كواپنے قيام گاه ميں ذيح فرمات\_

( ١٥٧٠٠) حَدَّثَنَا حَالِدٌ بن الحَارِث ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ فِى الْمَنْحَرِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۷۷) حضرت این عمر بنی پین قربان گاہ میں قربانی فرماتے ،حضرت عبید اللّه بلیٹینه فرماتے ہیں که آنخضرت مِرَّشِفَیْهُ کی قربان گاہ میں۔

( ١٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَنْحَرُ فِي أَهْلِهِ.

- (۱۵۷۷) حفزت سالم پیٹیوا ہے اهل کے پاس ذبح فرماتے۔
- ( ١٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : يَنْحُو الْبَدَنَةُ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ مِنْي. ( ١٥٧٧٢ ) حضرت حسن بِالْيِظِ اور حضرت عطاء بِالنَّظِ فرماتے ہیں کہ کل میں جس جگه آسانی ہود ہاں ذکے کیا جائے گا۔
- ( ١٥٧٧٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنَّى كُلها مَنحَر ، وكُل فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيق مَنحَر.
- (۱۵۷۷) حضرت جابر و النو سے مروی ہے کہ حضوراقدس سَلِّنظِیَّ نے ارشاد فرمایا: منیٰ تمام کا تمام قربان گاہ ہے، اور مکہ کا ہر کشادہ راستہ قربان گاہ ہی کاراستہ ہے۔
- ( ١٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ نَحَرَ بَدَنَاتٍ بِمِنَّى بِالْمَنْحَرِ ، وَلَمُ يُعَرِّفُ.
- ( ۳ ۱۵۷۷) حضرت مختار بن سعید پرتیجیز فرمات میں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پرتیجیز کو دیکھا کہانہوں نے منیٰ کے قربان گاہ میں اونٹوں کو ذیح کیا ،اوران کوعرفات لے کرنہ مجلئے۔
- ( ١٥٧٧٥ ) حَلَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ زِيدَ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ يَزِيدَ يَنْحَرُ فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَّى ، وَلَمْ يَنْحَرْ فِي الْمَنْحَرِ .
- (۵۷۷۵) حضرت زید بن السائب پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید بیشین کودیکھا کہ انہوں نے منی میں اپنی جگہ پر قربانی کی ،قربان گاہ میں قربانی نہ کی۔
  - ( ١٥٧٧٦) حَدَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَوِ.
- (۱۵۷۷) حضرت خالد بن ابو بمر طِیْنِ فرماتے ہیں کہ میں گئے حضرت عبید الله بن عبد الله طِیْنِین کو دیکھا آپ طِیٹی نے قرّبان گاہ میں قربانی فرمائی۔
- ( ١٥٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْحَرُّ بِمِنَى.
  - ( ۱۵۷۷۷ ) حضرت ابن عباس تفادیمن مکه مکر مه میں ذیح کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر تفادیمن منی میں ذیح فریا تے۔
    - ( ١٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِط ، قَالَ : ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ الْحَلِيلُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ.
- ( ۱۵۷۷ ) حضرت ابن سابط مِینُیمَة فرماتے ہیں کہ حصّرت ابرا تیم عَلاِئِلا جواللّہ کے خلیل ہیں انھوں نے گھاٹی کے بیچھے قربانی کی تھی ۔
- ( ١٥٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَيْنَ أَنْحَرُ هَدْيِي بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَفِي أَسْفَلِهَا ؟

قَالَ :نَعَمْ ، قُلُتُ :بِالْأَبْطَحِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قُلْتُ :فِي بَيْتِي ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵۷۷۹) حضرت حجاج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء طینید سے دریافت کیا کہ میں قربانی کہاں بر کروں؟

آب إينية نے فرمايا مكه كرمداو پروالى جانب، ميں نے عرض كيا نيچ كى طرف كرسكتا موں؟ آپ وينية نے فرمايا بال، ميں نے عرض کیا کہ مقام الابھے میں؟ آپ جائٹیونے فر مایا ہاں، میں نے عرض کیا اور گھر میں؟ آپ جیٹیونے فر مایا ، ہاں۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَذْيَهُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ.

(۱۵۷۸۰) حضرت ابن عمر جي ديمن نے گھائي کے پیچھے قربانی کے جانور کوذ کخ فرمایا۔

( ١٥٧٨١ ) حَلَّتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ:حلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. (۱۵۷۸)حضرت علی دونش ہے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِّلْقَصَّةُ نے ارشادفر مایا:منی سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔

### ( ٤٥٨ ) في الرجل وَالْمَرْأَةِ نَسِيَا أَنُ يُقَصِّرَا

### مرد یاعورت اگر قصر کروانا بھول جائیں

( ١٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِى امْوَأَةٍ نَسِيَتْ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعَامِرٌ :تُقَصِّرُ وَتُهْرِيقُ دَمًّا.

(۱۵۷۸۲) حفرت عامر مِیشیدُ اس خاتون کے متعلق فر ماتے ہیں جوقصر کروانا بھول جائے اورنکل جائے ،حضرت عبدالرحمٰن بن الاسوداور حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ وہ قصر کروائے گی اور دم ادا کرے گی۔

( ١٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ فِى رَجُلٍ نَسِى أَنْ يَحْلِقَ ، أَوْ يُقَصِّرَ ، قَالَ :

(۱۵۷۸۳) حضرت ابوجعفر دایشید فرماتے ہیں که آ دمی اگر حلق یا قصر کروانا بھول جائے تواس پر کیجینیں ہے۔

( ١٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ سَالِمِ وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ فِي الْمَوْأَةِ تَمُوُّ بِالْمَوْقِفِ رَّاجِعَةً مِنْ مَكَّةَ فَلَمْ تُقَصِّرُ ، قَالُوا : لَا يُؤَاحِذُهَا اللَّهُ بِالنَّسْيَانِ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَسْوَدِ وَالشُّعْبِيُّ : تُقَصِّرُ وَعَلَيْهَا دُمْ ، وَتَمَّ حَجُّهَا.

(۱۵۷۸۳) ایک خاتون مکه کرمه ہےلوٹ رہی تھی وہ موقف کے پاس ہے ًنز ری اور اس نے قصر نہیں کروایا ہوا تھا،حضرت عطاءُ حضرت طاؤس اورحضرت مج مد مجيسيم نے فر مايا الله تعالیٰ نسيان پراس کاموا خذ دنہيں فر مائے گا۔

حضرت ابن الاسوداور حضرت على عيبيلام فرمات بين كهوه قصر كروائ كى اوراس پردم لازم ہےاس كا جج مكمل ہو گيا۔

#### ( ٤٥٩ ) فيما تشد إلَيْهِ الرِّحَالُ

## کن مساجد کی طرف (نیکی کی نیت سے ) سفر کیا جائے گا

( ١٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (فَعَهُ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(۱۵۷۸۵) حضرت ابوهریره روز النوئه سے مرفو عامروی ہے کہ حضورا قدس مَنْطِفَتَا فَقِیْمَ نے ارشاد فر مایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ،مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصلٰ ۔

( ١٥٧٨٦) حَذَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلْقِ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ آتِى الطُّورَ ؟ قَالَ : دَعِ الطُّورَ ، لَا تَأْتِهِ ، وَقَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

(۱۵۷۸) حضرت قزعہ ویٹیجۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹئ دینئ سے دریا فت کیا کہ کوہ طور پر جایا جائے؟ آپ ویٹیجۂ نے فرمایا کوہ طور کوچھوڑ وو ہاں مت جاؤ،اور فرمایا تین مساجد کےعلاوہ نیکی اور ثواب کی نیت سے سفرمت کرو۔

( ١٥٧٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۱۵۷۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں حضرت ابوھریرہ وٹاٹند سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس مَیلِنظیجَۃ نے ارشاد فرمایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت ہے ) سفرنہیں کیا جائے گا ہمجد حرام مسجد نبوی اورمبحد اقصیٰ ۔

( ١٥٧٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَتَجَهَّزُ فَإِذَا تَجَهَّزُت فَاذِنِّى ، فَلَمَّا تَجَهَّزُ أَتَاهُ ، قَالَ : اجْعَلْهَا عُمْرَةً.

(۱۵۷۸۸) حضرت عمر ڈٹائٹو کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں ، آپ دٹائٹو نے فر مایا جا وَ اور جا کرسا مان تیار کرو ، اور جب اپناسا مان تیار کر لینا تو مجھے خبر دینا جب اس نے سامان تیار کرلیا تو آپ دٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مڑٹائٹو نے فر مایا اس کوعمر دینالو۔

( ١٥٧٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إبل الصَّدَقَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالَا : مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَعَلَاهُمَا عُمَرُ بِالدَّرَّةِ ، قَالَ : حَجَّ كَحَجَّ الْبَيْتِ.

(۱۵۷۸۹) حضرت سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جھانئو صدقہ کے اونٹوں کے پاس تشریف لائے ،ان کے سامنے دوسوار آئے تو آپ جھانئو نے اپنا درہ ان پر بلند کیا دوسوار آئے تو آپ جھانئو نے اپنا درہ ان پر بلند کیا اور فر مایا:اس کی زیارت بھی بیت اللّٰہ کی زیارت کی طرح ہے ( یعنی وہ بابر کت جگہ ہے )۔

( ١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهر ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَفْصَى. فَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَفْصَى.

(۱۵۷۹۰) حضرت ابوسعیدالخدری را تا تا مروی ہے کہ حضوراقدس نیز النظافیۃ نے ارشا دفر مایا: تین مساجد کے علاوہ ( تواب کی نیت ہے ) سفرنہیں کیا جائے گا مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصلٰ ۔

( ١٥٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

(۱۵۷۹) حضرت ابن ابوالھندیل پرچھیا فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے علاوہ نیکی کی نبیت سے سفرمت کرو۔

( ١٥٧٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَسْجِدِ الْأَفْصَى.

(۱۵۷۹۲) حضرت ابوسعید آثاثی ہے مروی ہے کہ کہ حضوراقد س مِثَلِظَیَّ آجے ارشاد فرمایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ،مبجد حرام' مسجد نبوی اور مسجد اقصلٰ ۔

( ١٥٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَشُكُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَوَامِ ، مَسْجِدِ الْأَفْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا.

(۱۵۷۹۳) حضرت ابوهریره دلی نئے سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضوراقدس مَثِلِقَظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: تین مساجد کے علاوہ (ثواب ک نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا،مسجد حرام' مسجد تبعی اور مسجد اقصیٰ ۔

## (٤٦٠) فيما تقلد بِهِ الْبُدُنُ

#### اونٹ کوئس چیز کے ساتھ قلادہ باندھیں گے

( ١٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَدَ نَعْلَيْنِ. (ترمذى ٩٠٦ـ ابوداؤد ١٤٥٠)

( ۱۵۷ ۹۴ )حضرت ابن عباس منگار پینفائے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّوْتِنْفِیَ فَلِمْ نِهِ اللهِ الل

( ١٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ نَعْلَهُ مِنَ السَّنَةِ فَيُقَلِّدُهَا بُدُنَهُ ، فَإِذَا عَجَزَتِ اشْتَرَى نِعَالاً جُدُدًا فَقَلَّدَهَا.

- (۹۵ ۱۵۷) حضرت ابن عمر میند پیشن سال میں جوتوں کوجمع فر ماتے پھران کے ساتھ اونٹ کو قلا دہ باند ھتے ،اورا گرعاجز آ جاتے تو نے جوتے خرید کراس کو قلا دہ ڈالتے۔
  - ( ١٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ نَعْلَيْنِ.
    - (١٥٧ عمرت ابن عمر مئي يينن كاقلاده و الته \_
- ( ١٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُوَلِ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَلَّدَهَا خُرَّابَةَ أُذُن مَزَادَة.
  - (۱۵۷۹۷) حضرت ابن عمر جیمند بین اونث کومشکیز ہ کے منہ کے برابر تھجور کی چھال کی رسی ہے قلادہ یا ندھا۔
- ( ١٥٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّاد ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَلَّدَ مَرَّةً زَوْجًا جَدِيدًا مَحْزُوًّا مُشَرَّكًا.
  - ( ۱۵۷۹۸ ) حضرت ابن عمر بنی پینین نے ایک باراونٹ کو قلا دُہ با ندھاتیمہ والی کا نے ہوئے نئے جو تیوں کے جوڑے ہے۔
  - ( ١٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مجلز ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ.
    - (۹۹ ما ۱۵۷) حضرت ابن عمر شکاه تنز سے اس طرح مروی ہے۔

## ( ٤٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ عَرَفَةً فِي الْحَجِّ

### عرفات والے دن عسل کرنا

- ( ١٥٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يَغْتَسِلُ بَعَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّى.
- ( ۱۵۸۰۰ ) حضرت حارث بن عبدالرحمٰن مِلِیُّلاِ فر ماتے ہیں کہ مجھ سے اسٹخض نے بیان کیا جس نے عرفات میں حضرت عمر جلائی کونسل کرتے ہوئے ویکھ اس وقت وہ تبہید پڑھ رہے تھے۔
- ( ١٥٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَةَ.
  - (۱۵۸۰۱) حضرت عبدالله زراتین نے عسل فرمایا پھر عرفات کی طرف چلے۔
  - ( ١٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا رَاحَ إلَى المعرَّف اغْتَسَلَ.
    - (۱۵۸۰۲) حضرت ابن عمر نئيد يمنئ جب عرفات جانے كاارًاد وفر مائے تو اولاننسل فر ماتے \_
    - ( ١٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا مَعَهُ.
  - (۱۵۸۰۳) حضرت بزيد بريشيدٌ فرمات بين كه حضرت مجامد بيشيدُ نے عرفات ميس تنسل فرمايا اس وقت ميس آپ ميشيد كے ساتھ تحا۔

( ١٥٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْهُ عَرَفَةَ.

- ( ۱۵۸۰ ه) حضرت الاسود وليشيذ عرفات واليدن غنسل فرمايا كرتے تھے۔
- ( ١٥٨.٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : امْضِ إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَاغْتَسِلُ إِنْ وَجَدْت مَاءً ، وَإِلَّا فَتَوَضَّأْ.
- (۵۰۰۵) حضرت ابراہیم پیشینہ فرماتے ہیں کہ عرفات چلے جاؤ جب سورج زوال کے قریب ہوتواگر پانی موجود ہوتو عنسل کرلو وگر نہ وضوکرلو۔
  - ( ١٥٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
    - (۱۵۸۰۷) حفرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى جيني فرماتے ہیں كەعرفات دالے دن عسل كيا جائے گا۔

#### ( ٤٦٢ ) ما يقول الرَّجُلُ فِي الْمُسْعَى

### دوران سعی کون سی دعا ئیں پڑھی جا ئیں گی

- ( ١٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ إذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي ، قَالَ : رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ
- (٧٠ ١٥٨) حفرت عبدالله مثليَّوْ جب بطن وادى مين سعى فرماتے تو بيده عا پڙھتے تھے، رَبِّ اغْفِرُ وَ ارْحَمُ إِنَّك أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.
  - ( ١٥٨.٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.
    - (۱۵۸۰۸) حضرت عبدالله جانی استای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَر إذَا مَرَّ بِالْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعَى فِيهِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَيَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ
- (۱۵۸۰۹) حضرت عمر روائی جب صفا ومروہ کی سعی فر ماتے تو یہ دعا پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہاں ہے چلے جاتے تھے، رَبِّ اغْفِوْرُ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ الْأَعَرُّ الْأَكُرَمُ.
- ( ١٥٨١. ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا وَاحِدٌ إِنْ تَمَّا أَتَمَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَتَمَّا.
- (۱۵۸۱۰) حضرت عروہ بڑی تئے صفا ومروہ کی سعی کے دوران بیشعر پڑھا کرتے تھے کہ بے شک بیسب ایک ہےا گرکمل ہو،اللہ

نے اسے کمل کیااور بے شک اسے کمل کیا۔

( ١٥٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِنِيّ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمْ وَلَدِ شَيْبَةَ، قَالَتُ: رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يُفْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا. (ابن ماجه ١٩٨٧ـ احمد ٢/ ٣٠٣)

(۱۵۸۱) حضرت ام ولد شیبہ میں مذیع نفر ماتی ہیں کہ میں نے آپ مَلِفَظَةً کو صفا دمروہ میں سعی کرتے ہوئے دیکھا آپ مَلِفظَةً فرمار ہے تھے کہ مقام الابطح کوجلدی اور تیزی کے ساتھ ہی قطع کیا جائے گا، (وہاں سے تیز گزرا جائے گا)۔

( ١٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَامُ.

(١٥٨١٢) حضرت ابن عمر مُن يؤخرًا يدوعا رُرْ هِ يَصْحَكُه: رب اغفر و ارحم، انك أنت الأعز الأكرم.

( ١٥٨١٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِر وَارْحَمْ وَٱنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

(۱۵۸۱۳) حضرت ابن عمر جنافة منايجي دعا ما نگا كرتے تھے۔

( ١٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ الحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الهيثم بن حنشٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. (بيهقي ٩٥)

(۱۵۸۱۳) حضرت این عمر جند نینای طرح فرماتے تھے۔

## ( ٤٦٣ ) من رخص أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلًا وَمَنْ قَال نَهَارًا

جوحضرات رات کومکه مکرمه میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور جوحضرات فرماتے

#### ہیں کہدن کوداخل ہوا جائے

( ١٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۵) حضرت حسن برتینیا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ رات کے وقت مکہ مکر مہیں داخل ہوا جائے۔

( ١٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّك دَخَلْت مَكَّةَ لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا.

(۱۵۸۱۲) حضرت ابراہیم مِیشْیْدُ فر ماتے ہیں کہ رات یا دن جب مرضی مکہ مکر مدمیں داخل ہو جا وُ کوئی نقصان نہیں ۔

( ١٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : دَخَلْت مَكَّةَ مَعَ الْقَاسِمِ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۷) حضرت اللح مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم مِیشِید کے ساتھ رات کو مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔

( ١٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْكُوفَةِ لَيْلاً وَأَنْ يَدُخُلُوا مَكَّةَ نَهَارًا.

(۱۵۸۱۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکائیٹماس بات کو پہند فرماتے تصرات کے وقت کوفیہ سے نکلا جائے اور دن کو مکہ مکر مدمیس داخل ہوا جائے۔

( ١٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۹) حضرت علقمہ پریٹیمیز رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

( ١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَن ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا

(۱۵۸۲۰) حضرت سالم بيتيد دن ميں مكه مرم ميں داخل ہوئے۔

( ١٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّمَةَ نَهَارًا.

(۱۵۸۲) حضرت ابن عمر روئ رئوند نا كوقت مكه مكر مديس داخل موت\_

( ١٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :دَخَلْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۲۲) حضرت سالم جایشیا فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر جایشیا کے ساتھ رات کو مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔

( ١٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدُخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا.

( ۱۵۸۲۳ ) حضرت الاسود بيشيد رات كوقت مكه كرمه ميں داخل ہوتے تھے۔

( ١٥٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا ، فَقَالَ :أُولَيْسَ تِلْكَ الْغَنِيمَةَ الْبَارِدَةَ ؟ فَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَعَطَاءً ، عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۸۲۳) حفرت حمید میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس میشید سے رات کے وقت مکہ مکر مہ میں واخل ہونے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میشید نے فرمایا کہ کیا ٹھنڈک غنیمت نہیں ہے؟! پھر میں نے حضرت قاسم میشید اور حضرت عطاء بیشید سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ حضرات نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ١٥٨٢٥ ) وَحَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَدِمَ مَكَّةَ لَيْلاً فَطَافَ فَمَا عَلِمُنَا بِهِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ .

(۱۵۸۲۵) حضرت یعلی بن تھم مِیشینے فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مِیشینے رات کو مکہ تشریف لائے اور طواف فر مایا ، پس ہمیں نہیں معلوم تھااس کے متعلق ،اور حضرت عمرین عبدالعزیز مِیشینے نے اسی طرح کیا۔

( ١٥٨٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى رَمَضَانَ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّى سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ

فَصَلَّى خَلْفِي.

(۱۵۸۲۷) حضرت عبداللہ بن السائب دہائی فرماتے ہیں کے رمضان المبارک میں لوگوں کو نماز پڑھار ہاتھا کہ اچا تک میں نے مبحد میں حضرت عمر جانٹی کی آواز ننی جوعمرہ کررہ ہے تھے، آپ بڑائی تشریف لائے اور میری اقتدامیں نماز ادافر مائی۔

( ١٥٨٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ مزاحم بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِىِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمُسُ رَاحَ فِى بَطْنِ سَرَفٍ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ.

(۱۵۸۲۷) حفرت محرش الکعبی خافظ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفظَ فَا مِنام جعر اندیے عمرہ فرمایا، پھر آپ مِنْظِفَ اِنے رائل ہونا شروع ہوا تو آپ بطن سرف میں چلے، یہاں تک کہ آپ نے راستوں کو ملالیا۔ راستوں کو ملالیا۔

( ١٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : خَالِلٌ ، عَنْ مَوْلَاقٍ لَهُمْ ، عَنْ جَدَّتِهَا، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ لَيْلًا فَطَافَا ، ثُمَّ خَرَجَا.

(۱۵۸۲۸) حفزت صالح بن الى الاخفزے مروى ہے كەحفرات حسنين بنى پينن رات كے وقت مكه مكر مه تشريف لاتے ،طواف فرماتے اور واپس تشریف لے جاتے۔

( ١٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنْ مُحَرِّشٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ ٱلْجِعُوانَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ الِيُّهَا كَبَائِتٍ ، فَالَ :وَرَأَيْت ظَهْرَهُ كَانَهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.

(۱۵۸۲۹) حضرت محرش زبی شخصے سروی ہے کہ حضور اقدس بَیْلِنَشِیَنَیْ نے مقام جعر انہ سے عمرہ فرمایا پھر آپ مِیلِنِشِیَا اِیْم مَا اَن سے عمرہ فرمایا پھر آپ مِیلِنِشِیَا اِیْم مَا اِن سے مُرم اِن کے اور ایک اور کے کھاوہ چاندی کی دھات کی طرح چیک رہی تھی۔ طرح چیک رہی تھی۔

#### ( ٤٦٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ)

الله تعالى كارشاد ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ ﴾ كَتْفير

( ١٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْقَانِعُ الَّذِي يَقَنَعُ بِمَا بُعِثَ الَّذِهِ ، وَالْمُغْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَكَ يَسْأَلُك.

(۱۵۸۳۰) حضرت ابراہیم میشین یا حضرت مجاہد میشیز فرماتے ہیں کہ القانع ہے مراد و وضحض ہے کہ جواس کی طرف بھیجا جائے اس

پر قناعت کرے (اور مزید کاسوال نہ کرے )،اورالمعتر ہے مرادوہ فخص ہے کہ جو تیرے سامنے آ کر تجھ ہے سوال کرے۔

( ١٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثِنى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ بِمِنَّى ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ قَالَ :قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ مَعَهُ :هَذَا الْقَانِعُ الَّذِى يَقْنَعُ بِمَا آتَيْته.

(۱۵۸۳) حضرت ابن عمر بنی دین منی میں اس آیت کی تلاوت فرما رہے تنے کہ ﴿فَکُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْفَانِعَ وَ الْمُعْتَرَ ﴾ پھراپنے غلام کے بارے میں کہا کہ بیقا نع ہے جواس کے پاس آتا ہاں پر قناعت کرتا ہے (سوال نہیں کرتا)۔ (۱۵۸۲۲) حَدَّثَنَا الْبُنُ فُضَیْلٍ، عَنْ خُصَیْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْفَانِعُ أَهْلُ مَکَّةَ، وَالْمُعْتَرُ الَّذِی یَعْتَرِیك فَیسَاللّک. (۱۵۸۳۲) حضرت مجاهد فرماتے ہیں کہ قانع سے مراد مکہ مرمدوالے ہیں اور المحرسے مراد وہ شخص جو (محتابی میں)

( ١٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِى يَقْنَعُ الَيْك ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِى يَعْتَرِيك يُريك نَفْسَهُ ، وَلَا يَسُأَلُك.

(۱۵۸۳۳) حضرت حسن مِلِیَّینِ فرماتے ہیں کہ القانع وہ مُخف ہے جو تیرے سے سوال نہ کرے اور المعتر وہ مُخف ہے جو تجھے اپنا نفس دکھائے اور تیرے سے سوال نہ کرے۔

( ١٥٨٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُ : مُعْتَر البَدن. (١٥٨٣٠) حضرت مجامِر طِيَّيْةِ فرمات مِين كمالقانعُ معراد سوال كرنے والا ب، اور المعتر معمراد اپنا بدن و كھانے والا ب،

(یےسوالی)۔

#### ( ٤٦٥ ) في الرجل يَرْمِي الصَّيْدُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ كوئي شخص حرم ميں ہواوروہ شكاركومارے

( ١٥٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ هُوَ فِي الْحِلِّ ، وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

(۱۵۸۳۵) حضرت قبادہ وپڑتینہ ہے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جوخو دحرم میں ہواورحل میں موجود شکار کو مارے یہ وہ خود حل میں ہواور شکارحرم میں ہو؟ آپ چڑتینہ نے فرمایا کہ اس پراس کا فعد بیاور بدلہ ہے۔

( ١٥٨٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، شُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِى الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَضْمَنُ ، وَإِذَا رَمَاهُ فِى الْحِلُّ وَالصَيدُ فِى الْحِلُ ، ثُمَّ ذَخَلَ ٱلْحَرَمَ فَمَاتَ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَضْمَنُ. (۱۵۸۳۷) حضرت حسن ولیٹینا سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی حرم میں موجود شکار کو مارے اور وہ شکار حرم سے نکل کر مر جائے؟ آپ پرٹیٹینا نے فر مایا کہ وہ اس کا ضامن ہوگا اور اگر وہ حل میں شکار کو مارے شکار بھی حل میں موجود ہو بھروہ شکار حرم میں داخل ہوکر مرجائے؟ آپ برٹیٹیز نے فر مایا کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

( ١٥٨٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ، قَالَ :أَعْجَبُ إِلَى أَنْ لَا يَأْكُلُهُ.

(۱۵۸۳۷) حضرت حماد پرتیلیز اس تحف کے متعلق فر ماتے ہیں جو حدو دحرم سے باہر شکار کو مارے اور شکار حرم میں جا کرمر جائے تو فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک پسندیدہ یہ ہے کہ اس کومت کھائے۔

( ١٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفَص ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا أُصِيبَ الصَّيْدُ فِي الْبِحلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ ، فَقَالَ :لَا يُؤْكَلُ لَآنَهُ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا يُودَى لَآنَهُ أُصِيبَ فِي الْحِلِّ .

(۱۵۸۳۸) حضرت عطاء پیٹی نفر ماتے ہیں کہ اگر شکار کو حدو دحرم ہے با ہر شکار کیا جائے اور وہ حرم میں داخل ہو کر مر جائے تو اس کو نہ کھائے کیونکہ وہ حرم میں مراہےا وراس پر جزا نہیں ادا کرے گا کیونکہ اس کا شکار حدود حرم سے باہر کیا گیاہے۔

( ١٥٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا رَمَى فِى الْحِلِّ وَأَصَابَ فِى الْحَرَمِ كَفَّرَ ، وَإِذَا رَمَى فِى الْحِلِّ وَأَصَابَ فِى الْحِلِّ كَفَّرَ

(۱۵۸۳۹) حفرت جاہر رہی تنو فرماتے ہیں کہا گر حدود حرم ہے باہر شکار کیا جائے لیکن وہ حرم میں مرے تو کفارہ ادا کیا جائے گا اورا گرحرم میں شکار کیا جائے اور وہ حدود حرم ہے باہر مرے تو بھی کفارہ ادا کیا جائے گا۔

## ( ٤٦٦ ) في الغسل عِنْدُ الإِحْرامِ احرام باند صة وقت عسل كرنا

( ۱۵۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبُواهِيمَ، قَالَ: حَرَّجْت مَعَ عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَعْتَسِلْ حَتَّى ذَخَلَهَا. (۱۵۸۴۰) حفزت ابراجيم ويَشِيدُ فرمات بين كه بين حفرت علقمه ويشِيد كساته كه جانے كے ليے نكلاوہ مكه كرمه بغير شسل ك اخل مدري

( ١٥٨٤١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، فَالَ: إِنْ شَاءَ الْمُحْرِمُ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْتَسِلُ. (١٥٨٣) حفرت حسن مِيشِيْ فرمات مِين كرم ماكر چا ہے تو خسل كرلے اور اگر چا ہے تو خسل ندكر ہے۔

( ١٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : يَغْنَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ( ١٥٨٣٢ ) حضرت ابوصالح مِينِيْ احرام باند حت وقت عُسَل كرتے اور وورکعتيں ادافر ماتے۔ ( ١٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزَّبْيْرِ بن عَدِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا. ( ١٥٨٨ ) حضر و ارائهم السوف تربي عن الزَّبْيْرِ بن عَدِيْنَ و الرَّاهِ وَمُؤْمِنُ و الرَّامِةِ الْمُعَلِّمُ وَ

(۱۵۸۴۳) حضرت ابراہیم مِشِیدٌ فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام مِنکائیم جب احرام باندھنے کااراد ہ فر ماتے تو محسل کرتے۔

( ١٥٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَن يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ .

( ۱۵۸ ۳۳ ) حضرت عطاء وَيَتْفيذا حرام با ند هتة اور مكه مكرمه مين داخل ہوتے وقت عُسل كرنے كو پسندفر ماتے \_

( ١٥٨٤٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ يَغْتَسِلُوا.

(۱۵۸ ۵۵) حفرت ابراہیم بلٹین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کا ترام باندھنے کا ارادہ فرماتے توعنسل کرتا پیند فرماتے۔

( ١٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَزَعَ قَمِيصَهُ عَامَ الْفِيتَنَةِ، ثُمَّ لَبَى، وَلَمْ يَغْتَسِلْ.

(۱۵۸۴۱) حضرت ابن عمر جناد بنن نے فتندوالے سال اپنی قیص مبارک اتار دی پھر تبدیہ پڑھااور عسل نہیں فرمایا۔

( ١٥٨٤٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو ٍ ، عَنْ ابْنِ عَمْرِ قَالَ :مِنَ السَّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. (ترمذى ٨٣٠ـ ابن خزيمة ٢٥٩٥)

(۱۵۸۴۷) حضرت ابن عمر ہیٰ پیمن فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے توغسل کرنا سنت میں ہے ہے۔

( ١٥٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَحْرَمْتَ فَاغْتَسِلْ.

(۱۵۸۴۸) حفرت سعید بن جبیر مِلِیْمیز فر ماتے ہیں کہ جب احرام یا ندھوتونخسل کرو۔

( ١٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْغُسُلَ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ.

(۱۵۸۴۹)حفرت طا وُس مِیشیدٔ احرام با ندھتے وقت عسل نہ چھوڑتے اوراس کا حکم فر ماتے ۔

( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رُبَّمَا يَغْتَسِلُ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ.

(۱۵۸۵۰) حفرت ابن جریج بینینیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت نافع بیٹیند سے دریافت کیا کہ حفرت ابن عمر بی پینما حرام باندھتے وقت عنسل فرماتے؟ آپ بیٹیٹونے نے فرمایا کہ بھی عنسل فرماتے اور بھی وضوفر ماتے۔

( ٤٦٧ ) في الغسل إذاً جاء مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَها

مکه مکرمه میں داخل ہونے سے قبل عسل کرنا

( ١٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ.

- (۱۵۸۵۱) حضرت قاسم برات مله مكرمه مين داخل مونے سے قبل عنسل فر ماتے۔
- ( ١٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسُلُ يَوْمَ دُخُولِ مَكَّةً.
- (۱۵۸۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكن مِليَّنيَة فرماتے بين كه مكرمه ميں داخل ہونے كے دن منسل كرنا (مستحب) بــــ
- ( ١٥٨٥٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ وَأَصْحَابُنَا إِذَا النَّهَوُا إلَى بِنُرِ مَيْمُونِ اغْتَسَلُوا مِنْهَا وَلِبِسُوا أحسن ثِيَابَهُمْ.
- (۱۵۸۵۳) حفرت ابراہیم مِشِیّد فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ' حضرت اسوداور ہمارے دیگر اصحاب ہِیَا ایکی جب بئر میمون کے پاس بہنچتے تواس میں عنسل فرماتے اورا جھے کپڑے بہن لیتے۔
- ( ١٥٨٥٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي حَجَّ ، وَلَا عُمْرَةٍ حَنَّى يَغْنَسِلَ بِذِي طُوَّى
- ( ۱۵۸۵ ) حضرت ابن عمر نئی پینما حج یا عمر ہ کے لیے مکہ مکر مدمیں داخل نہ ہوتے جب تک ذوطوی (مقام ) پینسل نہ فر مالیتے۔
- ( ١٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَيَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ.
- (۱۵۸۵۵) حضرت ابن عمر بنی پین جب مکه مکرمه میں داخل ہونے کا اراد ، فر ماتے توغسل فر ماتے اور دوسروں کو بھی اس کا تھم فر ماتے ۔

# ( ٤٦٨ ) من كان إذا رَمَى الْجَمْرَةَ رَجَعَ إلَى ثَقَلِهِ بِمِنَّى

## جوحضرات جمرات کی رمی کر کے واپس اپنے سامان کے پاس منی آجائے ہیں

- ( ١٥٨٥٦ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ يَرْمِى الْجِمَارَ يَوْمَ النَّفُرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى ثَقَلِهِ بِمِنَّى.
- (۱۵۸۵۲) حضرت عبدالرحمٰن ابن الاسود جِیشِیژ کوچ والے دن میں جمرات کی رمی فر ماتے بھرواپس منی اپنے سامان کے پاس تشریف لے آتے۔
- ( ١٥٨٥٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنُ أَبِى بَكُو الْهُذَلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزَّهْوِىِّ : هَلُ لِلرَّجُلِ أَنُ يَرْمِىَ جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ يَسِيرَ إِلَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : مَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ إِذَا رَمَوْا الْجَمْرَةَ ، وَإِنْ رَجَعَ رَجُلٌ إِلَى مَنْزِلِهِ لِمِرْفَقِ ، أَوْ لِضَيْعَةٍ ، أَوْ حَاجَةٍ إِنِّى لَارْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (۱۵۸۵۷) حضرت ابو بمرالحد فی میشید فرمات میں کہ میں نے حضرت زہری میشید سے دریافت کیا، کیا آ دی جمرہ عقبہ کی ری

کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ آسکتا ہے بھروہ مکہ تمرمہ چلا جائے؟ آپ باٹینے نے فرمایا کہ صحابہ کرام ٹیکٹٹے مرمی کے بعد واپس نہ آیا کرتے تھے الیکن اگر کو کی شخصِ ضرورت یا سامان کی وجہ ہے واپس آئے تو امید ہے اس پرکوئی حرج نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے حایا تو۔

# ( ٤٦٩ ) في الضب يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ محرم الرَّوه كاشكار كرك

( ١٥٨٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ جَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. (١٥٨٥٨) حضرت عبدالله ويثير فرمات بيل كرمُرم الرَّكوه كومارد يقواس پردومضيال بهركرگندم لازم بـــ

( ١٥٨٥٨) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِق ، قَالَ :خَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَى إذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا ضَبًّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَأَتَّى عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ لِيَحْكُمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :عُسَرُ :اخْكُمْ مَعِى فَحَكَسَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، ثُمَّ قَالَ :عُمَرُ :يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ.

(۱۵۸۵۹) حفرت طارق باتین فرمات میں کہ ہم لوگ نج کے لیے گئے ، جب ہم راستے میں تھے تو ہم میں سے ایک شخص نے جو حالت احرام میں تھا گوہ کو پاؤں تلے کچل دیا ، پھر حفرت عمر بڑتی کے پاس آیا تاکه آپ بڑا تؤواس کے متعلق فیصله فرمائیں ، حضرت عمر بڑتی نے اس مے فرمایا میر سے ساتھ ایک اور فیصل لے آؤ۔ پس دونوں نے ایس بحری کا فیصله کیا جس نے پانی اور درخت کو جمع کیا ہو (لیمن چرتی ہواور پانی بیتی ہواتی چھوٹی نہ ہو کہ صرف دودھ پر گزرا کرتی ہو)۔ پھر حضرت عمر بڑتی نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ ﴿ یَکُ کُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ کُمُ ہِم ﴿ اِلْمَ مِن سے دونا دل لوگ فیصله کریں)۔

( ١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ غَطَاءٍ ، قَالَ فِي الضَّبِّ شَاةٌ.

(۱۵۸۹۰) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ گوہ کے مارے پر بکری لازم ہے۔

ردووو دو د ( ٤٧٠ ) في الضبع يُقتله المحرِم

#### محرم اگر بجوکو مار دے

( ۱۵۸۱ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا. (۱۵۸۱) حضرت جابر نزیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر بزیز نے بجو پر بکری ذ<sup>ی</sup> کرنے کا فیصلہ فرمایا۔

( ١٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عن هشام بن الغاز ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الَّذِي عُمَرَ ، قَالَ مَنْ قَتَلَ ضَنُعًا وَهُوَ مُحْرِهُ فَعَلَيْهِ الْهِدَاء.

( ۱۵۸۶۲ ) حضرت این ممر جن بینها فمرمات مین کدمخرمهاً سرنجو که مارد به و اس براس کن جزا الازم ہے۔

( ١٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الطَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ فَتَلَهُ مِن قَبْلٍ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.

(۱۵۸ ۹۳) حضرت علی شیخهٔ ارشاد فرماتے میں کہ بجوا گرمحرم پرحملہ آور ہوتو اس کو مار دے ، اورا گرحملہ کرنے ہے پہلے ہی اس کو مار دیا تو اس پرتین سالہ بکری لازم ہے۔

( ١٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ ابن أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعْقَل الضَّبُعُ فِي الْحَرَّمِ.

(۱۵۸ ۱۴ ) حضرت عطاء طِيتُنادِ فرمات ميں كه حرم ميں بجو كا خون بہاديا جائے گا۔

( ١٥٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ ابى عَمَّارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الطَّبُعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَّلَ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبُشًا.

(۱۵۸۷۵) حضرت جابر بن عبدالله می دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِراَفِی ﷺ نے بچوکو شکار میں ثنار فر مایا اور اس کے شکار پر کبری لا زم فر مائی۔

#### ( ٤٧١ ) في المحرم يَقْتُلُ الْجَرَادَةَ

#### محرم اگر ٹڈی کو مار دے

( ١٥٨٦٦) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُحْرِمِ أَصَابَ جَرَادَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ. (١٥٨٦٢) حَفْرت عَرْمه بِيَنْظِ فرمات بين كهم م الرَّندُي كومارد عة روفي كالكراصدة كر عد

( ١٥٨٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْجَرَادَةِ : قَبْضَةٌ ، أَوْ لُقُمَّةٌ.

( ۱۵۸ ۱۷ ) حضرت عطاء جریتمید فر ماتے میں که ند می میں ایک لقمہ صدقہ کرے گا۔

( ١٥٨٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ عن إِبْرَاهِيمَ ، عَن كَعْبِ ، أَنَّهُ مَرَّتُ بِهِ جَرَادَةٌ فَضَرَبَهَا بِسَوْطِهِ فَأَخَذَهَا فَشُواهَا ، فَقَالُوا لَهُ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَأَنَا أَخْكُمُ عَلَى نَفْسِى فِى هَذَا دِرْهَمًا ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمُ أَهْلُ حِمْصَ أَكْثَرُ شَىْءٍ دَرَاهِمَ ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

(۱۵۸۱۸) حضرت کعب بیتین کے پاس سے ٹڈئ گزری تو انہوں نے اس کوکوڑے سے مارا، پھراس کو پکڑ کر پکالیا، لوگوں نے ان سے کبا (یہ کیا ہے)؟ آپ برتیمیز نے کہا یہ نظی سے ہوا ہے، اور اس بارے میں میں نے اپنے او پرایک درهم لا زم کر ایا ہے، پھر حضرت عمر شائن کے باس آئے، حضرت عمر شائن نے فر مایا کہتم اهل ممص کے پاس دراهم زیادہ ہیں، ایک تھجور ٹڈئ سے بہتر ہے۔

( ١٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.

(۱۵۸ ۲۹) حضرت عمر دیانتی سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : كَانَ عبد اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادَةِ :قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامِ.

(۱۵۸۷۰) حضرت عبدالله بن عمر مني پيهن ما مات بين كه ندى مين ايك منحى بجر كر طعام صدقه كرے گا۔

( ١٥٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسِ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالُوا : فِي الْجَنَادِبِ وَالْعَظَاء وَالْجَرَادِ وَالذَّرِّ : قَالُوا : إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ : عَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرحمن بْنُ الْأَسْوَدِ : يُطْعِمُ شَيْئًا خَطَأً كَانَ ، أَوْ عَمْدًا.

(۱۵۸۷) حفرت محمد بن علی حضرت عطاء حضرت مجاہد اور حضرت طاؤس بیسیم فرماتے ہیں کہ ٹڈی، چیونٹی اور چھکلی کو اگر جان بوجھ کر ماردے تو کھانا صدقہ کرے،اورا گرفلطی سے ماردے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے،اور حضرت عامراور عبدالرحمٰن بن الاسود بیشین فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر مارے یا غلطی سے مارے اس پر کھانا صدقہ کرنالازم ہے۔

( ١٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُّهُمَا تَمْرَةً وَالآخَرُ كِسْرَةً.

(۱۵۸۷۲) حضرت ابوسلمہ مِلیٹھیز ہے مروی ہے کہ حالت احرام میں ایک شخص نے نڈی کو مار دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بنی پیٹنا اور ایک دوسرے صاحب بِلیٹھیز نے فیصلہ فر مایا: ان میں سے ایک نے تھجورصد قد کرنے کا اور دوسرے نے روٹی کا مکڑا صدقہ کرنے کا حکم فر مایا۔

( ١٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْجَرَادَةَ ، فَقَالَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

(۱۵۸۷۳) حضرت ابن عباس بن هنتا سے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر نڈی کا شکارکر لے؟ آپ بڑا نئز نے فرمایا کہ ایک تھجور صدقہ کرنا نڈی سے بہتر ہے۔

( ١٥٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَام.

(۱۵۸۷ ) معرت منحاک بلیفید نمڈی اور دوسرے چیوٹی چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی صدقہ کرے گا۔

( ١٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ

(١٥٨٧٥) حفرت معيد بن المسيب ويشيّه فرمات بين كم شي جركها ناصد قه كرب.

# ( ٤٧٢ ) في القملة يُقتلُها المُحرِمُ

#### محرم بمؤ ں کوا گر مار دے

( ١٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى الْمُحْرِمِ يَفَتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بشَيْءِ.

(۱۵۸۷) حفرت سعید بن جبیر میشید فر ماتے ہیں کہمرم اگر جوں مارد ہے تو کوئی چیز صدقہ کر ہے۔

( ١٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالَا : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.

(۱۵۸۷۷) حفرت قیاد ه اور حفرت ابوهاشم بیشتافر ماتے ہیں کہ پچھ صدقہ کرے۔

( ١٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر ، وَسُنِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَفْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ ، أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۵۸۷۸) حضرت ابن عمر تک هنزن سے دریا فت کیا گیا کہ محرم اگر جوں مار دے؟ آپ ٹناٹیز نے فرمایا روٹی کا ککڑایا مٹھی بھر کھانا صدقہ کرے۔

# ( ٤٧٣ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)

# الله تعالى كارشاد ﴿ سُوآءَ بِالْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كَ تَفْسِر

( ١٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ سَوَاءَ وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ، قَالَ : خَلْقُ اللهِ فِيهِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۷۹) حفرت سعید بن المسیب مِیشِیدٌ قر آن پاک کی آیت ﴿ سَوَ آءَ نِ الْعَا کِفُ فِییْهِ وَ الْبَادِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ التد تعالیٰ نے اس میں سب کو ہرا ہر پیدا فرمایا ہے۔

( ١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَةَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْمَنَازِلِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۸۰) حفزت مجاہد مِیٹینے فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہوا لے اور دوسرے لوگ مرتبہ میں برابر ہیں۔

( ١٥٨٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَابِطٍ : ﴿ سَوَاءَ دِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ قَالَ : الْبَادِى الَّذِى يَجِىءُ مِنَ الْحَجِّ وَالْمُقِيمُونَ سَوَّاءٌ فِى الْمَنَازِلِ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا لَا يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ

﴿ (١٥٨٨) حفرت ابن سابط بيني الله تعالى كَ ارشاد ﴿ سُوآءَ وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كاتفير ميس فرمات بيس كه البادئ سے وہ مخص ہے جوج كے ليے آئے اور تقيمين مرتب ميں برابر بيں، جہاں چاہيں اتريں كے، كوئى آ دى اپنے گھر سے

نہیں نکے گا۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :النَاسِ فِي البَيتِ سَوَاء .

(۱۵۸۸۲) حضرت عطاء والثيلا فرماتے جیں کہ بیت اللہ میں تمام لوگ برابر ہیں ۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَهْلُهُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۸ ) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ مکه مکرمداور با ہروالے کعبہ میں سب برابر ہیں۔

# ( ٤٧٤ ) فِي الإيضاع فِي وَادِي مُحَسّرٍ

#### وادی محتر میں اونٹ (سواری) کوتیز چلا نا

( ١٥٨٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتْ تُسْرِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

( ۱۵۸۸ ) حضرت عا كشه مني منيونيا وادى محسّر مين سواري كوتيز چلاتي تقييں \_

( ١٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ضَرَبَ رَاحِلَتَهُ.

(۱۵۸۸۵) حضرت عمر ڈاٹنو جب وادی محتر میں پہنچتے تو سواری کو تیز کرنے کے لیے مارتے۔

( ١٥٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرِ.

(۱۵۸۸۲) حضرت ابن مسعود ٹھی دینئ دا دی محسر میں سواری کو تیز چلاتے ۔

( ١٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالإِيضَاعِ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ وَكَرِهَهُ فِى جِبَالِ عَرَفَاتٍ.

(۱۵۸۸۷) حضرت ابن عباس بنی دین وادی محسر میں سواری کوتیز چلانے میں کو کی حرج نہ جھتے تھے اور عرفات کی پہاڑیوں میں ایسا کرنے کو ناپیند سجھتے تھے۔

رَ ١٥٨٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُفْهَةَ مَوْلَى أَذْلَمَ بْنِ نَاعِمَةَ الْحَضْرَمِى ، أَنَّهُ دَفَعَ مُعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِى مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ : الْحَضْرَمِى ، أَنَّهُ دَفَعَ مُعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِى مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ : الْحُرْبِ مِسْوُطِكَ ، وَدَفَعَ فِى الْوَادِى حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، وَخَرَجَ أَرْجُولِكَ وَاضُرِبْ بِسَوُطِكَ ، وَدَفَعَ فِى الْوَادِى حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، وَخَرَجَ مِنَ الْوَادِى .

(۱۵۸۸۸) حضرت عقبه پیشینه ہے مروی ہے کہ وہ حضرت حسین بن علی جی یون کے ساتھ مز دلفہ سے نکلے، آپ تیز نہیں چلے،

جب وادی محتر میں آئے تو فر مایا کہ آواز بلند کرواور پاؤں سے ایر نگا دواور کوڑے سے سواری کو مارواور وادی سے نکلو، یہاں تک کہ زمین ہموار ہوگئی اور وہ وادی محتر سے نکل میے ۔

> ( ١٥٨٨٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُوضِعُ يَقُولُ : إلَيْكَ تَعُدُو قَلِقٌ وَضِينُهَا ... مُعْتَرِضٌ فِي بَطْنِهَا جُنِينُهَا

> > مُخَالِفٌ دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُوضِعُ أَشَدَّ الإِيضَاعِ.

٠ (١٥٨٨٩) حفرت عروه پائٹو ہے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈٹاٹوٹو سواری کو تیز کرتے اور بدا شعار پڑھتے :

'' تیری طرف سواری تیز رفتاری ہے چلتی ہے، حتیٰ کہ کمزور ہو جاتی ہے۔اس کے پیٹ میں اس کا بچہ حرکت کرتا ہے،

اس کا دین نصاریٰ کے دین ہے مختلف ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مزائز سواری کو بہت تیز چلاتے تھے۔

( ١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ عَلَىٰ بِرُذَوْنِ.

(۱۵۸۹۰) حضرت خالد بن ابوعثان وشفید فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز والنفید کوغیرغر بی گھوڑے پرسوار وادی محتر سے تیز چلتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُعَاذٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۱) حضرت معاذ ابوالعلاء ويشيؤ فرمات بين كه مين نے حضرت قاسم بن محمد ويشيؤ كووادى محتر ميں تيز چلتے ہوئے و كيھا۔

( ۱۵۸۹۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرِ. (ترمذى ۸۸۲ ـ احمد ۳/ ۳۳۲)

(۱۵۸۹۲) حضرت جابر ولائو سے مروی ہے کہ حضورا قدس سَلِفَظَيَّةَ نے وادی محتر میں سواری کوتیز فر مادیا۔

( ١٥٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمَرَهُمُ بِالسَّكِينَةِ ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ. (احمد ٥/ ٢٠٨)

(۱۵۸۹۳) حضرت زید بن اسامه ٹھاؤنئی سے مروی ہے کہ جب حضورا قدس مَلِّفْظَةَ ﷺ چلے تو آپ مِلِّفْظَةَ فَهِ برسکینه تھا اور ان کوبھی سکینه کا حکم فر مایا اور وادی محتر میں سواری کو تیز فر مایا۔

( ١٥٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۴) حفزت عمر جانئونے وادی مختر میں سواری کوتیز کیا۔

( ١٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

- (۱۵۸۹۵) حضرت ابن عباس تفه پینائ طرح فرماتے ہیں۔
- ( ١٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرِ.
  - (۱۵۸۹۲) حفرت عبيده والثان بقى اى طرح فرمات ميں ـ

# ( ٤٧٥ ) من كان يَنْحَرُ بَدَنَتُهُ قَائِمَةً وَمَنْ قَال بَاركَةً

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کریں گے ، اور جوفر ماتے ہیں کہ بٹھا کر کریں گے

- ( ١٥٨٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوهَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ. ( ١٥٨٩٤) حفرت عشام بيني فرمات بين كدمير عوالداونني كوكم اكر كنح فرمات -
- ( ١٥٨٩٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا :الصَّوَافُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَالصَّوَافِنُ عَلَى ثَلَاثَةِ.
- (۱۵۸۹۸) حضرت ابراہیم پیشین اور حضرت مجاہد پیشینے فرماتے ہیں کہ الصواف سے مراد جو جارٹا گوں پر کھڑا ہواورصوافن سے مرادوہ گھوڑا جو تین ٹائگوں پر کھڑا ہو۔
- ( ١٥٨٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ هَذْيَهُ عَقَلَهَا فَقَامَتْ عَلَى ثَلَاثٍ ، ثُمَّ نَحَرَهَا.
- (۱۵۸۹۹) حضرت ابن عمر بی دین جب هدی کا جانور ذبح کرنے کا ارادہ فر ماتے تو اس کی کلائی کوران سے ملا کر باندھتے اور اس کو تین ٹانگوں پر کھڑا کر کے بھر ذبح فر ماتے۔
- ( ..١٥٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ قَوْلِ اللهِ (صَوَاف) قَالَ :تُنْحَرُ قِيَامًا.
- (۱۵۹۰۰) حضرت ایمن بن نابل الی عمران فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پیٹیئیز سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد صواف کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیٹیئیز نے فر مایا اونٹ کو کھڑ اکر کے ذبح کرنا مراد ہے۔
- ( ١٥٩.١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ ﴾ قَالَ :إذَا نَحَرَهَا قِيَامًا.
- (١٥٩٠١) حفرت مجامد طِیْنِیْ الله تعالی کے ارشاد ﴿ وَ الْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآنِرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ كَافسير مِين فرماتے میں كه اونت كو كھڑ اكر كے ذرج كيا جائے گا۔

( ١٥٩٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَنْحَرُهَا بَارِكَةً .

(۱۵۹۰۲) حضرت ابن عمر مئی دین عمر رسیده ہونے کے بعد اونٹ کو بٹھا کر ذ ہے کرتے تھے۔

( ١٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ فِيَامًا ، وَإِنْ شَاءَ بَارِكَةً.

(۱۵۹۰۳) حضرت عطاء پیشینه فر ماتے ہیں کہا گر چا ہوتو گھڑا کر کے ذبح کرلواورا گر چا ہوتو بٹھا کر ذبح کرلو۔

( ١٥٩٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ نَحَرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ.

(۱۵۹۰۴) حفرت قاسم بیٹیونے اونٹ کو کھڑ اکر کے ذریح فر مایا۔

( ١٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى آيَةِ : ﴿فَاذُكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ﴾ قَالَ :قِيَامٌ.

(۱۵۹۰۵) حفرت ابن عباس رفود من ارشاد باری تعالی ﴿فَاذْ كُورُوا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَ آفَ ﴾ كم تعلق فرمات بيس كه كفر اكرك ذرج كيا جائك ا

( ١٥٩٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَمَّنُ يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلاً يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً : فقال :قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۹۰۲) حضرت ابن عباس بن پینئانے ایک شخص کودیکھا جوادنٹ کو بٹھا کر ذیح کر رہاتھا آپ رہائٹی نے فر مایا اس کو کھڑا کر کے ذیح کرویہ محمد مِنْرِائِفَتِیَا ہِمَ کی سنت ہے۔

( ١٥٩٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُهَا شَابًّا قِيَامًا ، فَلَمَّا كَبِرَ نَحَرَهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ.

(۱۵۹۰۷) حضرت ابن عمر ٹفایڈنٹن جب جوان تھے تو اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح فرماتے جب آپ دیاٹوز عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کو بیٹھا کر ذرج فرماتے ۔

(١٥٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَنْحَرُهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ أَهُونُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَنْحَرُهَا. (١٥٩٠٨) حفرت حن رِيَّيْ فرمات بين كُه اونك كوبھا كرذ نح كرنے ميں اونك كے ليے بھي آ سانی ہے اور ذرج كرنے والے كے ليے بھي آ سانی ہے۔

( ١٥٩.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ ، فَقَالَ: انْحَرْهَا قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٤١٣ـ ابوداؤد ١٤٦٥)

(۱۵۹۰۹) حضرت ابن عمر منی پیشا کیشخف کے پاس آئے جواونٹ کو بٹھا کر ذرج کی کررہا تھا آپ بڑائٹھ نے فر مایا اس کو کھڑ اکر کے ذرج کرویہ حضرت محمد میڑ فیٹھ کی شنت ہے۔

- ( ١٥٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَحَرَ ثَلَاتَ بُدُنٍ لَهُ قِيَامًا. (١٥٩١٠) حضرت ابن عمر بين ومن ايئ تين اونث كھڑا كركے ذرج فرمائے۔
- ( ١٥٩١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ورقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَنْحَرُهَا وَهِيَ قِيَامٌ مَعْقُولَةٌ إِخْدَى يَدَيْهَا.
- (۱۵۹۱۱) حضرت عمرو بن دینار پیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر پڑیڈنٹن کودیکھاوہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک ہاتھ باندھ کراس کوذ کخ فرمارے تھے۔

# ( ٤٧٦ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (لِيَقْضُوا تَفَتُهُمْ )

## الله تعالى كارشاد ﴿ لِيَقْضُوا تَفَتُّهُمْ ﴾ كَتَفْسِر كابيان

- ( ١٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَأَخُذَّ مِنَ الشَّوَارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ.
  - (۱۵۹۱۲) حضرت مجامد میشینیهٔ فرماتے ہیں کہ حلق کروانا 'مونچھیں کا ٹنا'ناخن کا ٹنااور بغلوں کے بال کا ثنامراد ہے۔
- ( ١٥٩١٣ ) جَدَّثَنَا الْعُكْلِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ ، قَالَ :التَّفَثُ :حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَنَتْف الإِبْطِ ، وَالْأَخُذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .
- (۱۵۹۱۳) حضرت محمد بن کعب القرظی پیشیز فر ماتے ہیں کہ محرم حلال ہونے کے بعد حلق کروائے گا، بغلوں کے بال کا نے گا، مونچھیں کا نے گااور ناخن کا نے گا۔
  - ( ١٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن حجاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ.
    - (۱۵۹۱۳) حضرت عطاء مِلِیُّنِیْ فر ماتے ہیں کہ حلق کروا تا ،قربانی ذبح کرنا ، ناخن کا ٹنااورمنا سک حج ادا کر تا۔
    - ( ١٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا عَلَيْهِمُ فِي الْمَنَاسِكِ.
      - (۱۵۹۱۵) حضرت ابن عمر بنی پین فرماتے ہیں کہ جواس کے ذرمہ مناسک فج ہیں وہ مراد ہیں۔
        - ( ١٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الشَّعْرُ وَالظُّفُرُ.
          - (۱۵۹۱۲) حضرت عکرمہ بایٹیۂ فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن کا شامراد ہے۔
- ( ١٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّفَثُ :الرَّمْيُ وَالذَّبُحُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ ، وَالْأَخُذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ ، وَاللَّحْيَةِ.
- (۱۵۹۱۷) حضرت ابن عباس نئ دین فرماتے ہیں کہ النف ہے مرادری ، قربانی ، حلق ، بال چیو لے کروانا اور میونچیس ، ناخن اور

# ( ٤٧٧ ) من قَالَ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے

( ١٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحَجُّ فِى كُلِّ عَامِ ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ : لَا مَ بَلُ مَرَّةً ، فَمَنْ زَادَ فَتَطُوُّعُ. (ابوداؤد ١٧١٨ ـ دارمي ١٧٨٩)

(۱۵۹۱۸) حضرت ابن عباس بخاویمناسے مروی ہے کہ حضرت اقرع بن حابس ڈٹاٹنز نے حضور اقدس مِلِّ فِنْفِئَةَ ہے دریافت کیا کہ ا الله كرسول مُؤْفِقَةً الحج برسال فرض ب ياصرف الك مرتب؟ آب مَرْفَقَةً في ارشاد فر ما يانبين صرف الك مرتبه، جوزا كد حج کرے گاوہ نفلی ہیں۔

( ١٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ :مَرَّةً ، أَوْ كَلاَمًا نَحُوَ هَذَّا.

(ابن ماجه ۲۸۸۵)

(۱۵۹۱۹) حفرت انس جانو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حج صرف ایک مرتبہ فرض ب يابرسال؟ آپ مِرْ الفَيْحَةُ فِي ارشاد فرما ياصرف ايك مرتبه، ياس جيسا فرمايا-

## ( ٤٧٨ ) من كان يَذُكُرُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا بِالْمَنَاسِكِ

#### مناسک جج ہے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے

( ١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَنَاسِكِ ابْنُ عَفَّانَ ، ثُمَّ بَعْدَهُ ابْنُ عُمَرَ.

( ۱۵۹۲۰ ) حضرت محمد پرلیجیز سے مردی ہے کہ سب سے زیادہ مناسک حج کاعلم حضرت ابن عفان کے پاس تھا پھراس کے بعد حضرت ابن عمر منى پذینا تھے۔

( ١٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِالْحَجِّ.

(۱۵۹۲۱) حضرت عائشہ بڑیاہنیٹھا فرماتی ہیں کہ موجودہ لوگوں میں حضرت ابن عباس ٹھاپیٹن مناسک حج کے سب سے زیادہ

جاننے والے ہیں.

( ١٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى جَعْفَرٍ فَمَرَّ عَطَاءٌ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بَقِىَ مَا بَقِىَ عَلَى ظُهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِمَنَاسِكَ الْحَجِّ مِنْ عَطَاءٍ.

(۱۵۹۲۲) حضرت اسلم المعقر کی پریشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر پریشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا،حضرت عطاء پریشید گز رہے تو حضرت ابوجعفر پریشید نے فرمایا: زمین کے ادبر اس شخص سے زیادہ مناسک حج کاعلم رکھنے والاکو کی نہیں بچا۔

#### ( ٤٧٩ ) أين يقام مِنَ الصَّفَا

#### صفامیں کس جگہ کھڑا ہوا جائے گا

( ١٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَصْعَدَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَبْدُو لَكَ الْبَيْتُ فَتَسْتَقُبْلَهُ.

(۱۵۹۲۳) حفزت عروہ ڈٹاٹن فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگے تو اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوجائے۔

( ١٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : يَصْعَدُ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۷) حفرت ضحاك يشيط فرماتے بين كەصفاً پرچر هاجائے گايهال تك كه بيت الله كى طرف رخ كياجائے گا۔

( ١٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو طَوِيلًا.

(۱۵۹۲۵) حضرت ابن عمر تفایین جب کوه صفا پر چڑھتے تو بیت الله کی طرف رخ کر کے تین بارید دعا پڑھتے ، لاَ إِلَّهُ اللَّهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ پڑھتے وقت آواز بلند کر لیتے بھراس کے بعد لمبی دعاما تَکتے۔

( ١٥٩٢٦ ) حَلَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَامَ عَلَى الصَّفَا قَامَ عَلَيْهِ مَقَامًا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۷) حفرت ابراہیم ویٹیئ فرماتے ہیں کہ جب کوه صفایر چڑھوتو ایس جگد پر کھڑے ہو جہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ (۱۵۹۲۷) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِوٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ. (۱۵۹۲۷) حضرت جابر ﴿ اللَّهُ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اللَّهُ عَالِي جُرْ ہے یہاں تک کہ بیت الله نظر آنے لگا۔ ( ١٥٩٢٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهَيب ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَى الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۸) حضرت طاؤس میشید کوه صفایراس مقام پر کھڑے ہوتے جہاں ہے بیت اللہ نظر آتا۔

( ١٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ سَالِمًا صَعِدَ الصَّفَا مَكَانًا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۹) حضرت سالم طِيشيد كوه صفار جرا سفاس مقام برجهال سے بيت الله سامنظر آر ما تھا۔

( ٤٨٠ ) من كان يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مِنَى

جب منیٰ کی طرف جائے اس وقت حج کااحرام باندھے

( ١٥٩٣٠ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :لاَ يُخْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرُوبِيَةِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ إِلَى مِنَّى.

(۱۵۹۳۰) حضرت مجامد ویشید اور حضرت عطاء طِیشید فرماتے ہیں که آٹھے ذی الحجہ تک حج کا احرام نہ باندھے، جب تک منیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو۔

( ١٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مَاشِيًّا وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَبَّى حِينَ تَوَجَّهَ.

(۱۵۹۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر بیشید آٹھے ذی المجہ کو چلتے ہوئے نکلے میں آپ بیشید کے ساتھ تھا، آپ مبحد میں داخل ہوئے اور دور کعتیں ادا فرما ئیں بھر آپ مبحد سے نکلے اور جب منی جانے لگے تو تلبیہ پڑھنا شروع کردیا۔

## ( ٤٨١ ) المكي يريد أن يُعتَمِرُ مِن أين يُعتَمِرُ

# مکہ کار ہائش اگر عمرہ کرنا جا ہے تو کہاں سے عمرہ کرے؟

( ١٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ يَضُرُّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ لاَ تَعْتَمِرُوا ، فَإِنْ ٱبَيْتُمْ فَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَم بَطْنَ الْوَادِى.

(۱۵۹۳۲) حضرت ابن عباس بنی دختن فرماتے ہیں کہاہے مکہ والو! کوئی حرج نہیں ہے اگرتَم عمرہ نہ کرو، پس اگر کرنا چا ہوتو اپنے اور حرم کے درمیان طن وادی کورکھو۔

( ١٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَمَةً يَخُرُجُونَ لِلْعُمْرَةِ وَيُهِلُّونَ

بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِمُ.

(۱۵۹۳۳) حضرت ابراہیم طِیٹی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ والے عمرہ کے لیے تو تکلیں گے اور حج کے لیے اپنی جگہ ہے ہی احرام با ندھیں گے۔

# ( ٤٨٢ ) من قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پرعمرہ نہیں ہے۔

( ١٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :لَوْ كُنْت مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَا اعْتَمَرْت.

(۱۵۹۳۳) حضرت سالم چیشید فرماتے ہیں کہا گر میں مکہ تکرمہ کار ہائثی ہوتا تو عمرہ نہ کرتا۔

( ١٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، إنَّمَا يَعْتَمِرُ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتَى شَاؤُوا.

(۱۵۹۳۵) حضرت عطاء طِیْشِیْ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں پرعمرہ نہیں ہے عمرہ تو وہ کرتا ہے جو بیت اللہ کی زیارت اوراس کا طواف کرنے کا خواہشمند ہو،اور مکہ مکرمہ والے تو جب جا ہیں طواف کر سکتے ہیں۔

( ١٥٩٣٦) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ لَكُمْ إِنَّمَا عُمْرَتُكُمَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ فَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ بطن وَادٍ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ.

(۱۵۹۳۲) حضرت عطاً عربیتید فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہ واکوں پر عمرہ نہیں ہے، حضرت ابن عباس جن پیشن فرماتے ہیں کہ اے مکہ والواجم پر عمرہ نہیں ہے، حضرت ابن عباس جن پیشن فرماتے ہیں کہ مکہ مرمہ والواجم پر عمرہ نہیں ہے، بیشک تمہاراعمرہ تو یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی زیارت کرلو، پس جس شخص کے اور حرم کے درمیان بطن وادی ہو وہ بغیراحرام کے مکہ مکر مہ میں واخل نہ ہو، حضرت ابن جرتے پر بیٹھیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء چرائیز سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابن عباس جن پیش بطن وادی کو مل ہیجھتے تھے؟ آپ چرائیز نے فرمایا بطن وادی مقام حل ہی ہے ( یعنی حرم میں واخل نہیں ہے)۔

( ١٥٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَجْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وَهَيب ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَةَ عُمْرَةٌ. (١٥٩٣٧) حفرت طاوَس مِيَّيْ فرمات مِين كه مكه والوس يرعم ونهيس ہے۔

#### ( ٤٨٣ ) من كان لاَ يَرَى عَلَى أَهْل مَكَّةَ مُتْعَةً

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مکہ والوں پڑتھ نہیں ہے۔

( ١٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ مُتْعَدٌّ.

(۱۵۹۳۸) حفرت مجاہد رمیلیوں فر ماتے ہیں کہ مکدوالوں پر متع تہیں ہے۔

( ١٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتُعَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ ` اِحْصَارٌ ، إِنَّمَا اِحْصَارُهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ.

(۱۵۹۳۹) حضرت عروہ دینٹو فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر تہتع نہیں ہے اور ان پر احصار (رکاوٹ) بھی نہیں ہے، بیشک ان کا احصاریہ ہے کہ وہ بیت اللہ کاطواف کریں۔

( ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُنْعَةً .

(۱۵۹۴۰)حضرت عروہ ڈاپٹیو فر ماتے ہیں کہ مکہ والوں پر تمتع نہیں ہے۔

( ١٥٩٤١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتُعَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمُ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ ﴾ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، ثُمَّ حَجُّوا فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا عَلَى النَّاسِ.

(۱۵۹۳) حضرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر تمتع نہیں ہے، پھر آپ بیشید نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ لَكُمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِوِى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ پس اگروہ ایبا کریں پھروہ جج کریں تو ان پروہی ہے جو لوگوں برے۔

( ١٥٩٤٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِتَّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : لِيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَا مَنْ نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ مُتُعَدِّ.

(۱۵۹۳۲) حضرت میمون ڈٹائٹۂ فر ماتے ہیں کہ مکہ دالوں پراوراس پر جو مکہ کا قریبی رہائشی ہوتمتع نہیں ہے۔

( ١٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمُتَعَةُ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ.

(۱۵۹۴۳) حضرت طاؤس ولیٹیئڈ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے علاوہ تمام لوگوں پرتہتع ہے۔

( ١٥٩٤١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتَعَةٌ ، وَلَا إِحْصَارٌ ، إنَّمَا يُغْشُون حَتَّى يَقُضُوا حَجَّهُمُ.

( ۱۵۹۳۳) حضرت زبری بیشیز فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پرتمتع اور احصار نہیں ہے، بیشک ان کو گھیرا جائے گا، ( کام میں لگایا

جائے گا)حتی کہ وہ اپنا حج مکمل کرلیں۔

# ( ٤٨٤ ) متى يجب عَلَى الرَّجُلِ الْحَجُّ

#### آ دمی پر کب حج فرض ہوتا ہے؟

( ١٥٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى قَوْلِهِ ﴿مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قَالَ : مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

(۱۵۹۴۵) حضرت سعید بن جبیر بایتی الله تعالی کے ارشاد ﴿مَنِ السَّلَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلاً ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو محض زاد راہ اور سواری پالے اس پر جج فرض ہے۔

( ١٥٩٤٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْحَاجُّ ؟ قَالَ :الشَّعِثُ التَّفِلُ ، قَالَ :فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا أَفْضَلُ الْحَجِّ ؟ قَالَ :الْعَجُّ وَالثَّحُ ، قَالَ :الْعَجُّ الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدُنِ.

(۱۵۹۴۲) حضرت ابن عمر می پیشنز سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدی میزائنڈیٹیٹے کی طرف کھٹر اہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِثَنِّفَظَةً؛ کیا چیز حج کوواجب کرتی ہے؟ آپ مِثَنِفَظَةً نے ارشاد فرمایا زادراہ اورسواری،اس مُحض نے عرض کیاا ہے الله كرسول مَوْضَفَعَةً إلى حج كس جيز كانام بع؟ آب مَوْفَقَعَةً في ارشا دفر مايا: غبار آلود مونا اور بدبودار مونا، استمخص في عرض كيا اے اللہ كے رسول مِثَوِّنْتِكُيْرُ ! افضل حج كون سا ہے؟ آپ مِثَاثِنْتُكُمْ نے ارشاد فر ما يا جس ميں بلند آواز ہے تلبيہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے۔

( ١٥٩٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿مَنِ السَّطَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلُةٌ.

قَدْرِ الْقُوَّةِ.

( ۱۵۹۴۸ ) حضرت ابن زبیر جنی پیشافر ماتے ہیں کہ اتن خوراک کہ جس ہے قوت اور طاقت حاصل ہو سکے۔

( ١٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ الْلِهِ﴾ قَالَ :

(١٥٩٣٩) حضرت ابن عباس مين يعين الله تعالى كارشاد ﴿ مَنِ السَّعَطَاعَ اِلَّيْهِ سَبِيلًا ﴾ كمتعلق فرمات ميں كه زادراه اور

( .١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الزَّاهُ وَالرَّاحِلَةُ (ابن جرير ١٦)

(۱۵۹۵۰) حفزت حسن بیشیا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظَةَ نے ارشا وفر مایا زادراہ اورسواری والے پر جج فرض ہے۔

( ١٥٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(۱۵۹۵۱)حضورا قدس مَثِرَ فَضَيَّةً ہے اسی طرح مروی ہے۔

(١٥٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قَالَ: السَّبِيلُ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ. (١٥٩٥٢) حضرت صن طِيْعِ الله تعالى كارشاد ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ﴾ كَمْتَعَلَقْ فرمات بين السبيل عمرادزاد

( ١٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ الَّذِهِ سَبِيلاً ﴾ قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ وَجَدَّ سَعَةً ، وَلَمْ يُحَلُّ بَيْنَهُ وبينه ، وَقَالَ عَطَاءٌ :سَبِيلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ.

(١٥٩٥٣) حضرت عمر ولافر الله تعالى كارشاد ﴿ مَنِ السَّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ كم تعلق فرمات بين كه زاوراه اورسواري مراد ہے،اورحضرت ابن عباس بنی پین فرماتے ہیں کہ جو خص گنجائش پائے اور اس کے درمیان کوئی چیز (رکاوٹ) حاکل نہ ہو، حضرت عطاء ویشید نے فر مایا ہے سہیلا ( راستہ ) ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ہے۔

( ١٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۴) حضرت عطاء ویشیخ فرماتے میں زادراہ اورسواری مراد ہے۔

( ١٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۵) حضرت سعید بن جبیر بیشید فرماتے ہیں زادراہ اور سواری ہوتو حج فرض ہے۔

( ١٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۵۹۵۱) حضرت سعیدین جبیر طینتی سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ:الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

(١٥٩٥٤) حفرت حسن ويني سي مروى ب كدا كي تخص في عرض كيا كدا ب الله ك رسول مَرْفَضَعَ إلى السي كلطرف راسته كيا

ہے؟ آپ مَرِافَظَ فَ فَر مایاس کے پاس زادراہ اورسواری ہو۔

( ١٥٩٥٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ :خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ

سَبِيلاً ﴾ قَالَ :عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ.

(۱۵۹۵۸) حفرت ابن زبیر وی دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ﴾ ہے مرادانانی قوت کی بقدر ہے۔

( ١٥٩٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ مَلَكَ فَلَاكَ مِنَةِ دِرْهَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الإِمَاءِ.

(۱۵۹۵۹) حضرت ابن عباس پی مونون ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض تین سو دراہم کا مالک ہواس پر حج واجب ہے اور باندیوں سے نکاح کرنااس برحرام ہے۔

# ( ٤٨٥ ) في الرجل يَقْدُمُ مَكَةً مُعْتَبِرًا يَوْمَ عَرَفَةً كُونَيْ شَخْصَ عَرِفَاتِ واللهِ دِن مَدَعَمِره كُرِنْ كَ لِيهِ آئِ

( ١٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فِى الرَّجُلِ يَقَدُمُ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، قَالَ : لَا يَأْتِى النِّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بعَرَفَةَ.

(۱۵۹۲۱) حضرت طاؤس پیٹینز اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو وقو ف عرفہ کے دن عمر م کرنے آئے ، وہ طواف کرے اور صفاومروہ کی سعی کرے بعورتوں کے پاس نہآئے اس حال میں کہ لوگ عرفہ میں تھبر ہے ہوں۔

( ١٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۲۲) حضرت عطاء پیشیاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤٨٦) في المحرمة تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّيْنِ

محرم خاتون کاشلواراورموزے پہنیا

( ١٥٩٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

- (۱۵۹۱۳) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہمرم خاتون شلواراورموزے پہنے گی۔
- ( ١٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ أَتَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ ؟ قَالَ :نَعَمْ.
- ( ۱۵۹۲۴ ) حضرت عطاء ويشيد سے دريافت كيا كيا كه محرم خاتون شلوار يہن سكتى ہے؟ آپ ريشيد نے فرمايا ہاں ۔
- ( ١٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُقَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.
  - (۱۵۹۷۵) حضرت ابن عمر منگاه پین فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم خاتو ن شلواراورموز ہے پہن لے۔
- ( ١٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.
  - (۱۵۹۷۱) حضرت ابن عباس وی دین ارشا دفر ماتے ہیں کدمحرمه خاتون شلوار بینے گی۔
- ( ١٥٩٦٧) حَدَّثَنَا الْعَقَدِتُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُقَيْنِ والسَّرَاوِيلَ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَتُخَمِّرُ وَجُهَهَا كُلَّهُ.
- (١٥٩١٧) حضرت قاسم ريشيز فرماتے ہيں محرمہ خاتون موزے ،شلواراور دستانے پہنے گی اوراپنے سارے چبرے کو چھپائے گی۔
  - ( ١٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.
    - (١٥٩٦٨) حفرت حسن برتينية اور حضرت عطاء بيشية فرمات بين كدمحرمه خاتون شلوار پينے گا۔
- ( ١٥٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِى الْحُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمَةِ ، قَالَ :وكَانَتُ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِىَ مُحْرِمَةٌ خُفَيْنِ إِلَى رُكْبَتَيْهَا.
- (۱۵۹۲۹) حضرت ابن عمر ٹنکیٹئن محرمہ خاتون کو رخصت دیتے تھے کہ وہ شلوار اور موزے پہن لے، اور فر ماتے کہ حضرت صفیہ ٹنکٹئنا حالت احرام میں مخنوں تک موزے پہنا کرتیں تھیں۔
- ( ١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ الْمَسُوقَيْنِ.
  - ( ١٥ ٩٧ ) حفرت حسن ميشيد اس ميس كوئى حرج نهيس سيحصة تقع كدمحرمه خاتون لمبيموزے پهن لے۔

( ٤٨٧ ) من كان إذا قَضَى طَوَافَهُ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ

طواف مکمل کرنے کے بعد جب داپس جانے کاارادہ کرے

( ١٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَمْرِو ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانُوا إِذَا قَضَوْا طَوَافَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اسْتَعَادُوا بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ ، أَوْ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ.

(۱۵۹۷) حضرت مجاہد رہیٹے؛ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وٴ حضرت عبداللہ بن عباس اوحضرت ابن عمر ترکی کھٹے طواف کھمل کرنے کے بعد جب واپس نکلنے کا ارادہ فر ماتے تو رکن یمانی اور خانہ کعبہ کے درمیان یا حجراسوداور کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فر ماتے۔

( ٤٨٨ ) من قَالَ كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنَّهُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کبوتری ہے چھوٹی کوئی چیزا گرمحرم شکار کرلے تواس کی قیمت

اداكرناہوگی

( ١٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ذُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عِكْرِمَةُ ، قَالَ :كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ.

(۱۵۹۷۲) حفزت عکرمہ پراٹیلیز فرماتے ہیں کہ ہڑوہ شکار جو کبوتری ہے چھوٹا ہومحرم کرے تو اس کی قیت دینا ہوگ ۔

( ٤٨٩ ) في المحرم يَرْتَدِي بِالْقَمِيصِ

محرم كاقميص اوڑھنا

( ۱۵۹۷۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا لَمْ ` يَا بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِى الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ. (۱۵۹۷۳) حفرت صن بِشِيرُ اور حفرت عطَّاء بِيشِيرُ اس مِين كُونَى حرج نبيس يجھتے كەمُرم قيص اوڑھ لے۔

( ١٥٩٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ. (١٥٩٤ه) حضرت ابن عمر ثن في من البناس على البناس عصر على البناس عصر الما ١٥٩٤ عن البناء عمر الما الما الما الم

( ٤٩٠ ) من رخص فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْريق

جوحضرات ایام تشریق کے روز بے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُمِي الْبِحِمَّارَ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ١٥٩٧٥ ) حضرت ابوكبلز رِّنْ ثَيْرُ فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن عباس بِیَ دِیْنَ کُورِی كرتے ہوئے د يکھااس حال میں كه آپ دِیْنُوروزے سے تھے۔ ( ١٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتُ تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۵۹۷ ) حفزت عا کشه ښیاه نیاایا م تشریق میں روز ه رکھا کرتی تھیں۔

( ١٥٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْاَسُوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۵۹۷۷) حضرت الاسود ويشيد ايام تشريق ميں روز ه رکھا كرتے تھے۔

( ١٥٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَايَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ ، عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ :صُمْ إِنْ شِنْت.

(۱۵۹۷۸) حضرت قیس بن عبایه پرینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن دین سے دریا فت کیا کہ قربانی والے دن کے بعدروز ہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ بڑا ٹیونے فرمایا کہ اگر جا ہوتو رکھلو۔

( ١٥٩٧٩ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

(۱۵۹۷۹) حضرت الاسود برشین ایا م تشریق میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَحَبَّ إلَىّ مِنْ صَوْمٍ يَوْمِ الرُّؤُوسِ.

(۱۵۹۸۰) حَفْرتُ سعید بن ابوالحن طِیْشِی قرماتے ہیں کہ ایا م تشریق کے پہلے دن مجھے روز ہ رکھنا جتنا پیند ہے اتناکسی اور دن روز ہ رکھنا پیندنہیں ہے۔

#### ( ٤٩١ ) في المحرم يُرمِي الغُرابَ

#### محرم کا کوّ ہےکو مارنا

( ١٥٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِنِى الْحَدَى نِسُوَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ بِفَتْلِ الْغُرَابِ. وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَتْلِ الْغُرَابِ.

(۱۵۹۸۱) حضرت ابن عمر نئ دین سے دریافت کیا گیا کہ محرم کس چیز کو مارسکتا ہے؟ آپ دی تُنٹونے فر مایا مجھ ہے آپ مِنٹِنٹے کی از واج میں سے ایک نے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس مِنٹِرٹٹے کے کوے کے مارنے کا حکم فر مایا ہے۔

( ١٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.

(۱۵۹۸۲) حضرت علی زائز فرماتے ہیں کدمرم کوے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا ، عَنْ ظَهْرِ

بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۹۸۳) حضرت ابن ابو ممارہ ہولٹی فیر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نفایشن کو حالت احرام میں دیکھا آپ اونٹ کی پشت پرسوار ہوکر کو سے کو مارر ہے تھے۔

( ١٥٩٨٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْغُوَابِ وَالزَّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

(۱۵۹۸ ) حضرت سوید بن غفلہ رہائے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹو نے ہمیں کوے اور بھڑ کو مارنے کا حکم دیا حالا تکہ ہم حالت احرام میں تھے۔

( ١٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ آدَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :ارْجُمِ الْغُرَابَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۹۸۵) حضرت سعید بن جبیر ہولیٹیا فر ماتے ہیں کہ کو ہے کو مار سکتے ہواس حال میں کہتم حالت احرام میں ہو۔

( ١٥٩٨٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَفْتُلُونَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: الْحَيَّةُ وَيُرْمَى الْغُرَابُ.

(۱۵۹۸۲) حضرت حصین وی پیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجامد وی پیلا سے دریافت کیا کدمحرم کن چیزوں کو مارسکتا ہے؟ آپولیلوزنے فرمایاسانپ اورکوےکو مارسکتا ہے۔

( ١٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.

(١٥٩٨٧) حضرت حسن ويشيؤ فرماتے ہيں كەنحرم كوے كو مارسكتا ہے۔

( ١٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُقْتَلُ الْغُرَابُ.

(۱۵۹۸۸) حضرت عطاء ولیتیاد فر ماتے ہیں کہ کوے کو مارا جائے گا۔

( ١٥٩٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْغُوَابَ.

(١٥٩٨٩) حضرت عاكشه بني النبي عارى بروى بركة حضورا قدس مَلِّ النَّيْ فَيْ فِي ارشاد فرما يا جا بيخ كدمحرم كو بركومار بر

( ٤٩٢ ) في الرجل إذا رأًى البيتَ أَيْرُوْعُ يَكُيْهِ أَمْرُ لَا ؟

بیت الله کود کھتے وقت رفع یدین کیا جائے گایا نہیں؟

( ١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِى قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنُ مُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ أَيَرْفَعُ أَحَدُنَا يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ :ذَاكَ صَنِيعُ يَهُوذَ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم نَفْعَلُ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٨٦٥ـ دارمی ١٩٣٠) ( ۱۵۹۹۰) حفرت مہاجرالمکی پیشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹنک پینئے سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص بیت اللہ کودیکھے تو کیاوہ ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ آپ ڈاٹٹن نے فرمایا کہ یہ یمبودیوں کا طریقہ ہے، ہم لوگوں نے حضور اقدس مُؤْفِظَةُ ہِمَا تھے جج کیا ہم نے ایسانہیں کیا تھا۔

( ١٥٩٩١) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ مُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَيَرُ فَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ :قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۵۹۹۱) حفرت جابر بن عبدالله می دین میزانند کیا گیا که کیا آ دمی بیت الله کود کیھنے کے وقت ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ آپ دیا پڑنے نے فر مایا ہم لوگوں نے حضورا قدس مِلِّفْظَیٰ کے ساتھ حج کیا، ہم لوگوں نے ایسا کیا تھا۔

( ١٥٩٩٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُرْفَعُ الْآيُدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ، إذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلِى جَمْعٍ ، وَالْعَرَفَاتِ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ.

(۱۵۹۹۲) حضرت ابن عباس پئيدين ارشا د فرماتے ہيں كەسات مقاماًت پر ہاتھ اٹھائے جائيں کے بُتكبيرتحريمہ كہتے وقت ، جب بيت اللّٰہ پرنظر پڑے،صفاپر،مروہ پر،عرفات ميں،مز دلفہ ميں اور رمی كرتے وقت \_

( ١٥٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : مَا أَمْعَرَ حَاجٌ قَطُّ يَعْنِي مَا الْمَتْقَرَ.

(۱۵۹۹۳) حضرت ابن المئكد ربيتين فرمات بين كه حاجى بهي مفلس نبيس موتا ـ

( ١٥٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ :تُرُفَعُ الْأَيْدِى فِى ثَمَانِيَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَبِعَرَفَةَ ، وَبِالْمُزْدَلِقَةِ ، وَعِنْدَ الْجَمُرَتَيْنِ.

(۱۵۹۹۳) حضرت عبداللہ دی ہوئے کے اصحاب بڑتا ہے فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو آٹھ مقامات پر اٹھایا جائے گا، بیت اللہ پر نظر پڑے،صفاومروہ پر ،عرفات میں ،مزدلفہ میں اور دو جمرات کی رمی کرتے وقت۔

( ١٥٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةَ ، قَالَا : تُرْفَعُ فِي الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَبِالْمُزْوَلِفَةِ.

(۱۵۹۹۵) حفرت ابراہیم پربیٹین اور حفرت خیثمہ جاپٹیز قرماتے ہیں کہ ہاتھوں کونماز میں، بیت اللہ پرنظر پڑے تب،صفاومروہ اور مزولفہ میں بلند کیا جائے گا۔

( ١٥٩٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِى إِلَّا فِى سَبْعَةِ مَوَاطِن : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا جِنْتَ مِنْ بَلَدٍ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدِ الْجِمَارِ.

(۱۵۹۹۲) حضرت ابن عباس بنی دینن ارشا د فر ماتے ہیں کہ آٹھ جگہوں کے علاوہ ہاتھوں کو بلندنہیں کیا جائے گا ،تکبیرتحریمہ میں ،

جب کسی شہر میں جاؤتب، جب بیت الله پرنظر پڑے، جب صفاومروہ پر کھڑے ہو،عرفات میں ،مزدلفہ میں اور جمرات کی رق کرتے وقت ۔

# ( ٤٩٣ ) الرجل إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَقُولُ جب كوئي شخص متجدحرام مين داخل ہوتو كيا كہے؟

( ١٥٩٩٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا تَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَإِذَا انْتَهَيْت إِلَى الْحَجَرِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى حُسُنِ تَيْسِيرِهِ وَهَلَاغِهِ.

(۱۵۹۹۷) حضرت فنعمی ریشین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب مکہ مکر مہ داخل ہو جا وُ تو حجرا سود کے قریب جا وُ اورا چھے انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللّٰہ تعالٰی کی حمد بیان کرو۔

( ١٥٩٩٨ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْن سَعِيدٍ - يعنى : مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ - ، عَنْ أَبيه سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۵۹۹۸) حفرت سعید پرایسی جب بیت الله کود کیھتے تو بید عا پڑھتے کہ یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے پس ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

( ١٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتِ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ ، أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْبِيرًا وَبِرًّا. (طبراني ٢٠٥٣)

(۱۵۹۹۹) حضرت مکحول پریشیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِینَّفِظَیْنَ کی نظر مبارک جب بیت اللہ پر پڑتی تویہ دعا فرمات: اے اللہ اللہ اس کھر کی عظمت و ہیئت اور بزرگ میں اضافہ فر مااور جو مخف اس کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگ ،عظمت اور نیکی میں اضافہ فرما۔ میں اضافہ فرما۔

( ١٦٠.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۲۰۰۰) حضرت عمر رہ اللہ جب بیت اللہ میں وافل ہوتے تو بید عاپڑھتے: یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

( ١٦..١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ وَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ. (۱۹۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب ولیٹیا جب مجدحرام میں داخل ہوتے اوران کی نظر بیت اللہ پر پڑتی توبید عافر ماتے: یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

## ( ٤٩٤ ) من كان يُحِبُّ الْمَشْيَ وَيَحُبُّ مَاشِيًّا

#### جوحفرات پیدل چل کر حج کرنے کو پیندفر ماتے ہیں

( ١٦٠٠٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ قَالَ : إِنَّهَا لَحَوْجَاءُ فِي نَفْسِي أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًّا.

(۱۲۰۰۲) حضرت ابن عباس میکه پینمار شاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ میں ایک کمزوری اور کی ہوگی اگر میں پیدل حج کرنے ہے قبل مرجاؤں۔

( ١٦٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجَّا وَهُمَا مَاشِيَان.

(١٢٠٠٣) حضرت مجامد ويشيئ سے مروى ہے كەحضرت ابرا جيم علايتلا اور حضرت اساعيل علايتلا نے پيدل چل كر جج فر مايا۔

( ١٦٠.٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حجَّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ مَاشِيًّا وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ حَفْصٌ :أَخْسَبُهُ ، قَالَ :عَشُرًّا.

(۱۲۰۰۴) حضرت جعفر مریشین اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی ٹی نوٹن نے چل کر حج کیا اور اونٹ ان کے پہلو میں چل رہا تھا، حضرت حفص مریشین فر ماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ دس مرتبہ فر مایا۔

( ١٦٠٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقْضِى مَنَاسِكَةُ عَلَى رَجَلَيْهِ – وَيُعَرِّفُ عَلَى رِجْلَيْهِ.

(۱۲۰۰۵) حضرت عثان بن حکیم مِرتِین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر مِرتِین کو دیکھا آپ نے تمام مناسک جج پیدل چل کر کیےاور عرفات میں قیام بھی پیدل چل کرفر مایا۔

( ١٦٠.٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :حجَجْت مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ مَاشِيًّا.

(١٦٠٠١) حفرت اساعیل بن عبدالملک ویشید فرمات بین که مین نے حضرت سعید بن جبیر ویشید کے ساتھ بیدل چل کر جج کیا۔

( ١٦٠.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا حَجَّ ابْنُ عُمَرَ مَاشِيًا ؟ قَالَ :لاَ.

(۱۲۰۰۷) حضرت ابن جرت کیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع پیشید سے دریافت کیا، کیا حضرت ابن عمر میں دین نے بیل پیل جج کیا ہے؟ آپ بیشید نے فرمایانہیں۔

### ( ٤٩٥ ) في المحرم يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُحَكَّمُ عَلَيْهِ

# محرم پہلی بارشکار کرے تواس پر فیصلہ ( عکم )لگایا جائے گا

( ١٦..٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كُلُّ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ نَاسِيًّا حُكِمَ عَلَيْهِ.

(١٧٠٠٨) حفرت مجامد ويشيد فرمات بين كدمرم جب بھى بھول كرشكاركر اس برحكم لكا ياجائ گا۔

( ١٦..٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُلَّمَا أَصَابَ الْمُحْوِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ.

(۱۲۰۰۹) حضرت حسن پایشیز سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ١٦.١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَبُتُ صَيْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَلُ كُنْت أَصَبُت قَبْلَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَوْ كُنْت فَعَلْت وَكَلْتُك إلى اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْك ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ قَالَ دَاوُد : فَذَكُرُت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : أَلَى خُلُمُ عَلَيْهِ ؟

(۱۲۰۱۰) حضرت شرق مرات علی محف نے دریافت کیا کہ میں نے حالت احرام میں شکار کرلیا ہے؟ حضرت شرق مراتے ہے نے اس سے فرمایا کیا تو نے اس سے پہلے بھی شکار کیا ہے؟ اس نے عرض کیانہیں، آپ براٹی نے فرمایا کہا گرتو نے پہلے بھی ایسا کیا ہوتا تو میں تھے اللہ تعالیٰ ہے میرد کر دیتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تھے سے انتقام لیتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے موق اللّٰهُ عَذِیزٌ ذُو انْجِقَامٍ کی، حضرت داؤ دیراٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر براٹیو سے اس کا ذکر کیا آپ براٹیو نے فرمایا کہ کیا اس کوچھوڑ دیں گے!اس برحکم لگایا جائے گا۔

( ١٦.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَصَابَ مَرَّةً حُكِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُخُكُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ :(وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ).

(١٦٠١١) حضرت ابن عباس تفاية من ارشاد فرمات بيس كرمحرم اگرايك بارشكار كرلة واس برحكم لكا يا جائے گا اورا گروه دوباره ايسا كرے تواس برحكم نيس لگايا جائے گا، پھر آپ تاثير نے قرآن پاك كي آيت تلاوت فرما كي: ﴿ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ﴾.

#### ( ٤٩٦) في الرجل يُهلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَيِّهِمَا يَبُنَأُ ؟

جو خص حج وعمره کاایک ساتھاحرام باندھے تو وہ کس سے ابتدا کرے؟

( ١٦.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى ، يَقُولُ :لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ. (۱۲۰۱۲) حضرت بیخیٰ بن ابو اسحاق بیشینا سے مروی ہے کہ حضرت انس جھٹن ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اکرم مِنْزِلْتُنْکِیْمَ اس طرح تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیك بعصر ۃ و حج ہ (عمرہ کو پہلے ذکر فرمایا )۔

(١٦.١٢) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ بكيو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا لَبَي بِالْعَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَهَالَ لَهُ عُنْمَانَ : إنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُرُ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَى : وَأَنتَ مِمَّن يُنْظُرِ إلِيهِ . بِالْعَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَهَالَ لَهُ عُنْمَانَ : إنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُرُ إلِيهِ . وَالْعُمْرَةِ ، فَهَالَ لَهُ عَلْمَانَ يَانَظُو إلِيهِ . (١٦٠١٣) حَفرت مِن بن مَيم فرمات بين كه بين كه بين كه مِن عن من المواور عمره على الله على مقرت مين بين من كل طرف و يَعِما جاتا ہے (جن عائز فرمانَ مَنْ مَنْ فَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ وَمُونُ وَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مُنْ مَنْ وَحَجْ (عره كي ما مول عن ما وي من الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مُنْ وَالله عَلْمُ وَالله مَنْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مُنْ وَالله مَنْ وَحَجْ (عره و يَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مُنْ وَالله عَلْمُ وَالله مُنْ وَالله مَنْ الله عَلْمُ وَالله مَنْ الله والله الله عَلْمُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَالله مُنْ وَالله وَالله عَلْمُ وَالله مُنْ مُنْ وَ وَحَجْ (عره و يَهِ فَرَامُ الله عَلْمُ الله وَالله مُنْ وَالله وَله وَالله وَل

( ١٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَّ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ :مُجَاهِدٌ :يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ ، وَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ :تُجْزِنُهُ النَّيَّةُ .

(۱۲۰۱۵) حفرت منصور پرلٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پرلٹینے اور حضرت مجاہد پرلٹینے سے دریافت کیا کہ آ دی اگر ج وعمرہ کے لیے ایک ساتھ ملبیہ پڑھے؟ حضرت مجاہد پرلٹینے نے فرمایا کہ وہ عمرہ سے ابتدا کرے، اور حضرت ابراہیم پرلٹینے نے فرمایا اس کی نیت اس کے لیے کافی ہوجائے گی۔

#### ( ٤٩٧) في المحوم يَسْتَعُطِ محرم كاناك مين دوائي و النا

( ١٦٠١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَعَطَ الرَّجُلُ بِالْبَنَفْسَجِ فَعَلَيْهِ الْفِذْيَةُ.

(١٦٠١١) حضرت مجامد ويشيئه فرمات ميں كەمحرم اگرناك ميں دوائي ۋالے گا تواس پرفديدلازم ہے۔

( ٤٩٨ ) في المحرم إذاً لَمْ يَجِدُ إزارَةُ

#### محرم اگرازارنه پائے

( ١٦٠١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحُرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ. مسلم ٥٣٥- بخاري ١٤٥٠) مصنف این ابی شیرمترجم (جلدم) کی کسی ۱۷۹ کی کسی این ابی شیرمترجم (جلدم)

(١٦٠١٧) حضرت ابن عباس بن الين سعمروي ہے كه حضور اقدس مَلِفَظَةَ فِي ارشاد فرمایا: محرم اگر از ارث پائے تو شلوار بہن

لے،اوراگر جوتے نہ ہول تو موزے پہن لے۔ ( ١٦٠١٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحُوِهِ. (مسلم ٨٣٥ - احمد ١/ ٢٢١) (١٦٠١٨)حضورا قدس مَوْفَظَة الساس المرح مروى ٢-

( ١٦٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ (مسلم ٨٢٥ - ترمدي ٨٣٣)

(١٢٠١٩) حفرت ابن عنباس شئ ومنزاسے اس طرح مروی ہے۔ ( ١٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، أَوْ مَا يَتُوكُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (١٢٠٢٠) حضرت ابن عمر شي وين عمر وي ہے كه ايك فخص نے حضور اقدس مَالْفَظِيَةَ اسى دريا فت كيا كه محرم كون سے كپڑے

پہن سکتا ہے؟ یاکون سے کپڑ نے میں پہنے گا؟ آپ مُؤفِقَعَ آنے ارشاد فرمایا: موزے نہیں پہنے گا اور نہ بی شلوار، ہاں اگر جوتے نہ یائے، بس جوجوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے اور ان کو تنوں سے بنچ کاٹ لے۔

( ١٦.٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَجِذُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ. (مسلم ۲۳۸\_ احمد ۳/ ۳۲۳)

(۱۲۰۲۱) حضرت جابر چنائشے سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِانظَفَةَ نے ارشا دفر مایا: جومحرم جوتے نہ پائے وہ موز نے پہن لے، اور جواز ارنہ پائے ، وہ شلوار پہن لے۔

( ١٦٠.٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ ، قُلْتُ :مَا تَقُولُ فِي الْحُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ :هُمَا نَعْلاَ مَنْ لاَ نَعْلَ لَهُ.

(۱۷۰۲۲) حضرت عمير بن الاسود پريشيد فر ماتے ہيں كەميں نے حضرت عمر واپنو سے دريا فت كيا كەمحرم موزے استعال كرے اس ے متعلق آپ وہائٹو کیا فرماتے ہیں؟ آپ وہائٹونے فرمایا جس کے پاس جوتے ندہوں موزے اس کے لیے جوتے کی جگہ ہیں۔ ( ١٦٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيَّ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ ،

وَإِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ.

(۱۲۰۲۳) حضرت علی مزایش ارشا دفر ماتے ہیں کہمرم کے پاس اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لےاورا گرازار نہ ہوتو شلوار پہن لے۔

( ١٦٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِذَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ.

(۱۲۰۲۴) حضرت ابن عباس بی پیشن فر ماتے ہیں کہ محرم کے پاس اگر ازار نہ ہوتو وہ شلوار پہن لے، اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لے۔

( ١٦٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ بَكُر قَالَ :إذَا لَمْ يَجِدَ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ. (١٢٠٢٥) حضرت بَريِطِيْ فرماتے ہيں كەمحرم كے پاس اگرازارنه ہوتووہ شلوار پہن لے۔

( ١٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبُسَ خُفَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ .

(۱۷۰۲۷)حصرت عطاء پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر محرم کے پاس از ارنہ ہوتو وہ شلوار پہن لےاورا گر جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے۔

# ( ٤٩٩) في فسخ الْحَمِّ أَفَعَلَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْنَظِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ

( ١٦٠٢٧) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلُت مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُت ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْى وَجَعَلْتَهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْى اللهِ فَلْيُحِلَ ، وَلَيْجُعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الْعَامِنَا هَذَا ، أَوْ لَابَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ لَا بَلُ لَابَدٍ أَبَدٍ.

(۱۲۰۲۷) حضرت جابر وہائٹ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س میر نظافی نے نے ارشاد فرمایا: جب میں کسی کام کے لیے چاتا ہوں تو پھر
اس سے منہ بیس پھیرتا، میں نے حدی کوئیس ہا نکا تھا میں نے اس کوعمرہ بنا دیا ہے، پستم میں سے جن کے پاس حدی نہ ہووہ
حلال ہوجا کیں اور اس کوعمرہ بنالیس، حضرت سراقہ وہائٹ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَالِنَ اَنْ اِیس اِن اِیس کے اِس کے لیے ہے؟ آپ مَرِقَ اِیْنَ کَا اِی ایک انگلیاں ایک دوسری میں داخل فرمائی اور فرمایا ،عمرہ کو جم میں
داخل کردیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

( ١٦٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَهُمْ فَجَعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا فَعَلْتُ ذلك وَلَكِنْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ. (ابوداؤد ۱۵۸۹ـ ترمذی ۹۳۲)

(۱۲۰۲۸) حفرت ابن عباس ٹن ﴿ نفو عند مروی ہے کہ لوگ حضور اقدس مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سَاتھ جَ کے لیے آئے ، آپ مِنْ اللَّهُ اللَّ

( ١٦.٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ فَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ فَلَيْحِلَّ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْیٌ فَلَمْ يَحِلَّ. (بخاری ٣٥٣- مسلم ١٨٥)

(۱۲۰۲۹) حضرت ابن عمر ٹن ہوئئ سے مروی ہے کہ بیٹک حضور اقدس سَلِفَظَیَّمَ نے جج کے لیے احرام باندھا اور ہم لوگوں نے بھی آ ب سِلِفَظَیَّمَ نے کے ساتھ احرام باندھا، جب ہم لوگ آ گے بڑھے تو حضور اقدس مِلِفَظِیَّمَ نے ارشاد فر مایا: جن کے پاس صدی کا جانور نہ ہووہ حلال ہوجائے ، اور حضور اقدس مِلِفَظِیَّمَ کے پاس صدی کا جانور تھا اس لیے آ ب سِلِفِظَیَّمَ حلال نہ ہوئے۔

( ١٦.٣. ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَيَّامِ الْحَجِّ ، حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَذْيًا فَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ.

(۱۲۰۳۰) حضرت عائشہ تفکین سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضوراقد س مِنْ الله الله علیہ الله میں جج کے دنوں میں جج کا احرام باندھ کر نکے، جب ہم لوگ مقام سرف میں پنچ تو حضوراقد س مِنْ الله عَلَیْهِ آنے اپنے سحابہ فٹاکٹنٹے سے فر بایا: جن کے پاس ھدی کا جانو رئیس ہے توان کے لیے بیزیادہ پہندیدہ ہے کہ وہ جج سے عمرہ کے لیے حلال ہوجا کیں، پس ان کوچا ہے کہ وہ ایسا کریں۔ (۱۹۰۳) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِی صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعُنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیَحِلَ الْحِلَ کُلَّهُ ، فَقَدْ دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ. (مسلم ۲۰۳۔ ابو داؤد ۱۵۸۷)

(۱۹۰۳) حضرت ابن عباس تفایش سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ اللَّهُ عَلَیْ است فا کدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے اس سے فا کدہ اٹھایا ہے، پس جن کے پاس صدی کا جانور نہ ہووہ طال ہوجا کیں (عمرہ کی طرف) بیٹک قیامت تک عمرہ کو جی میں واخل کردیا گیا ہے۔ ( ۱۹۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ التَّیْمِیَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی ذَرِّ ، قَالَ : کَانَتِ الْمُنْعَةُ فِی الْحَدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ خَاصّةً.

(۱۲۰۳۲) حضرت ابوذر و فائد فرماتے ہیں کہ مج تمتع کرنا نبی کریم مِنْزِ فَفِیْکَا یَے محابہ مُؤَکِّنَتُم کے لیے خاص تھا۔

( ١٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُرَقَّعِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ قَالَ لَيْسَ لَآحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمُرَةً إِلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِىِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

(۱۲۰۳۳) حضرت ابوذر جل فی فرماتے ہیں کہ کمی محض کے لیے ینہیں ہے کہ وہ جج کے لیے احرام با ندھنے کے بعداس کوعمرہ میں تبدیل کردے ،سوائے ان لوگوں کے جوحضوراقدس مَلِانْفَقِیَّ اللہ کے ساتھ تھے۔

( ١٦.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : أَفُرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِى عَمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَعَيْنَيْهِ لَأَنْتَ ، أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتُ: قَدَمُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَأَحُلَلْنَا الْحَلَالَ كُلَّهُ حَتَّى تَسَطَّعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. (احمد ١/ ٣٣٣ـ طبرانى ٢٣٣)

(۱۱۰۳۳) حضرت ابن زبیر میکاوین نے ارشاد فر مایا: صرف جی کیا کرو، اور اپنے عمال کے قول کو چھوڑ دو، یہ بات جب حضرت ابن عباس می وہن تک پنچی تو آپ وہا نے اندھا کردیا ہے، کیا ابن عباس می وہن تک پنچی تو آپ وہا نے اندھا کردیا ہے، کیا تو نے اپنی والدہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اقدس مَرِ اَفْقَعَ اَ بِی والدہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اقدس مَرِ اَ فَقَعَ اَ بِی مِر دوں اور عور توں کے ساتھ جی کے لیے فکے، آپ مَروں اور عور توں کے درمیان آگ کا دھواں بلندہو گیا۔

#### ( ۵۰۰ ) فی صید حَمَامِ الْحَرَامِ حرم کے کبوتر وں کوشکار کرنا

( ١٦.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي حَمَامِ الْحَرَامِ :إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ فَصِدْهُنَّ إِنْ شِئْت.

(١٦٠٣٥) حضرت عطاء پيشين فرماتے ہيں كەحرم كے كبوتر جب حرم سے نكل جائيں تو پھرا گرچا ہوتو شكاركر سكتے ہو۔

( ١٦.٣٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ.

(۱۲۰۳۱)حضرت عردہ دیا نی فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتر جب حرم ہے باہرنگل جائیں توان کوشکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٥٠١ ) في الرجل يَطُوفُ ثَمَانيَةَ أَشُواطٍ

#### کوئی شخص طواف میں آٹھ چکرلگالے

( ١٦٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَا فِي الرَّجُلِ طَافَ ، ثَمَانيَةَ أَشُوَاطٍ ، قَالَ : إِنْ

ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ ذَكرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَدُ بِذَلِكَ.

(۱۲۰۳۷) حضرت عطاء پرشیخ اور حضرت طاؤس پرشیخ فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص طواف میں آٹھ چکر لگالے اور اس کو دو رکعتیں ادا کرنے سے قبل ہی یاد آجائے تو ووا یک طواف اور کرے جس میں چھ چکر لگائے اور اس کے بعد پھر چار رکعتیں ادا کرے اور اگر اس کو دورکعتیں ادا کرنے کے بعد یاد آئے تو پھر طواف کے چھ چکر اور لگائے اور دورکعتیں اور ادا کرے اور اگر چاہتو ان کوشار ندکرے۔

( ١٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثَمَانيَةَ أَشُوَاطٍ صَلَّى رَكُعَيَّنِ.

(١٦٠٣٨) حضرت حسن بالله يأفر ماتے ہيں كه اگر طواف كة ته چكر لگا ليے جائيں تو (بھی) دوركعتيں ادا كى جائيں گا۔

# ( ٥٠٢ ) في التَّهْرِ يَكُونُ فِيهِ النُّبَابُ محبور مين الرَّمُسي مو

( ١٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :سُوْلَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ التَّمْرِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ :وَمَا بَأْسُهُ ؟ قَالَ فِيهِ الدواب ، قَالَ :فَكُلِ التَّمْر ، وَلَا تَأْكُلِ الدَّوَابَّ.

(۱۲۰۳۹) حضرت معید بن جبیر برایشینه سے دریافت کیا گیا محرم کے لیے محبور کھانا کیسا ہے؟ آپ برایشین نے دریافت فرمایااس میں کون محرج والی بات ہے؟ فرمایااس میں کھی ہے، آپ برایشین نے فرمایا محبور کو کھالوا در کھی کومت کھاؤ۔

#### (٥٠٣) في المحرم يَتُوشُحُ

محرم کا کپڑے کو بائیں مونڈھے پرڈال کراس کا سرادائیں بغل کے نیچے سے نکال کر

#### دونوں سروں کوسینہ پرلا کر با ندھنا

( ١٦.٤. ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِى الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ ، كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَوَ الآخَرُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۰۴۰) حفزت حکم مِلِیٹیمیٰ اور حفزت حماد مِلِیٹیئی ہے تو شح کے متعلق روایت ہے کہ ان میں سے ایک اس کو نالپند کرتے تھے اور دوسرے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

### ( ٥٠٤ ) في رجل طَافَ سِتًّا

### محرم اگرطواف کے چھے چکرلگالے

( ١٦.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتَّا وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ؟ قَالَ :يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ.

(۱۲۰۴۱) حفزت عطاء پیلینے ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طواف کے چیہ چکر لگا لے اور دور کعتیں ا دا کر لے؟ آپ پیلین نے فرمایا و ہ ایک طواف اور کرے اور دور کعتیں اور ا دا کرے۔

( ١٦.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ بِشُرِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتَّا ؟ قَالَ: يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ.

(۱۲۰۴۲) حضرت حسن بیشیلا سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی مخص طواف میں چھے چکر لگائے؟ آپ بریشیلا نے فرمایا کہ وہ ایک طواف اور کرے۔

### ( ٥٠٥ ) ما يقول الرَّجُلُ إذا اسْتَكُمَ الْحَجَرَ

#### حجراسود کااستیلام کرے تو کیا کہے

( ١٦.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(١٦٠٨٣) حضرت ابراجيم إيني فرمات بيل كدجب حجراسود كااستيلام كروتولاً إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْحَبُو كَهوـ

( ١٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ.

(١٦٠٣٣) حضرت عمر جن في جب حجرا سود كااستيلام فرمات توبول فرمات: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاعُوبِ.

( ١٦.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبِيِّك.

(۱۲۰۴۵) حضرت علی دیافیز جب مجراسود کا استیلام فر ماتے تو بید عاپڑھتے :اےاللہ! میں تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی تصدیق و پیروی کرتا ہوں۔

( ١٦.٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ

وَكِيعٍ ، عَنِ الْمُسْعُودِيُّ.

- (۱۲۰۴۲) مفرت علی دانو سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقَبَّلُ يَدَيْك ، وَلَا تُصَوِّتُ بِالْقُبُلَةِ.

(۱۲۰۴۷) حضرت عطاء ریشید فرماتے ہیں کہ جب حجراسود کا استیلام کروتو ہاتھوں کو بوسہ دوا در بوسہ کے ساتھ آواز نہ نکالو۔

# (٥٠٦) في الحج عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمِلِ

### مجے کے سفر میں اونٹ پر کجاوار کھنا یا لکی سے افضل ہے

( ١٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَ الْجَوَالِيقِين شَيْءٌ.

- (۱۲۰۴۸) حضرت الاسود پرشیخ پیندفر ماتے تھے کہ کجاوے کے پنیچ کوئی اور چیز نہ ہو۔
- ( ١٦.٤٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ الْأَعُورِ ، قَالَ : خَالَفَنِى ذَرٌّ الْهَمُدَانِيُّ فِى الْحَجُّ عَلَى الْمَحْمِلِ وَالْقَتَبِ أَيَّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ ذَرٌّ :الْمَحْمِلُ ، قَالَ :فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :الْقَتَبُ.
- (۱۲۰۳۹) حضرت خالد الاعور مِراتِينِ فرماتے ہیں کہ ذر ہمدانی نے مجھ سے اس مسئلہ میں اختلاف کیا کہ آیا کجاوے پر جج کرنا افضل ہے یا کہ پاکلی پر۔ ذر ہمدانی کا دعویٰ تھا کہ کجاوے پر افضل ہے۔ حضرت ذر رِاتِین نے فرمایا کجاوہ، پھر میں نے حضرت ابراہیم مِراتِین سے دریافت کیا؟ آپ رِاتِین نے فرمایا یا کئی۔
- ( ١٦٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ رَأَى رُفُقَةً مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ ، رِحَالُهُمَ الْأَدَم ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفُقَةٍ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَوُلًاءِ.
- (۱۲۰۵۰) حضرت این عمر مین پینون نے یمن والوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، آپ داپڑ نے فر مایا جوخص نبی اکرم مَطِلِنَدَیَکَیْ کے ساتھیوں کے مشاببہ جماعت دیکھنا جا ہتا ہووہ ان لوگوں کودیکھے لے۔
  - ( ١٦٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى رَحْلِ.
    - (۱۷۰۵۱) حضرت ابن عمر ٹھا پینا نے کجاوے پر بیٹھ کر حج فرمایا۔
- ( ١٦٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ: حَجُّ الْأَبْرَادِ عَلَى الرِّحَالِ. (١٢٠٥٢) حفرت طاوَس طِيْرِ فرمات جي نيك لوكول كا حج كياو ، برجوتا ہے۔

( ١٦.٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ وَقَطِيفَةٍ تَسُوى ، أَوْ قَالَ : لاَ تَسُوى إِلَّا أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا ، وَلاَ سُمْعَةَ. (ترمذى ٣٣٣ـ ابن ماجه ٢٨٩٠)

(۱۲۰۵۳) حفرت انس بن ما لک جھاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئِرِ اَنْفِیْکِیْ نے کجاوے اور سوتی کپڑے پر جج فر مایا جس کی قیمت چار درھم سے زائد نہ تھی ، پھر آپ مِئِرِ اَنْفِیکِیْکِیْ نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! میں ایسا کرنا چاہتا ہوں جس میں ریاء اور شہرت ودکھلا وانہ ہو۔

( ١٦٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلِ فَاهْتَزَّ ، وَقَالَ :مَرَّةً :فَاجْتَنَحَ ، ُفَقَالَ :لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.

(۱۲۰۵۳) حضرت عبدالله بن حارث ولا في سے مروى ہے كه حضورا قدس مِرَّافِظَةَ نے كِاوے پر حج فرمايا پس آپ بل رہے تھ يا فرمايا كه آپ مِرَّفظَةَ (ہاتھ پہلى پر ركھے ہوئے تھے) جھكے ہوئے تھے اور آپ مِرَّفظَةَ فَ نے ارشاد فرمايا: اے الله! بيس حاضر ہوں، بيشك عيش وراحت آخرت كى راجت ہے۔

( ١٦٠٥٥ ) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَهُ الْحَجُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَيَقُولُ : إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَحُجُّونَ عَلَى الْأَقْتَابِ وَالرُّحَالِ.

(١٦٠۵۵) حفرت محمد میشید کجاوے پر بیٹھ کر حج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹک لوگ پالکیوں اور زین پر بیٹھ کر حج کما کرتے تھے۔

## ( ٥٠٧ ) في الرَّجُل يُودَّعُ يَعْمَلُ شَيْنًا بَعْدَ الْوَدَاعِ

### حاجی طواف و داع کر لے تو کیااس کے بعد کوئی دوسراعمل کرسکتا ہے؟

( ١٦٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَدَّعَ فَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا حَتَّى يَخُوُجَ اللهِ الْأَبْطَحِ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ.

(۱۲۰۵۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جب طواف وداع کرلوتو جب تک مقام ابھے سے نکل نہ جاؤ کوئی اورعمل نہ کرو، جب مقام ابطح سے نکل جاؤ تو پھرکوئی حرج نہیں کہ وہاں تھہر جاؤ۔

( ١٦٠٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَدَّعَ ، فَاتَى رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَعَادَهُ ، فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.

(١٦٠٥٤) حفرت عمر بن عبد العزيز والله في طواف وداع كيا، پر ايك قريش مخص آب كے پاس آيا اور آپ نے اس كى

عمادت کی۔ آپ رہیج نے دوبارہ طواف وداع کیا۔

( ١٦٠٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ وَدَّعَ ، فَكَتَبَ كِتَابًا فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.

(١٦٠٥٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز بإيشيد نے طواف كرنے كے بعدكوئي كمتوب لكھا پھردوبار هطواف وواع فرمايا۔

( ١٦٠٥٩ ) حَذَّثَنَا حَكَامٌ الرَّازِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ حُمَيْدًا مَا كَانَ قَوْلُ الْحَسَن ، أَوْ رَأَى الْحَسَن فِى الرَّجُلِ إِذَا وَدَّعَ ؟ قَالَ :كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا عَرَضَ لَهُ الشَّىءُ أَنْ يَشْتَريَهُ.

(۱۲۰۵۹) حفرت تمید بریشین سے دریافت کیا گیا کہ حفرت حسن بریشین کی کیارائے تھی اس کے بارے میں که آ دمی طواف وداع کر کے؟ آپ بریشینز نے فرمایا وہ اس میں کوئی حرج نہ تجھتے تھے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز چیش کی جائے اور وہ اس کوخرید لے۔

# ( ٥٠٨ ) مَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعُمْرَةِ

### جب کوئی عمرہ کر کے آئے تواس کو کیا کہا جائے

( ١٦٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا فِلاَبَةَ ، لَقِى رَجُلاً قَدِمَ مِنَ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ :بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ . بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ . ( ١٦٠٦) حضرت ابوقلا بدا يك مخص كو ملے جوعمره كركے والى آيا تھا، آپ باللئ نے فرمایا: آپ كاعمل قبول بو، آپ كاعمل قبول بو . قبول بو .

( ١٦٠٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : لَقِيَ طَلْحَةُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : بَرَّ نُسُكُكَ.

(١٢٠١١) حضرت طلحه ويشيد حضرت حماد ويشيد كوسلے اور فرمایا: آپ كاممل (عمره) قبول ہو۔

( ٥٠٩ ) في الرجل يَقْدُمُ مِنَ الْحَجِّ مَا يُقَالُ لَهُ

### جب کوئی حج کر کے آئے تواس کو کیا کہا جائے

( ١٦٠٦٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَاجِّ إِذَا قَدِمَ : تَقَبَّلَ اللَّهُ نُسُكَك ، وَأَعْظَمَ أَجُرَك ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك.

(۱۲۰۲۲) حضرت ابن عمر ٹنکھ نئز نے ایک شخص کو دعا دی جب وہ حج کرے آیا کہ: اللہ تعالیٰ تیرے مل کو قبول کرے ،اور تیرے اجرکو بڑھائے اور تیرے نفقہ کا بہتر بدلہ تجھے عطا کرے۔

## ( ٥١٠ ) ما يدعو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِرِ ركن يمانى اورمقام ابراجيم كورميان كون سى دعاما تَكَ

( ١٦٠٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّالِبِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْحَجَرِ : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْحَجَرِ : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ . (ابوداؤد ١٨٨٤ احمد ٣/ ٣١١)

(۱۲۰ ۱۳) حفرت عبداللہ بن السائب دی تی سے مروی ہے کہ میں نے حضورا قدس مَالِنظَیَّۃ کورکن بمانی اور حجراسود کے درمیان بید عاکرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ جمیس دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فر مااور آگ کے عذا ب سے بچا۔

( ١٦٠٦٤) حَذَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي لَا يَدَعُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ قَنْفِنِي بِمَا رَزَقُتنِي ، وَبَارِكُ لَي فِيهِ ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلَّ غَانِبَةٍ لِي بِحَيْرٍ . (ابن خزیمة ٢٢٢٨)

(۱۲۰ ۱۳) حضرت ابن عباس بن عضن رکن بمانی اور مقام ابراہیم علائیلا کے درمیان یہ دعا بھی نہیں چھوڑ اکرتے تھے کہ اے میرے رب تو نے جورزق مجھے عطا فر مایا ہے مجھے اس پر قناعت کی تو فیق عطا فر مااور اس میں میرے لیے برکت پیدا فر ما۔ جو کچھ بھی ضاِ کئے یا کم ہوجا آئے تو اس کا بہتر بدل عطا فر ما۔

### ( ٥١١ ) في البيت ما كَانَتُ كِسُوتُهُ؟ بيت الله كاغلاف كيا چز موتى تقى؟

( ١٦٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَجُوزٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ ، قَالَتْ : قَدْ أَصِيبَ ابْنُ عَقَّانَ وَأَنَا ابْنَةُ أَرْبَعَ عَشُرَةَ سَنَةً ، قَالَتْ : وَلَقَدْ رَأَيْت الْبَيْت ، وَمَا عَلَيْهِ كِسُوةٌ ، إِلاَّ مَا يَكُسُوهُ النَّاسُ الْكِسَاءُ الشَّوفُ ، وَمَا كُسِى مِنْ شَيْءٍ عُلْقَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، الْأَحْمَر يُطْرَحُ عَلَيْهِ ، وَالنَّوْبُ الْأَبْيَضُ ، وَالْكِسَاءُ الصُّوفُ ، وَمَا كُسِى مِنْ شَيْءٍ عُلْقَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ذَهَبٌ ، وَلاَ فِضَّةٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَكُنْ يُكْسَى عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُو ، وَلاَ عُمَرَ ، وَإِنَّ عُمْرَ ، وَإِنَّ عُمْر بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَسَاهُ الْوَصَائِلَ وَالْقَبَاطِيّ ، وَالْوَصَائِلُ ثِيَابٌ يَمَانِيَّةٌ .

(۱۲۰۲۵) حضرت محمہ بن اسحاق پرشیخ سے مروی ہے کہ مکہ کی ایک عمر رسیدہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابن عفان پرشیخ کی شہادت ہوئی اس وقت میں چودہ سال کی لڑکی تھی ، میں نے کعبہ کواس حال میں دیکھا کہ اس پر کوئی چا درو غیرہ نہ تھی مگر جو لوگوں نے اس پر چڑھادیا تھا جا کیسرخ رنگ کی چا در جولوگوں نے اس پرڈال دی تھی اور سفید کپڑا ، اوراونی چا دراورکوئی ایس چیز نہیں پہنا کی گئی تھی جو خانہ کعبہ پر لاکا کی ہو کی ہو ( یعنی غلاف بنایا گیا ہو ) یخفیق میں نے بیت اللہ کواس حال میں دیکھا کہ اس پر کو کی سونا ، چاندی نہ تھا،حضرت محمر میشینڈ راوی فر ماتے ہیں کہ حضرات شیخیین ج<sub>دک</sub>ھیئن کے دور میں خانہ کعبہ پر غلاف نہیں چڑ ھایا گیا تھا ، پیٹک حضرت عمر بن عبدالعز پز دلیٹیوڈ نے مقری اور یمنی جا دریں ( غلاف ) اس پر چڑھا کمیں ۔

( ١٦.٦٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدُنَهُ قَبُلَ أَنْ تُكْسَى الْكُفْبَةُ الجَلَل وَالْأَنْمَاطَ وَالْقَبَاطِتَّ ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهَا فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَى خَزَنَةِ الْكُغْبَةِ كِسُوَةَ لِلْكُفْبَةِ ، فَلَمَّا كُسِيَتِ الْكُفْبَةُ تَرَكَ ذَلِكَ.

(۱۲۰۲۱) حضرت ابن عمر می دیند نین جب خانه کعبه کوغلاب وغیرہ نہیں پہنایا جاتا تھا تو ابن عمرا پی قربانی کے جانور کا کپڑایا جل کوقربانی کرنے ہے قبل اتار کرخانہ کعبہ کے خزانہ میں جمع کرا دیتے تھے تا کہ اس کوخانہ کعبہ پر چڑھا دیا جائے ، پھر جب کعبہ پر غلاف چڑھایا جانے لگا تو آپ بڑھٹونے اس عمل کوترک فرما دیا۔

( ١٦٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ كِسُوّةُ الْكُعْبَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْطَاعَ وَالْمُسُوحَ.

(۱۲۰۷۷) حضرت لیٹ ویٹیلا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُراِفِقِکی آئی کے زیانے میں چیڑے اور ٹاٹ کا غلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا جاتا تھا۔

## ( ٥١٢ ) ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ

# آ دی کوکس چیز کا حکم دیا جائے گا جب وہ حج نہ کر سکے

( ۱۶۰۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتُوا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُبَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ. ( ۱۲۰۲۸) حفرت ابراہیم پیٹیز سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹِنَائَتُنْ جب کسی مریض کے پاس آتے جس نے جج نہ کیا بوتواس کو اونٹ کی قربانی کا حکم فرماتے۔

( ١٦٠٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِىَ بِهَدْي.

(۱۲۰۱۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے میں کہ صحابہ کرام ٹھائیٹن اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب جج نہ کر سکے تو قربانی کی وصیت کردے۔

# ( ٥١٣ ) في ركعتى الطَّوَافِ مَا يُقَرَّأُ فِيهِمَا

### طواف کی دورکعتوں میں کون سی سورت تلاوت کی جائے گی

( ١٦.٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكْعَتَى الطَّوَافِ(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . (ترمذى ٨٤٩ـ احمد ٣٠٠/٣)

(۱۲۰۷۰) حضرت جابر دیا ٹی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَّائِنْکُئَةِ نے طواف کی دورکعتوں میں سورۃ الکا فرون اورسورۃ اخلاص تلاوت فر مائی۔

( ١٦.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكُعَتَى الطَّوَافِ (قُلُ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ) وَ(قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(١٦٠٤١) حضرت ليقوب بن زيد بيشيز سے بھی يہي مروي ہے۔

( ٥١٤ ) في المحرم يُصِيبُ الْقِردُ

### محرم اگر بندر کاشکار کرلے

( ١٦.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْفِرْدَ ، قَالَ : يُحْكُمُ عَلَيْهِ. ( ١٦٠٧٢) حضرت عطاء ويشيؤ فرماتے تيں كەمحرم اگر بندركو مارد بيتواس پرحكم لگايا جائے گا۔

### ( ٥١٥ ) في مكة مِن أَينَ تُدُخَل

#### مكه مرمه مين كس جكه سے داخل ہوا جائے گا؟

( ١٦.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ نَنِيَّةِ الْعُلْيَا.

(۱۲۰۷۳) حفرت قاسم بن محمد ويشيئ سے مروى ہے كہ حضورا قدس مِنْ النَّيْنَ الله الله العليا كى جانب سے واخل ہوئے۔ ( ١٦٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو اِنِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أَبَالِي لَوْ ذَخَلُت مِنْ أَسْفَلِ مَحَكَةً

(۱۲۰۷۳) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ کی نچلی جانب ہے مکہ میں داخل ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں (یعنی میں اس میں کوئی حرج محسور نہیں کرتا)۔ ( ١٦.٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُعَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ مِنَ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ التَّنِيَّةِ السُّفُلَى. (بخارى ١٥٤٦ـ مسلم ٩١٨)

(۱۲۰۷۵) حضرت ابن عمر بنی در من سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّ النظافیۃ کمد مکر مدیس اوپر والے بہاڑوں کی طرف سے داخل ہوئے اور ینچے والے بہاڑوں کی طرف سے واپس نگلے۔

( ١٦.٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ بِالشَّجَرَةِ ، وَإِذَا دَخَلَ دُّخَلَ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفُلَى. (بخارى ١٥٣٣ـ مسلم ٩١٨)

(۱۲۰۷۱) حطرت ابن عمر تفایق سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلَوْفِی آجب مدیند منورہ سے نگلتے تو متجد شجرہ ( ذوالحلیفہ ) کی طرف سے نکلتے ، اور جب مدیند منورہ میں داخل ہوتے تو مقام معرّس ( آ رام کرنے کی جگد ) سے داخل ہوتے ، اور جب مکہ مکرمہ داخل ہوتے تو اور جب مکہ مکرمہ سے نکلتے تو نیچے والے پہاڑوں کی طرف سے نکلتے۔

### ( ٥١٦ ) فِي تَعْظِيمِ الْبَيْتِ

#### خانه كعبه كي عظمت كابيان

( ١٦.٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَدِتَى ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :إِنَّمَا سُمِّىَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لَآنَهُ أُعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَلَيْسَ جَبَّارٌ يَلَّاعِى أَنَّهُ لَهُ.

(١٦٠٤٧) حفزت مجاہد مِیشِی فرماتے ہیں کہ کعبہ کا نام بیت عثیق اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کو جابروں ہے آزاد کیا گیا ہے، پس کوئی جابر بینیس کہ سکتا کہ خانہ کعبہ میراہے۔

( ١٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَغُنُدَرٌ وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس : ﴿فَاجْعَلُ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى النِّهِمْ﴾ قَالُوا :تَهْوِى الِّيْهِ قُلُوبُهُمْ يَأْتُونَهُ يَعْنِى الْبَيْتَ .

(۱۲۰۷۸) حفرت عکرمہ بیٹین اور حفرت عطاء بیٹین اور حفرت طاؤس بیٹین اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ فَاجْعَلُ ٱفْخِندَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِیْ اِلَیْهِمْ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دل اس کی طرف کھیردیئے گئے ہوں وہ اس کے پاس آتے ہوں۔

( ١٦.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفُبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ قَالَ :شِدَّةً لِدِينِهِمُ.

(۱۲۰۷۹) حضرت معید بن جبیر مِیتُنین الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ جَعَلَ اللّٰهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَوَامَ قِیلُمَّا لِلنَّاسِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دین و ندہب کی شدت کی وجہ ہے۔ ( ١٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمَّيَتِ الْكُعْبَةُ لَأَنْهَا مُرَبَّكَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْبُدُنُ مِنْ أَجُلِ السَّمَّانَةِ.

(۱۲۰۸۰) حضرت مجاہد مِلِیْنی فرماتے ہیں کہ تعبہ کا نام تعبداس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مربع ہے، بدنہ کو بدنداس لیے کہتے ہیں کیونکہ بیموٹے ہوتے ہیں۔

( ١٦٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: يَحُجُّونَ ، ثُمَّ يَعُودُونَ.

(١٦٠٨١) حفرت سعيد بن جبير مِيشِين الله تعالى كارشاد ﴿ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كه لوگ جج كے ليے آتے ہيں پھروه دوباره اس كااعاده كرتے ہيں (بار بار حج كرتے ہيں)۔

( ١٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحُجُّونَهُ ، وَلاَ يَقُضُونَ مِنْهُ وَطَرًّا.

(۱۲۰۸۲) حضرت عطاء بریشینه فرماتے ہیں کہلوگ حج کے لیے آتے ہیں لیکن وہاں اپنا کوئی مقصدا ورمطلب بورانہیں کرتے۔

( ١٦٠.٨٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّهُ قَالَ : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ ﴾ لَازْدَحَمَتُ عَلَيْهِ فَارِسٌ وَالرُومٌ.

(١٦٠٨٣) حضرت مجامد مِلَيَّيْ فرماتے بيں كه اگريه نه كها بوتا كه ﴿ فَاجْعَلْ اَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ ﴾ قوفارس وروم والوس كااس پر اژ د ہام بوجاتا۔

# ( ٥١٧ ) لأى شَيْءٍ سُمِيتُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

### ایام تشریق کا نام ایام تشریق کیوں رکھا گیا؟

( ١٦٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيَتُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ إنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَرَّقُونَ فِي الشَّمْسِ

(۱۲۰۸۳) حفرت ابوجعفر ہیٹینے فر ماتے ہیں کہ ایا م تشریق نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس دن میں قربانی کا گوشت دھوپ میں رکھ کرخٹک کرتے تھے۔

#### ( ٥١٨ ) في الطواف أَفْضُلُ أَمِ الْعُمِرَةُ - فن

### طواف کرناافضل ہے یاعمرہ کرنا؟

( ١٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِى ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطاءٍ :أَخُرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةٍ مِنْ

مِيقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (١٢٠٨٥) حضرت اسلم المنقر ى مِلِيَّيْ فرمات مِين كه مين في حضرت عطاء مِليَّيْ سے كہا: كيا مين مدينہ جاؤں تا كه مين حضور

(۱۱۹۸۵) مطری اسم اسطر کا چین در ماتے این که ین کے مطرت عطاء چیتانیا سے نہا: کیا یک مدینہ جاوں کا کہ یک مصور اقدس مَؤْفِیۡکُیۡٓ کے میقات سے عمرہ کے لیے احرام با ندھوں؟ آ پ جیٹیئے نے فر مایا بیت اللہ کا طواف کرنا میرے نز دیک مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے سے افضل ہے۔

( ١٦٠٨٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَفَوِكَ إِلَى الْمَدينَة.

(١٦٠٨٧) حفرت مجامد وينظين فرماتے ميں كدمير عزد يك بيت الله كاطواف كرنامديند منوره كا سفركرنے سے زياده بينديده ب (١٦٠٨٧) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَى مِنَ الْخُووجِ إلَى الْعُمُوةِ . (١٦٠٨٧) حفرت عطاء وينظين فرماتے بي كه طواف كرناعمره كے ليے نظنے سے زياده مير سے نزد يك پنديده ب

( ٥١٩ ) في المتعة ، لَايٌ شَيْءٍ سُمِيَتِ المتعة ،

### تمتع كانام تمتع كيول ركها گيا؟

( ١٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ لَانَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالنِّيَابِ.

(۱۲۰۸۸) حفرت عطاء مِلِیْنیز فرماتے ہیں کہ اس کا تمتع اس لیے رکھا گیا کیونکہ اوگ اس میں عورتوں اور کپڑوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

حاصل كرتے بيں۔ ( ١٦٠٨٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ رَجُل ، قَالَ:رَأَيْتُ شَيْبَةَ يَأْخُذُ مَا وَقَعَ مِنْ كِسُوَةِ الْكَعْبَةِ فَيَضَعُهَا فِى الْفُقَرَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ إِذَا أَعْطَاهُمُ إِيَّاهُ.

ما وقع مِن کِسوةِ الکعبةِ فیضعها فِی الفقراءِ ، قال سفیان : لا باس بیشر اَنها مِن الفقراءِ إذا اغطاهم ایّاهٔ.
(۱۲۰۸۹) حفرت عبدالله بن عثان بیشیدایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شیبہ کود یکھا کہ غلاف کعبہ کا جو کیڑا نیچ گر عمیا ہے اس کواٹھا کرفقراء میں تقسیم کررہا ہے ، حفرت سفیان بیٹید نے فرمایا: فقراء سے خرید نے میں کوئی حرج نہیں ہے جب دینا بی ان کو ہو۔

# ( ٥٢٠ ) من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ جوحضرات ايام تشريق مين عسل كرنے كو يسند كرتے ہيں

( ١٦٠٨) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :كَانَ

يُسْتَحَبُّ أو يستحب الْغُسْلُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إذا رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ إلَى الْجِمَارِ.

(۱۲۰۹۰) حضرت تھم بن عتیبہ والیمیز فر ماتے ہیں کہ آیا م تشریق میں جب متجد کی طرف جائے یا جمرات کی طرف جائے توعشل کرنامتحب ہے۔

# ( ٥٢١ ) في المسلم يَحُبُّ ثُمَّ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَتُوبُ مسلمان حج كرنے كے بعد مرتد ہوجائے پھردوبارہ تو بہرلے

( ١٦.٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَمَّنُ أَسْلَمَ فَحَجَّ ، ثُمَّ ارْتَذَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَمْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ؟ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ هَدَمَ الْكُفُرُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَا يَعْتَذَ بِذَلِكَ.

(۱۲۰۹۱) حَفرت سَفیان مِیتِیْو سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مج کرے پھروہ مرتد ہوجائے پھر دوبارہ اسلام قبول کر لے اور اس پر حج واجب ہوجائے تو کیا اس کے لیے پہلا حج کافی ہوجائے گا؟ آپ مِیتِیْونے نے فر ہایا جب وہ مرتد ہوا تو اس کے لفرنے پہلے والے سارے کام منہدم کردئے ،اس پر دوبارہ حج لا زم ہے اور اس کوشارنہیں کیا جائے گا۔

# ( ٥٢٢ ) فِي الجِلاَل أَيِّ لَوْنٍ هُوَ ؟

#### حبھول کس رنگ کا ہو؟

( ١٦٠٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : جَلُّلُ أَيَّ لَوْن شِنْتٌ.

(۱۲۰۹۲) حضرت عطاء مِلِیشیو یا حضرت طا وَس مِلِیفیو فر ماتے ہیں کہ جس مرضی رنگ کی جیا ہوجھول ڈ ال لو۔

( ١٦٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ جَلَّلَ بِنَمَطٍ.

(۱۲۰۹۳) حضرت ابن عمر مُنه پینون نے سفیداو نی رنگ کی جھول ڈالی۔

( ١٦٠٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ بَذْنَهُ تِلْكَ الْجِلَالِ الْعَوَالِ.

(١٦٠٩٣) حضرت ابن عمر ری در هن انتخال کیاوں میں ہے اپنے اونٹ پر کیاواڈ الا۔

( ١٦٠٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لِيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ :جَلَّلَ بِالْحِبَر.

( ۱۲۰۹۵ ) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مين في نه نقش جا در کی جھول ڈالی۔

### ( ٥٢٣ ) في المحرم يُقتلُ الْوَزَغَةَ

كتاب البنامك

### محرم کا چھیکلی کو مارنا

( ١٦.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ سَأَلَ طَاوُوسًا ، عَنِ الْجُعَلِ وَالْوَزَغِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۰۹۲) حُصِرت طاؤس وَلِیْمیزے وریافت کیا گیا کہ محرم کالے کیڑوں اور چھپکل کو مارسکتا ہے؟ آپ وِلِیُمیز نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں (اگر ماردے )۔

( ١٦٠.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِبْزَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءٌ، عَنِ الْوَزَغِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: إِذَا آذَاكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ( ١٦٠٩٤) حضرت عطاء طِينِيْ سے دريافت کيا گيا که محرم چھڳلی کو مارسکتاً ہے؟ آپ طِينِين نے فر مايا اگر آپ کو تکليف پہنچائے تو مارنے مِيں کوئي حرج نہيں ۔

( ١٦.٩٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْتَلُوا الْوَزَعَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ. ( ١٦٠٩٨) حضرت ابن عمر شين يشن ارشا و فرمات سيس كه خواه تم حِلْ مِس بويا حرم مِس چَهِ كِلَ كومار و و (جهال نظر آت ) ـ

## ( ٥٢٤ ) مَن كَرِهُ أَن يُتَخَذُّ بِمَكَّةً سِجْنَ

## جوحضرات مکه مکرمه میں قیدخانه بنانے کونا پسند کرتے ہیں

( ١٦.٩٩) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شِبُلِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ السِّجْنَ بِمَكَّةَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِبَيْتِ عَذَابِ أَنْ يَكُونَ فِى بَيْتِ رَحْمَةٍ.

(۱۲۰۹۹) حضرت طاؤس مِشِيعٌ ناپندفر ماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قید خانہ بنایا جائے ،فر ماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے داررحمت میں تکلیف وعذاب والا گھر بنایا جائے۔

( ١٦١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفُيَانَ ، عَنْ رَجُلِ نَسِى أَنْ يَطُوفَ الظَّوَافَ الْوَاجِبَ فَطَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : ثُمَّ نَفَرَ ؟ فَقَالَ : سُفْيَانُ : طَوَافُ الصَّدَرِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَعَلَيْه دُمْ لِطَوَافِ الصَّدْرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِئُهُ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفُ ، وَفِى قَارِن قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ قَبَلَ العُمْرَةَ قَالَ : يُجْعَلَ الطَّوَافَ الذِى طَافَه للحَج هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِئُهُ.

(۱۲۱۰۰) حضرت وکیج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان بیشید سے دریا فت کیا کہ اگر کوئی مخف طواف واجب بھول جائے اور وہ طواف وداع کر کے چلا جائے؟ حضرت سفیان بیشید نے فرمایا طواف صدر واجب ہاس پر طواف صدر کے لیے دم لازم ہے، اور حضرت حسن بن صالح براتین نے فرمایا نہیں کا فی ہوگا، کو یا کداس نے طواف بی نہیں کیا، اور اگر قران کرنے والا عمرہ سے پہلے حج کے لیے طواف کر لے؟ فرمایا جوطواف اس نے حج کے لیے کیا ہے وہ عمرہ کے لیے بنایا جائے گا، اور اس کے ذمہ حج کے لیے دوبارہ طواف کرنالازم ہے، اور حضرت حسن بن صالح براتین فیرماتے ہیں کداس کے لیے کافی نہ ہوگا۔

( ١٦١٠١) سَمِعْتُ وَكِيعًا ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إذَا الْجَنَمَعَ عَلَيْهِ السَّهُوُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ يَبُدَأُ بِالسَّهُوِ ، ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرِ.

(۱۲۱۰۱) حضرت سفیان دلیٹیو فرماتے ہیں کہ جب اس مہو، تلبیہ اور تکبیر جمع ہو جائے تو ابتدامہوے کرے پھر تلبیہ اور پھر تکبیر کہے۔

## ( ٥٢٥ ) فِي النَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ

#### سندهى مرغى كابيان

( ١٦١٠٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ يَقُولُ : فِي الدَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ حُكُومَةٌ.

(۱۲۱۰۲) حضرت عطاء طِیشید فرماتے ہیں کہ اگر سندھی مرغی کو مارد ہے تو اس پرضان آئے گی۔

### ( ٥٢٦ ) في المملوك يَتَمَتَّعُ

### غلام اگر جج تمتع کرے

( ١٦١.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ ، قَالَ : يَذْبَحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ شَاةً.

(۱۷۱۰۳) حضرت عطاء مِیشِید فرماتے ہیں کہ غلام اگر تہتع کرے تو اس کا آقاس کی طرف ہے بکری ذبح کرے گا۔

( ٥٢٧ ) في الطوف حَوْلَ الْمَقَامِ

۔ مقام ابراہیم کے اردگر دطواف کرنا

( ۱۶۱۰۶ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَیْتٍ ، قَالَ: رَ آنِی عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس وَمُجَاهِدٌ وَأَنَا أَطُوفُ حَوْلَ الْمَقَامِ فَنَهُونِی . (۱۶۱۰ ) حضرت لیٹ مِلِیَّیْ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے اردگر دطواف کر رہا تھا حضرت عطاء ٔ حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بُیَسِیْنِ نے مجھے دیکھااور مجھے منع فرمادیا۔

### ( ۵۲۸ ) في طرد حَمَامِ الْحَرَمِ وُوانا،دوركرنا

( ١٦١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ وَبِيَدِهِ سَعْفَةٌ وَهُوَ يَطُرُدُ

هي معنف ابن البشيرمتر ج (جلدس) کي محرک کا کي بها حَمَامٌ مَحَّدَة.

۔ (۱۲۱۰۵) حضرت مالک بن دینار مِلِیُنظیۃ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجامد مِلیُنظ کودیکھا آپ کے باتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ مِلِینظیۃ اس میں سے مکد مکر مدکے کبوتر وں کودور کررہے تھے۔

( ١٦١.٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مِسْمَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۱۲۱۰۱) حضرت یونس بن مسمار دینیکی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا ، دینیکی کوای طرح کرتے ہوئے ویکھا۔

### ( ٥٢٩ ) الصيد يدخل بِهِ الْحَرَمَ فَيُذُبُّحُ

#### شكاركوحرم مين لاكرة بح كرنا

( ١٦١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۱۰۷) حضرت مجاہد مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر شکار کر کے اس کوصدود حرم میں لا کر ذبح کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٥٣٠ ) مَنْ قَالَ الحاجِّ يُكْتَبُونَ لَيْلَةَ الْقَدُرِ

جوحضرات ییفر ماتے ہیں کہ حاجیوں کے نام لیلۃ القدر میں لکھ لیے جاتے ہیں

( ١٦١.٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ حَاجُّ بَيْتِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، فَمَا يُغَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ.

(۱۲۱۰۸) حضرت عکرمہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباؤ اجداد کے نام لیلۃ القدر میں لگ کریا تا ہوں میں میں میں جس کے حجمہ میں اللہ یہ میں میں میں کسی کرنے ذکاری کا اللہ میں اللہ اللہ اللہ ال

میں لکھ لیے جاتے ہیں، پس ان میں سے نہ کسی کوچھوڑ اجاتا ہے اور نہ ہی ان میں کسی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

#### ( ٥٣١ ) في المحرم يُلَبِّي وَهُو جُنبُ

محرم کاجنبی ہونے کی حالت میں ملبیہ پڑھنا

( ١٦١.٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبَّى الْجُنُبُ. (١٢١٠٩) حضرت ابوجعفر جِنِيْنِ فرماتے بيں كەمحرم جنبى ہونے كى حالت ميں تلبيد يز ھے تواس ميں كو كى حرج نہيں ہے۔

ر ۱۶۱۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قَالَ :لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(۱۷۱۱۰) حضرت عطاء طِیشَیْهٔ فرماتے ہیں کہ ہرحال میں تلبیہ پڑھو۔

### ( ٥٣٢ ) في البدنة يَكُونُ لَهَا لَبَنُ تُهُدَى

### قربانی والی اونٹنی کا اگر دودھ نکلے تواس کو مدید کیا جائے گا

( ١٦١١١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُهُدَى الْبَدَنَةُ ذَاتُ اللَّرِّ. ( ١٦١١ ) حفرت مجاهِدٍ إِشْرِ فَيْ الْبَدَنَةُ وَاتُ اللَّرِّ. ( ١٦١١ ) حفرت مجاهِدٍ إِشْرِ فَيْ الْبَدَنَةُ وَاللَّهِ الْمُثْنَ كَ ووده وهو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٥٣٢ ) في الرجل يُصِيبُ الصّيدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنهُ

### محرم شکار کرنے کے بعداس کے گوشت کوبھی کھالے

( ١٦١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَقِيمَةً مَا أَكُلَ إِذَا أَعْطَى جَزَاءً ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهُ.

(۱۲۱۱۲) حضرت عطاء پرتینی فرماتے ہیں کہاس شکار کی جزاء اور جو گوشت اس نے کھایا اس کی قیمت بھی لا زم ہوگئی ، جب اس نے جزاءادا کردینے کے بعداس کا گوشت کھایا ہو۔

### ( ٥٣٤ ) في الرجل يَستَقرِضُ وَيَحُبَّ کوئي قرضه ما نگ کرنج کرے

( ١٦١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى يُسْأَلُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقُرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ :يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ ، وَلَا يَحُجُّ.

(۱۲۱۱۳) حضرت ابن الى اوفى ويشيئ سے دريافت كيا گيا اگركوكى شخص قرضه طلب كر كے ج كرے تو يدكيما ہے؟ آپ ويشيئ نے فرمايا كدوه الله سے رزق كى دعاكر كا اور ج ندكر كا ۔ (يعنى جب رزق ميں بركت بواورا پنے بيے بول تب ج كر بے)۔ ( ١٦١١٤) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوفَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدَرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقُرِ ضُ وَيَحُجُّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَقُرِ ضُ وَتَحُجُّ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِللَّذَيْنِ.

(۱۲۱۱۳) حَفزت محد بن المنكد روایشین نے قرضہ لے كر جج كيا، آپ وائي سے دريافت كيا گيا كه آپ وائيل نے قرضہ لے كر حج كيا؟ آپ وائيل نے فرمايا حج كى ادائيكى كى وجہ سے ديون كى ادائيكى بہت جلد ہو جاتى ہے۔

( ١٦١١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، قَالَ :الْحَجُّ أَفْضَى لِلدَّيْنِ.

(١٦١١٥) حفرت محمد بن المنكد رميفيد فرمات بي كدمج كي ادائيكي كي وجه في ديون كي ادائيكي بهت جلد بوجاتي ب\_

### ( ٥٣٥ ) في المحرم يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَيِهِ

## محرم کےجسم میں زخم ہو (اوروہ اس پرخوشبو والی دوالگالے )

( ١٦١١٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ
الْقُرُّوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطَّبِ ؟ قَالُوا :فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ.
(١٦١١٦) حضرت مَم مِشِيْدِ اور بهارے اصحاب بَيَسَيْدِ فرماتے بي كهم م كے جسم اور سريس اگر زخم بهواوروه ان پرخوشبوداردوالگا لـ تواس پردوكفارے بيں ، ايك كفاره سريس دوالگانے كي وجہ سے لازم ہاورايك كفاره جسم كي دواكي وجہ سے ۔

( ١٦١١٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. (١٦١١٤) حضرت تجاج طِيعِيد فرماتے ہيں كهاس پرايك ہى كفار ولازم بــ

### ( ٥٣٦ ) فِي المُحْرِم يَكْبَس القَبَاء

#### محرم كاقباء بهننا

( ١٦١١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوُبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاء فَلْيُنَكِّسُهُ ، يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ ، ثُمَّ لِيَلْبِسُهُ.

(۱۲۱۱۸) حضرت علی و اتن ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کے کپڑے اگر ننگ ہوجا کیں اور اس کے پاس قباء کے علاوہ کوئی اور کپڑانہ ہوتو اس کو پلیٹ دے،اس کے اوپروالے جصے نیچے کر دے اور اس کو بہن لے۔

( ١٦١١٩) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِى الْقَبَاء ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِى بِهِ.

(۱۲۱۱۹) حضرت عطاء پرتیمین اور حضرت مجاہد پرتیمین فرماتے ہیں کہ محرم اپنے کندھوں کو قباء میں داخل نہیں کرے گا اور اگر قباء کو اوڑ ھےلے تو اس میں کو کی حرج نہیں ۔

(١٦١٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يُدُخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِي بِهِ.

(۱۲۱۲۰) حضرت ابراہیم پیٹینے بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ١٦١٢١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ ، مَا لَم يُدُخِل مَنْكِبَيْهِ فِيهِ.

(۱۷۱۲۱) حضرت حسن مِیْتِیْدِ فرماتے ہیں کہمرم اگراپنے کند ھے قباء میں داخل نہ کرے تو پھراس کواوڑ ھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَة ، قَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً ، قَالَ : يَخْلَعُهُ.

(١٦١٢٢) حفرت عكرمه ويشيز سه دريافت كيا كيا كرم م قباء كان سكتا ب؟ آب ويشيز في فرمايا قباء كوا تارد ع كا (نبيس بينه كا)

( ٥٣٧ ) مَن كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ

جوحضرات مکه مرمه آنے کے بعداس جگہ نہیں اُٹرتے جس جگہ سے ہجرت کی تھی

( ١٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَانِشَةَ كَانَا إِذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَا الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرًا مِنْهُ.

(۱۶۱۲۳) حضرت عمر بن خطاب مڑا تھو اور حضرت عا کشہ مؤی مذیخا جب مکہ کر مہ تشریف لاتے تو جس جگہ ہے ججرت کی تھی وہاں پر نہ اتر تے تھے۔

( ١٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِى هَاجَرَ مِنْهُ.

(۱۲۱۲۳) حفرت سعد بن ابراہیم ہولٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ حفزت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹو جب حج کے لیے مکہ مکر مہتشریف لائے تو اس گھر میں اتر نے کو ناپسند جانا جس گھر ہے ہجرت کی تھی۔

#### ( ٥٣٨ ) أين ينزل مِنْ عَرَفَةً ؟

#### عرفات میں کس جگہ اتر اجائے گا؟

( ١٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَزَلَ الأرَاكَ بِعَرَفَةَ.

(١٦١٢٥) حفرت ابن عمر تن دين عرفات ميس مقام الاراك ميس اترتے تھے۔

( ١٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْأَرَاكَ.

(۱۶۱۲۷) حفرت ابن مسعود من فخه مقام الاراک میں اتر تے تھے۔

( ١٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَتُ لَهُ القُبَّةُ بنَمِرَةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

(۱۲۱۲۷) حضرت جابر و کافی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ الفَقِیْمَ کے لیے سفید دھاریوں والا خیمہ نصب کیا گیا، آپ مِنْ الفَقِیْمَ کَیْ تشریف لائے اور اس میں اترے (قیام فرمایا)۔

( ١٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْمِعِياضَ بِعَرَفَةَ.

(۱۶۱۲۸) حفزت ابن عباس ٹئا فٹر فد میں مقام حیاض میں اتر ہے۔

# ( ٥٣٩ ) في مس مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منبررسول مَشِلِنْ عَنِيْهَ كُوجِيهُونا

( ١٦١٢٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو مَوْدُودٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمَ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَوًا ، قَالَ :وَرَأَيْت يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۶۱۲۹) حفرت یزید بن عبدالله بن قسط مِیتُنیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض حضرات صحابہ کرام مِنْ کَتُنَیْمُ کودیکھا کہ جب مجد خالی ہوجاتی تو وہ منبررسول مَنْرِنْ فَنَیْمَ اِنْ مَاتِے اوراس کوچھوکر دعا فرماتے ،راوی بیتُنیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت یزید بیتنیهٔ بھی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٦١٣٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ.

( ١٦١٣٠) حفرت سعيد بن المسيب بالني منبررسول مُؤْفِقَةً برباته ركف كونا ببند فرمات تھ\_

(٥٤٠) من كان إذا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ جوحضرات منبررسول مِلِنَفِيَةَ يرجرُ صة وقت جوتة اتاردية تص

( ۱۶۱۲۱ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ بُنُ عِيسَى ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُو إِذَا رَقِى عَلَى الْمِسْبُو حَلَعَ نَعْلَيْهِ. (۱۶۱۳۱) حفزت ثابت بن قيس برُايُّو فرماتے بيس كه ميں نے حفزت ابو بگر صديق بڑاپُّو كو ديكھا جب آپ بڑاپُو منبر رسول مَرْفَضَةَ آپر چرُ هے تو جوتے اتا رئے۔

( ۱۶۱۳۲) حَدَّثَنَا مَعْنِ بْنِ عِيسَى ، عَنُ مالِكَ ، قَالَ :سُئِلَ الزُّهَرِى هَلْ تَقَلَّد المَهْزُأَةُ أَوْ تَشْعِرُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. (۱۲۱۳۲) حضرت امام زہری پیٹینے سے دریافت کیا گیا کہ کیاعورت قلادہ ڈالے گی اور اشعار کرے گی؟ آپ بیٹینے نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى.، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا رَقِىَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.

(۱۹۱۳۳) حفرت محمد بن هلال مِلِیُّنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹین کو دیکھا جب آپ بیٹین منبر رسول مِرْفَظَیْجَ پر چڑھتے تو جوتے اتاردیتے۔

# ( ٥٤١ ) في المناسك لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتُ ؟

#### مناسك مج كيول فرض كيے گئے؟

( ١٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى ، قَالَ :حدَّثِنِي شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :إنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْمَنَاسِكَ لِيُكَفِّرَ بِهَا خَطَايَا بَنِي آدَمَ.

(۱۶۱۳۳) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کو بندوں پراس لیے فرض فرمایا تا کہ انسانوں کے گنا ہوں کومعاف کرے (عمنا ہوں کا کفارہ ہوجائے )۔

# ( ٥٤٢ ) في الماشي كَيْفَ يَدُفَعُ ؟

### بيدل چلنے والا كيے چلے گا؟

( ١٦١٢٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ يَدُفَعُ الْمَاشِي؟ قَالَ: كَيْف تَيَسَّرَ. (١٦١٣٥) حفرت ابن جرسج بِيشِيدُ فرمات بيس كه مِن في حضرت عطاء بيشيد سے دريافت كيا كه پيدل چلنے والاكيس (حيال) حلے گا؟ آپ بيشيد نے فرمايا جيسے اس كوآساني ہو۔

### ( ۵٤٣ ) في المحرم يَجِدُ الرِّيحَ المُنتِنَةَ محرم الريد بودار موامحسوس كر ي

( ١٦١٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمُسِكُهُ.

(۱۶۱۳۲) حضرت ابوجا بر پیشید نا پیند کرتے تھے کہ محرم کواگر بد بودار ہوا آئے اور وہ ناک پر کیٹر ار کھ کراس کورو کے۔

( ١٦١٣٧ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۶۱۳۷) حضرت عطاء میشید فرمات میں کہ اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۲۱۳۸ ) حضرت عطا ، حضرت طا وَسُ اورحضرت مجامِد بَيْهِ مَنْ مَاتِ بِين كداس طرح كرنے ميں كوئى حرج نبيس ہے۔

### ( ٥٤٤ ) في رجل رمّي الجمرة وكم يُحلِق أَيْحلِق غيرهُ

آ دمی رمی کرنے کے بعد خود حلق کروانے سے پہلے دوسر کے لوگوں کا حلق کر سکتا ہے؟ ( ١٦١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَلَمْ يَحْلِقُ أَيْحُلِقُ النَّاسُ ؟ (۱۲۱۳۹) حفرت ابن جرت کی بیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیٹینے سے دریافت کیا کہ کوئی آ دمی رمی کرنے کے بعد حلق کروانے سے پہلے دوسر بے لوگوں کا علق کرسکتا ہے؟ آپ بیٹین نے فرمایاباں۔

( ٥٤٥ ) في المحرم يَبيعُ شَعْرَةُ

محرم کاحلق کرنے کے بعد بالوں کا فروخت کرنا

( ١٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إِذَا حَلَقَهُ يَعْنِى الْمُحْرِمَ. (١٦١٣ ) حفرت عطاء وليني السبات كونا بسندكرتے تھے كەم ملق كرنے كے بعد بالوں كوفروخت كرے۔

( ٥٤٦ ) من قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كُوش شَاةٌ

ہر جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے

( ١٦١٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي كُلُّ ذَات كُوشٍ شَاةٌ.

(۱۲۱۳۱) حضرت مجاہد ویشین فرماتے ہیں کہ جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے۔

( ١٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كُوشٍ شَاةٌ.

(۱۲۱۳۲) حضرت حسن پاتیما فرماتے ہیں کہ جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے۔

( ٥٤٧ ) في الرجل يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبَعُ

طواف کے دوران چا درکودائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا

( ١٦١٤٣) حَدَّثَنَا رَوُحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.

(۱۲۱۴۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن العدنى طِينَظِيز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی طِینَظِیز کورکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان رمل کرتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنی چا در دائیں بغل سے تکال کر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی ۔

( ١٦١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطِبعًا. (ابوداؤد ١٨٥٨ُـ احمد ٣/ ٢٢٣)

(۱۲۱۳۴) حفرت ابن يعلى ميشيخ اب والد بروايت كرتے بين كه ميں نے حضور اقدى مَوْفِيْدَة كوطواف كرتے ہوئے ديكھا، اس حال ميں كه آپ مَرْفِيْنَةَ يَجْ نے جاور داكي بغل سے نكال كرباكيں كندھے پر ذالى ہوئى تھى۔ ( ١٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ ابن يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

(۱۶۱۳۵)حضرت ابن یعلی طِیْنیا ہے اس طرح مروی ہے۔

( ١٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ طَافَ بِالْبَيْتِ مُصْطَبِعًا.

(١٦١٣٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز جيتية الكطرح طواف قمر ماتے تھے۔

( ٥٤٨ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ)

الله تعالى كارشاد ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ﴾ كَ تفير

( ١٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مجلز فِي قَوْله : (حُرِّمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) قَالَ :مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ والبحر فَلَا تُصِدُهُ ، وَمَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَذَاكَ.

(۱۲۱۴۷) حضرت ابوکجلز مِلِیَّیْ الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَ حُمِّرٍ مَ عَلَیْکُمْ صَیْدٌ الْبَرِّ ﴾ کُتَفییر میں فرماتے ہیں کہ جو جانورسمندر اور خشکی میں زندور ہے ہیں ان کوشکارنہیں کیا جائے گااور جو جانورسمندر میں رہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔

> ( ٥٤٩ ) فى المُحرِم يَجُلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ محرم كاريَكَ موئ كدّ بينصنا

( ١٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ التَّمَّارِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حشية حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٦١٣٨ ) حفزت مفيان التمار مِيشِيْ فرمات بيس كه ميس نے حضرت ابن الحفيہ نُونَتُو كو حالت احرام ميں سرخ گذ ک پر بيضے ہوئے ديکھا۔

( ١٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(١٦١٣٩) حضرت زہری میلینی فرماتے ہیں کہ محرم اگر زعفران ہے ریکے ہوئی گدی پر بیٹھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٥٠) حضرت حسن بيشيد فرمات مين كهاس ميس كوئي حرج تنبيس \_

( ١٦١٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ نُبُنْت ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ.

(۱۲۱۵۱) حضرت ابن مم بن پینمازعفران ہے رنگی ہوئی گدی پر بیٹھنے کونا پیند کرتے تھے۔



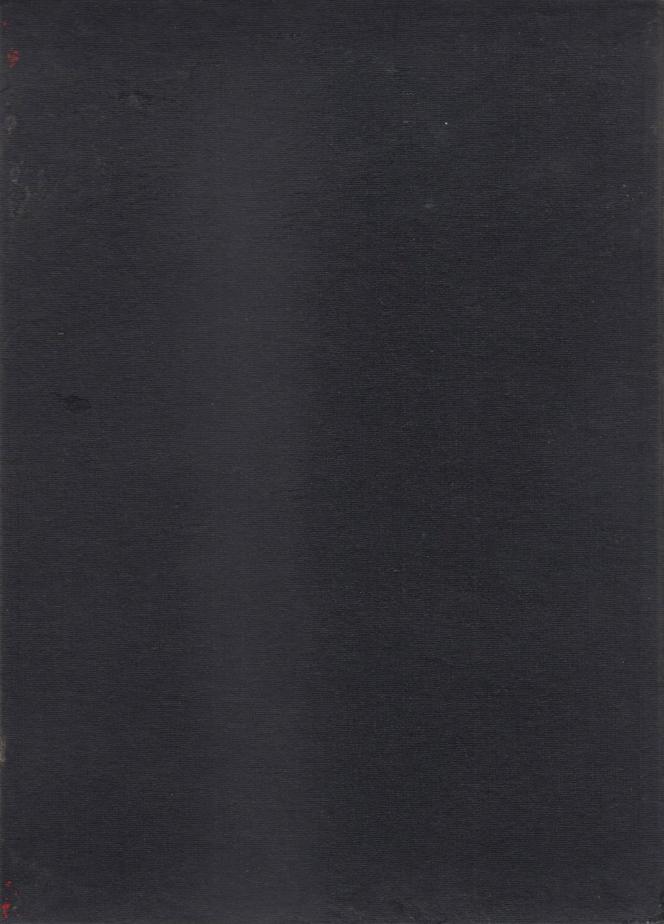